





## بسم الله الرحمن الرحيم!

نحمده ونصلى على رسوله الكريم امابعد!

حضرت مولانا محمد علی مو تکیری کاوجود قادیانی امت کے لئے درّہ عمر کی حیثیت رکھتا تھا۔ رد قادیانیت کے عنوان پر کام کرنے والے حضرات کے لئے مولانا سید محمد علی مو تکیری کی حیثیت آئیڈیل شخصیت کی ہے۔ آپ نے اس عنوان پر وہ گرانقدر خدمات سرانجام وی ہیں جو رہتی دنیا تک امت مسلمہ کے لئے مشعل راہ اور فتنہ قادیانیت کے لئے سوہان روح ہیں۔ ان کے وجود سے اللہ تعالیٰ نے فتنہ قادیانیت پر اتمام جت کاکام لیا۔ وہ بلا شبہ اپنے دور میں امت مسلمہ کے لئے آیت من آیات اللہ تھے۔ آپ کے ردّ قادیانیت پر چودہ رسائل و کتب ہمیں میسر آئے جن کے نام یہ ہیں :

(۱) مرزا قادیانی کا دعوی نبوت (۲) مرزا قادیانی کا دعوی نبوت وانضلیت د (۳) عبرت خیز (۳) فیصله آسانی (حصه الال) (۵) تتمه فیصله آسانی (حصه الال) د (۲) فیصله آسانی (حصه ودم) (۷) فیصله آسانی (حصه سوم) (۸) دوسری شادت آسانی (۱وم) (۹) تنزیه ربانی از تلویت قادیانی (۱۰) معیار صدافت (۱۱) حقیقت المسح (۱۲) معیار المح (۱۳) معیار المح (۱۲) معی

ان میں ہے پہلے تین صحائف رجمانیہ پر مشمل احتساب قادیانیت جلد پنجم میں شاکع ہوگئے ہیں۔ فلحمد بند اباقی گیارہ کا مجموعہ احتساب قادیانیت جلد بندا (ہفتم) ہے۔ آپ کا ایک رسالہ شمادت آسانی حصہ اوّل بھی ہے۔ جے خود مصنف مر حوم نے دوسری شمادت آسانی میں کمل سمودیا تقا۔ اس لئے دوسری شمادت آسانی کے ہوتے ہوئے حصہ اوّل تکرار کے باعث اس فیرست سے خارج کردیا ہے۔ احتساب قادیانیت کی اس جلد کے پیش کرنے پر توفیق ایزدی کے شکر گزار ہیں۔ جماعتی رفقاء سے در خواست ہے کہ وہ اس عنوان پر مزید کام جاری رکھنے کے لئے بارگاہ خداوندی میں ہمارے لئے دعا فرما کیں۔ اللہ تعالی اس کام کو قبول فرما کیں۔ آمین! بحد مة الذہبی الکریہ !

فبقير اللدوسايا

! الجادي الثاني ٣٢٣ م اهر / ٢٠ أكست ٢٠٠٢ء

المرالة الرحن الرحيم!

فهرست

فيمله آساني حصداول تتر فيمله آساني حصداول

ا نیمله آمانی حسردوم ۲ نیمله آمانی حسرسوم به

م دوسری شادت آسانی

۵ تزیرربانی از تلویث قادیانی ۱۳۹۹ ۲ معیار مدانت ۲۳۷

ع حققت الح

عیت ک تندهختالی ۴۹۲ ۸ معارالی ۸

و مديعانيدميندالوارب

١٠ حيلت دراكل الجاذب مرزائي ١٠

١٠ معملات المهدية الراسية



## بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا ويسرلنا اجتنا به آمين بحرمة سيد المرسلين محمد واله واصحابه اجمعين مُلِيلة.

ددسلمانو! اسلام کے لئے یہ وقت نہایت نازک ہے ہوشیار ہوجاؤ۔"

عدیث شریف ہیں آیا ہے کہ قرب قیاست کی علامتوں ہیں ایک علامت یہ ہے کہ ہر ذی دائے اپنی بی دائے پر فخر کرے گااورا ہے بردی سمجھ گا مطلب یہ ہے کہ جو پکھ بھی عشل رکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا بھے لگیں گے۔ اب اس کے بہت مراتب ہیں' اہل علم دکھے رہے ہیں کہ نہایت کم فہم اپنے تئی بڑا فہمیدہ بھتے ہیں بہت کم علم اپنے تئی دین کا بڑا ماہر خیال کر رہے ہیں گہ رہا ہیں اور اپنے کو ہادی کہ رہے ہیں اب جس کے دل ہیں کبر کے فتم نے اس سے زیادہ نشو ونما کیا وہ اپنے تئی مجدد و امام کہنے لگااگر اس سے بھی زیادہ اس نے رہادہ نو مہدی اور عیلی ہونے کا دعوی کر دیا اور یہ پکھ ہندوستان نی پر مخصر نہیں یورپ ہیں بھی کئی جگہ میدوستان ہیں مرزا غلام احمد ساکن قادیان ہنجاب ان کے مانے دالے بھی ہو گئے ہیں ہندوستان ہیں مرزا غلام احمد ساکن قادیان ہنجاب ان کے مانے دالے بھی ہو گئے ہیں ہندوستان ہیں مرزا غلام احمد ساکن قادیان ہنجاب ہیں ان کے مانے دالے بھی بہو گئے جی ہندوستان ہیں مرزا غلام احمد ساکن قادیان ہنجاب ہیں ان کے مانے دالے بھی بہت زیادہ مادہ پایا جاتا ہے جس کے تھیلنے کی خبر صدیث ندکور ہیں ہے ہیں ان کے مانے دالے بھی بہت زیادہ مادہ پایا جاتا ہے جس کے تھیلنے کی خبر صدیث ندکور ہیں ہے کیونکہ مرزا قادیانی ای قدر نہیں کہتے کہ ہیں امام وقت یا مجدد وقت ہوں بلکہ وہ اس سے کیونکہ مرزا قادیانی ای قدر نہیں کہتے کہ ہیں امام وقت یا مجدد وقت ہوں بلکہ وہ اس سے کیونکہ مرزا قادیانی ای قدر نہیں کہتے کہ ہیں امام وقت یا مجدد وقت ہوں بلکہ وہ اس سے کیونکہ مرزا قادیانی ای قدر نہیں کہتے کہ ہیں امام وقت یا مجدد وقت ہوں بلکہ وہ اس

می زیادہ نمایت عظیم الثان تقلس کادوئ کرتے ہیں یعنی اولوالمعرم رسول ا ہونے کا اور صراحت کے ساتھ بعض انبیا سے اپنے تین افضل کہتے ہیں بعض باتوں میں حضرت سید الرسلین علیہ السلاۃ والسلام سے بھی (نعوذ باللہ) اپنے تین برهکر بجھتے ہیں مثلاً خردجال وغیرہ کی حقیقت کما یعنی آنخضرت پرمنکشف نہیں ہوئی تھی مرزا قادیانی پر ہوئی اور حضرت عیدی علیہ السلام کی نبیت تو صرت اہانت کے کلمات کھے ہیں یہ بھی دوگ ہے کہ بعض وقت مجھ پر منکشف ہوا کہ بالیقین میں خدا ہوں۔ اور یہ بھی الہام ہوا کہ کن فیکون کا جھے افتیار دیا گیا ہوں دیا گیا ہوں کہ ایر ایک خاف جی اور دیا ہوں کہ کہا ہوں کہ ایک خاف جی اور دیکی ہوں کہ ایک علاقت اسلام نے اس خطرناک راہ کو افتیار کرلیا ہے اور یہ بھی خوف ہے کہ پکھ

(لے مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت اور رسالت اور اولوالعزم رسول ہونا ان کے متعدد رسالوں سے نہایت ظاہر ے کو قصیح مرام (ص ۱۸ فزائن جسم ص ۲۰) میں ہے "میں نبی ہوں میرا الکار کرنے والا مستوجب سزا ہے'' دافع البلاء (ص ١١ خزائن ج١٨ ص ٢٣١) ميں ہے جيا خدا وي ہے جس نے قاديان ميں اپنا رسول بھیجا۔ اور قصیدہ انجازیہ میں بہت جگہ رسالت کادعویٰ ہے دافع البلاء (ص۱۳ فزائن ج۱۸ مص۲۳۳) میں لكما "خدانے اس امت ميں سے ميح جميجا جو اس بہلے ميح سے اپنے تمام شان ميں بہت بزهكر ب اور اس نے اس دوسرے میچ کا نام غلام احمد رکھا'' اب اس پرغور کیا جائے کہ معزت میچ اولوالعزم رسولوں میں میں صاحب کماب ہیں۔مرزا قادیانی اپنے ہرشان کوان سے بہت بڑھ کر کہتے ہیں اس لئے نہایت ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی اولوالعزم رسول ہے بھی اپنا مرتبہ زیادہ سجھتے ہیں بعض وقت حضرات مرزائی ہیہ کتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو نبوت کا دعوی نہیں ہے اور جہاں کہیں کہا ہے اس سے مقصور ظلی نبوت ہے۔ اس کامخضر جواب یہ ہے کہ نبوت و رسالت سے شرعی اصطلاح یہاں مراد ہے اس لئے قرآن و حدیث میں کہیں ظلی نبوت کو دکھانا جا ہے ورندعوام کومحض دھوکا دیتا ہے اور جب حضرت مسیح علیہ السلام سے بہت بده کر میں تو پھر ظلتیت کیسی اب تو مستقل رسول ہے بھی شان بدھ گئی بھائیو! ذراغور کرو قادیانی کے مختلف اقوال سے بریشان نہ ہوں۔ رج جس وقت میں نے بدرسالہ کھا تھا اس وقت ای قدر مجمے اطلاع ہوئی تھی کہ مرزا قادیانی کو فضیلت جزئی کا دعوی ہے مگر جب ان کی تصانیف پر زیادہ نظر کی گئی تو معلوم ہوا کہ انہیں فضیلت کلی کا دعویٰ ہے اور اپنے تیس انصل الانہا سمجھتے ہیں۔ (اس کی تفصیل میں میں نے رسالہ لکھاہے دعویٰ نبوت مرزاجس کا نام ہے)

اورمسلمان بھی اس ہلا کت میں بڑیں۔

اس دعوے پر توجہ کرنے والے اور نہایت دل سے خیال کرنے والے امت محدید میں تین گروہ ہو سکتے ہیں (۱) اولیائے امت (۲) علائے امت (۳) عامهٔ مومنین امت اور حفرت مسج علیہ السلام اور حفرت مہدیؓ کے آنے کی خبریں حدیثوں میں اس قدر آئی ہیں اور مشہور ہیں کہ ہر خاص و عام جانتا ہے مگر شاذ و نادر اور بہت سے سیجے مسلمان ان کے منتظر میں خصوصاً اس نازک وقت میں کہ مسلمانوں نے دین اور دنیاوی ہر طرح کھالت نہایت خراب بلکہ معرض زوال میں ہو رہی ہے ایسے وقت میں حضرت منیخ کے آنے کا مردہ نہایت ہی مسرت بخش ہوسکتا ہے گر برایک گروہ نے بیہ بھی معلوم کیا ہے اور تاریخ کی کتابیں بھری ہیں کہ اس کے قبل بھی کتنوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیااور بعض نے مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کیا اور ہرایک نے اپنے خیال کے موجب سچائی کی دلیلیں پیش کیس اور بہت ماننے والوں نے انہیں مان بھی لیا مگر اس وفت تک بالاتفاق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سب جھوٹے تھے اس لئے ہر ایک گروہ امت محمریہ کو ضرور ہے کہ اب جو ایسے عظیم الشان امر کا دعوی کرے اے وہ نہایت سے معیار ہے جانچیں جس ہے وہ جانچ سکتے ہیں اور سیائی اور غیر سیائی کومعلوم کر سکتے ہیں میرے خیال میں اس کے معلوم کرنے کے لئے بھی تنین طریقے ہیں اول وہ جو مخصوص اولیائے امت سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کے قلب میں الیا نورعنایت کرتا ہے جس کے ذریعہ سے وہ بہت کچھ معلوم کر سکتے ہیں خصوصاً انسان کی اچھی یا بری حالت کو بخوبی جان سکتے ہیں جن کو اللہ تعالی سے رابط قوی ہے وہ تھوڑے تاً مل ہے معلوم کر لیتے ہیں کہ فلال خص کو اللہ ہے الیا رابطہ ہے حضرت مسلط اور مہدی کی حالت ان پر ہر گزچیپی نہیں رہ سکتی گراب وہ وقت ہے کدایسی بات منہ سے نکالنا ایک مضحک ہے اس لئے میں اسے زیادہ نہیں لکھنا جا بتا اوران حضرات کو معذور سجھتا ہول کیونکہ گوار کے اندر کا کیڑا ای گوار کو آسان اور زمین خیال کرتا ہے اس سے زیادہ اس کا حوصلہ نہیں ہوسکتا اس وقت ظاہر بنی کا زور وشور سے دورہ ہے امور باطنیہ لوگوں کی آتھوں سے پوشیدہ ہیں اس لئے اس کے انکار سے وہ معذور ہیں الغرض اس گروہ میں ہے کسی نے مرزا قادیانی کو برگزیدهٔ خدا بھی نہیں مانا اور حفرت مبدی وسیخ تو بہت برا رتبہ ر کھتے ہیں۔

دوسرا طریقد معلوم کرنے کا دلیل ہے لینی آثار و حدیث میں جو علاتیں ان حضرات کے وجود کی جیں وہ جن میں یائی جائیں وہ سیح ومہدی ہول گے بیر طریقہ علائے امت مے مخصوص ہے وہ جانتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ جن روایوں میں حضرت مسلح اور امام مہدی کے آنے کا ذکر ہے ان میں ان کی علامتیں بھی بیان ہوئی ہیں ان میں سے کوئی علامت مرزا قادیانی میں نہیں یائی گئی مگر اس طریقے میں بہت جھڑے ہیں اول تو ان حدیثوں کے صحیح اور غیر صحیح ہونے میں ( قادیا نموں کا) جنگڑا پھر اس کے معنی میں جنگڑا پھر یہ جھکڑا کہ جن مسیح کے آنے کا وعدہ ہے وہ وہی جیں جو پہلے آ چکے جیں یا کوئی دوسرے ہوں کے ان سب کے علاوہ ان باتوں کے بچھنے والے خاص اہل علم بی ہو سکتے ہیں اور اس طریقے سے عام کوفائدہ نہیں ہوسکتا ہے اور پھر بدطریقد اس قدر طول وطویل ہے کہ اس کے لکھنے کے لئے وفتر عظیم جائے اس لئے میں اس طریقہ کو بھی اس وقت چھوڑتا ہول البنة ايك مخضر بات عام فهم كهنا جابتا مول اسے ملاحظه كيا جائے حضرت مسط كے آنے كى خبر جناب سيد المرسلين عليه الصلوة والسلام نے وى اور صحابة اور تابعين اور تمام علائے وين نے اس بریقین کیا اس سے ظاہر ہے کہ بری مبتم بالثان خبر ہے اور نہایت ظاہر ہے کہ ب اہتمام اور شان صرف ای وجہ سے ہے کہ ان کی ذات مقدس سے دینی فائدہ بہت کچھ ہو کامسلمانوں کی دینی اور دنیاوی حالت ان کی برکت سے درست ہو جائیگی میچ حدیثوں ہے ثابت ہے کہ اس ونت مسلمانوں میں بغض وعدادت نہ رہے گا روپے پیپے کی بیہ کثرت ہوگی کہ کسی مسلمان کو ہدیہ اور تحفہ لیلنے کی طرف توجہ نہ ہوگی دنیا بھر میں دین اسلام کو غلبہ موگا ان میں سے کی بات کا شائبہمی مرزاقادیانی کے وجود سے نہیں یایا گیا بلکه سب باتیں برعکس ہیں غور سے دیکھا جائے کہ مسلمانوں میں کس قدر پخض وعداوت ہے کس قدر افلاس ہے اور دنیا میں کس قدر تفرق ادیان ہے اور پھر یہ کہ اسلام کس قدرضعیف ہو گیا ہے اور اگر قادیانی جماعت یا کوئی صاحب ان حدیثوں پرنظر ندکریں یا کچھ بے تحے معنی لگائیں تو اس قدر فرمائیں کہ مرزا قادیانی کے آنے سے اسلام کو اور مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا؟ میں نہایت یقین اور زور کے ساتھ کہتا ہوں کہ بجز اس نے پچھنیں کہہ سکتے کہ باوجود نہایت کوشش کے کوئی عیسائی مسلمان نہیں ہوا کوئی وہریہ ایمان نہیں لایا کوئی ہندد کوئی آربہ یا کوئی اور ندہب والا اسلام سے مشرف نہیں ہوا ہاں دنیا میں جو تخیینا چالیس کروڑ مسلمان شار کئے جاتے تھے وہ سب لے کافرو مردود ہو گئے ان میں سے صرف چند ہزار یا کی لاکھ مسلمان رہ مکئے سابق کے لحاظ ہے اس کہنے میں کوئی تا مل نہیں ہوسکتا کہ مرزا قادیانی کے وجود سے اسلام ایبا غریب ہو گیا کہ گویا مث کیا اورمسلمانوں کی دینی اور دنیاوی حالت جوخراب تھی اسے روز بروز ترتی ہے اس برطر ہ یہ ہوا کہ جس قدر مرزا قادیانی کو ترتی ہوئی ای قدر امراض عامه طاعون وغیرہ کورتی ہوئی بہاں تک کہ کی سال امن عافیت سے لوگ نہیں بیٹھ سکتے پھر جن کی ذات ہے اسلام کی اور مسلمانوں کی یہ حالت ہو جائے انہیں کون ذی عقل مسلمان مسح مان سکتا ہے؟ خدا کے لئے اس میں تھوڑا سا تا مل کرو مرزائی جماعت کے لوگوں کو مرزا قادیانی کی حیات میں بھی دیکھااور ان کے حالات سنے اور اب انہیں انقال کئے بہت تھوڑا زمانہ ہوا ہے گر ان میں صلاح وتقویٰ کا نشان نہیں یایا ان کی صورت ان کی حالت یہ کہ رہی ہے کہ ان کے قلب تک شریعت محمدید کا نورنہیں پہنچا جیسے بے قید نام کے مسلمانوں کی حالت ہے و یہے ہی وہ بیں حالانکہ وہ اپنے تیک امام وقت اور رسول وقت کا صحبت یافته بلا واسط یا باالواسط کہتے ہیں اگر مرزا قادیانی این دعوے میں ہے ہوتے تو ان کے صحبت یافتہ زمانہ کے لوگوں سے نرالا ڈھنگ رکھتے کہ ہر طرف سے قبولیت کی نگاہ ابن پر بردتی تکر حالت برعکس ہے۔

تیرا طریقہ دریافت کرنے کا یہ ہے کہ جوفض ایے عظیم الثان امر کا مری ہوا ہے اس کے ذاتی حالات کو معلوم کریں اوراس میں عاقلانہ طور سے انساف کے ساتھ نظر کریں اور اس کے اقوال و افعال کو منہاج نبوت پرجانچیں۔ یہ طریقہ ایہا ہے کہ ہر آیک ذی قبم اس سے کام لے سکتا ہے اور خاص و عام اس سے نتیجہ نکال سکتے ہیں آگر اس کے حالات ایسے نہ ہوں جسے بزرگ مقدس حضرات کے ہونے چاہئیں تو پھر کی دلیل اور کی خالات ایے نہ ہوں جسے بزرگ مقدس حضرات کے ہونے چاہئیں تو پھر کی دلیل اور کی خالات کے حالی کی حاجت نہیں ہے اسے سمجھ لیں کہ یہ اپنے دعویٰ میں کا ذب ہے سب سے

<sup>(</sup>ا اس کے جوت میں مرزا قادیانی کے فرزئد اور ان کے فلیفہ نے خاص رسالہ لکھا ہے تشخید الاذبان ج۲، ش، بابت ماہ ابریل ۱۹۱۱ء میں طاحظہ کیا جائے)

پہلے یہ دیکنا چاہئے کہ وہ سچائی میں سب سے اول درجہ رکھتا ہے یا نہیں اگر ذرا بھی سچائی میں گرا ہوا پا کیں تواس سے اجتناب کریں میں نے اس رسالہ میں ای طریقہ کو اختیار کیا ہے کہ خاص و عام اس سے مستفید ہوں اور بذات خود فیصلہ کرسکیں مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ" ہمارا صدق یا گذب جانچنے کیلئے ہماری پیشگوئی سے بڑھ کر اور کوئی تحک امتحان نہیں ہوسکتا" "" کمینہ کمالاتِ اسلام ص ۲۸۸ خزائن ج۵ص ایضا" اس لئے میں نے ان کی پیشگوئیوں پرنظر کرنا مناسب سمجھا اور پیشگوئیوں میں سے اس پیشگوئی کو اختیار کیا جوان کے پیشگوئیوں پرنظر کرنا مناسب سمجھا اور پیشگوئیوں میں سے اس پیشگوئی کو اختیار کیا جوان کے خزد کی نہایت ہوئی دلیل سے معلوم کر سکے۔

مرزا قادیائی کے رسالہ شہادہ القرآن سے ظاہر ہے کہ مرزا احمد بیگ کی لڑکی کے نکاح کے متعلق جو مرزا قادیائی نے پیشگوئی کی ہے وہ بہت ہی عظیم الثان ہے اس لئے میں اس کا ذکر کرنامنا سب سمجھتا ہوں۔

چونکہ عظیم الشان نشان کا سترہ برس تک استان رہا اس لئے مرزا قادیانی کو اس کی نسبت مختلف طور سے البہامات ہوتے رہے ہیں ایک البہام یہ بھی ہوا تھا کہ مرزا قادیانی کا'' نکاح اس لڑک سے آسان پر ہوگیا۔'' (ترحققت الوق م ۱۳۳ خزائن ج۲۲م،۵۵) اس وجہ سے وہ لڑکی منکوحہ آسانی کے لقب سے مشہور ہے۔ اب میں ان واقعات کے بیان کرنے سے پہلے نہایت زوراور سچائی سے کہتا ہوں کہ اس منکوحہ آسانی کے نبیت جو واقعات ہوئے ہیں اور جو ہاتیں ان کی زبان اورقلم سے نکلی ہیں اور جو حالتیں اس سے ظاہر ہوئی ہیں وہ اس عظمت اور مرتبت کے بالکل برخلاف ہیں جس کا دعویٰ مرزا قادیانی ارتباعیہ مالسلام کے تقدیل کی تو بڑی شان ہے اور اولیاء اللہ بلکہ اونیٰ ولی کوبھی و نیا کے کسی چیز سے ایسا تعلق نہیں ہو سکتا جیسا تعلق مرزا قادیانی کو ایک معمولی عورت سے ہوا اور اس کی وجہ سے بہت می خلاف شان با تیں ان سے ہوئیں۔ میں نہایت عورت سے ہوا اور اس کی وجہ سے بہت می خلاف شان با تیں ان سے ہوئیں۔ میں نہایت سچائی اور خیرخوابی سے برادران اسلام کو متنبہ کرتا ہوں کہ اس قصہ کے متعلق واقعات پر جو سچا طالب حق نظر کرے گا اس کی قوت ممیزہ اس کی انصاف پندی ہے اختیار کہہ اسے گی حلی سے طالب حق نظر کرے گا اس کی قوت ممیزہ اس کی انصاف پندی ہے اخیرت اور اپنی بات کی کہ مرزاغلام احمد قادیانی اپنی اور کم علمی سے پھنس کر اب بے جا غیرت اور اپنی بات کی بیت کی بات کی ہوئی علام اور جو اپنی غلطی اور نافہی اور کم علمی سے پھنس کر اب بے جا غیرت اور اپنی بات کی

یکے اور ہٹ دھری پر آبادہ ہو گئے ہیں یا ان کو اور کوئی خفی دنیاوی فائدہ اس میں حاصل ہوتا ہے ان سے ہمارا خطاب نہیں ہے ہم کو امید ہے کہ بہت سے محمر و پریشان اس تحریر سے ہدایت یائیں گے اور ان کے دلوں کو کائل تسلی ہوگی ''و ما ذلک علمی اللہ بعزیز''۔ اس رسالہ کا نام فیصلہ آسانی رکھا گیا اور تین حصوں پرتقسیم کیا گیا ہے پہلے حصہ میں خاص منکوحہ آسانی کاذکر ہے اور دوسرے و تیسرے حصہ میں اس کی متعلقات کا اور ضمنا ان کے کذب کی اور با تیں ہمی بیان ہوئی ہیں۔

اس عظیم الثان پیشین کوئی کے غلط ہونے کے بعد جو باتیں خود مرزا قادیانی نے اور اکے مریدین نے بنائی میں اور انہیں جواب قرار دیا ہے ان کا غلط اور محض غلط مونا بطوراجال اور تفصیل ہر طرح ان تین حصول میں بیان کیا حمیا ہے خاص مکوحہ آسانی کے متعلق جو کھے کہا گیا ہے اس کا جواب ای حصہ میں پورے طور سے دیا گیا ہے چر تیسرے حصہ میں اس کی زیادہ تفصیل کر دی می ہے اور اس قدر لکھا میا ہے کہ کسی طالب حق کو و کھنے کے بعدمرزا قادیانی کے کاذب ہونے میں تأ ال نہیں ہوسکتا اب بعض حق بیش حضرات کا یہ کہہ دینا کہ یہ وہی پرانی باتیں ہیں جن کا جواب دیا ممیا ہے ناواقفوں کو دھوکہ دینا ہے میں نہایت استحام اور یقین سے کہنا ہوں کہ اس فلط پیشین کوئی کا کوئی جواب نیس ہوسکتا یہ پیشین گوئی بلا شک وشبہ یقیناً غلط ہوئی اور جو کھھ اس کے جواب میں باتیں بنائی جاتی ہیں وہ محض غلط ہیں ان کی غلطی آ فآب نیمروز کی طرح روش کر دی می ہے اورمرزا قاریانی کے وہ اقوال نقل کر دئے گئے جن سے تمام جوابات غلط ہو جاتے ہیں۔ چونکہ مرزا قادیانی کے کذب کی بینہایت روثن دلیل ہے اور الی دلیل ہے کہ عام و خاص سب اسے بخوبی سمجھ سکتے ہیں اس لئے اس کو پیش کیا عمیا اور پیش کیاجائے گا۔ یہاں تک کہ وہ اس کے غلط ہونے کا اقرار کریں اور بموجب آسانی کتابوں کے مرزا قادیانی کو کاذب مانیں یا ماری باتوں کا جواب دیں مرجم بالقین کہتے ہیں کہ جواب نہیں دے سکتے قادیائی جماعت خوب سمجمد نے لد بيعوام كا مناظره فيل بي كرمعى بيك ديا اور معى وه كهددياكونى بات طے نہ ہوئی اور عوام مشتبہ ہو کررہ مے الغرض اس بحث کے طے ہونے کے بعد مرزا قادیانی کے متعلق جس بحث کوچاہیں قادیانی جماعت کے ذی علم پیش کریں اس طرف سے جواب دیا جائے گا اور انشاء اللہ ایا جواب دیا جائے گا کہ آ تھیں کھل جا کیں گی جارے

خاطبین ذرانظر اٹھا کردیکھیں کد دنیا میں کس قدر نداہب باطلہ ہوئے اور ہوتے جاتے ہیں اور اہل حق نے ان کے رد میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا چرکیا اس ندہب کے مانے والوں نے کسی اہل حق کی نی اور حق کو قبول کیا ہرگز نہیں اور شاؤ و نادر کا اعتبار نہیں۔ خیال کیا جائے کہ مثیث پرتی اور بت پرتی کیسی بدیمی البطلان چیز ہے گر اس کے مانے والے اپنی جائے کہ مثیث والے اپنی جان دے دیتے ہیں گر اپنا ندہب اور اپنا عقیدہ نہیں چھوڑتے چرکیا ان کی پہنگی اور اپنا خیال سے نہ بلتا ان کی پہنگی اور اپنا خیال سے نہ بلتا ان کے ندہب کی حقانیت اور سپائی کی دلیل ہو سکتی ہے ہر گر نہیں بلکہ اسکی سے دوجہ ہے کہ جن کے شقاوت از لی نے ہاویہ میں جانے کا فیصلہ کر دیا ہے جبکے ولوں پرمہر لگادی ہے وہ حق بات کو بھی نہیں قبول کر سکتے۔

ملاحظہ کیا جائے کہ دہریہ اور لا فرہب کی ہدایت کے لئے اصحاب فرہب نے بہت کچھ کوشش کی پھر کیا وہ اپنے خیال سے پکو بھی ہے؟ کھی نہیں دیکھواس وقت یورپ میں کس زور وشور سے لا فرہبی پھیل ربی ہے اور اس کا نمونہ ہندوستان میں بھی شروع ہو گیا ہے۔ عیسا آئی ، ہوڈ آریہ کے راہ راست پر لانے کے لئے مسلمانوں نے بہت پکھ کوشش کی سچائی اور حقانیت کو بہت پکھ روشن کر کے دکھلایا دین حق کے شبوت میں اور باطل کے ابطال میں بہت کتا ہیں کھیس مگر یہ بتا ہے اور خوب حقیق کر کے جواب دیجے کہ کتنے آریہ ہندؤ عیسائی مناظرہ کی کتا ہیں دکھ کر مسلمان ہوئے عالباً دی ہیں کا نام بھی آپ سارے ہندوستان میں نہ بتا کیں گوشش کو ملاحظہ سیجئے ہندوستان میں نہ بتا کیں گئے رسالے اور اشتہارات کلے کر شائع کئے۔

عیسائیوں سے مناظرہ بھی کیا ایک رسالہ اگریزی میں ماہوار تمام یورپ و ہند میں برسوں سے شائع ہورہا ہے اب مسیح جدید کے مقلد فرمائیں کہ کتنے قدیم سیحی مرزا پر ایمان لائے اور کتنے آ رہے قادیانی ہوئے؟ واقف کار صرات خوب جانے ہوں گے کہ اتن کوشش پر بھی دیں ہیں آ رہے یا عیسائی ان کے مناظرہ سے قادیانی نہیں ہوئے بلکہ ان کی مسیحیت اور نبوت کی زندگی ہی میں خاص ان کے وطن پنجاب میں عیسائی اور آ رہے کی ترقی بہت کچھ ہوئی اور ان کے خلیفہ اور حوار کین کے روبرہ ہو ربی ہے اور کس قدر الحاد و زندقہ اور گمرای اور تفرق ادیان کا زور وشور ہے کیا حضرت عیسیٰ کے نزول کے بعد الی حالت رہے گی ؟ ذرا آ تکھیں کھول کر احادیث صیحہ کو دیکھو اگر حق طبی کی نظر سے دیکھو کے اور کجروی سے بچ کے قوش آ قاب کے تم پر روثن عوجائے گا کدمرزا قادیاتی اپنے وہوے میں ہرگز سے نہیں ہیں۔ افسوس یہ ہے کدمرزا قادیاتی کی کافر کومسلمان نہ کیا البتہ بہت سے مسلمانوں کو گراہ کر دیا اور تیرہ سو برس کے مسلمین کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا ماصل یہ ہوا کہ دنیا میں جو مکر اور کافر تنے وہ تو دیسے بی رہے اور جومسلمان تنے مرزا قادیاتی نے انہیں بھی ایکافر کر دیا۔ نزول میے کا یہ نتیجہ ہوا۔

اس تمہید کے بعد اصل قصہ کو طاحظہ کیجے مرزا قادیانی کے قرابت مندوں ہیں ایک لڑی تھی جس کا نام محمدی ہے وہ ان کے بیند آگی اور منظور نظر ہوگی گر وہ قرابت مند مرزا قادیانی کی مند مرزا قادیانی کے اس وجوے اور نقدس کے نہایت کالف شے اس لئے مرزا قادیانی کی جرائت نہیں ہوتی تھی کہ نکاح کا بیام بھیجیں اول تو مرزا قادیانی بوڑھے اوراہل وعیال والے شے اس پر نم بھی کالفت ہوگویا پھر تو کر یلا اور نیم چڑھا ہوگیا اب کیا امید ہوسکی تھی کہ لڑکی کے والدین اس رشتہ کو قبول کریں کچھ عرصہ تک تو مرزا قادیانی کواس کے اشتیاق ہیں وہ بخو در بہنا پڑا گر حسن انفاق سے اس لڑکی کے والد مرزا احمد بیک کو ایک ضرورت مرزا قادیانی کو موقع ملا قادیانی سے بھیجا گیا البہا کی اور وی و البام کی مجرمار شروع ہوئی۔ پہلے نکاح کا پیغام بڑے شان سے بھیجا گیا البہا کی اور وی و البام کی مجرمار شروع ہوئی۔ پہلے نکاح کا پیغام بڑے شان سے بھیجا گیا البہا کی یام تھا اس کے قول کرنے پر بہت بچھ تو نیاں کے قول کرنے پر بہت بچھ تو نیاں کے دورے افرایا گیا گر اس کے والدین اور اس کے دوسرے اقرباء نے نہایت مضبوطی اور حقارت

کچھ کہیں گے مگر مرزا قاویانی کے تمام حالات و کھنے سے اس میں ذرا شہبہ نہیں رہتا۔)

<sup>(</sup>اِنذَكره ص ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، طبع سوم) ميں مرزا قادياني كا البهام عربي ميں بيہ و جاعل اللذين اتبعو ك فوق اللذين كفروا يوم القيمة لينى الله تعالى فرما تا ہے كہ ميں تيرے پيرووں كو كافروں پر قيامت تك عالب ركھوں كا "اس ميں مرزا قاديانى نے اپنے قالفوں كو صاف طور سے كافر بيان كيا ہے اس ميں مسلمان اور غير مسلمان سب شائل بيں خليفہ أسم كا خط الحكم مور قد الگست ١٩٨١ء ميں چھپا ہے۔اس مسلمان اور غير مسلمان سب شائل بين خليفہ أسم كا خط الحكم مور قد الگست ١٩٨١ء ميں چھپا ہے۔اس ميں صاف لكھا ہے كہ اگر كے هيك اآر دور شان او (يعنى مرزا غلام احمد) آل كا فراست اور مرزا قاديانى جب "اپنى الله كہتے بيں جيبا قرآن مجيد ہے " (حقيقت الوى صاائح ديائن جهيما قرآن مجيد ہے شاخت الوى صاائح ديائن جهيما قرآن مجيد كے الكھا تا ہے۔ عرائر كر يو الله اللہ اللہ الله الله الله الله كا كو كھركر ناخوش ہوں كے اور خدا جانے كيا

ہے انکار کیا اور اس لڑک کا نکاح دوسر فحض سے بڑھا دیا سلطان محمد بیک اس کا نام ہے حمر جس طرح طالب دل دادہ کو کسی وقت محبوب اور مطلوب کے ملنے سے مایوی نہیں ہوتی اسطرح مرزا قادیانی کو اسکے نکاح کے بعد بھی مایوی نہیں ہوئی اور ان کی قوت مخیلہ نے بیہ خیال پختہ کیا کہ اس کا میاں مرے گا اور بیوہ ہو کر بیلڑ کی میرے نکاح میں آئے گی اس پختہ خیال کو وہ البام منتمجھے اور البام کا غل مجانا شروع کیا کہ بیاڑ کی بیوہ ہو گی اور میرے نکاح میں آئے گی کسی وقت خیال عالی زیادہ بلند ہوا تو یہ فرما دیا کہ خدائے تعالیٰ نے آ سان پرمیرانکات اس سے کر دیا ہے بہال وہ قصد قائل ذکر ہے جو انگریزی اخباروں میں شائع ہوا ہے کہ ولایت لندن میں یا اس کے قریب ایک انگریز نے عیسی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور بہت لوگ اے مان مچکے ہیں اور ایک ایبا عمدہ اور بڑا گرجا بنوایا ہے کہ لندن میں اس کی نظیر نہیں ہے اس سے ایک نوجوان لیڈئ مجنس کی اس کے لڑکا ہوا حسب دستور ملک رجشرار لکھنے آیا اور کیڈی سے دریافت کیا کہ تیرانکاح کب ہوا ہے اس نے جواب دیا کہ عالم ارواح میں خدائے تعالٰی نے نکاح پڑھایا ہے۔ پھر وہ عیسٰی بلائے گئے اور ان ہے کہا گیا کہ تمہاری بیوی تو فلال ہے ہیکسی؟ جواب دیا کہ بدروحانی بیوی ہے اور وہ جسمانی ہے رجسر ار ان جوابوں ہے بہت ناخوش ہوا اور ان دونوں کو بہت برا خیال کیا مدعی نبوت نے قیافہ ہے اس کا خیال معلوم کرکے اس سے کہا کہ چل کر ہمارا چرچ دیکھو پھر پچھے کہناوہ گیا جب د کھے کرلوٹا تو اس کا وہ بدخیال نہ رہا۔اورعقیدت مند ہوگیا ان دونوں کے جو اب مرزا قادیانی کے جوابول سے کم مرتبہ نہیں اور مرزائیوں کی حالت اس رجشرار کے بہت مثابہ ہے اگر انساف سے دیکھا جائے پھرمرزا قادیانی نے مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے اپنے الہام کا یقین لوگوں کو دلانا حیاہا اور اپنے مخالفین کونہایت خوفناک وهمكيول سے ڈرايا محرلؤكى كے والدين اور دوسرے اقربا ايے متحكم اور قوى الايمان تھے كه نہ کسی لا کچ میں آئے نہ کسی وسمکی سے ڈرے نہ ان کے الباموں کی کچھ پرواہ کی اور مرزا قادیانی اس لڑکی کی تمنا اور آرزو میں دست حسرت ملتے ہوئے قبر میں تشریف لے گئے اور آرزو بوری نہ ہوئی۔ اس لڑکی کا میاں خدا کے فضل سے اس وقت تک موجود ہے دس بارہ اولادی اس کی ہو چکی ہیں۔ (مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد عالیس سال بعد تک زندہ رہے 1968ء میں وفات یائی۔ زریں اصول ص ۱۳۳ فقیر)۔ حضرات تاظرین! مرزا قادیانی نے اس پیشین گوئی کونہایت ہی عظیم الشان بتایا ہے۔ اس قدر عظمت اور کی پیشین گوئی کی مرزا قادیانی نے نہیں بیان کی اگر چہ بعض اور پیشین گوئیوں کوعظیم الشان کہا ہے گر اس کی عظمت کوانہامرتبہ کابیان کیا ہے کیونکہ اسے نہایت ہی عظیم الشان کہا ہے اردو کے محاورہ میں یہ جملہ اس مقام پر بولا جاتا ہے جہاں نہایت اعلی مرتبہ کی عظمت بیان کرنی منظور ہوتی ہے اس لئے میں نہایت ضروری جھتا ہوں کہ اس میں پورے طور سے غور کروں اور اس کے متعلق جس قدر با تیں مرزا قادیانی اور ان کے حواریتین کی ہمیں ملیس ہم طالبین حق کے روبرہ پیش کریں تاکہ ہر ایک پر مرزا قادیانی کی حالت آفاب نیروز کی طرح روثن ہو جائے اور اللہ تعالی نے جن کی مرزا قادیان کی حالت آفاب نیروز کی طرح روثن ہو جائے اور اللہ تعالی نے جن کی اور جو بیزائی کی لامت سے محروم ہیں یا دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے وہ اپنے حال زار پر واویلا اور جو بیزائی کی لامت سے محروم ہیں یا دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے وہ اپنے حال زار پر واویلا کریں اور خدا سے ڈریں جس نے صدافت کے بانے اور بطالت سے نہیے پر نجات کا مرار کھا ہے'اس پیشین گوئی کی تفصیل میں تین امزوں پرغور کرنانہایت ضروری ہے۔

اول ..... یہ کہ مرزا قادیانی کو نکاح کے پیام کا موقع کیونکر طا اور کس طرح انہوں نے پیام دیا؟ دوم ..... یہ کہ انکار کے بعد کیا کیا تدبیر یں مرزا قادیانی نے کیں تا کہ لڑکی کے اخرہ انکار سے باز رہیں لڑکی ہمارے پاس آئے۔ سوم ..... اس بات میں نہایت غور و انساف کی ضرورت ہے لڑکی کے نکاح کا معالمہ تھامرزا قادیانی نے اسے اس قدر طول دیا اور اشتہارات شائع کے اعزہ و اقربا کو خطوط کھے اور بالاً فر جب وہ ناکام اور بے نمل ومرام رہے تو اپنے دو بیٹوں کو عات کر دیا اور سابقہ بی بی (بیوی) کو طلاق دے دی۔ ان سب باتوں پر نظر کرنے سے کیا حالت معلوم ہوتی ہے آیا یہ پایا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی بزرگ اور مقدس محض ہیں یایہ کہ نفسانی خواہش کے نہایت تابع اور خدا اور سول کی طرف غلط باتیں منسوب کرنے والے۔

اس تحریر کے بعد ناظرین کودو امروں کی طرف اور بھی زیادہ تعجہ ولا تاہوں۔ اول ..... یہ کہ مرزا قادیانی کے ان اقوال پرکامل نظر کریں جو ان کی زبان قلم ے اس پیشین کوئی کی نبست وقا فوقا فلے ہیں۔ اور کس کس طرز سے انہوں نے بقین ولا یا ہے کہ اس ایک ظبور میرے وقت میں ہوگا جس میں کی طرح چون و چرا کو مجال نہیں ہے اور پھر اس کا ظبور نہ ہوا اور اس کے متعلق تمام البامات اور سارے بیانات غلط ثابت ہوئے۔

دوسرا اسس امریہ ہے کہ اس پیشین گوئی کے پورا ہونے کے لئے جو تدبیریں انہوں نے کیے جو تدبیریں انہوں نے اپنے کہ اس پیشین گوئی کے پورا ہونے کے لئے جو تدبیریں مخالفین کے لئے استعال کئے ان میں انصاف دلی سے غور فرما حے جا کیں میں نہایت سچائی سے کہتا ہوں کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی قوت ممیزہ بے افتیار بول المفے گی کہ جس کے ایسے حالات بیں وہ ہر گز خدا سے دلی رابط نہیں رکھتا اور مجدد اور نی ہوتا تو بیری بات ہے یہ دوسرا امر بہت زیادہ غور کے لائق ہے۔

پہلے امر کا بیان (لیمن مرزا قادیانی نے تکان کا پیام کس طرح کیا) سب سے
اول بیای خط جومرزا قادیانی کا ۱۰می ۱۸۸۸ء کے نور افشاں میں چھپا ہے اس کا ذکر مرزا
قادیانی نے آئینہ کمالات اسلام (ص 24 نزائن ج ۵ص ایناً) میں کیا ہے اس کے بعد
۱۰ جولائی ۱۸۸۸ء کو گورداسپور سے جو اشتہار شائع کیا ہے وہ کتاب فہ کور کے صفحہ ۱۸۱ سے
صفحہ ۱۲۸۸ تک میں لکھا ہے اور اس کی نقل یعقوب علی نے اپنے رسالہ آئینہ جن نما کے
صفحہ ۱۲۸۷ تک میں لکھا ہے اور اس کی نقل یعقوب علی نے اپنے میں اصل مطلب کے
متعلق جو پچھ انہوں نے لکھا ہے ای قدر نقل کروں گا اشتہار کا عنوان جلی قلم سے بیہ ہے
داکی چیش کوئی چیش از وقوع کا اشتہار' اس کے بعد دوشعر جیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ
مزا قادیانی کو اس چیش کوئی کے پورا ہونے پر یقین کائل ہے وہ شعر سے جیں
مزا قادیانی کو اس چیش کوئی کے پورا ہونے پر یقین کائل ہے وہ شعر سے جیں
جیش کوئی کا جب انجام ہویدا ہو گا قدرت حق کا عجب ایک تماشا ہو گا

جموث اور حق میں جو ہے فرق وہ پیدا ہوگا 💎 کوئی یا جائے گا عزت کوئی رسوا ہوگا۔

(آئینہ کمالات اسلام ص ۲۸۱ فزائن ج۵ص الیناً)

ااس سے بالیقین معلوم ہوا کہ اس کی نسبت جو الہام ہوا تھا وہ متشابہات میں نہ تھا بلکہ وہ محکمات سے تھا جس کے معنے اور مطلب نہایت ظاہر تھے ورنہ اس کے ظہور کا انیس یقین ہر گزنہ ہوتا

مرزا قادیانی کو اپنی صداقت کا کس قدر جوش ہے اور کیما یقین ہے با ایں ہمہ انکا گمان غلط ثابت ہوا گر پھر بھی حفرات مرزائی ان کی صداقت کے قائل رہے جرت ہو الغرض ان اشعار ہے اصلی غرض جو مرزا قادیانی کی ہے وہ تو ہر فہیدہ جھتا ہے گر ظاہر میں ان کے الفاظ عام ہیں لینی انجام کے ظاہر ہونے سے مرزا قادیانی کو ذلت ہو یا ان کے خالفین کو اب تو دنیا اس کے انجام کو جان چکی اور جو صاحب نہ جانتے ہوں وہ جان لیس کہ اس پیشین گوئی کا انجام ہے ہوا کہ پوری نہ ہوئی اور مرزا قادیانی اپنے قول کے رو سے رسوا ہوئے اس کے بعد کے مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی نے اس لڑکی کا ساموں وغیرہ مرزا قادیانی نے اس لڑکی کے ماموں نے ان سے آسانی نشان طلب کیا تھا بعنی لڑکی کے بام کیا تھا اوراس لڑکی کے ماموں نے ان سے آسانی نشان طلب کیا تھا بعنی لڑکی کے ماموں وغیرہ مرزا قادیانی کے تی موجود ہونے کے مشر سے جب انہوں نے رشتہ کی درخواست کی تو انہوں نے کہا ہو گا اگرتم اپنے دعوے کو ثابت کرد تو ہم رشتہ کر سے جس ورنہ جھوٹے نبی کولڑکی دینا کیوکر جائز ہوسکتا ہے؟ اس میں شہر نہیں کہ لڑکی کے اعزہ نہایت بی بختہ سلمان اور کائل الاعتقاد سے کہ نہ مرزا قادیانی کی وجاہت و ٹروت پر انہوں نے نظر کی نہ ان کے تربیوں سے آئیس پی خوف نہاں ہو گا الگر تھی اللّٰہ حَیْر الْحَرَاء

مرزا قادیانی ان کی استقامت اور دینداری کی وجہ سے ان سے نہایت خفا ہیں اور اس اشتہار میں انکی شکایت کرکے لکھتے ہیں کہ''جھے سے کوئی نشان آسانی ما لگتے تھے تو

اس اشتہار میں ان جلوں پرخوب نظررہ جن سے بخوبی ظاہر ہورہا ہے کہ اس بیشکوئی میں کوئی شرط نہ مقی اور اس کا ظیور مرزا قادیانی کے رو برو عقریب ہونا ضرور ہے۔ اول تو بدرباعی صاف کہدری ہے کہ اس کاظیور مرزا قادیانی کی زندگی میں ہوگا اور مرزا قادیانی کی عزت اور ان کے خاضین کی رسوائی ہوگی اس کے بعد ان کے الہامات آ قاب کی طرح روشن کر رہے ہیں کہ یہ پیشین کوئی خاص محمی بیگم کے نکاح میں آنے کی ہے اور اس کا نکاح مرزا قادیانی سے ضرور ہوگا گر وہ تمام الہامات اور دو و سب خلط ثابت ہوگا اس برنظر کی جائے کہ وہ کیا دعائمی جو تبول ہوئی اور اس کی تجواب س پرنظر کی جائے کہ وہ کیا دعائمی جو تبول ہوئی اور اس کی تجواب سے خابور شان کی دعا کی جب اس سے فاہر ہے کہ مرزا قادیانی حسب خوابی لڑی کے ماموں وغیرہ کے لئے ظہور نشان کی دعا کی اور وہ دعا تبول ہوئی اب آئیدہ کا مضمون بتا رہا ہے کہ وہ نشان وہی ہے جس کا ذکر آئیدہ آئے گا۔

اس وجہ سے کی دفعہ ان کے لئے دعا بھی کی گئی تھی سو وہ دعا تجول ہو کر خدائے تعالیٰ نے بہتر یب قائم کی کہ والد اس دخر کا ایک اپ ضروری کام کے لئے ہماری طرف التجی ہوا' (آئینہ کمالات اسلام ص ۱۸۵ خزائن ج ۵ ص ایضاً) اس کی شرح بہ ہے کہ مرزا قادیانی کا پچا زاد بھائی غلام حسین صاحب جائیداد تھا گر بہت عرصہ سے مفقو دالخبر ہو گیا تھا اور سوائے بوی اور مرزا قادیانی کے کوئی اسکا وارث نہ تھا اس عرصہ بیس کی طور سے اس کی بوی کا تام اس کی جائیداد پر چڑھ گیا تھا۔ بی عورت مرزا احمد بیگ (جن کا سابق میں ذکر بوچکا ہے۔) محمدی بیگم کے والد کی ہمشیرہ تھی اس وجہ سے مرزا احمد بیگ نے چاہا کہ ہماری ہمشیراس جائیداد کو ہمارے بیٹے کے تام نظل کر دے وہ آ مادہ تھی گر مرزا قادیانی اس کے ہمشیراس جائیداد کو ہمارے بیٹے کے تام نظل کر دے وہ آ مادہ تھی گر مرزا قادیانی اس کے ہمشیراس جائیداد کو ہمارے بیٹے کے تام نظل کر دے وہ آ مادہ تھی گر مرزا قادیانی اس کے موقع ملا اس کے فرماتے ہیں کہ ''ہماری عادت بڑے کاموں ہیں استخارہ کرنے کی ہمسوقع ملا اس کے فرماتے ہیں کہ ''ہماری عادت بڑے کاموں ہیں استخارہ کرنے کی ہمسوقع ملا اس کے فرماتے ہیں کہ ''ہماری عادت بڑے کاموں ہیں استخارہ کرنے کی ہمسائے استخارہ کرکے جوابدیں گے گھر متواتر اصرار سے استخارہ کیا گیا وہ استخارہ کیا تھا۔'' (آئینہ کمالات اسلام میں ہمارے کیا گیا تھا۔'' (آئینہ کمالات اسلام کہ ہم ہمشون کا وقت آ پہنچا تھا۔'' (آئینہ کمالات اسلام کا وقت آ پہنچا تھا۔''

پیام کے لئے کس زور کی تمہیدہ اہل حق کے دیکھنے کے قابل ہے امر ہے کہ مرزا قادیاتی اپنے دیرینہ خواہش دلی کوکس عمدہ پیرایہ میں ظاہر کرتے ہیں اور لڑکی کے والد مرزا احمد بیگ ہے کہتے ہیں۔ ''اس خدائے قادر و کیم مطلق نے جھے سے فربایا کہ اس شخص کی دفتر کلاں کے نکاح کے لئے سلسلہ جنبانی کر اور ان کو کہہ دے کہ تمام سلوک و مروت تم سے ای شرط سے کیا جائے گا۔'' یعنی تم اپنی لڑکی کا نکاح ہمارے ساتھ کر دو ہم جائیداد تمہارے بیٹے کے نام سے کرادیں گے اس الہای پیام سے نہایت ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرض یکی تھی کہ اس لڑکی کا نکاح مرزا قادیاتی سے ہو اس امر کو خیال رکھ کر اس کے انجام پر نظر کریں کہ کیا ہوااور پھر فرما میں کہ یہ الہام کیونکر بی ہوسکتا ہے؟ ذرا غور کیجئے کہ اگر مرضی خدا ایس بی ہوتی اور اس کے تھم سے مرزا قادیاتی نکاح کا بیام کرتے تو ممکن تھا

<sup>(</sup>اس جملہ پرنظر کی جائے کہ اس نشان کے ظہور کے وقت کونہایت قریب بتا رہے ہیں جس سے ظیفہ نورالدین والی ناویل غلط ہو جاتی ہے۔

کہ اس کا ظہور نہ ہوتا اوران کے نکاح میں وہ لڑکی نہ آتی؟ نہیں نہیں بلکہ ضرور ان کے نکاح میں آتی اور مرزا قادیانی مجھی اپنی اس تمنا سے محروم ندرجے اسلئے ہم اس کہنے پر مجبور بین کدا گر مرزا تادیانی کو بیالهام بوا تو رحمانی الهام نه تفا بلکداس معامله مین جس قدر الہامات ہوئے اس کی بنیاد شیطانی الہام پر ہوئی۔ اس کے علاوہ ہم حضرات مرزائیوں سے يو جھتے جيں كه جو رحمته اللعالمين كاظل مواور جواينے كوفنافى الرسول بتائے اس كى يمي شان ہونا چاہے کہ اغرہ و اقربا سے سلوک و مروت کرنے کے لئے بیشرط کرے کہ اپنی کواری م عمر لڑکی ایک بوڑھے مخص کو دو جے ایک عالم برا اور کذاب کہدرہا ہے ذرا خدا سے ڈر کران دونوں باتوں کاجواب دیجئے گا اور جلدی ہے اس کو خدا کا سحکم نہ کہہ دیجئے گا اوپر کے مضمون پر خیال رکھئے گا۔ یہاں تک تو مرزا قادیانی نے خدا کا تھم سنایا ور ایک معقول جائداد کی طمع اور ترغیب دی مگر ای پر بس نبیس ب اور بھی سنے فرماتے ہیں کہ"نی فاح تمبارے کئے موجب برکت اور رحمت کا نشان ہوگا ان تمام برکتوں اور رحموں سے حصد اِوَ کے جو اشتہار ۲۰ فروری ۱۸۸۸ء میں درج ہیں'' (ایضاً) بیتو خوش کرنے کی ترغیبیں تھیں۔اب وہ تہدید اور خوف دلانا بھی سنتے جوانکار کرنے پرمتعلق ہے فرماتے ہیں''لیکن اگرنکاح سے انحاف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا اور جس کسی دوسرے تخص سے بیائی جائے گی وہ روز نکاح سے اڑھائی سال تک اور ویبائی والداس دخر کا تمن سال تک فوت ہو جائے گا اور ان کے گھر تفرقہ اور تنگی اور مصیبت بڑے گئ ایضاً) یہاں مرزا قادیانی نے برعم خود بورے داشمندی سے کام لیا ہے بعنی انکار کرنے کی تقدیر برخود اس لڑکی کو ڈرایا اس کے والدین کو اس کے اقربا کو اور جو اس سے نکاح کرے اس کو اور پھر ہر طرح کا خوف دلایا جان کا' مال کا' مصیبت کا' باہم تفرقہ کا' غرض کوئی پہلو ہاتی نہیں چھوڑامقصودیہ ہے کہ اتنے گروہ میں کوئی تو ضعیف القلب ضعیف الایمان ہو گا جو ڈر کریا طمع میں آ کر مرزا قادیانی کی خواہش پورا کرنے پرآ مادہ ہو جائے گا اور دوسروں کوآ ماوہ کرے گا گرید حضرات ایسے قوی الایمان نکلے کہ کسی نے برواہ بھی نہ کی اور افسوس کہ مرزا قادیانی کے دل کی تمناان کے دل ہی میں رہی ہاں اس لڑکی کو صرف اس کے انجام کے برا ہونے سے بہت ڈرایا تھا گرعمر کے درمیانی حصد کا ذکرنبیں کیا تھا شاید اسے خیال ہوتا کہ عمر کے اکثر حصہ میں تو مزے کریں گے انجام دیکھا جائے گا اس لئے مرزا قادیانی

اس خیال کو مجمی اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں اور ''ورمیانی زمانہ میں مجمی اس وختر کے لئے كرابت اورغم كے امر پيل آكي عين الينا) دور اندلي سے كيے عام الفاظ ميں خوف ولایا ہے تاکہ جس منم کی کراہت یا کم وبیش غم پیش آئے مرزا قادیانی کی صدالت معلوم ہواگر ایسے بی باتوں کا نام پیٹکوئی اور کرامت ہے تو ہر ڈی فہم و فراست کرسکتا ہے ، پھر مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔''ان دنوں جوزیادہ تفریح کے لئے باربار توجہ کی می تومعلوم موا کہ خدائے تعالی نے مقرر کر رکھا ہے کہ وہ مکتوب الیہ کی وختر کلاں کو جس کی نسبت ورخواست کی گئی تھی ہرایک مانع دور کرنے کے بعد انجام کارای عاجز کے نکا 1 ش لائے گا۔ اور بے دینوں کومسلمان بنائے گا۔" (ایفاً) سابق الہام سے تو خدائے تعالی کی صرف مرضی معلوم موئی تھی اس الہام سے ظاہر موتا ہے کہ اس لڑک کا مرزا قادیانی کے تکار میں آجاتا ضرور ہے کسی طرح ٹل نہیں سکتا انجام میں وہ لڑی خاص مرزا قادیانی کے تکار میں ضرور آئے گی اس میں کوئی شرط اور کوئی قیدنہیں ہے یہ بیان ایبا صاف ادر صریح ہے کہ اس میں تاویل کو مخبائش نہیں ہو سکتی چربہ کہ اس الہام کی توضیح اور تقدیر مبرم ہونا مختلف اوقات میں مختف طور سے انجام آ تم وغیرہ میں مرزا قادیانی نے بیان کیا ہے جس سے مہایت واضح اور روش ہو جاتا ہے کہ یہ پیش گوئی خاص مرزا قادیانی کی ذات سے متعلق ہے اس کے بعد مرزا قادیانی نے اپنے عربی الہام کا جوزجمہ بیان کیا اس سے بھی ابت موتا ہے وہ ترجمہ یہ ہے۔ "خدائے تعالی ان سب کے تدارک کے لئے جواس کام کوروک مے ہیں تبارا مددگار ہوگا اورانجام کاراس لا کی کوتباری طرف واپس الاے گا کوئی نہیں جوخدا كى باتول كو تال سكي ..... اور عقريب وه مقام تحقي ملي كاجس من تيري تعريف كى جا سی ایسی کو اول میں احق اور ناوان لوگ بدباطنی اور بدظنی کی راہ سے بدگوئی کرتے ہیں کیکن آخر کار خدائی تعالی کی مدد د مکھ کر شرمندہ ہوں کے اور سیائی کے تھلنے سے جاروں طرف سے تعریف ہوگی خاکسار غلام احمد • اجولائی ۱۸۸۸ء ' (ایساً ص ۲۸۷)۔

ل یہ پہلا موقع جس میں مرزا قادیانی نے الہامی طور سے اس لڑکی کے نکاح میں آنے کا یقین طاہر کیا بے ع دوسرا موقع جس میں نہایت زور سے یقین ظاہر کیا ہے کہ وہ لڑکی خاص مرزا قادیانی کے نکاح میں ضرور آئے گی۔

اس عبارت میں دو جملے میں جن میں مرزا قادیانی نہایت صفائی سے الہام اللی پھر بیان کرتے ہیں کہ احمد بیگ کی بوی لڑکی خاص میرے نکاح میں ضرور آئے گی اے نہ کوئی شرط روک سکتی ہے اور نہ کسی دوسری وجہ سے یہ بات ٹل سکتی ہے۔ وہ جملے یہ ہیں۔ (۱) ''ہرایک مانع دور ہونے کے بعد انجام کار اس عاجز کے نکاح میں لائے گا'' یہ جملہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نکاح میں موافع پیش آئیں گے گر وہ سب موافع دور ہوں گے اور انجام کار وہ لڑکی خاص مرزا قادیانی کے نکاح میں آئے گی۔(۲) ''خدائے تعالی تمہارا مددگار ہوگا اورانجام کار اس لرکی کوتمہاری طرف واپس لائے گا۔'' اس جملے میں بھی وہی مطلب ہے کہ انجام کار وہ لڑکی مرزا قادیانی کے نکاح میں آئے گی اگرچہ درمیان میں موانع پیش آئیں۔گر انجام میں وہ سب موانع دور ہوں گے اور اس لڑ کی ہے مرزا قادیانی کا نکاح ہوگا اے نہ کوئی شرط روک علق ہے نہ اس کے شوہر کا گریہ و زاری اس کا مانع ہو سکتا ہے۔ اصل مطلب کومختلف طریقوں سے بیان کرتا ہے کہ مرزا قادیانی کو اس الہام پر اور اس کے مطلب کے سمجھنے پر نہایت ووق ہے۔ اس لئے وہ تمام جوابات غلط موجاتے نہیں جو اس جھوٹی پیشین گوئی پر بردہ ڈالنے کے لئے دئے جاتے ہیں ان جوابات کو دیکھو اور اس بیان میں غور کرو۔ اس اشتہار کے بعد پھر کچھ مضمون ان کے خیال میں آیا اس لئے یا نیج روز کے بعد ہی اس اشتہار کا تنہ ۱۵ جولائی ۱۸۸۸ء کوشائع کیا (دلی اضطراب کا تقاضا بھی یہی ہے) تنہ اشتہار دہم جولائی ۱۸۸۸ء میں جو بدالہام درج ہے''فَسَيَكُفِيْكُهُمُ الله اس کی تفصیل مکرر توجہ سے بیکھلی ہے کہ خدائے تعالی حمارے کنبے اور قوم میں سے ا سے تمام لوگوں برکہ جوانی بیدی اور بدعتوں کی حمایت کی وجہ سے پیشگوئی کے مزاحم ہوتا عابیں کے اینے قبری نشان نازل کرے گا اور ان سے لڑے گا اور انہیں خرنہیں ان میں ایک بھی ایسانہیں ہوگا کہ جو اس عقویت سے خالی رہے۔ کیونکد انھوں نے نہ کسی اور وجہ ے بلکہ بے دین کی راہ سے مقابلہ کیا۔'' (مجموعہ اشتہارات جام ١٦٠) دسویں جولائی کے اشتہار میں مرزا قادیانی نے اپنے کنبے کے لوگوں کو بہت کچھ دھمکی دی تھی اس تمہ میں اس مضمون کا اعادہ زیادہ شاندار الفاظ میں کیا ہے جن سے ضعیف القلب زیادہ متردّد اور پریشان ہو سکتے ہیں اس کے سوا اس تمتہ میں جس صفائی کے ساتھ منکرین پرعقوبت کو عام کیا ہے ایسے صفائی سے اصل اشتہار میں نہیں ہے اور بری وجد اس کے اضافہ کی اس عبارت

ے سیم جی جاتی ہے کہ اشتہار میں لڑکی کے والدین کو جو ڈرایا ہے اور خوف ولایا ہے وہ صرف تکاح نہ کرنے کی وجہ سے اس کے بعدان کے خیال کس آیا کہ لوگ اس پر اعتراض كريں كے كديدكون ى بزرگى اور نقتس ہے كداكر كوئى مخض انہيں لاكى ندو ي تو خواہ مخواہ اس پر معیبتیں آئیں جیسی وہ بیان کردہے ہیں اے صاحب کوئی و بنی وجہ نہ سمی لڑکی نہ ویے کے لئے اس قدر عذر کافی ہے کہتم بوڑھے ہوتہاری بیویاں اور جوان لڑے موجود میں نوجوان کم عرکنواری لڑکی کا ممبیں دیا دفت اور خطرہ سے خالی نہیں اس اعتراض کے افھانے کے لئے تتمہ میں یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مصبتیں جوان پر آئیں گی وہ ان کی بے دیی اور بدعوں کی جمایت کی وجہ سے آئیں گی فقط اٹکار بی اس کا سبب نہیں ہے مگر بہتو فرمائیں کدان کی بے دینی اور بدعتوں کی حمایت اس انکار سے پہلے بھی تھی یا انکار کے بعد بی وہ بے دین اور بدعت کے حامی ہوئے اگر پہلے سے تقی تو اس سے پہلے بھی مجمی انہیں اس متم کی تنهیمہ اور تبدید کی ہوتی آپ کے خطوط سے تو ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے وہ اقارب انکارے پہلے ایے نہ تھے کونکہ آئندہ وہ خطنقل کیا جائے گا جواس مرزا احمد بیک کولکھا ہے اس میں آپ نے انہیں مرمی اخویم لکھا ہے اور نہایت ظاہر ہے کہ کوئی بزرگ مقدس انسان کسی بے دین حامی بدعت کواپنا کرم اپنا بھائی نہیں کھدسکتا ہے اس کے علاوہ اس كمضمون ميل يه جمله بھى ہے۔ "آپ كول ميل كواس عابر كى نسبت كچه خرار ہوليكن خدا وندعلیم جاتا ہے کہ اس عابر کا ول آپ سے بھی صاف ہے" (کلمضل رحانی ص بدعبارت صاف کهدری ہے که مرزا احد بیگ پہلے ب دین اور حامی بدعت نہ تھے ورنہ کسی دیندار کا ول بے وین سے بلکتی صاف نہیں ہوسکتا اور بزرگ کاملین تو مامور ہیں کہ بے دینوں کو براسمجھیں اور ان کے بے دینی کی وجہ سے ان کے ول میں غبار رہے بھائیو مرزا قادیانی خدائے علیم کے علم کو ورمیان میں وے کر اپنی ولی صفائی ظاہر کر رہے یں جب مرزا قادیانی اس زور سے اپنی صفائی ان سے بیان کر رہے ہیں او ان کے دیدار مونے میں کیا شبعہ موسکیا ہے؟ البعة مرزا قادیانی ہی کو دیندار ندخیال کیا جائے اور وط کے مضمون کو دنیا سازی ہی پرمحول کیا جائے تو یہ مطلب ہوگا کہ دل میں تو انھیں بے دین

<sup>(</sup>إسرزا قادياني كودعائ قوت كاوه كلوابهي ياد شدم جس كوروزاند نماز ميل برهمنا مسلمانون كامعمول ب-"وَنَخُلَعُ وَنَثُرُكُ مَنْ يُقُجُرُكَ".

جانتے ہیں گر آئیس نرم کرنے کیلئے اپنا کرم اوراپنابھائی کہا ہے اور اپنا ول ان سے صاف بتایا ہے لیعنی سے بین جھوٹ اس غرض سے بولے ہیں کہ مرزا احمد میگ نرم ہوکر نکاح کر دینے پر راضی ہو جا کیں اب اہل انصاف مرزا قادیائی کی ان باتوں کو ملاحظہ کرکے ان کی سچائی اور دینداری دیکھ لیس۔ افسول ہے کہ قادیائی جماعت ایسی روشن باتوں کو بھی نہیں دیکھتی مرزا قادیائی کی صدافت اور عدم صدافت کے فیصلہ کے لئے صرف ای پیشین گوئی کے حال میں غور کرنا کائی ہے اب مرزا قادیائی احمد بیک وغیرہ اپنے اقارب کی شکایت اس طرح کرتے ہیں۔ 'ایک عرصہ سے بدلوگ جو میرے کئے سے اور میرے اقارب ہیں کیا مرد اور کیا عورت جمھے میرے الہامی دعاوی میں مکار اور دوکا ندار خیال کرتے ہیں اور بعض نشانوں کو دیکھی کو کر بھی قائل نہیں ہوتے۔''

مرزا قادیانی! آپ کے کنے والوں کا قصور نہیں ہے آپ اور آپ کے معتقدین یقین کر لیں کہ آپ کی حرکات آپ کے سکنات آپ کی باتیں آپ کا جلن۔ اہل حق پر ظاہر کر رہا ہے کہ آپ فریب خوردہ یا بڑے دوکا ندار ہیں۔ تحریوں میں اس قدر مبالغہ کا تھین پر اس قدر گالیوں کی بھر مار اور فحش اور بد زبانی کی بوجھاڑ کہ خدا کی بناہ اپنے آپ سے باہر ہوئے جاتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ نہیں دس دس رسالوں میں اخباروں میں غل چکے رہا ہے اپنی جھوٹی باتوں کی تاویلوں میں اوراق سیاہ ہو رہے ہیں پھر ویک تحریم میں نہیں متعدد رسالوں میں بار بار لکھا جا رہا ہے اور کسی میں کوئی قید بڑھا دی، ور کسی میں پھر اور۔ کہیں کہد دیا کہ تمام قرآن اس پر شاہد ہے بھلا اس مبالغہ اور جھوٹ یا کا کہر ٹھھاگانا ہے انہیا کے عظام علیہم السلام اور اولیاء کرام رحمتہ اللہ علیہم کی شان تو بہت اعلیٰ اور ارفع ہے یہ رقش تو کسی متین دیندار کی بھی نہیں ہوگئی بال بعض انہیاء سے کیوفت ایسا ہوا ہے کہ تک

<sup>(</sup>اہمارے اس بیان سے باظرین کونہایت تعجب ہوگا کہ مرزا قادیانی قرآن مجید کا غلط حوالہ دیتے ہیں۔
جس کہتا ہوں کہ جھے بھی حیرت ہے محر جس صدافت کے اظہار پر بجور ہوں اگر کوئی ذی علم قادیانی اس کا
جوت چاہے تو جس موجود ہوں علانیہ طور پر سائے آخر دریافت کرے پھر وہ حیرت کی نظرے دیکھے گا کہ
اس قتم کی غلط بیانیاں کس قدر آئیس دکھائی جاتی ہیں محر ایک غلطی کے فیصلے کے بعد دوسری غلطی دکھائی
جائے گی اگر خداداد انعماف ان کے دل عمل ہے تو بہت جلد مرزا قادیانی کی غلطیوں کا انبار وہ اپنے
سائے کی اگر خداود کا محتجے ہوں گے۔
سائے دیکھیں کے اور محتجے ہوں گے۔

آ کر غصہ آ گیا کچھ کہہ دیا (وہ بھی اپنی ذاتی اغراض میں نہیں) پھر وہی بردباری اور اغراض میں نہیں) پھر وہی بردباری اور اغرض عن الْبَحَاهِلِيْن پرمل ہے اور خمل سے کام لے رہے ہیں اور خلاق کی ہدایت میں مشغول ہیں اور خود ثنائی اور خود ستائی سے علیحدہ ہیں اور قادر توانا تحض اپنی قدرت سے ان کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے جیرت ہیہ ہے کہ قادیانی مولو یوں کی آ تھوں پر ایسا پردہ پڑا ہے کہ ان باتوں کو وہ بھی نہیں دیکھتے اور علانہ جھوٹ کے گرویدہ ہیں سی ہے ہے اس غنی سیم کی عجیب شان ہے

دہر کو میجد کرے میحد کو دہر ٪ غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر یہ جو فرمایا که ' دبعض نشانوں کو دیکھ کربھی قائل نہیں ہوتے۔'' اے جناب آیہ نے کونسا نشان دکھلایا سوائے زبان درازی کے؟ ای اشتبار میں آپ لکھ چکے ہیں کہ لڑکی کے قرابت مندوں نے آ سانی نثان مجھ سے مانگا میں نے اس کے لئے دعا کی وہ دعا قبول موكر تقريب قائم موئى كداس لاكى سے فكاح مواس سے ظاہر مواكد بيام فكاح سے يہلے کوئی نشان نہیں دکھایا گیا اور جس نشان کے لئے دعا قبول ہوئی اس کا یہ حال ہوا کہ مرزا قادیانی انظار کرتے کرتے قبر میں تشریف لے گئے اور آغوش لحد سے ہمکنار ہو گئے مگر وہ نشان آ سان ہے نہ اترا اور آ سانی نکاح جس کو خدائے تعالیٰ نے (معاذ اللہ) پڑھا دیا تھا جس کی نسبت بار بار توجہ اور مراقبہ کیا گیا اور یہی معلوم ہوا کہ ہرایک مائع دور ہونے کے ا بعد انجام کار وہ لڑکی مرزا قادیانی کے نکاح میں آئے گی۔ اور برسوں اس بات پر کامل یقین رہا آخر میں نا امید ہوکر بد کہا گیا کہ وہ نکاح صح ہوگیااب غور کرنے کا مقام ہے اہل انصاف فرما کیں کہ جب وہ نہایت عظیم الثان نشان جس کو مرزا قادیانی نے اینے صدق و كذب كامعيار قرار دياتھا ظهور ميں نه آيا تو اور نشانوں كا ذكر فضول ہے كيونكه اس نشان عظیم الثان کے غلط ہو جانے سے ٹابت ہو گیا کہ اگر کوئی بات مرزا قادیانی کے کہنے کے مطابق ہوگئ تو وہ امر اتفاقی ہوا۔ دنیا کے بہت امور کسی کے موافق کسی کے مخالف ہوا كرتے بين اور شب و روز اس كا تجربه مورہا ہے پھر مرزا قادياني فرماتے بين فدا تعالى

<sup>(</sup>اید قربایے کداگران کے بھلائی کیلئے اس وقعن کوئی کا ظبور ہوا تھا تو ان کے توبد کرنے سے اس کا حظم کے اور کی جیا کیوں ہوگیا جیہا آپ هیفتہ الومی (صسمال ٹوائن ج۲۲ص ۵۵) میں کہدرہے میں۔ توبد کی وجہ سے تو اور کی وجہ سے اور بھائی

نے انہیں کے بھلائی کے لئے انہیں کے نقاضے سے انہیں کے ورخواست سے اس الہامی پیشکوئی کو جو اشتہار میں درج ہے طاہر فر مایا ہے تا وہ مجھیں کہ وہ ورحقیقت موجود ہے اور اسکے سواسب کچھ بھے ہے کاش وہ پہلے نشانوں کو کافی سجھتے اور یقیناً وہ ایک ساعت بھی مجھ پر بدگمانی نہ کر سکتے اگر ان میں کچھ نور ایمان موتا اور اور کانشنس موتا'' (مجموعہ اشتبارات جام ١٢١)

مرزا قادیانی کو اگر خدائے تعالی کی طرف ہے اس پیٹلوئی کا الہام ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ اس کا ظہور نہ ہوتا اے صاحب ضرور ہوتا زیمن و آسان کی جائے گر پیش گوئی کا ظہور ہوتا۔ گر دنیا نے برسوں انظار کرکے دیکھ لیا کہ اس کا ظہور نہ ہوا اور یقین کر لیا کہ یہ الہام خداوندی نہ تھا ورنہ ضرور ہوتا کیونکہ خدائے تعالی کا وعدہ تھا اور اس قادر کریم کا وعدہ کی نہیں سکتا او 'م آیڈ لُ الْفُولُ لُدَیْ"۔ (ق۹) ای اصدق السادقین کا ارشاد ہے۔ پھر وہ مرزا قادیانی فرمائے ہیں۔ 'مہیں اس رشتہ کی درخواست کی پکھ ضرورت نہیں تھی سب ضرورتوں کو خدائے تعالی نے پورا کر دیا تھا اولا دبھی عطا کی اور ان بیس سے وہ لڑکا بھی جو مرورت کی کا موں بھی اولوالعزم لگلے گا۔ یہ رشتہ جس کی درخواست کی گئی ہے محش ہوگا اورائے کا موں بھی اولوالعزم لگلے گا۔ یہ رشتہ جس کی درخواست کی گئی ہے محش بطور نشان کے ہے تا کہ خدائے تعالی اس کنبہ کے محرین کو بچو ہیں قدرت دکھلا دے اگر وہ بطور نشان کے بے تا کہ خدائے تعالی اس کنبہ کے محرین کو بچو ہیں قدرت دکھلا دے اگر وہ بھول کریں تو برکت و رحمت کے نشان ان پر تازل کرے اور ان بلاؤں کو دفع کر دیوے بوزند کی چلی آتی ہیں لیکن آگر وہ دد کریں تو ان پر قبری نشان نازل کرے ان کو متنبہ کرئے خاکسار غلام احمداز قادیان۔ پانزدہم جولائی ۱۸۸۸ء شکرین تان کا خرائے ان کو متنبہ کرے ناکسار غلام احمداز قادیان۔ پانزدہم جولائی ۱۸۸۸ء شکرین کو جو میا تھی ان کو متنبہ کرے ناکسار غلام احمداز قادیان۔ پانزدہم جولائی ۱۸۸۸ء شکرین کو کو میا تھی ان کو میان کو متنبہ کرے ناکسار غلام احمداز قادیان۔ پانزدہم جولائی ۱۸۸۸ء شکرین کو کو کو کو کو کی ان کو کا کھیا کہ کا کھیں۔

یہ کہتا کہ ہمیں اس رشتہ کی ضرورت نہیں تھی الی دنیا سازی ہے کہ اس کے راتی کے خلاف ہونے میں کوئی حق پند تا اس سی سراتی کے خلاف ہونے میں کوئی حق پند تا اس سی کر سکتا۔ بھائیو مرزا قادیانی نے جس کے لئے غالبًا میں برس کوشش کی اور کس کس طرح کی تدبیریں کیس اور دلتیں اٹھا کیں کیا میں بالے میں الحقین کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی کی حالت ان کے میں بالے میں اور اس خرض سے لکھے ہیں ان کی ضرورت پر اقوال ان کے خطوط جو انہوں نے اپنے اقربا کو اس غرض سے لکھے ہیں ان کی ضرورت پر

كال شهادت دية بي ذرا انصاف سے طاحقه كيا جاوے كه مرت دم تك اس ك تكات کی ان کو تمنا رہی اور جس طرح عشاق کو معثوق کے وصال سے بھی مایوی نہیں ہوتی اور مال صورتوں میں بھی اسے یہی خیال ہوتا ہے کہ بدسب موانع کسی دن دور ہو جا کیں گے اور ہم وصال سے کامیاب ہول گے یبی حال مرزا قادیانی کا رہا ان کے خطوط جو آئندہ نقل کئے جائیں گے ان سے معلوم ہو گا کہ مرزا قادیانی نے اس مدعا کے حصول کے لئے این منکرین اعزه سے کیسی کسی منت کی ہے عقل صریح کہدرہی ہے کہ بغیر ضرورت ایسی عاجزی اور منت صرف اس کے طلب میں کسی شریف بلند حوصلہ عالی ظرف سے بھی نہیں ہو سکتی اب یہ خیال کیا جائے کہ مرزا قادیانی نے باوجود ایسے عظیم الشان دعوی تقترس کے اس مضمون کے خط کیوں لکھے اسے میں کیا کہوں؟ اہل پنجاب تجربے کار اس کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں بعض نیک دل صالح بھی لدادہ ہو کر پریشان ہوئے ہیں مگر زیادہ جیرت کی بیہ بات ہے کہ جس منت اورزاری اور کمی دنیا داری کے خطوط مرزا قادیانی نے لکھے ہیں ہی مضمون نہ کوئی سیا دلدادہ لکھ سکتا ہے نہ کوئی بزرگ کسی دنیادار کے سامنے الی خوشامدانہ الفاظ لکھ سکتا ہے انبیاء کرام نے دین کے لئے تدبیری کی ہیں گر ایس مداہنت اور اہل دنیا کی خوشامہ ہرگز قبیں کی خصوصا ایسے لوگوں کی جنہیں خود بیدین کہہ بچکے ہوں بزرگوں کی بیشان برگزنہیں ہوسکتی بیکہنا کہ بیخواہش اس لئے ہے کدمکرین کو بجوبہ قدرت دکھا کیں اس بات کا نمونہ ہے کہ مرزا قادیانی مرطرخ کی خواہش کو ایے طرز سے بورا کرنا جاتے ہیں کہ خواہش بھی پوری ہواور مشتہرہ تقتر میں بشہ بھی نہ آئے کوئی مصف بیاتو کیے کہ اگر ایک غریب قدیم رشد دار کی لاکی مرزا قادیانی کے نکاح میں آ جاتی تو کوئی عجوبہ قدرت کا ظہور ہوتا بعض اوقات تھوڑے سے طمع ہے یا اس خیال ہے کہ ہماری لڑکی خوب آ رام ے رہے گی بڑے بڑے خاندانی شرفاء اپنی لڑ کیاں غیر خاندان میں دیتے ہیں جے اکثر خاندانی نہایت معیوب سمجھتے ہیں پھر اگر مرزا قادیانی کی بے انتہا ترغیوں اور ترہیوں کی وجہ ے مرزااحمد بیک اپنی لڑکی وے دیتا تو اس میں جوبہ بن کیا ہوتا؟ اس کے علاوہ یہ تو فرمائے کہ مکرین کو عجوبہ قدرت دکھانا ای پر مخصر تھا کہ ایک کم عمر کنواری لڑک ان کے نکاح میں آئے کوئی دوسرا طریقہ قدرت اللی کے دکھانے کا نہیں تھا؟ قادیانی حضرات کچھ تو ان باتوں پرغور کریں پھر نظر لوٹا کر دیکھیں مرزا قادیانی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ

نے اولاد دی تھی اس کی بھی خواہش نہ تھی گر اسکے بعد ان کے خیالات جوان کے اشتہاروں سے ظاہر ہوتے ہیں وہ تو پورا یقین دلاتے ہیں کہ انہیں اولاد کی بھی خواہش تھی اور ہونا چاہئے تھی کیونکہ پہلی اولاد تو ان کے خالف تھی اور انجام کار مرزا قادیانی نے انہیں عات بی کر دیا تھا تو ایک طرح گویا بے اولاد تھے ان اشتہاروں کا نقل کرنا تو کتاب کو طول دینا ہے صرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

اس کے بعد ۱۸ اپریل کو ایک اشتہار اس مضمون کا دیا اور کس کس طرح کے اس کے رنگ بدلے مگر باوجود اس زور کی بشارت اور پیشین گوئی کے پھی نہ ہوا بجز اس کے کہ مخالفین اسلام کومعتکد کا موقع ملا اورانہوں نے خوب مطحکداڑ ایا۔

مرزا قادیانی کی تمنائے دلی نے اس تفکیک پر بھی متوجہ ہونے نہ دیا اور پھر تغیرے بی برس اسی مضمون کا اعلان دیا جس ہمعلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کا دل اولاد کی خواہش سے لبریز ہے اور عمدہ اولاد چاہتے ہیں اور بھی غلبہ خواہش امید کی جانب کو اسقدر غالب کر دیتا ہے کہ اس کے ہونے کا آئیس یقین ہوجاتا ہے اور چونکہ ان پر قوت خیالیہ بہت غالب ہے اس لئے وہ اس کو الہام بچھتے ہیں اور پیشین گوئی کہا کرتے ہیں اگر اتفاقیہ ان کا بید خیال مشیت اللی کے مطابق ہو گیا تو پھر کرامت اور نشان کا غل چھ کیا اور اتفاقیہ ان کا بید خیال مشیت اللی کے خلاف ہے تو اس کا ظہور نہ ہوا اور مرزا قادیائی نے اس کی تاویل میں باتیں بیانا شروع کیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ کی پیشین گوئیاں ان کی غلط ہو تا میں کہا کہ تو ہی جو ایک کی پیشین گوئیاں ان کی غلط ہو امید کی جانب کا غالب ہو جانا اسے الہام اللی سجھ لین کوئی اختیار کی بات ہے گر کر در تجر ہم امید کی جانب کا غالب ہو جانا اسے الہام اللی سجھ لین کوئی اختیار کی بات ہے گر کر در تجر ہم کے بعد بھی فورا اپنے خیالات کا اعلان نہائے تور وشور سے کرنا اور جب اس کا ظہور نہ ہو رابین دنیا میں اس کا آنا ایا ہے کہ کویا اللہ تعالی آسان سے انر آیا جب بیٹا کویا خدا ہے تو باپ کا کیا دیے ہوگا ناظر من خور بھولیں۔

تو نہایت بے جا اور محض بے سرو پا تاویلیں کرنا اختیاری امر ہے اور بہت برا ہے کیونکہ مخالفین اسلام کونہایت مضحکہ کا موقع ملتا ہے۔

اور بیشین گوئی کے بورا نہ ہونے کے جواب میں بد کہنا کہ بعض وقت پیشین گوئی کے سمجھنے میں مخلطی ہوتی ہے اور اس کے ظہور کا صحیح وقت معلوم نہیں ہوتا یا کسی وجہ ے اس کا ظہور ملتوی کر دیا جاتا ہے محص دھوکا یا کم علمی کا نتیجہ ہے انبیاء کرام کو وجی و الہام کے ذریعہ ہے جوعلم ہوتا ہے اس میں غلطی کا احتال ہرگز نہیں ہوسکتا (شفائے قاضی عیاض اور اس کی شرح ملاحظہ ہو) البتہ اجتہاد المیں غلطی ہو عمق ہے گر الی غلطی بھی بہت کم ہوتی ہے اور جس وقت ہوتی ہے تو اس کے اعلان اور اثر مرتب ہونے سے پہلے انہیں آگاہ کر ویا جاتا ہے اور ایس کوئی منطی کسی نبی کی ثابت نہیں ہو سکتی کہ برسوں اس منطی پر اصرار اور ونوق کامل کس نبی کا رہا ہو اور اس کا اعلان دیتے رہے ہوں اور پھر وہ غلط تابت ہوئی ہوالیا ہر گزنہیں ہوسکتا یہ امرشان نبوت کے بالکل خلاف ہے یہ ایک طویل تحقیق ہے اگر خلیفتہ اسسے صاحب جاہیں گے تو ہم انشاء اللہ محققانہ طور سے اس کومفصل بیان کر دیں گے مگر پہلے وہ کسی نبی کی ایس غلطی یقینی مطور سے ثابت کر کے دکھا کیں۔ قادیانی مؤلف القاء نے جومنہاج نبوت بیان کیا ہے وہ محض غلط ہے اس کے غلطی کے اظہار میں خاص رسالہ لکھا گیا ہے۔ (اس کا نام اغلاط ماجد یہ جومولانا عبداللطیف رحمانی کا مرتب کردہ ہے) یہاں تک تو دُہُم جولائی کا اشہار اور اس کے تتمہ کا مضمون اور اس کی کچھ شرح تھی اب میں آپ کو اس طرح متوجہ کرنا جا ہتا ہوں کہ اس اشتہار کو آپ مکرر دیکھ کرید خیال کریں کہ کتنی باتیں ہیں جن کا یقین مرزا قادیانی نے تمام مسلمانوں کو دلانا چاہا ہے اور انجام میں وہ باتیں محض غلط ثابت ہوئیں۔ان کی فہرست ملاحظہ کیجئے اورغور فرماتے جائے

<sup>(</sup>ا خبر اور پیشین کوئی میں اجتباد و تع نہیں ہوتا خبر میں اجتبادی غلطی یا تن بتانا سخت جہالت ہے اس کی تفصیل اصول فقہ کی کتابوں میں دیکھنا جائے۔)

<sup>(</sup>آ افسوس سے کہ ظیفہ صاحب تو چل ب اور اس کا جواب نددیا اب کوئی دوسرا ذی علم قادیاتی اس کے جواب میں اسکا اس کے جواب میں قلم اٹھائی کا تماشا دیکھے معزت نوح علیہ السلام کی ایک ظلافہی اکثر قادیاتی بیان کیا کرتے ہیں مگر وہ ان کی محفظ میں ہے معزت نوح سے وہی کے معنے مجھنے میں غلافہی ہرگز نہیں ہوئی اس کی تفصیل دوسرے مقام پرک می ہے۔

کہ منہاج نبوت ایسی ہی ہوا کرتی ہے؟ جس حضرت کی بید حالت ہوان کی نبوت کی دلیلیں قرآن و صدیث میں ال سکتی ہیں؟ ذرا سمجھ کر جواب دو اب وہ با تیں طاحظہ سیجے (۱) نشان آسانی کے لئے دعا کی گئی وہ دعا قبول ہو کر خدا تعالی نے بیر تقریب قائم کی بعنی لاکی کے اقربا نشان آسانی (کوئی کرامت) ما تگتے ہے مرزا قادیانی نے اس کے لئے دعا کی کہ کوئی نشان ظاہر ہواللہ تعالی نے اس دعا کو قبول کیا اور اس کا ظہور اس طرح ہوگا کہ وہ لاکی ان نشان ظاہر ہواللہ تعالی نے اس دعا کو قبول کیا اور اس کا ظہور اس طرح ہوگا کہ وہ لاکی ان مرزا قادیانی کے نکاح میں نہ آئی تو معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کا بیے کہنا غلط تھا کہ دعا قبول ہوئی اب نکاح سے انجاف کرنے اور اس کے مراقم ہونے پر مرزا قادیانی نے جو وعیدیں اور اپنے لئے بشارتیں اور محمدی بیگم کے نکاح میں آنے کا قطعی فیصلہ جو اس اشتہار میں بیان کیا گیا ہے وہ ملاحظہ ہو (۲) لاک کا انجام میں آنے کا قطعی فیصلہ جو اس اشتہار میں بیان کیا گیا ہے وہ ملاحظہ ہو (۲) لاک کا انجام نہایت خراب ہونا (۳) درمیان میں ہی اس کے لئے کراہت کے امریش آنا (۴) جس نہایت پریشان کیا گا آنا (۲) ان پریشین گوئی نے مرزا قادیانی کو مصیبت کا آنا (۸) ان پریشین گوئی نے مرزا قادیانی کو مصیبت کا آنا (۸) تین سال کے اندر لاکی کے والد کا مرجانا۔

پندرہ برس نے زیادہ گرر کے وہ لڑی بخیرو عافیت ہے اور چین سے زندگی بسر
کررہی ہے اس کا شوہر بخیر وخوبی زندہ ہے اس کے اقربا پرینگی اور مصیبت کچھ نہیں آئی اور
اللہ تعالیٰ کا کوئی قبری نشان ان پر نازل نہ ہوا اور یوں کسی کی نائی دادی کا مرجانا اور کسی
قدر رنج والم چیش آجانا دنیا ہر ایک کو ہوا ہی کرتا ہے۔ اگر ہوا ہو تواسے مرزا قادیانی کی
پیشن گوئی کا بھیجہ کوئی عظمند نہیں کہ سکتا پیشگوئی کا بھیجہ اس وقت کہہ کے بیں کہ کوئی غیر
معمولی اور نہایت بناہ کن اثر ظاہر ہوا کیونکہ وہ تہتہ ندکور میں کہد رہے ہیں کہ ان پر قبری
نشان نازل ہوگا قبری نشان وہی وہ سکتا ہے جس کے ظاہر ہونے سے بے اختیار لوگ کہہ
انتھیں کہ یہ تخی اور خرابی فلال پیشین گوئی کا بھیجہ ہے گر ایسا نہیں ہوا اور ہرگز نہیں ہوا احمہ
بیک کا مرنا اگر پیشین گوئی کے مطابق مان لیا جائے تو یہی ثابت ہوگا کہ سترہ باتوں میں
سے ایک تجی ہوئی بھر ایسی پیشن گوئی کرنے والا تو شاید دنیا میں کوئی نہ نکلے گا کہ اس کی
بہت سی پیشین گوئیوں میں ایک بھی شیحے نہ نکلے گو اتفاقیہ طور سے سہی۔

(۹) نویں وہ بات ہے جس کے وقوع کا اور سی ہونے کا دعویٰ اس زور اور

استحکام سے کیا گیا ہے جس سے زیادہ زور لگانا اور طوق کو یقین دلانا ممکن جیس ہے اشتہار فرکور میں دو جگہ تو اردو میں صاف صاف کھا ہے۔ کہ خدائے اتحالی نے مقرر کر رکھا ہے کہ وہ کتوب البیل کی (یہ تیسرا موقع ہے جس میں مرزا قادیانی اپنا یقین ظاہر کر رہے ہیں کہ محمدی میرے نکاح میں آئے گی۔) دختر کلال (محمدی) کو اس عاج کے نکاح میں لائے گا اور تیسری مرتبہ اس مضمون کا اعادہ عربی الہام میں ہے پھر اس مضمون کا اعادہ اس کی تحرار مرزا قادیانی نے اشتہاروں میں اور خطوط میں اور رسالوں میں استعدر کی ہے کہ میں اس کی صحح تعداد اس وقت بیان نہیں کرسکا۔

۲۰ مئی ۱۸۹۱ء میں حقائی پریس لدھیانہ میں اشتہار تعرب دین طبع کرایا ہے اس میں لکھتے ہیں ''کہ مرزا احمد بیک کی دفتر کلال کی نبست بھی والہام اللی بیاشتہار دیا تھا کہ خدائے تعالی کی طرف سے بہی مقدر اور اقرار یافتہ ہے کہ وہ لڑکی اس عاجز کے نکاح میں آئے گی خواہ پہلے ہی ہا باکرہ ہونے کی حالت میں آجائے اور یا خدائے تعالی ہوہ کرکے اس کو جمری طرف لاوے۔'' (جموعہ اشتہارات جا ص ۲۱۹) اشتہار کا مضمون تو معلوم ہوا خلوط کا ذکر آئندہ آئے گا۔ جن میں مرزا قادیانی نے اس الہام کی سچائی پرتسم کھائی ہے گر خدا کی رحمت واسعہ نے سچائی کو نہایت صفائی سے تلوق پر فاہر کر دیا اور مرزا احمد بیک کی لڑکی ان کے نکاح میں نہ آئی۔ دوسرے فض سے اس کا نکاح ہوا اور اس وقت تک اس کے نکاح میں ہوا دو مرزا قادیانی کو مرے ہوئے تین برس سے زائدہو گئے۔ اس کا بیمقولہ ہے کہ'' ہے دینول کو مسلمان بنائے گا'' (جموعہ اشتہارات جام ۱۵۸)

<sup>(</sup>امرزا قادیانی کا بید جملہ هیں الوق کے اس جواب کو محض غلط ثابت کر رہا ہے کہ ظہور تکار کے لئے شرط محض اللہ یا اور شرط کے پائے جانے سے نکار فتح ہو گیا بھائیو! ذرا آ تصیں کھولو اور دیکھو ہے تھیم نور الدین وغیرہ اپنے مرشد کے گلام کو خور سے طاحظہ کریں ۔ کہ کس صراحت سے اس منکوحہ کی تخصیص خاص اپنے کے کر رہے ہیں اس کو مثل اتجہوالصلاۃ کے تفہراتا کیما اندھیر ہے تمام جماعت قادیانی کی آ تکھوں پر کیما پر دو پین اس کو مثل اتجہوالصلاۃ کے تفہراتا کیما اندھیر ہے تمام جماعت قادیانی کی آ تکھوں پر کیما کو حکیم صاحب کیماں بتاتے ہیں افسوس صد افسوس اس کی تفصیل تمتہ ہی ہوگی۔ (سامرزامحمود اس قول کو حکیمیں اور اپنی غلطی کا اعتراف کریں کہ اس کے بعد جو مرزا قادیانی نے بار بار کہا ہے کہ وہ لڑکی لوٹ کر میرے پاس آ کے کی بیٹھین گوئی تیں ہے بلکہ یہ مقولہ اس وقت کا ہے جب اس کے اول نکار سے مالوں ہو چکے ہیں پہلا قول کئی ہے جو یہاں لفل کیا گیا اور آئندہ ازالہ الادیام سے لفل کیا جائے گا۔

لینی جب وہ لڑی مرزا قادیائی کے نکاح میں آئے گی تو بہت سے مخالف بے دین ایمان لائیں گے جب وہ لڑی مرزا قادیائی کے نکاح میں نہ آئی تو بید لکھنا بھی غلط ہوا کہ اس کے نکاح میں آئے ہے جہ دین مسلمان بنیں گے (۱۱) اسی اشتہار کے آخر میں ہے ''گواول میں احمق لوگ بدگوئی کرتے ہیں لیکن آخر میں خدا کی مدد و کھے کر شرمندہ ہوں گے'' اس کا غلط ہونا بھی اظہر من الفتس ہوگیا اس معاملہ میں نہ خدا کی مدد ان پر ہوئی نہ ان کے مخالف شرمندہ ہوئے بلکہ مرزا قادیانی شرمندگی کا داغ قبر میں اپنے ساتھ لے گئے۔

اور یہ بھی یقین کر لیس کہ اس معاملہ میں کوئی تاویل نہیں چل سکتی اور اگر ایسے صاف وصری اور تاکیدی مضمون میں تاویلیں چلیں تو پھر دین کوئی چیز ندرہے گا اور قرآن و حدیث کے صاف اور صریح معنی کو ہر نفس پرست جدهر چاہے گا چھیر لے جائے گا۔(۱۲)ای اشتہار کا آخری جملہ یہ ہے''اور حپائی کے کھلنے سے چاروں طرف سے تعریف ہوگئ' اس کا غلط ہونا تو آ قاب کی طرح چمک رہا ہے کہ ہر طرف سے صدا آ رہی ہے کہ مرزا قادیانی کی الی عظیم الثان پیشگوئی غلط نکی اور مرزا قادیانی کاذب ثابت ہوئے یہ بارہ با تیں تو ان کے اصل اشتہار میں تھیں۔

اب اس کے تمد کو دیکھنے اس میں پانچ باتیں اپنے مخالفین کے دلئے کہتے ہیں نمبرا۔''اللہ تعالی ان پر قبری نشان نازل کرے گا بھلا جس پر خدائے تعالیٰ کا قبری نشان نازل ہواس کا کیا حال ہوگا۔''

نمبرا۔ 'اللہ تعالی اس سے لڑے گا'' نمبرا۔ ''انہیں انواع واقسام کے عذابوں میں جتلا کرے گا'' نمبرا ''وہ مصیبتیں ان پراتارے گا جن کی ہنوز آئیں خبرنہیں'' اس کے علاوہ اس کا بھی یقین دلانا چاہتے ہیں کہ نمبرہ۔ ''ایک بھی ایبا نہ ہوگا جو اس عقوبت سے خالی رہے۔''
خالی رہے۔''

الغرض اشتہار مذکور اس کے اور تتمہ میں سولہ پیشین گوئیاں تھیں اور ایک قبولیت - دعا کا اظہار تھا۔ بیسترہ خبریں مرزا قادیانی نے دی تھیں اس میں سے سولہ کا غلط ہونا تو اظہر من اشتس ہوگیا البتہ ایک احمد بیگ کے مرنے میں گفتگو ہے اس کی تشریح حصہ دوم میں آئے گی اور دکھا دیا جائے گا کہ بی پیشین گوئی بھی پوری نہیں ہوئی۔

مقام انصاف ہے جس کے بیموں اشتہاروں میں سے ایک اشتہار میں سولہ

باتیں غلط ثابت ہوں اور صریح جموث لکیں اسے مجدد وقت اور نبی مانا جائے؟ ہمائیو! کچھ تو غور کرو۔ اب بغرض اتمام جمت کہا جاتا ہے کہ قران مجید کے نصوص قطعیہ اور توریت مقدس سے ثابت ہے کہ اگر مدگی نبوت کی ایک پیشین گوئی بھی جموئی ثابت ہوجائے تو وہ جموثا ہے پھرجس کے سولہ جموث ایک اشتہار میں ایک معالمہ کے متعلق ثابت ہوجائیں تو اسے کیا کہا جائے گا انصاف سے اس کا جواب دو کیا ایسے فض کو ہزرگ اور مقدس کہ سکتے ہیں؟

الحاصل صرف اس اشتہار کا مضمون اور اس کا نتیجہ مرزا قادیانی کی حالت معلوم کرنے کے لئے کافی ہے اس سے ان کا سچایا جوٹا ہوتا اظہر من افقس ہو جاتا ہے اس اشتہار کے بعد مرزا قادیانی نے اس پیشین گوئی کا ذکر اپنی ماید فخر کتاب ازالة الادہام لیس کیا ہے جس میں نہایت شدو مدسے الہامی طور سے اپنا یقین مرزا قادیانی نے ظاہر کیا ہے کہا ہے کہا کہ احمد بیگ کی لڑکی میرے نکاح میں آئے گی ادر ضرور آئے گی۔

میں اس کی عبارت نقل کرتا ہوں تا کہ ناظرین معلوم کریں کہ اس پیشگوئی کے سے ہونے پر انہیں کس قدر وثوق تھا اور اسے کیسی باعظمت اور مہتم بالثان سجھتے تھے چنانچہ تحریر کرتے ہیں۔

"فدائے تعالی نے پیٹین گوئی کے طور پر اس عاج پر ظاہر فرمایا کہ مرزا اجمد بیک ولد عرف گاماں بیک ہوشیار پوری کی (۱) وخر کلاں انجام کارتمبارے نکاح میں آئے گی اور وہ لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت مانع آئیں گی اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہولیکن (۲) آخر کار ایسا ہی ہوگا۔ اور فرمایا کہ (۳) خدائے تعالی ہر طرح سے اس کو تمہاری طرف لائے گا باکرہ ہونے کی حالت میں یا ہوہ کرکے اور (۳) ہر ایک روک کو ورمیان سے اٹھا دے گا اور اس (۵) کام کو ضرور پورا کرے گا۔ (۲) کوئی نہیں جو اس کو روک ہے جنانچہ اس پیشینگوئی کا مفصل بیان معد اس کی میعاد خاص اور اس کے اوقات

ال کتاب کا نہایت عمدہ جواب مولانا محمد انوار اللہ خال صاحب بہادر حیدر آبادی نے دیا ہے افادۃ الافہام اس کا نام ہے طالبان حق اسے ضرور طاحظہ کریں (آباتی عبارت میں مرزا قادیانی کے چہ جملے ہیں یہ چھوک جملے نہاں کے خابر کر ہے ہیں کہ احمد بیک کی لڑکی کا نکاح خاص مرزا قادیانی ہے ہو گا اس کے ظبور کے لئے کوئی شرط نہیں ہے اگر کوئی شرط ہے تو دہ شرط ضرور پوری ہوگی اس کے بعد وہ نکاح میں آئے گی کوئی شرط یا کوئی دوسری بات اسے روک نہیں سمتی بھائے ! خدا کے لئے تحور کرو اور اپنی جانوں پر رحم کر کے صریح کذب سے ہاتھ اٹھاؤ۔)

مقرر شدہ کے اور معد اس کے ان تمام لوازم کے جنہوں نے انبان کی طاقت ہے اس کو باہر کر دیا ہے اشتہار دہم جولائی ۱۸۸۸ء میں مندرج ہے اور وہ اشتہار عام طور پرطیع ہو کر شائع ہو چکا ہے جس کی نسبت آ ریوں کے بعض منصف مزاج لوگوں نے بھی شہادت دی کہ اگر یہ پیشگوئی پوری ہو جائے تو بلا شہبہ یہ ضدائے تعالیٰ کافعل ہے اور یہ پیشگوئی ایک یا خت مخالف قوم کے مقابل پر ہے جنہوں نے گویا دشتی اور عناد کی تلوار یں تھیجیں ہوئی ہیں اور ہر ایک کو جو ان کے حال سے خبر ہوگی وہ اس پیشگوئی کی عظمت خوب سمجھتا ہوگا ہیں۔ جو شخص اشتہار پڑھے گا وہ گو کیما ہی متصب ہوگا اس کو اقرار کرنا پڑے گا کہ مضمون اس پیشگوئی کا انسان کی قدرت سے بالاتر ہے اور اس بات کا جواب بھی کامل اور مسکت طور پر بیشگوئی کا انسان کی قدرت سے بالاتر ہے اور اس بات کا جواب بھی کامل اور مسکت طور پر اس اس اس اس اس کیا جواب بھی کامل اور مسکت طور پر مسلم کیا ہوئی بیان فرمائی اور اس میں کیا مصالح ہیں اور کیوں اور کس دلیل سے بیانسانی طاقتوں سے بلندتر ہے۔

ا مرزا قادیانی کے ان جملوں پر تعوثرا تا مل کرنے سے بھین ہو جاتا ہے کہ اس پیشین گوئی کے غلط ہونے کے بعد جو با تیں خلیفہ نورالدین صاحب اور دوسروں نے بتائی ہیں وہ تحض غلط ہیں۔ سیدعبارت بھی کرر دیکھی جائے کی صفائی ہے آ قآب کی طرح روش کرری ہے کہ اس پیشین گوئی سے مقعمود کی ہے کہ احمد بیگ کی لڑکی مرزا قادیانی کے نکاح میں آئے گی۔ اس کے سوا پچھ اور مقعمود بتانا محض غلط اور مرزا قادیانی کے کلام کے بالکل خلاف ہے اور اس الہام نے غلط فہمی کے احمال کو بھی اٹھا دیا سے یہ وہ الفاظ ہیں جنہوں نے مرزا قادیانی کے مرزا قادیانی البام نے غلط فہمی کے حریدوں کو بڑے دہوں کو بڑے دہوں کو بڑے مرزا قادیانی کو اس کے معنے بچھنے میں غلطی ہوئی گر افسوں اس قدر خیال نہیں کرتے کہ جس البام کی تشریح اور توضیح باربار کی توجہ اور البام کی گئی ہوجس میں غلط فہمی کے خیال کو غلط بتا دیا ہو اور اس کے مطلب میں شک کرنے کو تاکید سے منع کیا ہو پھر وہاں بھی غلط بھی اور خطاسے اجتہادی بتائی جائے اس کے مطلب میں شک کرنے کو تاکید سے منع کیا ہو پھر وہاں بھی غلط بھی اور خطاسے اجتہادی بتائی جائے کیسا غضب ہے اور کیسا صرح مرزا قادیانی کو جمونا کہنا ہے (بقیہ حاشیہ اس کے صفح پر)

تب ای حالت میں قریب الموت میں مجھے الہام ہوا۔ اَلْحَقُ مِنُ رَّبِکَ فَلا تَکُونَنَ مِنَ الْمُمُتُوئِنَ۔ لینی یہ بات تیرے رب کی طرف سے کچ ہے تو کیوں شک کرتا ہے ہوائی وقت مجھ پر یہ بھید کھلا کہ کیوں خدائے تعالی نے اپنے رسول کریم کوقر آن کریم میں کہا کہ تو شک مت کر' سو میں نے سمجھ لیا کہ یہ در حقیقت یہ آیت ایسے بی نازک وقت سے خاص ہے جیسے یہ وقت تنگی اور نو امیدی کا میرے پر ہے اور میرے دل میں یقین ہوگیا کہ جب نبیوں پر بھی ایسا بی وقت آ جاتا ہے جو میرے پر آیا تو خدائے تعالی تازہ یقین دلانے کے نبیوں پر بھی ایسا بی وقت آ جاتا ہے جو میرے پر آیا تو خدائے تعالی تازہ یقین دلانے کے لئے ان کو کہتا ہے کہ تو کیوں شک کرتا ہے اور مصیبت نے تھے کیوں نو امید کر دیا تو نوامید مت ہو۔''

اب اس عبارت میں ذیل کے جملے ملاحظہ سیجئے۔

(۱) کوشش کریں گے کہ ایبا نہ ہولیکن آخر کار ایبا بی ہو گا لیعیٰ وہ لڑکی مرزا قادیانی کے نکاح میں آئے گی۔ (۲) خدائے تعالیٰ ہر طرح سے اس کوتمہاری طرف لائے گا۔ (۳)ہر ایک روک کو درمیان سے اٹھائے گا۔ (۳)اور اس کام کوضرور پورا کرے گا۔ (۵) کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔

ان پائج جملوں کو دیکھا جائے کس زور سے اس کا نکاح میں آن مرزا قادیائی بیان کر رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کے ظہور کے لئے کوئی شرط نہیں ہے اس نکاح کوکئ فر خبیں ہتی ۔ اس بیاری میں جو اس پیشین گوئی کے ظہور میں تر ود ہوا تھا (بقیہ حاشیہ) محر بتاعت مرزائید کی عقل کیسی جاتی رہی ہے کہ آئیں سچا ثابت کرنے کے لئے الی با تیں بناتے ہیں کہ وہ با تیں بھی انہیں جونا ثابت کرتے کہ غلاقتی کی کوئی حد ہاور اس کے معنے بھینے میں غلطی ہرگز نہیں کرسکا۔

کے سوایہ بھی خیال نہیں کرتے کہ غلاقتی کی کوئی حد ہاور اس کے معنے بھینے میں غلطی ہرگز نہیں کرسکا۔
اس کی تفریح علامہ قاضی عیاض نے شفا میں اچھی طرح کی ہے آگر علم ہوتو اس میں دیکھواور بالخصوص ایسے البہام میں جو برسوں ہوتا رہا ہو اور اس کے مجھے بر بھی البہام ہوں ہو اور اس کے غلط نہی پر مرزا قادیائی کی روسیاتی ہوتی ہو۔ میں نہایت استحکام سے بیٹن طور پر کہتا ہوں کہ نبی سے ایک غلط کی ہونا غیرممکن ہے کہ برسوں اس پر قائم رہے اور برٹ نے ور وشور سے اپنا بقین ظاہر کرتا رہے پھر آخر میں رسوا ہو۔ اگر کہ برسوں اس پر قائم رہے اور برٹ نے ور وشور سے اپنا بقین ظاہر کرتا رہے پھر آخر میں رسوا ہو۔ اگر اس کی کمی بات پر امتبار نہیں ہو سکتا۔ جس البہام میں اسے نبی ابسام میں بھی غلط نبی میں علط نبی نہ ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کوئی ویہ نہیں ہو سکتی جب وونوں البہام میں امون کوش یہ تول مرزا قادیائی کے سب دعووں کوغلا کر دیتا ہے)

چیٹا ..... وہ الہام جموٹا ہوا جو انہیں سخت بھاری میں ہوا تھا اور سولہ جموٹوں کی تعداد پہلے بیان کی گئی ہے غرضکہ اس تکاح کے نہ ہونے سے بیان فدکور سے ۲۲ جموث مرزا قادیانی کے کلام میں بہال تک ٹابت ہوئے۔

اب حضرات مرزائیوں کو اختیار ہے کہ انہیں مرزا قادیانی کی طرف منسوب کریں یا خدا کی طرف (نعوذ باللہ)

کر یہ ضرور انہیں مانا ہوگا جس طرح یہ یقی الہامات مرزا قادیانی کے غلط ہو گئے ای طرح ان کے موجود ہونے کا الہام بھی غلط اور محض غلط ہے دونوں الہاموں کی حالت یکسال ہے ان الہاموں کے غلط ہونے کے علاوہ ایک اور غلط بیانی لائق طاحظہ ہے خیال فرمایئے ای ازالة الاوہام کی منقولہ عبارت میں لکھتے ہیں کہ جو فض اشتہار پڑھے گا وہ کوکیا تی منتصب ہوگا اس کو اقرار کرنا پڑے گا کہ مضمون اس پیشکوئی کا انسان کی قدرت کوکیا تی منتصب ہوگا اس کو اقرار کرنا پڑے گا کہ مضمون اس پیشکوئی کا انسان کی قدرت سے بالاتر ہے حالانکہ محض غلط ہے اشتہار نقل ہو چکا ہے اس میں کوئی الی بات نہیں ہے جس سے بالاتر ہے حالانکہ میں گوئی کا مضمون انسانی طاقت سے باہر ہے کس کا نکاح میں آ جانا جس کس کا مراکسی کا پیدا ہونا کسی پر مصیبت کا آنا الی چزیں ہیں جن کی خبر رمنال اور نجوی وغیرہ کھرت سے دیا کرتے ہیں ان میں بعض جھوٹی ہو جاتی ہیں اور بعض کی نگلتی ہیں۔

اب جماعت مرزائیہ اور خصوصاً خلیفتہ اُسے فرمائیں کہ اس اشتہار میں کون می بات الی ہے جو رمال نجوی کا ہن نہیں بتاتے۔

اے بھائیو! اب تو رمال بجوی کے پیش کرنے کی بھی ضرورت نہ رہی اب تو عیاں ہو گیا کہ جو کچھ مرزا قادیانی نے کہا تھا دہ غلط تھا کیونکہ دہ پیش گوئی غلط ہو گئی اور جتنے بیانات اس کے متعلق تنے وہ سب فلط ثابت ہوئے۔

پھر کیا اب بھی کوئی سمجھ دار خدا سے ڈرنے والا مرزا قادیانی کوسیا مان سکتا ہے؟ جن حضرات کو مرزا قادیانی کے حالات سے زیادہ واقفیت حاصل کرنا ہو وہ آئندہ بیان کو غور سے دیکھیں۔

ناظرین جب مرزا قادیائی اور ان کے حواریتن کی نہ آسان پر شنوائی ہوئی ہراروں دعا کرتے کرتے تھک مکے نہ زیس والوں نے ان کی طرف توجہ کی تو مجور ہوکر بعض اعو ہ کو اورلڑی کے والد کو عاجز انہ خط کھے جو لائق دید ہیں جن سے مرزا قادیائی کی حالت بر پوری روشی پرتی ہے۔ پہلا خط جو مرزا قادیائی نے اپنے سرمی کوکھما

### مشفقي مرزاعلى شيربيك صاحب سلمه اللدتعالي

السلام علیم ورحمۃ اللہ اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ جھ کو آپ ہے کی طرح سے فرق نہ تھا اور میں آپ کو ایک غریب طبع اور نیک خیال آ دی اور اسلام پر قائم جھتا ہوں لیکن اب جو آپ کو ایک خبر ساتا ہوں آپ کو اس سے بہت رہ گذرے گا گر میں للہ ان لوگوں سے تعلق چھوڑ تا چاہتا ہوں جو جھے تا چیز بتاتے ہیں۔ اور وین کی پروائیس رکھتے آپ کو معلوم ہے کہ مرزا احمد بیک کی لڑکی کے بارے میں این لوگوں کے ساتھ کس قدر بڑی عداوت ہو رہی ہے۔ اب میں نے سا ہے کہ عید کی دوفری یا تیسری تاریخ کو اس بڑکی عداوت ہو رہی ہے۔ اب میں نے سا ہے کہ عید کی دوفری یا تیسری تاریخ کو اس لڑکی کا تکاح ہونے والا ہے اور آپ کے گھر کے لوگ اس مشورہ میں ساتھ ہیں آپ بھسے شکتے ہیں کہ اس تکا وین اسلام کے شخت وین میں عیسائیوں کو ہنانا چاہتے ہیں ہند دول کے ویش کرنا چاہتے ہیں اور اللہ رسول کے دین کی کچھ بھی پرواہ نہیں رکھتے اور اپنی طرف سے میری نبیت ان لوگوں نے پختہ ارادہ کر

ل لکاح کے اصل کرنے والے اڑی کے باپ مرزا احمد بیک ہیں اس لئے اصل دشمن وہی ہوئے اور دین اسلام کے وشنوں میں اول نمبر ان کا ہوا محرآ تندہ ناظرین طاحظہ کریں مے کہ مرزا قادیاتی انہیں اپنا تحرم لکھتے ہیں اور بہت کچھ خوشا کہ کی باتھی بتاتے ہیں۔

لیا ہے کہ اس کوخواہل کیا جائے ذلیل کیا جائے۔ روسیاہ کیا جائے یہ اپنی طرف سے ایک تكوار جلانے كيكے بيں اب مجھ كو بجا ليناج اللہ تعالى كا كام ہے اگر ميں اس كا بول كا تو ضرور مجھے بچا لے گا۔ اگر آپ کے گھر کے لوگ بخت مقابلہ کر کے اپنے بھائی کو سمجھاتے تو كيول منه مجفه سكتا؟ كيامين جوبزايا چهار تهاجو بخه كولزكي ديناعاريا تنك تقي؟ بلكه دوتواب تک ماں میں بال ملاتے رہے اور ایے بھائی کے لئے مجھے چھوڑ دیا اور اب اس لڑ کی کے . تکاح کے لئے سب ایک ہو گئے یوں تو مجھے سی کی لائی سے کیا غرض کہیں جائے مگر بہتو آ زمایا عمیلا کہ جن کو میں خویش مجھتا تھا اور جن کی لڑکی کے لئے کیا بتا تھا کہ اس کی اولاد ہو اور وہ میری وارث ہو وہی میرے خون کے بیاہے وہی میری عزت کے پیامے ہیں اور چاہتے ہیں کہخوارہ ہواور اس کا رو سیاہ ہو خدا بے نیاز ہے جس کو چاہے روسیاہ کرے مگر اب تو وہ مجھے آگ میں ڈالنا جا ہے میں میں نے خط لکھے کہ پرانا رشتہ مت تو رو خدائے تعالی سے خوف کروکسی نے جواب نہ دیا بلکہ میں نے سا ہے کہ آپ کی بوی صاحبے نے مرزا قادیانی کے اس کلام سے ظاہر موا کہ اس لڑی کا مرزا قادیانی کے نکاح میں ندآیا ان کی خواری اور ذلت اور روسیای کا باعث ہوگا جب وہ لڑکی ان کے نکاح میں نہ آئی تو جنہیں مرزا قادیانی دین اسلام كر تخت وثمن مات ميں وه كامياب موك اور ان كے مقابله ميں مرزا قاوياني ذليل وخوار اور روسياه ہوئے اب فورے دیکھا جائے کہ بدولت وخواری کس کی طرف سے ہوئی اس کا تہایت سچا اور صاف جواب یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی یہ روسائی الله تعالی کی طرف سے ہوئی کیونکہ اول اس کی طرف سے پیام تکار کا الہام ہوا بھرید الہام ہوا کہ وہ ہرظرح تیرے نکاح میں آئے گی۔ ایسے پانند وعدہ کے بعد مجی وہ نکاح میں ندآئی اور خدائے تعالی نے اپنا پخت وعدہ بورا ندکیا اس سے قطعاً ثابت ہوا کہ اللہ تعالی نے مرزا قادیانی کو ذلیل وخوار کیا اور بخوبی ثابت ہو گیا کد مرزا قادیانی خدا کے بیارے اور اس کے رسول " ہر گزنہ تھے۔ آبیہ جملہ نہایت قابل خور ہے کیونکہ مرزا قادیانی اپنے آپ کو خدائے تعالی کا نہایت بیارا اور اس کا کمال مقرب متاتے ہیں جس کے دعا تحول کرنے کا وعدہ اللہ تعالی خاص طور سے کر چکا ہے وہ نہاےت عاجزی اور بے کی سے کہدرہا ہے کداگر على الله كا موں كا لين اس كا بيارا اور مقرب موں كا تو وہ مجھے بچا کے گا مگر ونیا نے و کیولیا کہ اللہ تعالی نے نہیں بچایا اور مرزا قادیانی اپنے قول کے بموجب روساہ ° ہوئے اور بدروسیای خدا کی طرف سے ہوئی کیونکہ اس نے نہیں بچایا کوئی ثابت نیس کرسکتا کہ کی نی نے اس طرح کیا ہواور وہ سیا مانا میا ہو مر مرزائی جماعت اعرمی بن کر مرزا کو مان رہی ہے۔ سال س صاف مفہوم ہے کہ مرف نکاح برآپ کی خواری مرتب تھی جو ہو چک ہے مارا بھی صاد ہے۔

جوش میں آخر کہا کہ ہمارا کیا رشتہ ہے؟ صرف عزت نی نی نام کے لئے فیس احمد کے گھر میں ہے بے شک وہ طلاق دیوے ہم راضی ہیں ہم نہیں جاننے کہ میصن کیا بلا ہے؟

ہم اینے بھائی کے خلاف مرضی نہیں کریں گے بیٹحض کہیں مرتا بھی نہین چرمیں نے رجنری کراکر آپ کی بیوی صاحبے نام خط بھیجا مگر کوئی جواب ندآیا اور باربار کہا کہ اس سے کیا ہمارا رشتہ باقی رہ گیا ہے جو جائے کرے ہم اس کے لئے اپنے خویثول سے اسے بھائیوں سے جدانیس ہوسکتے مرتا مرتا رہ گیا کہیں مرا بھی ہوتا ہے باتیں آپ کی بوی صاحبہ کی مجھے پیچی ہیں بے شک میں ناچیز ہوں اور نیل ہوں اور خوار ہوں۔ مگر خدائے تعالی ك باته ميرى عزت ب جو جابتا ب كرتا باب جب مل اليا ذليل مول تو ميرك بنے سے تعلق رکھنے کی کیا حاجت سے لبذا میں نے ان کی خدمت مثل خط الکھ ویا ہے کہ اگر آپ ایتے ارادہ سے باز ندآ تمیں اور اپنے بھائی کواس تکائے سے روک نندویں پھر جیسا کہ آپ کی خود خشا ہے میرا بیٹا فضل احمد بھی آپ کی لڑکی کو ایسینے نکاتے میں رکھ نہیں سکتا بلکہ ایک طرف جب (محدی) کاکس شخص سے نکاح ہوگا تو دوسری طرف ی فضل احمد آپ کی لڑکی کوطلاق دے دے گا اگرنہیں دے گا تو میں اس کو عاق اور لاوارث کردوں گا اور اگر میرے لئے احمد بیگ ہے مقابلہ کرو گے اور بدارادہ اس کا بند کرا دو گے تو میں بدل و حان ۔ حاضر ہوں اور فضل احمد کو جواب میرے قبضہ میں ہے ہر طرح سے درست کرکے آپ کی لڑی کئ آبادی کے لئے کوشش کروں گا اور میرا مال ان کا مال ہوگا سے لبذا آپ کو بھی لکھتا ہوں کہ اس وقت کو سنجال لیں اور احمد بیگ کو پورے زور سے خط تکھیں کہ باز آ جا کیں

امرزا قادیانی کی اس صورت حال کی زبان پر بیشعر موگا

آہ دشمن کے طور دوست کے پند آسانوں کو جور کیا کیا مصبتیں نہ سمیں تیرے واسطے

مرزا قادیانی کا یہ تقل دیکھا جائے کہ صرف اٹی خواہش نہ پوری ہوئے کی دید سے بلا تصوراتی ہوئے کی دید سے بلا تصوراتی ہو کو طلاق دلواتے ہیں اور دھمکی دے کر اسے مجور کرنا چاہج ہیں۔ سایہ مملد مرزا آوادیاتی کا لائق خور ہے کیسی عاجری سے اپنے سومی کی سنت کر رہے ہیں کوئی اہل اللہ کمی دنیادار سے اپنے مطلب کے لئے اللہ عاجری جیس کرسکتا بالخصوص وہ ملم جس کو الہام اللی نے یقین دلا دیا ہو کہ یہ تکاح ضرور ہوگا۔

اور اپنے گھر کے لوگوں کو تاکید کریں کہ وہ بھائی کولڑائی کرکے روک دیوے ورنہ جھے ضدا کی قتم ہے کہ اب جمیشہ کے لئے بیتمام رشتے ناطے توڑ دوں ایکا اگر فضل احمد میرا فرزند اور وارث بنتا چاہتا ہے تو اس حالت میں آپ کی لڑکی کو گھر میں رکھے گا اور جب آپ کی بیوی کی خوشی تابت ہو ورنہ جہاں میں رخصت ہوا ایسا ہی سب ناطے رشتے ہمی نوث کی بیوی کی خوشی خطوں کی معرفت مجھے معلوم ہوئی بین میں نہیں جانتا کہ کہاں تک درست ہیں واللہ اعلی۔

راقم خاکسار غلام احمد از لودھیانہ اقبال گنج مہمئی ۱۹ ۱۹ء (کلے نضل رحمانی ص ۱۲۵ اعتدا)
جن کے نام یہ خط لکھا گیا ہے وہ مرزا قادیانی کے سمرھی ہیں اور ان کی بیوی سے مرزا قادیانی کے سمر شعن احمد بیگ کی بہن ہیں ان کی بیٹی مرزا قادیانی کے بیٹے فضل احمد کو بیابی ہے اس خط میں کئی یا تیں قابل غور ہیں جن سے ان کی حالت کا کامل فیصلہ ہوتا ہے۔
بیابی ہے اس خط میں کئی یا تیں قابل غور ہیں جن سے ان کی حالت کا کامل فیصلہ ہوتا ہے۔
(۱) جو لوگ مرزا قادیانی کے اس نکاح کے مخالف ہیں اور نکاح نہیں کرتے یا کرنے سے روکتے ہیں مثلاً احمد بیگ اور اس کے خاص اعزہ وہ اسلام کے دشمن ہیں۔

(۲) مرزا قادیانی نے مکرر ظاہر کیا کہ محمدی سے نکاح نہ ہونے پر ان کی ذلت و خواری موقوف ہے بینی اگر محمدی میرے نکاح میں نہ آئی تو میں (مرزا قادیانی) ذلیل اور روسیاہ ہول گا۔

اس کلام سے نہایت روثن ہے کہ اس پیشین گوئی کے لئے کوئی الی شرط نہ تھی جس کی وجہ سے مرزا قادیاتی پر روسیاہی کا داغ نہ آئے اگر چہ پیشین گوئی پوری نہ ہو الغرض جب وہ عورت نکاح میں نہ آئی تو مرزا قادیاتی اپنے قول کے بموجب ذلیل و روسیاہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں روسیا بی سے نہ بچایا۔

(٣) احمد بيك في افي لاكى كارشته كرديا عنقريب وه نكاح كرف والع بيل

اناظرین خور کریں امجی تو رشتہ توڑنے پر خدا کا خوف دلا چکے ہیں اور امجی خود رشتہ توڑنے پر صرف آ مادہ عی نہیں بلکہ هم کما رہے ہیں برائے خدا حضرات مرزائی فرمائیں کہ رسول اللہ کا یکی شیوہ ہے منہاج نبوت ای کو کہتے ہیں؟ کہیں پر تو خوف خط کرکے مرزا قادیانی کی بے علوانیوں کو دیکھیں اور ابنوں جانوں پر دم فرمائیں۔

اب مرزا قادیانی اس کی بمین اور اس کے بہنوئی سے باربار نبایت زور سے تحریک کرتے میں کداس کا نکاح نہ ہونے دو اور مقابلہ اور لڑائی کرکے اسے روک دو اور ان کے قول و قرار کو فنع کراکے مجھ سے نکاح کرادو۔ آب یبال مرزا قادیانی کئی امرنا مشروع کے مرتکب ہوئے۔

(١) يه كه بمن كو بهائى كالزف كي كف كت بير-

(۲) یہ کہ ایک بھائی مسلمان ایک محف سے قول وقرار کر چکا ہے اور اس کے ایفا کے لئے وہ تیار ہے مرزا قادیانی اس پختہ اقرار کو توڑ دینے اور توڑوا دینے پر اصرار کر رہے میں اور بالقری او فو ابالعَهُد اِنْ الْعَهُدَ کُانَ مَسْنُولًا (بی امرائیل س) کے خلاف تعلیم دے رہے میں۔ البتہ جماعت مرزائیہ اپنے مذہب کے بموجب یہ بر سکتی ہے کہ جب خدا ہی اپنے عبد و وعدہ کا پابند نہیں نہایت پختہ عبد کرکے پورانہیں کرتا پھر اس کا رسول بھی ای کا پیرو ہے و وزر چیس شیر ایارے چنال۔

(٣) بینے کا عال کرنا بھی مرزا قادیانی کے نزدیک کوئی شری بات ہے جس کی وجہ سے وہ بیٹا وراثت سے مجموب ہو جائے حالانکہ شریعت محمدید میں عال کرنا موافع ارث میں نہیں ہے اب یا تو مرزا قادیانی شرع محمدی کے مسلے سے ناواقف تھے یا شریعت محمدید کے خلاف جدید تھم بافذ کیا اور بیٹے کے عقوق کو مافع ارث تھمرایا۔

(۳)رشتہ نامتہ کے توڑنے سے دوسروں کومنع کیا اور خلاف حکم خداوند تھہرایا۔ گر خود رشتہ نامتہ توڑنے کے لئے قتم کھاتے ہیں یعنی قتم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم بمیشہ کے لئے رشتہ توڑ دیں گے اگرتم خلاف شریعت امر کرنے میں ہارے معین و مددگار نہ ہوگے۔

(۵) ان باتوں کے علاوہ اب میں حق پرستوں کی خدمت میں منت سے کہتا ہوں کہ اس مضمون میں غور فرما کیں کہ مرزا قادیاتی اپنے سمرھی کو کیسی اسلامی غیرت دلا رہے ہیں۔ اپنی رسوائی دکھلا رہے ہیں اور پھراس نکاح کے دو کئے کی تدبیری بتا رہے ہیں کہ آپ کو لکھتا ہوں کہ اس وقت کو سنجال لیس اور اہم بیک کہ قبل کہ تاب کو لکھتا ہوں کہ اس وقت کو سنجال لیس اور اہم بیک کہ خطار ہے جس کہ آپ کو لکھتا ہوں کہ اس اضطراب اور عاجزی کو وکھتے اور اس الہام کے دعوے کو ملاحظہ کیجے جش پرتم کھا رہے ہیں اور نہایت شدت اور بے تہذی کے ساتھ اپنے جزم ویقین کا اعلان کر رہے ہیں پھر ایک بار نہیں کررسہ کر رہا رہا۔

بھائی ! کیا اب بھی شہرہ سکتا ہے کہ مرزا قادیانی الہام کے دوے میں ہے نہیں ہیں الہام کے دوے میں ہے نہیں ہیں الہام ہر گزنہیں ہوا یہاں ہمیں کوئی پہلونہیں ملتا ہے جس سے ہم مرزا قادیانی کو قصداً غلط بیانی سے بچائیں بلکہ اس کہنے پر مجبور میں کہلوگوں میں نبی بننے کو اور ذرا کر مطلب تکالنے کو الہام کا دعوی زور وشور سے کیا اور خاکی طور سے عاجری اور مطلب برآ ری کی تدبیریں کیں۔

سجعتے ہوں کے کہ فاتی خطوط کو کون دیکھے گا اور کس پر ظاہر ہوگا؟ اعلان کو ہر فخض دیکھے گا۔ پھر اگر ان دھمکیوں اور تدبیروں سے مطلب نکل آیا تو کام بن گیا اور لوگوں میں پیش کرنے کو نبوت کی ایک دلیل ہاتھ آگئی اس لئے پہلے سے اسے عظیم الشان نشان مشہور کیا انہیں اپنیا تدبیروں پر یقین تھا کہ میں کامیاب ہوں گا اور ظاہر ہے کہ لڑک کے والدین قرابت مند تنے اور بقول آئیں کے مرزا قادیانی کھے چو ہڑے پھارٹیس سے صاحب جاہ تنے پھرانکار کی کیا وجہ۔

مگر خدائے تعالیٰ کو بہت ی خلقت کو مگراہی ہے بچانا تھا اس لئے ان کے قرابت مندوں کے ایمان کو پہلنۃ کر دیا وہ کی لالچ میں نہ آئے کی دھمکی ہے نہ ڈرے (۲) بیدامر لحاظ کے لائق ہے کہ بعض امور شریعت محمد ہیں کے خلاف کر دہے ہیں اور دوسروں کوخلاف کرنے کا اشتعال دے دہے ہیں ملاحظہ کیجئے۔

ا پی سرهن کو کہتے ہیں کہ اگر بخت مقابلہ کرکے اپنے بھائی کو سمجھا تیں تو کیوں شہ سمجھتا بھائی سے بخت مقابلہ کرنے کے لئے اشتعال ہور ہاہے۔

پرسرمی صاحب کو لکھتے ہیں کہ اپنے گھر کے لوگوں کوتا کید کر دیں کہ وہ بھائی کو لڑائی کر کے دوک دیں کہ وہ بھائی کو لڑائی کرکے دوک دیں۔ بھلا بیکوئی انسانیت ہے کہ بھائی اپنی لڑی کا دشتہ کر چکا تکاح کے لئے عہد و پیاں متحکم مولیا یہاں تک کہ تاریخ تکاح کی معتبن موگی اب بھی سرحن صاحبہ کو

<sup>(</sup>اس برطرہ بیہ ہے کہ کچے تعوزی بہت رال سے کام لیا ہوگا۔ زاید میں بیلی شکل (جوامیاں) کی نکل قیاس غالب کر لیا کہ متعمود براری پر دال ہے اتنا غور نہ کیا کہ زاید کی دسویں شکل میں (ننی) موجود ہے۔ جو پہلی شکل کے سعادت کا سخت خالف ہے۔ معرت جی منسوبات رال میں بھی بھٹری رہے تاب الہام ربائی چہدرسد۔ ابوالمجد عبدالرضن) (المرزا قادیاتی کے جب رشتہ کا پیام کواحمد بیک نے متعور فیس کیا اس نے سلطان محمد سے ذکاح تغمرایا اس کے بعد بھراس سے بیام نکاح کرنا فلاف شریعت ہے)

بڑے زور سے اشتعال ہور ہا ہے کہ بھائی سے لڑے اور اس عبد و بیاں کو توڑوا دے اور ان سے نگاح کرا دے۔

بھائیو! کچھ تو انصاف سیجئے کیا نبی کی یبی شان ہے اور مسیح موفود کی میبی پیچان ہے؟ کہ بھائی بہنوں میں لڑائی کراوے اور ایک شخص سے قول و قرار شری ہو چکا ہے اور حسب دستور طرفین کا کچھ صرف بھی ہولیا ہے یہ سب کچھ خیال نہ کرے اور عبد و پیاں شری کو توڑ کر آ ہے ہے تکاح کراد ہے۔

اے مرزائیو! منہاج نبوت یکی ہے انبیا کی یکی روّش ہے ذرا خدا کا خوف کرکے اس کا جواب دو! پھر اس پر قناعت نبیس ہے پھھ ادر بھی فرما رہے ہیں کہتے ہیں ''کہ اگر ایبا نہ کروگی تو جھے خدا کی قتم ہے کہ ہمیشہ کے لئے تمامی رشتے ناطے (ناتے کی خرابی ہے) تو ڑو دول گا اور فضل احمد اگر میرا دارث بننا چاہتا ہے تو آپ کی لڑکی کو گھر میں نہ رکھے گا'' یعنی طلاق مغلظہ دے دے گا۔

میرے بیارے بھائیو! ذرا خور کرو کہ ایک عورت کی خواہش میں یا اپی پیشین گوئی کے سچا کرنے کے لئے قطع رحم پر قشم کھائی جاتی ہے۔ میاں بی بیا میں جدائی کرائی جاتی ہے چھر کون میاں بیوی ایک لائق بیٹا اور نیک بخت عفیفہ بہواور پھر بلا قصور اگر بہو کا ماموں یا دوسرا خض کہنا نہیں مانتا تو اگر قصور وار جیں تو وہ جیں غریب بہواور بیٹے نے کیا کیا؟ جو ان میں جدائی کرائی جاتی ہے اگر بیٹا جدا نہ کرے تو اسے وراشت سے محروی کی دی جاتی ہے کیا نبی یا برگزیدہ خدا سے ایسا ہو سکتا ہے؟ ہر گزنہیں بیدوہ لائق نفرت کام جسے شریعت اور عقل دونوں نہایت برا بتاتے ہیں۔

(بڑالطف تویہ ہے) کہ ای خط میں لکھ رہے ہیں''کہ برانا رشتہ مت توڑو خدا ہے ڈرو' اس جملہ سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کے نزدیک بھی رشتہ توڑنا گناہ ہے بری بات ہے اس لئے خدا سے ڈرا رہے ہیں گرخود ای گناہ کے ارتکاب پر تیار ہیں اور اپنے ماص ذی رحم برظلم کرنے پر آمادہ ہیں۔

اے حق کے جال شاروا میں آپ سے بوچھتا ہول کہ خدا کے برگزیدہ جن کو وہ

الینی بے چارہ فعل احمد ناکروہ ممناہ مرزا قادیانی کے صاحبزادے اور نیک بخت عزت بی بی اپنی بہو۔

اپنے خطاب اور الہام سے نواز تا ہے وہ ایسے ہی نا خداتر س ہوتے ہیں؟ ایسے خص حفرت رحمتہ للعالمین کا ظل ہو سکتے ہیں؟ جس کا دعویٰ مرزا قادیانی کر رہے ہیں ذرا سوچ کر فرمائے۔ یہ خط تو سمھی صاحب کے نام تھا ایک دوسرا خط ای روز سمھی صاحبہ کو بھی اس مضمون کا لکھا ہے اسے بھی ملاحظہ کیجئے۔

#### دوسرا خط سمرھن صاحبہ کے نام

''والده عزت کی کی کومعلوم ہو کہ مجھ کو خبر مینچی ہے کہ چندروز تک (محمدی) مرزا احمد بیک کی لڑک کا نکاح ہونے والا ہے اور میں خدائے تعالیٰ کی فتم کھا چکا ہوں اس نکات ہے سارے رہنتے ناطے توڑ دوں گا اور کوئی تعلق نہیں رہے گا'' اس لئے نصیحت لے کی راہ ہے لکھتا ہوں کہ اپنے بھائی مرزا احمد بیک کو سمجھا کرید ارادہ موقوف کراؤ اور جس طرح تم سمجها سکتی ہواس کو سمجھا دو اور اگر ایسانہیں ہو گا تو آج میں نے مولوی نور دین ہے صاحب اور فضل احمد کو خط لکھ دیا ہے کہ اگرتم اس ارادہ سے باز نہ آؤ تو فضل احمد عرت بی بی کے لئے طلاق نامہ لکھ کر بھیج دے اور اگر فضل احمد طلاق نامہ لکھنے میں عذر کرے تو اس کو عاق کیا جاوے اور اینے بعد اس کو وارث نہ تمجھا جاوے اور ایک پیپہ وراثت کا اس کو نہ ملے سو امید رکھتا ہوں کہ شرطی طور پر اس کی طرف سے طلاق نامہ لکھا آ جائے گا جس کامضمون سے ہوگا کہ اگر مرزا احمد بیک محمری کے غیر کے ساتھ نکاح کرنے سے باز نہ آ دے تو پھر اس روز سے جومحمدی کاکسی اور سے نکاح ہو جائے عزت بی بی کونٹین طلاق ہیں سواس طرح پر لکھنے سے اس طرف تو محمدی کا نکاح کسی دوسرے سے ہوگا اور اس طرف عرت لی بی فضل احمد کی طلاق پڑ جائے گی سویہ شرطی طلاق ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی قتم ہے کہ اب بجز قبول کرنے کے کوئی راہ نہیں اور اگر فضل اجمد نے نہ مانا تو میں فی الفور اس کو عاق سے کر دول گا اور پھر وہ میرے ورافت سے ایک دانہ نہیں یا سکتا اور اگر آپ اس وقت اپنے

<sup>(</sup>افود و ظافت شریعت رشتہ نانہ و رُنے پر آمادہ ہیں اور دوسروں کو تھیعت ہوری ہے۔ عضاب سی مودور مہدی مسعود نے اس مناہ میں اپنے ظیفہ کو بھی شریک کر لیا۔ سی بیٹے کو عاق کرنے اور ورافت سے محروم کرنے کی دھم کی دینا اور اس پر تھم کھانا۔ مرزا قاویانی کے جدید شرقی احکام ہیں۔ جو شریعت محمد یہ کے ظاف ہیں)

بھائی کو سمجھا لوتو آپ کے لئے بہتر ہوگا مجھے افسوں ہے کہ میں نے عزت بی بی کی بہتری کے لئے برطرح سے کوشش کرتا چاہا تھا اور میری کوشش سے سب نیک بات ہو جاتی گر آ وی پر تقدیر غالب ہے یاد رہے کہ میں نے کوئی پکی بات نہیں لکھی مجھے قتم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں ایسا بی کروں گا اور خدائے تعالیٰ میرے ساتھ ہے جس دن نکات ہوگا اس دن عزت لی ٹی کا نکاح باتی نہ رہےگا۔

(راقم مرزا غلام احمد از لودهیانه اقبال عنج مهمئی ۱۸۹۱ه (کلیدفضل رحمانی ص۱۳۷))

اس خط کا مضمون بھی وہی ہے جو اس سے قبل کے خط میں ہے گر مجھے یہ دکھاتا ہے کہ انصاف پیند حضرات مرزا قادیائی کے تحریر کو اور اس کے مضمون کو غور سے ملاحظہ فرما ئیں کہ یہ تحریر عامیانہ معمولی اہل غرضوں کی ہی ہے یا اس میں پچھ بھی تہذیب اور متانت اور تقدی کا شائبہ ہے؟ کیا آپ خیال کر سکتے ہیں کہ کوئی مہذب دیندار صاحب متانت بار بار اس طرح قتم کھا سکتا ہے جس طرح مرزا قادیائی کھا رہے ہیں اور وہ بھی کی جائز امر پرنہیں بلکہ رشتہ ناتہ توڑنے پر جو شریعت محمہ یہ میں جائز نہیں ہے اور خود بھی اس جائز امر پرنہیں بلکہ رشتہ ناتہ توڑنے پر جو شریعت محمہ یہ میں جائز نہیں ہے اور خود بھی اس طلاق نہ دے اور طلاق بھی وہ جو شریعت محمہ یہ میں مگروہ ہے یعنی تین طلاق ایک ہی مرتب طلاق نہ دے اور طلاق بھی وہ جو شریعت محمہ یہ میں میں ایک با تیں دکھا سکتا ہے؟ ہر گرنہیں تقدی کی شان ایک باتوں سے مزد اور بانی کا اضطراب کی قار فاہر ہوتا ہے اولیا ، اللہ جنہیں اللہ تعالی نے قلب مطمئہ عنایت فرمایا ہے انہیں ایسے اضطراب سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اب بجھے اس قدر اور کہنا ہے کہ فرمایا ہے انہیں ایسے اضطراب سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اب بجھے اس قدر اور کہنا ہے کہ مرزا قادیائی نے اس قدر اور کہنا ہے کہ مرزا قادیائی نے اس فیل ایسے اضطراب سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اب بجھے اس قدر اور کہنا ہے کہ مرزا قادیائی نے اس فیل ایس چند عکم نافذ کے ہیں جو شریعت محمہ یہ کے خلاف ہیں۔

(پبلاید که) اگر احمد بیگ اپنی لڑی ہے ہمارا نکاح نہ کرے تو فضل احمد ہمارا بیٹا ان کی بھانجی (عزت بی بی کو) طلاق دے دے بیبال میں یہ دریافت کرتا ہوں کہ اس کہنے سے فضل احمد پر طلاق کا دے دینا فرض یا واجب ہو گیا تھا یا نہیں؟ اگر فرض یا واجب ہو گیا تھا یا نہیں؟ اگر فرض یا واجب ہو گیا تو اس کا بتیجہ یہ ہوگا کہ بلاقصور کسی وقت اپنی بیوی کو طلاق مخلظہ دے دینا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ تھم شریعت محمدید کے خلاف ہے اور اگر فرض واجب نہ ہوا تھا اگر فضل احمد اس برعمل نہ کرے اور اپنی بیوی کو طلاق نہ دے تو گئرگار نہیں ہوسکتا اور کسی سزا کا مستحق ہوسکتا

ے گھراسے ترکہ سے محروم کر دینا شریعت محمد یہ کے غلاف ہے بہر حال دولوں صورت میں مرزا قادیانی کے کلام سے ایک تھم ثابت ہوتا ہے جو شریعت محمد یہ کے خلاف ہے اور ایسا تھم ہے کہ کوئی سلیم العقل شریف الطبع اسے پہندنہیں کرسکتا۔

(دومرایدکہ) اگرفضل احمد طلاق ندد ہو عاق کیا جاوے اور ایک پید دراشت کا اسے ند طے اس پر بہت زور ہے اور ایک بی خط میں کررلکھا ہے اس تھم کی نسبت مجھے یہ کہنا ہے کہ بیٹے کو عاق کرنا اور وراشت سے اسے محروم کر وینا شریعت محمد یہ کا مسئلہ تو نہیں ہے کیا موانع ارث میں عاق کرنا بھی کوئی مانع ہے؟ ہر گزنہیں پھر مرزا قادیانی خلاف شریعت محمد یہ یہ تشریعی تھم اپنی طرف سے دے رہے ہیں۔

ان دونوں حکموں کا حاصل یہ ہوگا کہ اگر بیٹا اپنی ہوی کو بلاقصور طلاق نہ دے تو اولاد کے لئے جو تھم خداوندی ہے اسے ہم نہ مانیں گے اور بیٹے کو محروم الارث کر دیں گے اس پر بہت زور ہے اور بار بار جماتے ہیں حضرات مرزائی انصاف سے فرما کیں کہ ایسے ہی احکام منہاج نبوت کے مناسب ہیں؟ یہاں سے مرزا یُوں کا یہ کہنا بھی غلط ہوگیا کہ نبوت تشریعی ختم ہو چی ہے مرزا قادیائی کی نبوت ظلی ہے تشریعی نہیں ہے حالانکہ بیان نہور سے معلوم ہوا کہ مرزا جی نے تشریعی تھم نافذ کئے اور جب کی قتم کی نبوت ختم نہیں ہوئی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ حضرات مرزائی جناب رسالت حضرت سید المرسلین علیہ الصلاة والسلام کو (نعوذ باللہ منہا) خاتم انہیں انہیں انہیں بانے۔ آ خریس جھے یہ کہنا ہے کہ اس خط کا آخری جملہ یہ ہوگا۔

یہ بالکل غلط ثابت ہوا کیونکہ اس لڑک کا نکاح دوسرے سے ہوگیا اور ان کے بیٹے (فضل احمد) نے اپنی بیوی (عزت بی بی کو طلاق نہ دی) یہاں سے ظاہر ہے کہ محض قیاس سے مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ جس دن اس لڑکی کا نکاح ہوگا اس دن عزت بی بی کا نکاح باتی نہ رہے گا اور قیاس کی وجہ ظاہر ہے کہ بیٹا اپنے باپ کا کہنا مانے گا ورافت کی طمح بھی بچھ ہوگی اس وجہ سے مرزا قادیانی نے تھم لگا دیا گر وہ قیاس غلط نکلا۔

اس کی تغمیل تیسرے حصہ میں کی مجی ہے۔ ناظرین ضرور ملاحظہ کریں۔

بھائیو! ای پر قیاس کر لوک مرزا قادیانی نے جس طرح یہاں قیاس سے خبر دی تھی المی بی اور خبر ہیں اور پیشگوئیاں کیا کرتے ہیں اگر اتفاقیہ کوئی بات ہوگی اسے آسانی نشان کہتے گے اور جو نہ ہوئی تو تادیلیں چلیں اگر چہ وہ کیسی بی بے تکی بول مانے والے مان بی لیتے ہیں عیاں راچہ بیاں۔ مرزا نیوں کی حالت معائد کر لی جائے کیسی کیسی پیشگوئیاں غلط ہوئیں اور الی صرح ختی اور الی صرح ختی بات کو بھی نہیں مانے اور محض بیہودہ با تیں بناتے ہیں۔ ندکورہ خطوط کے بعد بھی مرزا قادیائی نے اس لاکی کے والدکو خط تھا ہے۔ اس خط میں توجہ کے لائل بیامر ہے کہ مرزا احمد بیک کو کس ادب اور تعظیم کے الفاظ سے خاطب کیا ہے اور اس لاکی کے نکال میں آنے کا وقوق کس زور کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ناظرین طاح فلہ کے ساتھ اس کے حواثی میں قاد کے ساتھ اس کے حواثی میں آنے کا میں۔ تیسرا خط مرزا احمد بیگ کے نام

# مشفقي مكرمي اخويم مرزا احمر بيك صاحب سلمه الله تعالى

السلام علیم ورحمة الله و بركانة قادیان میں جب واقعہ بائد محود فرزندآن مرم ایک فہری تھی تو بہت درد و رخ اورغم بوا۔ نیکن بوجہ اس کے کہ یہ عاجز بھار تھا۔ اور خط نبیں لکھ سکتا تھا اس لئے اعزا پری سے بمجور رہا۔ صدمہ وفات فرزندان حقیقت میں ایک ایبا صدمہ ہے کہ شاید اس کے برابر دنیا میں اور کوئی صدمہ نہ ہوگا۔ خصوصاً بچوں کی ماؤں کے لئے تو خت مصیبت ہوتی ہے خداوند تعالی آپ کو عبر بخشے اور اس کا بدل صاحب عمر عطا فرمادے۔ اور عزیزی مرزا محمد بیک کوعمر دراز بخشے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے ۔ جو جا ہتا ہے فرمادے۔ اور عزیزی مرزا محمد بیک کوعمر دراز بخشے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے ۔ جو جا ہتا ہے فرمادے۔ اور عزیزی مرزا محمد بیک کوعمر دراز بخشے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے ۔ جو جا ہتا ہے فرمادے۔ اور عزیز کی نبیت بھی

<sup>(</sup>ایس پر نظررہے کہ مرزا قادیانی مرزا احمد بیک کو اپنا تحرم لکھتے ہیں اور متصل دوسطروں میں ای خطاب ہے احمد بیک کو مخاطب کیا ہے اور فہیدہ معزات بخو بی جانتے ہیں کہ کوئی ذی علم متین کی معمولی شخص کو اس لقظ سے مخاطب نہیں کو تا اور جے علم کے علاوہ کمال نقد تس اور صداقت کا دعویٰ ہو وہ ہرگز ایسانہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے کیونکہ اس کی صداقت ونقدس کے بالکل منافی ہے۔

اً اس کہنے سے معلوم ہوا کہ احمد بیک بدعتی اور بے دین نہ تھے بلکہ نہایت سے مسلمان اور نیک تھے کیونکہ کس بزرگ كا دل كى بدين برعى سے بالكل صاف نيش بوسكا عجر بالخصوص وه بزرگ جو بدايت اور اصلاح خت کے لئے مامور ہو۔ ایس جلد میں مرزا قادیانی اپنی دائی محبت احمد بیک سے اس قدر ظاہر کرتے میں جس کی انتہانہیں اس جملہ کو پہلے دو جملوں سے الماکرد یکھا جائے تو نہایت صفائی سےمعلوم ہوتا ہے کہ سروا قادیانی کے زد یک احمد بیک مرف رشت دار عی نبین میں بلکہ نہایت با وقعت اور اس لائق میں کہ ایک اعلیٰ مرتبہ کا بزرگ ان سے محبت رکھے حق پند معرّات اس بات کو الماحظہ کر کے علی شیر بیگ کے قط کو الماحظہ کریں مع اس کی شرح کے اور مرزا قادیانی کی دنیا سازی کو دیکھیں کیا کوئی صادق خدا ترس اید الکه مکل ب؟ اور خلاف واقع اورخوشامداند باتنس اس كى زبان قلم يرآ سكتى بير؟ بر كرخيس محر مرزا قادياني لكه رب ہیں جس سے ان ک حالت بخوبی طاہر ہوری ہے۔ سیمیال اس الہام کے سیج ہونے کی تاکید خدا کی حم سے کی می اور قادر مطلق اس کی صغت عالبًا اس لئے بیان کی تاکہ خاطب سمجے کہ اگر میں اس کی جموثی قتم . کھاؤں گا تو وہ قادر خدا جانے بیرا کیا حال کرے گا اس تتم کے ساتھ پیمال بھی وی صراحت ہے کہ انجام کار اس لڑکی کا رشتہ مرزا قادیانی سے ہوگا۔ سماس جملہ کامضمون بھی غلط ثابت ہوا کیونکہ دولڑکی دوسرے سے بیائ گی اور اینے شوہر کے ساتھ اچھی طرح ربی کوئی بات الی ظبور میں نہیں آئی جس کی ویہ سے بیا کہا جائے کہ اس رشتہ کا ہوتا نامبارک ہوا۔ ھے پیا عاجری اور مود باند الفاظ لائل طاحظد کے جیں۔ جب الہامات فتم ہوئے اور ترغیب وتہدید بھی بورے طور ہر ہو چکی اور کچھ اثر نہ ہوا تو اب عاجزی اور اکساری سے کام نکالتا جابا ادروہ الفاظ معمول محض کے لئے استعال کے جوکی بزرگ کے مقابلہ میں کھے جاتے)

انحاف ندفر ماوی کہ بیآپ کی لڑکی کے لئے نہایت ورجہ موجب برکت ہوگا۔

اور خدائے تعالی ان برکوں کا دروازہ کھول دے گا جو آپ کے خیال ہیں نہیں۔ کوئی غم اور فکر کی بات نہیں ہوگی جیسا کہ بیاس کا حکم ہے جس کے ہاتھ میں زہیں اور آسان کی کنجی ہے تو کھر کیوں اس میں خرائی ہوگی اور آپ کو شاید معلوم ہوگا یا نہیں کہ بی پیشین گوئی اس عاجز کی ہزار ہا لوگوں میں مشہور ہو چک ہے اور میرے خیال میں شاید دس لاکھ سے زیادہ آدی ہوں گے کہ جو اس پیشین گوئی پر اطلاع رکھتا ہے اور ایک جہان کی آس کی طرف نظر گئی ہوئی ہے۔ اور ہزاروں پادری شرارت سے نہیں بلکہ جمافت سے منتظر ہیں کہ یہ پیشین گوئی جھوٹی نظے تو ہمارا پلے بھاری ہو لیکن یقینا خدائے تعالی ان کو رسوال کے سوال اور اینے دین کی مدد کرے گا۔

میں نے لا ہور میں جا کر معلوم کیا کہ ہزاروں مسلمان مساجد میں نماز کے بعد اس پیشین گوئی کے ظہور کے لئے بصدق دل دعا کرتے ہیں سو یہ ان کی ہمدردی اور محبت ایمانی کا تقاضا ہے۔

اور یہ عاجز جیے رکا الله الله مُحمَّدُ رُسُولُ الله) پر ایمان لایا ہے ویے بی خدا تعالیٰ کے ان الہامات پر جو تواتر ہے اس عاجز پر ہوئے ایمان الاتا ہے اور آپ

(ایہاں بھی مرزا قادیانی اپنایقین ظاہر کررہے ہیں کہ وہ لڑی میرے نکاح ش آئے گی کیونکہ جس پیشین کوئی سے مرزا قادیانی اپنایقین ظاہر کررہے ہیں پیشین کوئی تھی کہ اجمد بیک کی لڑی میرے نکاح بیل کوئی کے جمونا ہونے کے بادری منتظر نتے وہ بہی پیشین کوئی تھی کہ اجمد بیک کی لڑی میرے نکاح بیل کہ بادری یقینا رسوا ہوں کے لیمنی یہ پیشین کوئی یقینا پوری ہوگی تاکہ بادری رسوا ہوں اس بیان سے وہ تمام جوابات غلط ہو جاتے جو اس کے جموٹے ہونے کے بعد دیے گئے ہیں۔ آباس بیان بی تو مرزا قادیانی نے اس پیشین کوئی کے بیان صدافت کی انتہا کر دی اس سے زیادہ مسلمان کوکی شے پر احماد ورقی تمیں ہوسکا اس سے معلوم ہوا کہ اجمد بیک کی دخر کا نکاح بیل آنے کا یقین مرزا کو ایبا ہی تھا جیسا مسلمان کو کس تو حید اور محمد مسلمان کوئی انہا ہو باتھ ہوا کہ واس مرتبہ کا یقین ہواس کا غلط ہوا ماش آ قاب کے دوش ہو جائے تو موات کون صاحب عشل ان کے دوسرے الہا موں پر ایجان لاسک ہے اور آئیں سچا مان سک ہے؟ سے مرزا قادیائی کا یہ جملہ بھی تھیم نورالدین صاحب کی توجیہ کو محص غلط بتا رہا ہے لیمن اس پیشین گوئی کا یہ مطلب نہیں کا یہ جملہ بھی تھیم نورالدین صاحب کی توجیہ کو محص غلط بتا رہا ہے لیمن اس پیشین گوئی کا یہ مطلب نہیں کا یہ جملہ بھی تھیم نورالدین صاحب کی توجیہ کو محص غلط بتا رہا ہے لیمن اس پیشین گوئی کا یہ مطلب نہیں کا یہ جملہ بھی تھیم نورالدین صاحب کی توجیہ کو محص غلط بتا رہا ہے لیمن اس کی کے ساتھ ہوگا۔

ہے البام كيا ہے۔

ہورا ہونے كے لئے معاون بنيں تاكہ فدا تعالى سے كوئى بنده لا ائى نبيں كرسكا اور جو اللہ فدا تعالى سے كوئى بنده لا ائى نبيں كرسكا اور جو امر آسان پر تفہر چكا ہے زمين پر وہ ہر گز بدل انبيں سكا فدا تعالى آپ كو دين اور دنيا كى بركتيں عطا كرے اور اب آپ كے وال ميں وہ بات ڈالے جس كا اس نے آسان پر سے مجمعے البام كيا ہے۔

آپ کے سب غم دور ہوں اور دین اور دنیا دونوں آپ کو خدائے تعالیٰ عطا فرمائے اگر میرے اس خط میں کوئی ناملائم لفظ ہوتو معاف فرمائیں والسلام۔

(خاكسار احقر عباد الله غلام احمد علم عند ١٤ جولا في ١٨٩٢ء روز جعه (از كلمه فعل رحماني ص١٢٦ تا ١٢٥)

اس خط سے جو باتیں ثابت ہوتی ہیں انہیں میں حاشیہ میں لکھ چکا ہوں گراب میں حق پہند حصرات کو تین باتوں کی طرف زیادہ توجہ دلاتا ہوں جو اس خط سے ظاہر ہورہی ہیں۔

ایک ای بات بید کہ پیشین گوئی سے مقصود یہی تھا کہ احمد بیگ کی لڑی مرزا قادیانی کے نکاح میں آئے گی بید کہنا محض غلط ہے کہ وہ لوگ بے دین تھے ان کی ہدایت مقصود تھی کیونکہ احمد بیگ اس قدر دیندار اس خط سے معلوم ہوتا ہے جس کی انتہا نہیں ہے کیونکہ میح موجود اپنے ابتداء خط میں اسے ابنا کم م اور بزرگ لکے رہا ہے پھر اس سے اس قدر دلی محبت اور خلوص رہا ہے کہ اس کے بیان کے لئے الفاظ نہیں ہیں پھر اس سے کمال عاجزی اور ادب سے التماس کرتا ہے جس طرح نہایت چھوٹا اپنے بڑے بزرگ سے کرتا ہے غرض کہ تین طریقے سے مرزا قادیانی لیمن میح موجود انہیں اپنا کرم اور بزرگ بتا رہے ہیں اور اپنے خلوص و محبت کا اظہار کر رہے ہیں آئیس بے دین کہنا سخت بے دینی ہا اب

ایر تین جملے ان کو ان کے پیشتر کے پورے جملے سے طاکر دیکھے کس زور سے اس اسر کو تعلق اور بیٹن بیل رہے ہیں احمد رہ رہے ہیں احمد بیک کی بڑی لڑی محمدی بیٹم کا مرزا قادیانی کے نکاح میں آنا آسان پر تھیم چکا ہے وہ ضرور ان کے نکاح میں آئے گی کوئی صورت الی نہیں ہوسکتی جس کی وجہ سے صرف آسانی نکاح پر کفایت ہو جائے بلکہ زمین پر اس کا ظہور ضرور ہے یہ محالمہ خداد نمی بدل نہیں سکتا اس طرح پورا ہوکر رہے گا جماحت قادیانی کچھ تو خور کرے ایے قطعی تھم لگا دینے کے بعد نکاح کو ضح کہ دیتا یا کہتا کہداس پیشین محاف سے مقصود ہدایت تھی یا بچھ اور تھا کیا اندھر ہے انسوس مرزائیوں کی عقل وقہم پر اللہ تعالی آئیں

اگر مرزا قادیانی عی دوسری جگہ آئیں بے دین تعیں تو آئیں کی بے دین قابت ہوگی اور فابت ہوگا اور فابت ہوگا کہ مرزا قادیانی دکھا رہے ہیں کہ انبیا ایسے بے دین اور جموٹے ہوتے ہیں (نعوذ باللہ) دوسری .... بات یہ بھی بیٹنی طور سے قابت ہوا کہ جس لڑی کا بیام نکاح مرزا قادیانی نے کیا اور جس کی نبست آئیں قطعی البام ہوا کہ یہ تیرے نکاح بی آئے گی وہ فاص محمدی بیگم مرزا احمد بیک کی لڑکی ہی ہے کسی وقت اور کسی طرح اس البام کے معنی یہ نبیس ہو سکتے کہ مرزا قادیانی کے اولاد کے سلسلہ بیس کی ان نکاح محمدی سے باس کی اولاد کے سلسلہ بیس کسی سے ہو جائے تو یہ پیشین کوئی پوری ہو جائے گی کوئی انسان ہوش وحواس کی حالت بیس یہ معنی نبیس کہ سکتا کئی وجہ سے۔

ایک ..... یہ کہ مرزا احمد بیک کو اپنا عزیز سجھ کر یہ کہدرہے ہیں کہ میری یہ پیشن کوئی دس لاکھ آ دمیوں ہیں مشہور ہو چک ہے اگرتم نکاح نہ کرو کے تو است لوگوں ہیں میری ذات ہوگی یہ ذات ہوگی یہ دات ہوگی یہ دات ہوگا ہے ہوتا۔ دوسرے ..... یہ کہ پادر ہول کے انتظار اور ان کے پلّہ بھاری ہونے سے خود بھی ذات کے خوف سے ڈررہے ہیں اور ڈرا بھی رہے ہیں لینی اگرتم نے اپنی لاکی نہ دی اور میری پیٹلوئی غلط ہوگئی تو پادر ہول کا پلّہ بھاری ہو جائے گا یہ مضمون بھی تعلی طور سے کہ میری پیٹلوئی غلط ہوگئی تو پادر ہول کا پلّہ بھاری ہو جائے گا یہ مضمون بھی تعلی طور سے کہ اولا دے کہ وہ عظیم الشان پیٹلوئی کی ہے کہ محمدی سے خاص مرزا قادیانی بی کا نکاح ہوگا۔ اولاد سے کچھ واسط نہیں ہے اور نہ ہدایت مقصود ہے نہایت ظاہر ہے کہ آگر مرزا قادیانی کا نکاح ہوگا۔ کا نکاح اس سے نہ ہوا تو اس ہیں شبہہ نیس کہ جو پادری منظر ہیں ان کا پلّہ ضرور کا اکاح اس سے نہ ہوا تو اس ہیں شبہہ نیس کہ جو پادری منظر ہیں ان کا پلّہ ضرور کا حاری ہو جائے گا۔

اور مرزا قادیانی کے بعد کوئی پاوری اس پیشکوئی کا معتقر نہیں رہ سکتا اور اس پیشکوئی کے بورانہ ہونے پر ان کا پلہ ضرور ہماری ہو جائے گا۔

تیرے ۔۔۔۔ یہ کہ مرزا قادیانی احمد بیک کو لکھتے ہیں کہ اس پیشکوئی کے پورا کرنے ہیں کہ اس پیشکوئی کے پورا کرنے ہیں کم معاون ہوتا کہ خدا تعالی کی برکش تم پر نازل ہوں یہ ای وقت ہوسکتا ہے کہ احمد بیگ اپنی کو کمی کا تکاح مرزا قادیانی کی اولاد سے اور محمدی کے اولاد سے اولاد سے اور محمدی کے اولاد سے تکاح ہوجائے تو بھی پیشین کوئی پوری ہوجائے گی محض فلط ہے مرزا قادیانی کا یہ قول فلط کھر ہا ہے۔

ناظرین کو تجب ہوگا کہ کا تب رسالہ یہ کیا لکھنے لگا کون عاقل ایہا سمجھ سکتا ہے کہ یہ پیشگوئی یوں بھی پوری ہوسکتی ہے کہ محمدی کی کسی اولاد کا رشتہ مرزا قادیانی کے کسی اعتبان سے ہوجائے۔

میں کہتا ہوں آپ تعجب نہ کریں اس وقت یکی مطلب اس پیٹیکوئی کا بیان ہو رہا ہے اور کوئی جاتل یا معمولی فض نہیں کہتا ہے بلکہ وہ حضرت بیمتی پرورہ ہیں جنہیں علیقة اس و حکیم اللمة کا خطاب دیا جاتا ہے جن کے نام پر علیہ العساؤة والسلام جاتا ہے اس لئے جمعے اس بیان کی حاجت ہوئی اور پہلے بھی مرر اشارہ کر چکا ہوں اور آئندہ بھی کروں گا انشاء اللہ تعالی۔

تیسری ..... بات جس کا فیملہ خط کی عبارت سے آپ معزات کر سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے جو بیام نکاح کے وقت اپنا الہام بیان کیا تھا اور پھر تنم کھا کر کہا تھا کہ محرى ميرے تكال ميں آئے كى اور آخر كار اى جكدرشته بوكا بيكمن علط تعاكد بيمضون صاف کہدرہا ہے کہ یہاں الہام کا وعولیٰ کرنا ایک حکمت عملی تعی اور اس کے والدین ہر دباؤ ڈالنا مقصود تھا اگر مرزا قادیانی کو الہام ہوتا کہ اس لڑی کا تکاح ان سے ہوگا اور چگروہ البام بھی ایباقطعی اور یقین تھا جس میں انہیں ذرا بھی ھیمہ نہیں ہے اور نہ اس کے معدے اور مطلب بجھنے میں انہیں تردد ہے نہ اس میں کوئی قید اور شرط الی ہے جس سے اس کا تکا ح میں آنا رک جائے اور آخر کاروہ لکاح میں نہ آئے ایسے البام کے بعد تو ان کے قلب میں خطرہ مجی نہیں آتا کہ ہماری البامی پیشکوئی کے خلاف موسکیا ہے اور یادر یوں کے پلہ بعارى مونے كا احمال ہے اس لئے بحكم لاتبديل لكلمات الله " أنبيل اس پيشين كوئى كے پورا ہونے کا یقین کامل ہوتا جائے تھا کر ان کا بیان تو ماف کمدرا ہے کہ انہیں یادر یوں کے بلہ بھاری مونے کا خوف ہے اور اپنی جماعت کی ذلت سے ڈررہے ہیں اور دوسرول کوڈرا رہے ہیں ایسے الہام کے بعدتو وہ اطمینان سے بیٹے لڑی کے والد کو اگر کھے لکھتے تو بدلکھتے کہ دیکھولڑی مارے نکاح میں ضرور آئے گی تم اس وقت انکار کرکے کول انجام میں عدامت و چیمانی افعانے کی کوشش کر رہے ہو گر اس کے برخلاف اس کے بعد بھی مناسب اور غیر مناسب تدبیریں اور جا بجا الی کوششیں کیں جن سے ظاہر ہو گیا کہ انہیں البام بر گزنہیں ہوا تفاقحض جبوٹی وحمکیوں اور حکت عملی سے اپنا کام تکالنا جاہے سے اور

ائی ولی آرزو کے بورا کرنے کے دریے تھے۔

خطوط اور اس کے دتائج و کیفنے کے بعد ایک اور کارروائی بھی قابل ملاحظہ ہے مرزا قاویانی کی ایک قدیم ہیوی ضعفہ تھیں جو اکثر حصہ عربیں مرزا قاویانی کی خدمت گذار رہی تھیں ان کے دو بیٹے مرزا سلطان احمہ بیگ اور مرزافضل احمہ بیگ مرزا قادیانی نے ان تیوں پر زور ڈالا کہ محکوحہ آسانی کے نکاح میں ہمارے ساتھ تم بھی کوشش کرو مگر انعماف کا مقام ہے کہ کیسے ہوسکتا ہے کہ بیوی (وہ بھی پہلی بیای ہوئی) اپنے سوکن کے لانے میں کوشش کرے۔ بیدابیا ہے کہ کسی عاشق سے کہا جائے کہ تم الی کوشش کرو کہ تہمارا رقیب کوشش کرے۔ بیدابیا ہے کہ کسی عاشق سے کہا جائے کہ تم الی کوشش کرو کہ تہمارا رقیب مارے پاس آئے اور ہم اپنا جان و مال اس کے حوالہ کریں اور تم دور سے دیکھواور ترسو۔ غرض کہ اس بیوی نے اس میں کوشش نہیں کی۔ بیٹوں کے اوپر مال کاحق زیادہ ہے بہ نسبت باپ کے اس لئے بیٹوں نے مال کی تھم برداری کی اس پر مرزا قادیانی نے خفا ہو کر سبت باپ کے اس لئے بیٹوں نے مال کی تھم برداری کی اس پر مرزا قادیانی نے خفا ہو کر اسمتی ایم میانہ میں اشتہار چہوایا جس کا عنوان ہیں ہے۔

## اشتهار نصرت دین وقطع تعلق از اقارب مخالف دین

کیما عمدہ عنوان ہے اور اس کا خلاصہ معنمون میہ ہے کہ بیوی سے اور بیٹوں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور تمام اشتہار دیکھنے سے کوئی دین کی مخالفت ان کی نہیں معلوم ہوتی۔
البتہ قادیانی اپنے بڑے بیٹے سلطان احمد بیگ کے دوگناہ بیان کرتے ہیں ایک میہ ہے کہ اس نے رسول اللہ سیجی کے دین کی مخالفت کرنی جاتی اور میہ جایا کہ دین اسلام پرتمام مخالفوں کا جملہ ہو۔

مرزا قادیانی اپنے بڑے بیٹے پر اتنا بڑا الزام رکھتے ہیں گریہ بینیں بتاتے کہ دین کی کیا مخالفت کی کیا نماز نہیں پڑھی۔ روزہ نہیں رکھا۔ رشوت لی۔مسلمانوں سے فریب کرکے روپیہ حاصل کیا نامحرم عورت کو تکا۔ کیا کیا۔ پھونہیں فرماتے ہاں یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ چاہا کہ دین اسلام پرتمام مخالفوں کا حملہ ہو۔

اس کا مطلب یمی ہے کہ ہم نے جومنکوحہ آسانی کے تکاح میں آنے کا اعلان بدے زور وشور سے دے رکھا ہے۔

اور مارا بیٹا جا ہتا ہے کہ جہال اس لڑی کی نسبت اس کے والدین نے کی ہے

و ہیں ہوتو اگر ایبا ہی ہوا اور وہ لڑکی ہمارے کا ح میں ندآئی تو مخالفین کا حملہ ہوگا اور مرزا قادیانی کوجموٹا کہیں ہے۔

ہمائیو! ذراغور کرو! بیٹا باپ کے خاتی حالات سے بخوبی واقف ہے اور ہرطر ح کی مجھ رکھتا ہے جب وہ ان کے خیالات کو پیش نظر کرتا ہے۔ اور مرزا قادیانی کے ایسے عظیم الثان دعوے کو دیکتا ہے تو اس کی عشل سلیم اور تمیز صحح یکی کہتی ہے کہ باوا جان اپنے دعوے میں سے نہیں ہیں۔

اب اس کی کمال دینداری ہے کہ اس مجموت میں ہاپ کا شریک نہیں ہوتا اور باب کے ترکہ وغیرہ کا بھی خیال نہیں کرتا۔

عجب نہیں یہ ہمی اسے خیال ہو کہ بادا جان نے جس پیٹین گوئی کو اپنے لئے عظیم الثان نشان قرار دے رکھا ہے دہ اگر ظبور میں نہ آئے تو شاید دالد صاحب متنبہ ہو کر اپنے دعوے سے تائب ہول ادر سے مسلمان ہو جائیں جیسے پہلے تھے۔ تو یہ امر اس کی نہایت خیر خوابی اور دین کی یابندی تھی۔

"دوسرا مناه صاحبزاده موصوف كاسيه متات بين كد جمح جواس كاباب مول تا چيز قرار ديا اور اسلام كي جنك بدل و جان منظور ركمي "

البت اس میں همدنیس که باپ کو ناچز تهمرانا گناه ہے مگر جب باپ کے افعال اور ان کے خیالات ناچیز ہوں اور بیٹا سمجے کہ جارا باپ خلوق کو مگراہ کرتا ہے اگر اتفاقیہ سے لکاح ان کے حسب خواہ ہو کیا تو بہت خلق مگراہ ہو جائے گی۔

اس وجہ ہے وہ مامور سے کہ باپ کے خلاف کریں۔ اور اس خلاف شرع امر انہیں تا چیز سمجیس۔ اور اب تو بیہ بات اظہر من الفسس ہوگئ کہ اٹکا بیٹا حق پر تھا اور مرزا قادیانی کے دعوے سب غلا سے کیونکہ مرزا قادیانی تمام عمر کوشش کرتے کرتے تھک گئے اور یکی کہتے رہے کہ آخر کار بیلاکی میرے لکاح ش ضرور آئے گی چنانچہ اشتہار نہ کور ش بھی بھی بھی دعویٰ ہے اور ازالہ الاد ہام ش تو یہ دعویٰ بدے زور سے کیا ہے مگر مرزا آادیانی اس جہاں سے تعریف لے اور وہ لڑکی ان کے لکاح ش نہ آئی:

اے بسا آرزو کہ خاک شد اب اس میں کیا ھے۔ را کہ دین اسلام پر اگر کالفوں کا حملہ کرایا تو خود مرزا قادیانی نے کرایا اور اسلام کی جک کی تو مرزا قادیانی نے کی۔

الهام كا اس قدر على عالى كداحد بيك كى لاكى ميرے تكال ميں آئے گى۔ اور اخباروں ميں اشتہاروں ميں اس قدر شور كيوں كيا كدونيا ميں مشہور موكيا۔

کہ قادیانی اپنی نبوت کے جوت میں عظیم الثان نثان دکھانا چاہتے ہیں اور سے بھی بھٹی الہام بیان کرتے ہیں کہ ضرور ایسا ہی ہوگا اس میں فک و همه کی مخونش بیل ہے جب ایک مرت دراز تک انظار کے بعد بھی اس کا ظہور نہ ہوا اور امید منقطع ہوگئی۔ اللہ اب فرمایتے کہ اگر اسلام کی جک کرائی تو مرزا نے کرائی یا کی دوسرے نے؟ دوسرے بینے فضل احمد بیک کا کوئی قصور نہیں بیان کرتے بچر اس کے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا۔

بھائیو! اصل بات سے کہ اس لڑی کا رشتہ دوسری جگہ ہوگیا اور عنقریب اس کا لکا حرات ہوگیا اور عنقریب اس کا لکا حرات ہوئی اس کا اور دیگر اس کا حرات اور دیگر اس کے دالدین اور دیگر امرہ کی بہت خوشامدی محرنا کام رہے اب کھریش آ کر عصد تکالا اور بیوی صاحبہ کو طلاق دی اور بیٹوں کو عاق کیا۔

اب یہاں یہ امر دیکھنے کے لائق ہے کہ اس اشتہار میں تو وہ ظاہر کرتے ہیں کہ بیٹے اور بیوی چونکہ دین کے خالف ہیں اس لئے ان سے ہم قطع تعلق کرتے ہیں اور کوئی امر خالفت کا نہیں بیان کرتے بجر اس کے کہ مرزا قادیانی کے نکاح میں وہ کوشش نہیں کرتے بلکہ خالفین کے شریک ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ اس اعلان کی بنا اگرسچائی پر ہے اور واقعی ایسے خالف وین سے
وہ قطع تعلق کرتا چاہیے ہیں تو پہلے اپنے بہت سے مریدین سے قطع تعلق کا اعلان کرتا
چاہئے تھا جنہیں احکامات شریعت محدیہ سے چھ واسط نہیں ہے اکثر منہیات شرعیہ کے
مرتکب ہوتے ہیں اور جموث جو اسلام کے بالکل خلاف ہے ان کا شعار ہے چر جو ان کے
اقارب ان کے مرتح خالف ہیں جن کو اس اشتہار کے بعد خطوط لکھتے ہیں (جن کی نقل
اوپر کی گئی) آئیں دیکھئے کہ اس میں کس قدر تملق اور میل کی با تیں ہیں اشتہار المرت وین
مرقومہ امری او ۱۹ وکا ہے اور اپنے سرمی مرزاعلی شیر بیک کوس می کو خط لکھا ہے اس میں
ائیس لکھتے ہیں کہ میں آپ کو نیک خیال آ دی اور اسلام پر قائم سمتا ہوں۔

شرعلی بیک ہی ای گروہ میں ہیں جو جاتے میں تے کداس لاک کا تکار مرزا

قادیانی سے نہ ہولینی جو جرم ان کے بیٹے سلطان احمد بیگ نے کیا تھا جس کی وجہ سے دہ مخالف دین قرار پائے وہ کی اسلام پر قائم مخالف دین قرار پائے وہی جرم ان کے سرحی کا ہے مگر انہیں نیک خیال اور اسلام پر قائم مرزا قادیانی سیجھتے جیں۔

گرےا۔ جولائی ۱۸۹۲ء کو مرزا احمد بیک کو خط تکھا ہے جولڑ کی کا والد ہے جن سے جولائی ۱۸۸۸ء میں مرزا قادیانی نے تکاح کا پیام دیا اور گھراس طرح کہ خدائے تعالی کا تھم انہیں پہنچایا مگر اس نے ایک ندسی اور دوسری جگدرشتہ کر دیا باوجود بد کداس نے اس قدر سخت مخالفت کی محراسے مرزا قادیانی مخالف دین نہیں کہتے بلکداس اشتہار لھرت دین کے بعد جو مرزا احمد بیک کو انہوں نے خط لکھا ہے اس میں نہایت تی تحبت اور خلوص کا اظمار کرتے ہیں ان کی عبارت یہ ہے۔ " میں نہیں جانا کہ میں کن طریق اور کن لفظول میں بیان کروں تا میرے دل کی محبت اور خلوص اور مدردی آپ کی نسبت مجھ کو ہے آپ ير ظاہر ہو جائے'' ان الفاظ سے جس قدر محبت اور خلوص كا اظہار ہوتا ہے اس كى كچھ انتها نہیں ہے اب میں انعیاف پیند حضرات سے دریافت کرتا ہوں کہ اس مضمون کی بنا اگر سیائی پر ہے بعنی مرزا قادیانی جو اس قدر محبت وخلوص کا اظہار کر رہے ہیں وہ واقعی ہے تو سلطان احمد ان کے بیٹے نے مرزا احمد بیگ سے زیادہ کیا قصور کیا تھا جو اسے مخالف دین مفہرا کر اے قطع تعلق کا اشتہار دیا اور احمد بیک سے اس قدر محبت اور خلوص ہے۔ حالاتکہ احمد بیک لڑی کے باپ تھے لڑی کے وینے یا نہ دینے کا اختیار آئیس تھا جب اس نے لڑی نہ دی تو دین کی مخالفت اگر کی تو احمد بیک نے کی سلطان احمد غریب نے اگر پچھ کیا ہوگا تو صرف اس کی تائیہ مال کی اطاعت کے خیال سے کی ہوگ۔

بھائیو! الی بی باتیں مرزا قادیانی کی صدافت اور راستبازی کا نمونہ ہیں ان دونوں باتوں کے مقابلہ کرنے سے اظہر من القمس ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی اسلام اور سچائی سے کچھ واسط نیس ہے جس وقت اور جس فض سے جیسا موقع ہو ویسا کام انہوں نے اس وقت اور اس فض سے کیا خواہ وہ مجموث ہو خواہ کے جیسا اس وقت کے کیے دنیا دار معاملہ پرداز کیا کرتے ہیں ای وجہ سے ان کے کلام میں بہت تعارض ہے افسوں ہے کہ ایسے عظیم الشان تقدی کا دوکی اور اس قدر دنیا سازی کا برتاؤ سے بہاں پھر میں یہ کہوں گا کہ جس طرح سے باتیں ان کی دنیا سازی کی تھی ایسا بی اس الہام کے دعوے کو سجھتا چاہئے جو انھوں نے بیا باتیں ان کی دنیا سازی کی تھی ایسا بی اس الہام کے دعوے کو سجھتا چاہئے جو انھوں نے

اس نکاح کے بارے میں کیں۔

اگر آئیل الہام ہوتا اور اس کے ہونے کا ایسا ہی یقین ہوتا جیسا انہوں نے ازالہ الاوہام وغیرہ میں ظاہر کیا ہے تو نہ مرزا احمد بیگ کی خوشاد کرتے نہ ظاف مردت و متانت بیٹے اور ہوی صاحبہ سے قطع تعلق کرتے بلکہ اسپنے کائل یقین الہام پر بیٹے رہنے اور بچھتے کہ جب وہ لڑکی ہمارے نکاح میں آجائے گی تو سب درست ہو جا نیں گر سے اور بچھتے کہ جب وہ لڑکی ہمارے نکاح میں آجائے گی تو سب درست ہو جا نیں گر سے باتیں ظاہر کر رہیں کہ مرزا قادیانی معنظر ہیں کہیں طعمہ سے کام نکالنا چاہتے ہیں کہیں نری سے طعمہ کے اظہار کے لئے تو آئیل عمدہ دو طرفہ پہلو ہاتھ آگیا تھا جس میں دباؤ بھی تھا اور عوام پر تقدی کا اظہار بھی اور اپنے سرحی اور مرزا احمد بیگ سے جو دنیا سازی انہوں نے کی ہے اس کی وجہ بیتی کہ اس خط کے اظہار کا آئیس گمان نہ تھا اس لئے دلی حالت اس میں ظاہر کر دی۔

برادران اسلام متوجه مول اور دلی تجهفر ما کیں۔ آپ نے منکوحہ آسانی کا حال معلوم کیا اور مرزا قادیانی کے بیان سے بیہمی آپ کے ذہن نشین ہو گیا کہ اس منکوحہ آسانی سے جب رشتہ کا بیام کیا گیا ہے اسے مرزا قادیانی بھم خدا کہتے ہیں مجراس کے نکاح میں آنے کا الہام مرزا قادیانی کو ایبا قطعی اور یقیی ہوا کہ مرزا قادیانی اس برحتم کھاتے ہیں اور بار بار اشتہاروں میں شائع کرتے ہیں اور اس زور کے الفاظ میں اس کے وقوع کو بیان کرتے ہیں جس سے زیادہ زور لگانا میرے خیال میں ممکن نہیں ہے اس کے بعد دنیا بر ظاہر ہو گیا کہ ان کا البام محض فلا تھا کیونکہ وہ لڑی مرزا قادیانی کے تکار میں کسی وقت نیس آئی بلکه مرزا سلطان محمد بیگ سے بیائی منی اور آخر تک ای کے نکاح ش رہی اور مرزا قادیانی ونیا سے تشریف لے ملئے۔ جب ایساعظیم الشان الہام جو برسول بار بار ہوتا رہا اور ان کا نہایت کامل یقینی دعویٰ غلا ہو گیا تو دوسرے البامات اور خروں پر ک<u>و</u>نکر اعتبار ہوسکتا ہے؟ کون فہمیدہ ان کے منع موعود ہونے کے الہام کو قابل اعتبار سجھسکتا ہے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے ہدالہام وہ ہے جس کے غلط مو جانے سے بہت سے وعوے اور البامات مرزا قادیانی کے غلط مو سئے تیس البامات کا شار تو می نے کر دیا تھا اس کے بعد ناظرین پر چھوڑ دیا وہ خود شار کر لیل مید دعوے ہیں جن کی نسبت مرزا قادیانی نے بیکہا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھ سے یوں فرمایا ہے کہ انجام کار ایبا بی موگا۔ وہ یا تیں

غلط لکلیں اور کہنے کے مطابق ان کا ظہور نہ ہوا اس لئے ان کا کوئی الہام قابل اعتبار نہ رہا۔
اس کے علاوہ توریت کی صریح شہادت کے بموجب مرزا قادیائی جموٹے مرعیان نبوت بیں بھی بھینی طور سے داخل ہیں توریت کی کتاب اسٹنا باب ۱۸ بیں ہو وہ نبی جو البی گتا ٹی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہ جس کے کہنے کا بیں نے اسے تھم نہیں دیا تو وہ نبی گتل کیا جاوے اگر تو اپنے ول بیں کہے کہ بیس کوئر جانوں کہ یہ بات خداوند کی کبی ہوئی نہیں تو جان رکھ کہ جب نبی خداوند کے نام سے کچھ کیے اور وہ جو اس نے کہا ہے واقع نہ میں اور انہ ہوتو وہ بات خداوند نے نہیں کی۔ بلکہ اس نبی نے گتا ٹی سے کبی ہے'' اس مقدس کام سے تین باتیں ثابت ہوئیں۔

اول ..... یہ کہ جمولے نبی کے لئے تھم اللی سے سے کہ قبل کر دیا جائے لیعنی جو نبوت کا دعویٰ کرے اور یہ دعویٰ اس کا غلط تأبت ہوتو وہ قبل کر دیا جائے۔

دوم ..... جمولے ہی کی شاخت یہ ہے کہ اس کی پیشین گوئی پوری نہ ہو لین اگر وہ کسی بات کی خبر دے اور اس کے مطابق اس کا ظہور نہ ہو تو جان لو کہ وہ جمونا ہے تیری ..... بات یہ نابت ہوئی کہ ہے ہی کی کوئی پیشین گوئی جموئی تیس ایہ ہو کہ اللہ تعالی کسی نی سے کوئی وعدہ کرے یا کسی بات کی خبر دے اس کا ہونا ضرور ہے بینیں ہوسکتا کہ کسی وجہ سے وہ پیشین گوئی ٹی جائے اور اس کا ظہور نہ ہو کیونکہ اللہ تعالی جمولے نی کا معیار قرار دے چکا کہ اس کی پیشین گوئی کسی معیار قرار دے چکا کہ اس کی پیشین گوئی کسی وجہ سے پوری نہ ہوت اب آگر سے نی کی پیشین گوئی کسی وجہ سے پوری نہ ہوت اب آگر سے نی کی پیشین گوئی کسی وجہ سے بوری نہ ہوت اب آگر سے نی کی پیشین گوئی کسی وجہ سے بوری نہ ہوت وہ معیار غلط ہو جائے۔ باقر آن مجید سے بھی نابت ہوتا ہے کہ ضدائے تعالی اپنے رسولوں سے وعدہ خلاق نہیں کرتا چتا تھے سورۃ ابراہیم میں ارشاد ہے 'فلا کہ خدائے تعالی اپنے رسولوں سے وعدہ خلاق نہیں کرتا چتا تھے سورۃ ابراہیم میں ارشاد ہے 'فلا کہ خسبین اللّٰ کہ مُخلِف وَ عُدِم دُمُسُلَهُ''

ااور مرزا قادیانی نے جو حفرت ہولس کی پیشین گوئی کو بدے زور وشور سے ذکر کر کے لکھا ہے کہ ان کی پیشین گوئی بلا شرط تھی اور تو می کر بید وزاری سے اس پیشین گوئی کا ظہور نہ ہوا بھش غلا ہے اول تو الہا می پیشین گوئی کا ظہور نہ ہوا بھش خلا ہے اول تو الہا می پیشین گوئی کا شہور نہ ہوا تھی ہوتا ایمان کے شیس کا گوئی ہے اور متھوو کے آئے تو عذاب ہت گیا۔ ماس کی کال تفصیل اس رسالہ کے تیسرے حصہ میں کی گئی ہے اور متھود کے آئے تو عذاب ہت گیا۔ ماس کی کال تفصیل اس رسالہ کے تیسرے حصہ میں کی گئی ہے اور متھود کے آئے تو عذاب ہوگئی ہیں جن سے مین طور سے قابت ہوتا ہے کہ خدا تعالی کے وعدے میں ظائف کہیں ہوسکتی اس کی خطاف کا تی وعدے میں خلاف دید ہے۔

(ابراہم ٢٥) نيخى ايسا كمان ندكر كداللہ تعالى اپنے رسولوں سے وعدہ خلائى كرتا ہے دوسرى جگد نہايت تاكيد سے ارشاد فرمايا ہے كه 'لَنُ يُتُخلِفَ اللّهُ وَعُدَهُ'' (انَّ ٢٥) يعنى الله اپنے وعدے كے خلاف ہر گزنہيں كرتا اب برادران اسلام غور كريں كه نہايت صفائى سے قرآن مجيد اور توريت مقدس اور عشل سليم سب ايك زبان ہوكر شہادت دے رہے ہيں كه مرزا تاديانى اپنے دعوے ميں سے نہيں سے اور ان كادعوى محض غلط تھا اگر سے ہوئے تو يہ دعوے ضرور پورے ہوئے اب جو كلام اللى كى الى شہادت بيند كو ند مانے اور مرزا تاديانى كوسي جا جانے اسے افتيار ہے۔ وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا الْهَل عُ الْمُبِينَ۔

اگر کلام البی پر تہاری نظر نہیں ہے تو دنیا کی حالت کو دیکھو۔ دنیا کے عقلا میں بھی یہ بات مسلم ہے کہ اگر گواہ کے بیان میں ایک بات بھی جموث ثابت ہو جائے تو پھر اس گواہ کا کوئی بیان لائق اعتبار نہیں رہتا چھر کیا دجہ ہے کہ مرزا قادیانی کے اس قدر دعوے ادر الہام غلط ثابت ہو جا کیں اور ان کے مسیح اور مہدی ہونے کا دعوی غلط نہ ہو۔

جماعت قادیانی مرزائی فعدا کے لئے پھوتو غور کرو۔ کیا اس کا جواب دے سکتہ ہو ہر گزنیں غیر ممکن ہے۔ 'وَوَوْ کَانَ بَعْضُ کُمُمُ لِبَعْضِ طَهِیْوا'' اس کے بعد دوسری بات بھی آپ ہے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تحریر سابق ہے جس قدر غلط بیانیاں مرزا قادیانی کا ثابت ہوئی ہیں اور جوان کی ذاتی حالت خطوط داشتہارات ہے معلوم ہوئی ہے وہ کی بزرگ اور مقدس فخض کی ہو سی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ آپ کا وجدان آپ کی صدافت آپ کی حق طبی اگر پھے ہے تو بے افتیار ہی ہے گئے کہ ہر گزنہیں ہو سی ہر گزنہیں ہو سی آپ کی حق اگر خدا کے کسی برگزنہیں ہو سی الیام ہو اور دہ بندہ اپنے ایسی کوائی زور کے ساتھ بیان کر خوی ہندہ کوالیا لیٹنی الہام ہو اور دہ بندہ اپنے ایسی کوائی دور کے ساتھ بیان کر خوی ہندہ کوائیا کی طرف تو بہت با تیں منسوب کی تھیں جن کی حالت ساتھ بیان کی گئی مگر چوتکہ بیان کی طرف تو بہت با تیں منسوب کی تھیں جن کی حالت کی طرف تو بہت با تیں منسوب کی تھیں جن کی حالت کی طرف سے بھی اس کی بشارت سمجھے چنانچہ کھے ہیں کہ''اس پیشین گوئی کی تصدیق کے کی طرف کے جنانچہ کھے ہیں کہ''اس پیشین گوئی کی تصدیق کے کی طرف کے جنانچہ کھے ہیں کہ''اس پیشین گوئی کی تصدیق کے کی خواکہ کی خواکہ کے کہنا ہو کہ کہنا ہو کہ کہنا ہو کوا اب ظاہر ہے کہ کئے جناب رسول اللہ علی کے ایک پیشین گوئی فرمائی ہے کہ' یکوئی خواکہ کو کہنا ہو میں کہنا ہو کہ کور کی خواکہ کی خواکہ کی خواکہ کور کی خواکہ کی خواکہ کی خواکہ کی خواکہ کی خواکہ کور کر اور اولاد کو گا اب ظاہر ہے کہ کوئی خواکہ کو کور کر کر ایا عام طور پر متھ موٹو کیسی کیونکہ عام طور پر ہر ایک شادی کرتا ہے اور

اولاد بھی ہوتی ہے اس میں کچھ خوبی نہیں بلکہ نزوج سے مراد خاص نزوج ہے جو بطور نشان ہوگا اور اولاد سے مراد وہ خاص اولاد ہے جس کی نسبت اس عاجز کی پیشین گوئی موجود ہے گویا اس جگہ رسول اللہ عظاللہ ان سے سیاہ دل محرول کو ان کے شہات کا جواب دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ باتیں ضرور پوری ہوں گی۔''

(ضميرانجام آئتم م ٥٣٥ خزائن جااص ٣٣٧ ماشير)

افسوس مرزا قادیانی کے دماغ میں معکومہ آسانی کا خیال اس قدر بس گیا کہ اللہ تعالی کی طرف سے آو اس کی تقدیق سجعتے می تعے رسول اللہ عظافے کے کلام مبارک سے بھی اس کی تائید بھنے گئے کی نے خوب کہا ہے ۔

اس قدررہتا ہے محصور آپ کی باتوں کا رحمیان جب کوئی بولا صدا کانوں میں آئی آپ کی رسول اللہ ﷺ نے کچھ فرمایا ہو گر مرزا تادیانی یہ سمجھے کہ میری منکوحہ آسانی کے نکاح میں آنے کی خبر ہے۔

خیر اب اس طرف آپ توجہ کیجئے کہ روایت میں معرت منظ کی نسبت نمورہ الفاظ آئے ہیں جن کو مرزا قادیانی نے اپنے محکوحہ آسانی کی بٹارت مجمی ہے یہاں سے دو ہاتیں ثابت ہوتی ہیں۔

ایک ..... یہ کہ منکوحہ آ سانی کا تکاح بین آ تا جس طرح متواتر الہامات ربانی سے انہیں معلوم ہوا اور اس کا یقین آئیں ایسا تی تھا جیسے توحید و رسالت کا آئیں یقین تھا اس طرح اس کی تعدیق جناب رسول اللہ علقہ کے اس قول سے ان کے نزدیک ہے دوسرے ..... یہ کہ منکوحہ آ سانی اور اس کی اولاد کی نبیت جو مرزا قادیانی کو الہام ہوا تھا اس سے مقصود خاص نکاح تھا یعنی مرزا قادیانی کا نکاح محمدی سے ہوگا اور اس کی بطن سے وہ فاص بیٹا ہوگا جس کی تعریف کی انہا نہیں ہے اس خصوصیت کا ان کے کلام سے فاہر ہوتا کی وجہ سے ہو اول .... کہ یہ نکاح مسے موجود سے ہوگا مسیح موجود ان کے خیال کے بحر جب وی تھے اس لئے اس نکاح سے مقصود خاص مرزا قادیانی کا نکاح ہے کی دوسرے کا نہیں۔ دوم .... وہ کہتے ہیں کہ نکاح سے مقصود خاص مرزا قادیانی کا نکاح ہے کی دوسرے کا نہیں۔ دوم .... وہ کہتے ہیں کہ نکاح سے مقصود ماص مرزا قادیانی کا مجرہ اور نشان ہوگا اور یہ اس وقت ہوسکتا ہے کہ محمدی کا نکاح خاص مرزا قادیانی سے ہو اور اگر مرزا قادیانی کی اولاد کا یا کسی مرید کا یا کسی مرید کے اولاد کا مرزا قادیانی سے ہو اور اگر مرزا قادیانی کی اولاد کا یا کسی مرید کا یا کسی مرید کے اولاد کا مرزا قادیانی سے ہو اور اگر مرزا قادیانی کی اولاد کا یا کسی مرید کا یا کسی مرید کے اولاد کا کا دیا کسی مرید کا یا کسی مرید کے اولاد کا مورز قادیانی سے ہو اور اگر مرزا قادیانی کی اولاد کا یا کسی مرید کا یا کسی مرید کی کا دلاد کا کا دیا کہ مرزا قادیانی سے ہو اور اگر مرزا قادیانی کی اولاد کا یا کسی مرید کا یا کسی مرید کی کا دلاد کا اور اگر مرزا قادیانی کی دیا کیا گ

نکاح محمدی کی اولاد سے کسی وقت ہو جائے تو یہ مرزا قادیانی کا نشان نہیں ہوسکتا۔ ایسے تکاح ہوا کرتے ہیں اور ہوتے رہیں کے بی حالت اولاد کی ہے کہ وہ بھی خاص بیٹا مراد ب جومرزا قادیانی کے نطفہ سے ہوگا آخر میں مرزا قادیانی نے رسول اللہ ﷺ کے ارشاد ے اپنے خیال میں میمی ثابت کر دیا کہ بد باتی ضرور مول گی۔ یعن محمدی بیم سے میرا نکاح ضرور ہوگا اور اس سے اولاد بھی ضرور ہوگی یہاں مجھے پہلے تو یہ کہنا ہے کہ حکیم تورالدین صاحب للہ و باللہ فرمائیں کہ مرزا قادیانی کے اس بیان سے ان کا دہ قول مردود مو گا یا نہیں کہ تکاح اور اولاد کی خبر عام ہے لین مرزا قادیانی سے تکاح مو یا ان کے کی متعلقین کامحمری ہے یا اس کی اولاد ہے ہو جائے تو یہ الہامی خبر سیح ہو جائے گی..... بھائیو! مرزا قادیانی نہایت صفائی سے اس خبر کو خاص کر رہے جیں اور سکیم صاحب الہام کا مطلب صاحب الہام کےخلاف بتا رہے ہیں اور ایک وقت حکیم صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ الہام کا وہی مطلب سیح ہے جو صاحب الہام بیان کرے غرض کہ حکیم صاحب کی ہناوٹ سے پہلے بھی ہم نے ثابت کر دی تھی اور یہاں انہیں کے قول سے ان کا جمونا ہونا ثابت ہو گیا اس کے بعد یہ کہتا ہوں کہ طالبین حق اس بیان کو طوظ نظر رکھ کر مرزا قادیانی کے اس بیان کو دیکھیں جو هیلت الوحی میں ہے کہ اس تکاح کا ظہور شرط پر موقوف تھا اور جب شرط پوری کر دی منی تو تکاح منتج ہو گیا یا جس طرح حضرت بنیش کی پیشین کوئی کا ظہور نہیں ہوا تھا اس کا بھی نہ ہوا۔ اب خیال کیا جائے کہ مرزا قادیانی نے پہلے تو کہا کہ ہمارے اس تکا ح کے ظہور میں آنے کی اور اس سے اولاد ہونے کی خبر رسول اللہ عظاف نے وی ہے اور سیمی فرمایا ہے کہ اس کا ظہور ضرور ہوگا اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وہ نکاح فنح ہوگیا یا حضرت ینت کی پیشین کوئی کی طرح اس کا ظہور نہ ہوا۔ اس کا اصل یہ ہوا کہ رسول اللہ عظام کا ارشاد غلط موكيا (نعوذ بالله استغفر الله) محائيو! ذرا غور كرو حفرت مردر انبيا عليه الصلوة والسلام پر کیسا صریح جموث کا الزام لگا رہے ہیں؟ اور خالفین اسلام کو اعتراض کا موقع دے رہے ہیں اور پھراینے آپ کو ان کا وارث اور ظل بھی کہتے ہیں۔

افسوس ہے کہ مرزا قادیانی کی ان پیچدار یا معارض ہاتوں پرلوگ نظر نہیں کرتے اور اندھے موکر انہیں مان رہے ہیں۔

اب می نہایت استحکام سے کہتا ہوں کدمرزا قادیانی کا یہ بیان محض غلط ہے

رسول الله ﷺ نے ان کے خاص نکاح کی اور ان کے اولاد کی خبر دی الفاظ مدیث کی شرح آ کے بیان کی جائے گی۔ شرح آ کے بیان کی جائے گی۔

اس وقت میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں ایک ..... بیک مرزا قادیانی کا یہ بیان بھی ان مخصوص بیانات میں ہے جہاں مرزا قادیانی نے خاص اپنا تکار محمدی سے ہونا برے زور سے ظاہر کیا ہے با المبحمہ مرزا قادیانی کا وہ الہام یا وہ خیال غلا ثابت ہوا؟

دوسرے .... ان کا یہ کہنا غلط ہوا کہ رسول اللہ ﷺ ان سیاہ دل مکروں کو ان کے شہات کا جواب دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ با تیس ضرور پوری ہوں گی کیونکہ دنیا نے وکی کیا کہ دنیا نے وکی بات پوری نہ ہوئی۔

اب طلیعة أس صاحب اور ان کے پیروفرمائیں کہ بیرمرزا قادیانی کی عظیم الثان غلطی بے یانہیں؟ اگر غلطی ہے تو تسلیم کریں کدمرزا قادیانی مسیح موجود ند تھے بدان کا دعوى غلط تعا اور يد بھى كمدوي كد جب مرزا قاديانى ك الهامات غلط فكلے اور الى عظيم الشان غلطی ظاہر ہوئی تو سیاہ دل کون مھمرا؟ جماعت قادیانی یا ان کے مقابل جن کی حقانیت عالم پر روش ہوگئ؟ اے جماعت مرزائيه ذرا انساف كروكه مرزا قاديانى كے كلام سے بيد کیسا مرت کالزام جناب رسول اللہ ﷺ پر عائد ہوتا ہے کہ حضور کے پیشین گئی کی متنی اور غلد ثابت ہوئی معاعدین اسلام علانیہ آنخضرت عظفے کے قول کو جمونا کہ سکتے ہیں اور قادیانی جماعت اس کا کچے جواب نہیں دے سکتی۔ مگر افسوس ہے اور نہایت افسوس ہے کہ حعرات مرزائی باوجود دعویٰ اسلام کے کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح ہو مرزا قادیانی کو الرام سے بچایا جائے اگر چداللہ کے رسول پر الرام آئے مدیث کا جملہ جو مرزا قادیانی نے نقل کیا ہے اور کہاں سے کہال لے ملتے ہیں اس کی مخصر شرح ملاحظہ ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے جب تشریف لائے سے تو ان پر زہد کا ظبر زیادہ تھا اس لئے آپ نے کوئی سامان ونیا می عمدگی سے رہنے کا فیس کیا تھا ای سے آپ نے تکاح بھی فیس کیا۔ رسول الله عظمة فرمات بين كه معزت ميلي جب دوسرى مرحبه دنيا عن آئي عي تو فاح كرين کے کوکلہ شریعت محدید کے بیرو مول کے اور دوسرا جملہ جو ارشاد مواہے اس میں بھاری امر کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کے بعض کوتاہ اندیش اور بعض وہ حعرات جو بادجود كم عمل مونے كے اسئ تين نهايت فهميده مجعة بين وه حعرت ميح كے

آسان پر جانے اور اتی مرت تک زئرہ رہے کو محال سیمتے ہیں اور بعض وقت اعتراض کرتے ہیں کہ معینی کی وجہ سے ان کی بری حالت ہوگئ ہوگی۔ ان کے بال اور ناخن بہت زیادہ ہو گئے ہوں گے ایسے ناوانوں کے لئے اس حدیث میں اشارہ ہوا کہ انحطاط اور تغیر حالت عالم دنیا کا خاصہ ہے جو اس عالم سے گذر گیا اور اس قادر و توانا کی جیب قدرت نے اسے اس عالم تک پہنچا دیا جو اس عالم سے وراء ہ وہاں ان تغیرات کا پیتہ نہیں ہے جو کہاں شب و روز دیکھے جاتے ہیں حضرت می جس قوت اور جس صفت سے دنیا سے بال سائل شریل کے وقت ای حالت پر ہوں گے یہ نہ جموکہ اس قدر کرئری کی وجہ سے اشائ نہ رہیں گئے کرول کے وقت ای حالت پر ہوں گئے یہ نہ جموکہ اس قدر کرئری کی وجہ سے اس قائل نہ رہیں گئے کہ ان کی بوج کی اولاد نہ ہو یہ اشارہ ہے 'آینوَو جُہ وَیُولَلُہُ لَلُہُ '' میں جس وقت اس کا ظہور ہوگا اس وقت و کھنے والے ویکھیں گے۔'' اور مرزا قادیانی نے جو جس وقت اس کا ظہور ہوگا اس وقت و کھنے والے ویکھیں گے۔'' اور مرزا قادیانی نے جو جب وال سے خوب جان سکتے ہیں۔

اس وقت مرزا قادیانی کا ایک ادر الهام یاد آیا اس کا ذکر بھی مناسب ہے تاکہ مرزا قادیانی کے جموثے الهاموں کا انبار دیکھ کر طالبین حق متنبہ موں اور جو حضرات غلطی سے مرزا قادیانی میں پھنس مجلے ہیں وہ سچائی کی راہ اعتبار کریں۔

مرزا قادیانی کہتے ہیں۔"براہین احمد یمی بھی اس وقت سے سرہ برس پہلے اس پیٹکوئی کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے جو اس وقت میرے پرکھولا گیا اور وہ الہام یہ ہے۔ ۔۔۔۔۔"یاادم اسکن انت وزوجک المجنة یا مویم اسکن انت وزوجک المجنة. یا احمد اسکن انت وزوجک المجنة." اس جگہ تین جگہ زوج کا لفظ آیا اور تین نام اس عاج کے رکھے گئے۔ پہلا نام آدم یہ وہ ابتدائی نام ہے۔ جبکہ خدائے تعالی نے اپنے ہاتھ سے اس عاج کو روحائی وجود بخشا اس وقت پہلی زوج کا ذکر فرمایا پھر دوسری زوجہ کے وقت میں مریم نام رکھا گیا کیونکہ اس وقت مبارک اولاد دی گئی جس حضرت سے زوجہ کے وقت میں مریم نام رکھا گیا کیونکہ اس وقت مبارک اولاد دی گئی جس حضرت سے مشابہت می سست تیمری زوجہ جس کی انتظار ہے اس کے ساتھ احمد کا لفظ شائل کیا گیا لفظ احمد اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت حمد اور تعریف ہوگی یہ ایک چھی ہوئی ہے گئی گئی جس کوئی ہے گئی کی بھی کوئی ہے۔ کہ اس وقت خدائے تعالی نے جھ پر کھول دیا۔"

(ضميرانجام آنخم ص٥٢ خزائن ج١١ ص ٣٣٨)

ہمائی! مرزا قادیانی کے الہامات اور پیش گوئیوں کو ملاحظہ کرو اور ان کے الم ا اور اسرار کو ویکھو کہ اپنے خیالات خام کو کس عظمت سے بیان کرتے ہیں اور واقعی حالت کیا ہم ابھی مرزا قادیانی کے اشتہار نفرت دین سے معلوم ہو لیا ہے کہ پہلی بیوی اشتہاری مطلقہ ہو چکی۔ اور کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے بے ویٹی کی وجہ سے۔ جب بے دیٹی کی وجہ سے پہلی زوجہ سے اشتہاری زوجہ سے اشتہاری قطع تعلق ہو گیا تو پہلا الہام غلط ہو گیا۔ کونکہ اب مرزا قادیاتی سے اس کو معیت نہیں ہوسکتی نہایت فلا ہر ہے کہ رسول جے ب دین تغیرا کرعلیجد و کر چکا اور وہ اپنی اس بے دیٹی پر برابر قائم رہی پھر وہ جنت میں کوئکر اس رسول کے ہمراہ روسکتی ہے اس لئے وہ الہام غلط ثابت ہوا۔

تیسری بیوی جس کے انظار میں مرزا قادیانی اس عالم سے تشریف لے گئے: اس نے تو مرزا قادیانی کو ایبا رسوا اور بدنام کیا جس کی انتہا جیس جس کی شرح اور ہم کر سیکے ہیں۔ اور آئندہ بھی کچھ اور کھی جائے گی۔

حاصل یہ ہے کہ مرزا قادیانی اس منظرہ بیوی سے محروم رہے اور کسی وقت ان کے نکاح میں نہ آئی تو اس تیسرے الہام کی غلطی میں کیا هجمہ رہا حضرات اب مجھے اور ملاحظہ فرما کمیں جب مرزا قادیانی کے الہامات ختم ہوئے تو مجبور ہو کر فرماتے ہیں کہ''وہ نکاح صح ہوگیا۔
(تحد حقیقت الوق مسسا فرائن ج۲۲م۔۵۷)

مر وہ بی تو فرمائیں کہ اس الهام اے کا جواب میں جب وہ کی وقت شری ہوی میں موئی۔ اور وہ جو آپ عالم کے خیال میں اس کا غیر شری نکاح موا تھا۔ وولا بھی شخ مو

ایتی یا احد اسکن انت الخدی قال دریافت بیام ب کد تکاح کا تخ محدی بیم کے تکاح سے پہلے ہوا یا بعد میں اگر سلطان بیک سے نکاح ہونے کے قبل بی مرزا قادیانی کا آسانی نکاح فتح ہوگیا تھا تو مرزا قادیانی کا آسانی نکاح فتح ہوگیا تھا تو مرزا قادیانی کا آسانی نکاح مرزا قادیانی کی محکومہ آسانی دوسرے کو کیوں دلوادی اور باوجود اس دعدہ سے کہ ہم پھر اس کو تمہاری طرف لوٹا دیں گے کیوں ندلوٹایا اور نموز باللہ بلا فرندلوڈ باللہ بلا فرندلوڈ باللہ بالا فرندلوڈ باللہ بلا کی بیان باللہ کا باللہ باللہ فرمایا کہ اس محقوم بیان ہوگا وغیرہ وفیرہ وفیرہ بھانکا بنا بنایا کھر بی نہیں بھرتا بلکہ نی روسیاہ ہوگا ذلیل ہوگا تکافین اسلام کا پلہ بھی ہماری ہوگا وفیرہ وفیرہ وفیرہ بھائی فدا سے ڈرو اور پھی تو سمجو کہ (بقیہ ماشید اگلے صفی پر ملاحظہ کریں)

گیا تو بیع بی البهام قطعاً غلط نکلا اور معلوم ہوا کہ خدا کی طرف ہے نہ تھا اور اس کی عظمت برحمانے کے لئے یہ جو کہا کہ یہ ایک چھپی پیٹگوئی ہے جس کا سر اس وقت خدائے تعالی نے مجھ پر کھولا محض غلط ثابت ہوا غرض یہ کہ کی البهاموں کا جھوٹا ہونا اس وقت ظاہر ہو گیا۔ اور ایک البهام اور بھی انہیں میں شامل کر لیجئے وہ یہ ہے کہ تیسری ہوی کے وقت میں حمد و تعریف کا ہونا بیان کرتے ہیں جب وہ تیسری ہوی ہی ان کے آغوش میں نہ آئی تو تعریف کیا ہوتی بیان کرتے ہیں جب وہ تیسری ہوی می ان کے آغوش میں نہ آئی تو تعریف کیا ہوتی بیکہ ہرطرف ہے بدنا می کاغل ہے جس کے گان ہیں وہ س رہا ہے۔ در رہے ہوں کی اللہ وہ نہیں کہ سال کے در کی نہیں کہ سال کی اللہ وہ نہیں کہ سال کی اللہ وہ نہیں کہ سال کے در کی ہوں کی دالہ وہ بھوٹی ہیں کہ سال کی اللہ وہ نہیں کہ سال کی در کی ہوں کی دالہ وہ بھوٹی ہیں کہ سال کی در کی ہوں کی دالہ وہ بھوٹی ہیں کہ سال کہ در کی ہوں کی دالہ وہ بھوٹی ہیں کہ سال کہ در کی ہوں کی دالہ وہ بھوٹی ہوں کی دالہ وہ بھوٹی ہوں کی دور کی ہوں کی دالہ وہ بھوٹی کی دالہ وہ بھوٹی ہوں کی دور کی دور کی ہوں کی دور کیکھوٹی کی دور کی د

دوسری بیوی کی حالت مجھے نہیں معلوم اس لئے اس کی نسبت زیادہ نہیں کہدسکتا اس قدر کہنا کافی ہے کہ دو جھوٹوں کے درمیان میں ہے۔ اب میں پہلے جھہ کوختم کرتا ہوں اور دوسرا حصہ شروع کرتا ہوں جس سے اس کی زبان سے ان کے بار بار اقرار سے بیا ثابت ہو جائے گا کہ مرزا قادیانی اپنے دعوے میں کاذب ہیں اس حصہ میں مرزا قادیانی کے علم خصوصا تفییر دانی اور تاریخ دانی کی حالت بھی معلوم ہو جائے گی اور اہل حق ذی علم جان لیس کے کہ جس علم میں مرزا قادیانی نے تمام عمر صرف کی اس میں بھی انہوں نے جان لیس کے کہ جس علم میں مرزا قادیانی نے تمام عمر صرف کی اس میں بھی انہوں نے ایسی غلطیاں کیس کہ چیرت ہوتی ہے۔

وَاللَّهُ الْمُوَقِقُ وَالْمُعِينُ وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينُنَّ مُ



<sup>(</sup>بقیہ حاشیہ گذشتہ صلیہ) مرزا قادیانی سے بھی غلطی ہو عتی ہے یانہیں اگر تاویل کروتو معنوں پر قیاس فرماؤ ورنداس سے زیادہ جھوٹ بر کیا دلیل ہو عتی ہے؟ مرتغبی حسن عفا عنہ

#### بسم التدازحن الرحيم

# تنمه فيصلهآ ساني حسهُ اول

#### جس میں مرزا قادیانی کی میجیت کا کال فیصلہ ہے حامداً قد مصلیاً

حصداول میں مرزا قادیانی کی متکوی آسانی لیعنی مرزااحد بیگ کی اور کی جمری بیگم کے متعلق الہا مات کھے گئے اور ان کا غلط ہونا اظہر من افقت کیا گیا گرایک امرکا ذکر رہ گیا اس لئے اس وقت کھا جا تا ہے۔ مرزا قاویانی جب اُس لڑکی کا انتظار صد سے زیادہ کر بچے اور دس بارہ اولا و بھی پہلے خاو ند ہے اُس کے ہوئی تو اب مالوی کی حالت پیدا ہوئی ایوی کے اسباب تو بہت سے شاید اپنی موت کا خیال آیا ہو اور یہ کہ وہ لڑکی کیرالا ولا دہو چی اب اگراس کا خاو ند مربجی گیا تو بھی اُس کا نکاح میں آنا مشکل ہے کیونکہ جو بیوہ صاحب اولا وہو جاتی ہے وہ دو مرا نکاح نہیں کرتی اور اکثر تو بھی ہے کہ جس کے دس بارہ اولا وہوہ وہ را عقد کرے یہ بہت بعید ہے اس لئے وہ اپنی آخر وقت کی تصنیف میں لکھتے ہیں۔ '' یوا مرکہ الہام میں یہ بھی تھا کہ اس مورت کا نکاح آسان پر میرے ساتھ پڑھا گیا ہے یہ درست ہے مرجی ا کہ ہم بیان کر بچے ہیں اس نکاح کے ظہور کے میرے ساتھ پڑھا گیا ہے یہ درست ہے مرجی ایک شرط بھی تھی۔ جو اس وقت شائع کی گئی تھی اور یہ کہ بھی المعرف تو بھی تو بھی تو بھی فان المبلاء علی عقب کی بی جب ان لوگوں نے اس شرط کو پورا کر رہے ہوگا کی جو آس وقت شائع کی گئی تھی اور یہ کہ ایتھا المعرف تو بھی تو بھی فان المبلاء علی عقب کی بی جب ان لوگوں نے اس شرط کو پورا کر دیا تو بھی تو بھی فان المبلاء علی عقب کی بی جب ان لوگوں نے اس شرط کو پورا کر دیا تھا تھی ہور کو کر تھا کہ تو ہی فان المبلاء علی عقب کی بی جب ان لوگوں نے اس شرط کو پورا کر دیا تو ہوں کی فان المبلاء علی عقب کی بی جب ان لوگوں نے اس شرط کو پورا کر دیا تو بھی خوان المبلاء علی عقب کی بی جب ان لوگوں نے اس شرط کی گئی تھی دیا تھی دیا تھی ہوں کی بی جب ان لوگوں نے اس شرط کیا گئی ہوں کی دیا تھی ہوں کی کر گئی ہوں کی بھی ہوں کی کر گئی ہوں کی کر گئی ہوں کی دو تو بھی خوان المبلاء علی عقب کی بی جب ان لوگوں نے اس شرط کی گئی تھی ہوں کی دو تو کر گئی ہوں کی کر گئی ہوں کی دو تو کر گئی تھی اس کی کر گئی تھی ہوں کیا تو کی دو تو کر گئی ہوں کی کر گئی تھی کی کر گئی تھی کر گئی تھ

(تمرحقيقت الوي ص ١٣١١ ١٣٣٠ خزائن ج ٢٧ص ٥٥٠)

طالبین حق طاحظہ کریں منکوحہ آسانی کے نکاح ش آنے کا کس قدرز ور شور برسوں رہا اور کس قدر وقوق اور یقین اُس پر ظاہر کیا گیا گر آخر ش بیکہا جاتا ہے کہ وہ نکاح فسنح ہوگیا افسوس اور تخت افسوس اس پر ہے کہ بعض لکھے پڑھے بھی ایس بدیمی بناوٹ کو جواب مان رہے ہیں اور ذرا بھی خور نہیں کرتے یا خدا سے نہیں ڈرتے۔اب اس بناوٹ کی تشریح طاحظہ ہویہ جواب کی طور سے غلط ہے۔منکوحہ آسانی کی نسبت ووقع کی چیش کو ئیاں ہیں۔ایک یہ کہ منکوحہ آسانی مرزا قادیانی کنکاح ش آ نیکی اور ضرور آ نیگی اس کے لئے کوئی شرط اور قید مرزا قادیانی نے اس سے پہلے کی وقت میان جس کی ۔ دوسری چش کوئی یہ کہ اجمد بیک اور اُس کا داماد یعنی اُس لڑکی کا باپ اور اُس کا شوہر تین ہرس کے اعدر مرجا کیں گے یہ چش گوئی پہلے تو بلا قید مشتہر ہوئی وہم جولائی ۱۸۸۸ء کا اشتہار اور ان کا تتمہ ملاحظ ہواُس کے بعد وہ جملہ بڑھایا گیا ہے (انجام آتھم ص ۲۱۳) بلاحظہ کیا جائے اور هیت الوقی ص ۱۸ اور انجام آتھم ص ۱۱ ۔ وغیرہ جس مرزا قادیانی نہ کورہ جملہ کو اجمد بیگ کے داماد کی نبعت بیان کرتے ہیں گر تتہ هیقة الوقی کے آخر جس مجبور ہوکر منکوحہ آسانی کی تسبت بھی کہد دیا تر جس مجبور ہوکر منکوحہ آسانی کی تسبت بھی کہد دیا تر جس اس انہا ہی تعلق مرزا قادیانی نے علیحدہ الہام بیان کئے ہیں فلط ہونے کے وجوہ یہ ہیں ۔ منکوحہ آسانی کے میں فلط ہونے کے وجوہ یہ ہیں ۔ منکوحہ آسانی کے میں الہام کے عربی الفاظ میں میں میں دور جہ کے یہ ہیں۔

"كلّبوا بآياتى وكانوا بها يستهزؤن فسيكفيكهم الله ويردها اليك امر من لدنا انّا كنّا فاعلين زوّجنا كها الحق من ربك فلاتكونن من الممترين لاتبديل لكلمات الله ان ربك فعّال لمايريد انارا دوها اليك..... توجهت لفصل الخطاب انا زا ادوها "

انہوں نے میری نشاندں کی تکبذیب کی اور ضما کیا سوخدا ان کے لئے تھے کفایت کرے گا(ا) اوراس مورت کو تیری طرف والی لائے گا(۲) ہدام (والی لائا) ہماری طرف سے ہے (۳) اورہم می کرنے والے ہیں (۳) بعدوالی کے ہم نے تکاح کردیا (۵) تیرے رب کی طرف سے بچ ہے تو شک کرنے والوں میں سے مت ہو(۲) خدا کے حکم بدائیس کرتے تیرارب جس بات کو چا ہتا ہے وہ بالفروراُس کو کردیتا ہے کوئی نہیں جواُسے روک سکے۔ (۱) ہم اس کو والی لانے والے ہیں (۸) آج میں فیصلہ کرنے کے لئے متوجہ ہوا ہم اُس کو تیری طرف والی لائیں گے۔ (۱) ہم میں والی لائیں گے۔ (۱) ہم ایک لائیں گے۔ (۱) ہم والی لائیں گے۔ (۱) ہم میں والی لائی کے اس والی لائیں گے۔ (۱) ہم میں والی لائیں کے اس والی کی والی لائیں کے اس والی کی والی

بیاردورجمہاورعربی الہامات مرزا قادیانی کے ہیں ان میں بلاشرط اور بغیر کی تیا کے مکاور آسانی کا تکاح میں آنامیان ہوا ہے اور اُس کے وقوع میں آنے کواس زور سے بیان کیا ہے

اوریقین دلایا ہے کہ اُس سے زیادہ یقین دلانے کا کوئی طریقہ نیس ہوسکتا ہے میں نے آٹھ جملوں پر ہندسہ دیا ہے اُنہیں غور سے ملاحظہ کیا جائے کہ س قدرتا کیدات سے اور مختلف عنوان سے اُس پر ہندسہ دیا ہے اُنہیں غور سے ملاحظہ کیا جائے کہ س آئے گی اس کی پکھ تشریح بھی سنئے بقول مرزا قادیانی تمین مرتبہ تو خدا تعالی نے بیز دی کہ ہم اُسے والیس لا ئیں گے اور چھی مرتبہ کہا کہ والیس کا دیائی تمین مرتبہ کہا کہ والیس کے بعد ہم نے نکاح کر دیا اس جملے کو ماضی کے صیغہ نے فرمایا تا کہ اُس کا ہوتا بھی معلوم ہو پھرائی پر بس نہیں کی بلکہ زیادہ اطمینان کے لئے کہا گیا کہ بیسے وعدہ تیرے پروردگاری طرف سے ہے رہی نہیں کی بلکہ زیادہ اطمینان کے لئے کہا گیا کہ بیسے اوعدہ تیرے پروردگاری طرف سے ہے اس شی شک نہ کرا ایسے خت وعدوں کے ساتھ ساتھ نے قاح کا احتمال تو کی ایما ندار کو تو نہیں ہو سکا اور اُکسی کو احتمال ہوتو یا نچ میں اور چھنے جملہ نے بھی طور سے اُٹھادیا کیونکہ اُن کا صریح مطلب یہ اورا گرکسی کو احتمال ہوتو یا نچ میں واپس لا ئیں گے یہ کی طرح بدل نہیں سکتا اور کسی کی قوت اور کسی کی عاجزی اُنے درک نہیں سکتی وہ ضرور تیرے نکاح میں آئی میں میں کا کو کسی کے مامید کی المحمل کی ماجزی اُنہوں کی ماہر کی کی عاجزی اُنہوں کی ماجزی اُنہوں کی ماجزی اُنہوں کی ماجزی اُنہوں کو کی ماجزی اُنہوں کو کی ماجزی اُنہوں کو کسی کی ماجزی اُنہوں کی ماجزی اُنہوں کی ماجزی اُنہوں کو کو خواد

ا الل علم فورکریں کہ اس ایک الہام میں (۱) تین مرتبہ تو اللہ نے اُسے والہ ن ان کا وعدہ کیا (۲) اور تین جگہ ای مطلب کی تاکید نظاف سے اور ایک جگہ نون تاکید ہے گئی ہے یہ چہ تاکیدین ہو کی (ساتویں) اُس وعدہ کی عظمت اور دو تو ق کیلئے کہا گیا کہ ہم کرنے والے ہیں کوئی دومرا نہیں ہے جس میں پچھ تر دو ہو سے عظمت اور دو تو ت کیلئے کہا گیا کہ ہم نے اُس کا نکاح کر دیا یعنی اُس کا ہوجا تا ایسا بیتی ہے کہ جھو ہوگیا اور ہم نے کر دیا (نویں) اس کے بعد اس طرح تاکید کی کہ یہ نکاح کر دیا یا اُس کا لوٹ کر آتا تیرے پروردگار کی ہم نے کر دیا (نویں) اس کے بعد اس طرح تاکید کی کہ یہ نکاح کر دیا یا اُس کا لوٹ کر آتا تیرے پروردگار کی طرف سے بچ ہے اس میں شہر نہیں ہوسکا (وسویں) تاکید ہے کہا کہ اس پیش گوئی کے پورا ہونے میں قبل نہ کرتا ان دس تاکید دل کے نواز و جھلے اپنے ہیں جو ہزار تاکید ول سے زیادہ ہیں ایک یہ کہ خدا کی یا تیں بدائیس کرتیں اور دوسرا یہ کوئی نہیں جو اُس کی تی اور دوسرا یہ کوئی نہیں ہوسکا آگر کہ در ہے ہیں کہ اس پیش گوئی میں نے فرخ ہرگر نہیں ہوسکا آگر کی میں سے وہ ملتوی ہوسکا تھا تو خدا نے تعالی کے لم میں اس کا ظہور نہ ہوگا تو اس کی طرف سے بتاکید بار باریا البام میں جملا اُس کا خلور نہ ہوگا تو اس کی طرف سے بتاکید بار باریا البام میں یہ جملہ بھی کی طرف ضرور لایگا اور البام میں یہ جملہ بھی کی طرف نہیں ہوسکا تھا کہ واپنی کے بعد ہم نے نکاح کردیا تو اس میں ختے جوٹا کہنا ہے جمراس بھی قادیا نی جملہ دینا کہ دینا کہ قدتی ہوگیا اعلانے اپنا الموں کو ختے جوٹا کہنا ہے جمراس بھی قادیا نی جملہ عی بی جدید کہ میں ان باتوں کے بعد یہ کہد دینا کہ دینا کی قدتی ہوگیا اعلانے اپنا الموں کو ختے جوٹا کہنا ہے جمل کہنا کہنا ہے جمل کی بی تا کہ وہ کا کہنا ہے جمل کی تاکہ کوٹا کہنا ہے جمل کی تاکہ کوٹا کہنا ہے جمل کی تاک کیے ان کی جس کی اس کی تو کہا کہنا ہے کہ کہ کی کا کہنا کہنا ہے کہ کی کوٹا کہنا ہے جمل کہنا کہ کوٹا کہنا ہے جمل کہ کوٹا کہنا ہے جمل کی جوٹا کہنا ہے جمل کی کیا کوٹر کی کوٹا کہنا ہے کہ کی کی خوال کوٹر کی کوٹر کوٹر کوٹر کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی کوٹر کی

آنا بظلام للعبیداس کے بعدیہ کہددیٹا کہوہ نکاح نسخ ہوگیا کس قدراُن کی بناوٹ اوران کی کذب کوٹابت کرتا ہےاوران کی تمام الہامات اوروٹی کو بیکار بتا تا ہے۔

**بعائيو!اگراس يېمى مرزا قاديانى كوكاذب نه مانين توخدائے تعالى ونقترس پرنعوذ بالله** کیے بخت کذب کا دھتہ آتا ہے بعنی اول تو بغیرتا کید کے بونمی دعدہ کرنا اور اسے بورا نہ کرنا کس قدرأس كى شان كے نازىيا اور نقص ہے چرأس براس تاكيد اور اصراركے بعداس كے خلاف كرنا تو ابیا ہے کہ کوئی محلا آ وی بھی اُس کے خلاف نہیں کرسکتا اور اس قادر قدوس کی تو بہت بڑی شان ہے۔افسوس ہے کہ مرزا قادیانی نے خدائے تعالی کی شان اورعظمت کوانسان سے بھی کم مجھ لیا اور قرآن مجيد كي نصوص قطعيد ير ذرامجي خيال ندكيا بما تيو! إنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَاد نَصْ قطعي ب یعنی الله تعالی فرما تا ہے کہ بلاشبہ الله دعدہ خلافی نہیں کرتا اس لئے یقین کرلو کہ اگر نہ کورہ الہام خدا کی طرف ہے ہوتا تو وہ کسی طرح سنے فسنے نہیں ہوسکتا تھا وہ ضرور ہوکر رہتا اور اگر حکیم ( نور دین) یا اور کوئی خدائے قدوس کوجھوٹا مان کر مرزا قادیانی کوسچا کرنا جا ہیں تو غیرممکن ہے جوخدا کسی وقت بھی جھوٹ بولے تو اس کے رسول اور اس کی باتیں کسی طرح لائق اعتبار نہیں ہوسکتیں اور تمام کارخاند نیوت ورسالت سب درہم و برہم ہوجا تا ہے اورا گرکسی کودعویٰ ہوتو ٹابت کرے(۲) جس جملہ الہامی کومرز اقادیانی ظہور نکاح کے لئے شرط کہتے ہیں اور اُس کا مخاطب منکوحہ آسانی کی نانی کو بتاتے ہیں اوراُس کا ترجمہاس طرح بیان کرتے ہیں۔اےعورت تو بہتو بہ کر کیونکہ تیری لرکی اور تیری لرکی کی لرکی برایک بلاآنے والی ہے (حقیقت الدی ص ۱۸۲ نزائن ج ۲۲ ص۱۹۳) اب الل علم ملاحظه كرين كه ندكوره بالاجمله نه بلحاظ لفظ كے شرط موسكتا ہے نه بلحاظ معنی كاس كاتشريح كيلي اول يمعلوم كرنا جائي كاس جملي أسائرى كى نانى سے كون خطاب كيا گیا اوروہ تو بہ کیلئے کیوں خاص کی گئی؟معلوم ہوتا ہے کہ وہی بانی فساداور بخت مخالف تھی اور انکار نکاح کی بانی تعی اور مرزا قادیانی کوئر المجھی تھی اس لئے اُس سے توبہ کیلئے کہا گیا اور ڈرایا گیا کہ اگر توبہ نہ کرے گی تو اُس کی اور اُس کی نوای پر بلا آئے گی اب مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ اُس نے اور اس کے گروہ نے توبہ کی۔اس کا نتیجہ میہ ہونا جائے کہ قصور معاف ہواور بلا دور ہو گر مرزاقادیانی اُس کا نتیجہ بتاتے ہیں کہ آسانی تکار سنح ہوگیا اس کوتو بکا نتیجہ کہنا ای وقت ہوسکتا ہے

كدأس كے نكاح كاظبوراس كے لئے ادراعز اكيلي تحت بلا اور آفت جان مان ليا جائے اگر اميا ہے واس کا نتیجہ بیہوگا کہ مرزا قادیانی اقرار کرتے ہیں کہ میں ایسا محض موں کہ اُس اڑی کا میرے نکاح میں آٹا ورأس نکاح کا ظاہر مونا بزی بائتی گراس ہے پہلے دہم جولائی کے اشتہار میں مشتیر کر بچکے ہیں کہاس نکاح سے ہرتنم کی برکتیں نازل ہوگی اوراس وعدے کوالہامی بتایا ہے الغرض بیہ جواب أسمشتم الهام كمخالف باس لئ حضرات مرزائيول كواس غلط ما نتاضرور ب\_مرزا قادیانی کابیجواب ظام رکرتا ہے کہوہ حرمان ویاس کے صدمہ سے بدحواس مو مجتے ہیں مجرایک صدمنہیں بلکعظیم الثان ووصدے ہیں۔اول توبرسوں کے انتظار کے بعد بھی ولی مقصودتک رسائی نه موئی دوسرے سے کے مخلوق میں بوی بھاری رسوائی موئی اس میں بدحواس موجاتا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اگر حواس درست ہوتے تو تو یہ کی وجہ سے نکاح کانسنے ہوتا بیان نہ کرتے اور **کھروہ** تکاح جے خدانے پڑھایا مواور خدا کا وہ وعدہ تاکیدی جس کی نسبت خاص طور سے الہام مواکہ خدا کی باتنیں بدلانہیں کرتیں (۳) اس کے علاوہ جس جیلے کو مرزا قادیانی ظہور تکار کی شرط میان کرتے ہیں اس کے نزول کی حالت اُنہوں نے (انجام آئتم مس۲۱۳۲۲ (خزائن ج ۱۱ میں بیان کی ہے اُس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ عورت بخت منکر اور مخالف تھی اس لئے اُسے تہدید کی منی اورتوبہ کا تھم دیا گیا اُس سے ہرگز ٹابت نہیں ہوتا کے ظہور نکاح کیلئے کوئی شرط ہے اور اگر اُن کی خاطرے اس کوشرط بھی مان لیا جائے تو بیر کہنا کہ اُس نے یا اُس کے گروہ نے شرط کو ہورا کیا محض غلط ہے کیونکہ اُس کا توبیر تابیقا کہ جس گناہ کی وجہ سے اسے اس قدر تنہیہ ہوئی اُس سے وہ توب كرتى (يعنى مرزا قاديانى كا تكارى ) اورانيين سياسي موعود مانتى كريد بركز نيس موااوركى عزير كرجانے سے روناد حونا تو بنيس موسكا بلكه أس كناه سے باز آنا اور أس يرنادم مونا توب بےجس ک وجہ سے تنیبد کی گئ تھی۔ جس طرح حضرت نونس کی قوم نے کیا تھا کہ عذاب و کی کر حضرت پونس پرایمان لے آئی تھی اور اُنہیں تلاش کرتی تھی گروہ چلے مجئے تھے جب وہ نہ تھے تو وہ سب يهال تک كه بادشاه بھى اپنى توبە كے اظهاركيليے ئاٹ پىك كرمىدان ميں جاكراپيے سابق الكار پر بہت روئے اور اللہ سے عاجزی وزاری کر کے اُس گناہ کی معافی جابی اُس وقت اُن کے افتیار میں ای قدرتھااس کے اللہ تعالی نے معاف کردیا حضرت بوٹس کی قوم کا ایمان لا تا قرآن شریف سے

ظاہر ہے سورہ پوٹس میں ہے لگا المنوُا کَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْجُوْرِ ( بونس ٩٨)۔ ایمنی الله تعالیٰ فرما تا ہے کہ جب بوئس کی قوم ایمان لے آئی تو میں نے اُس پر سے ذات کے عذاب کو افراد الله تعالیٰ فرما تا ہے کہ جب بوئس کی قوم ایمان لے آئی تو میں نے اُس پر سے ذات کے عذاب کو منہیں لائی وہ بدستور سابق منکر رہی کوئی اُن کے پاس تک نہیں گیا کسی نے اُن کی حقانیت کا اقرار نہیں کیا پھر یہ کہتا کہ اُنہوں نے تو بہ کی کیونکر شیح ہوسکتا ہے؟ الحاصل منکو حد آسانی کے نکاح کو کسی شرط پر موقوف بتانا اور پھر اُس شرط کا پورا ہونا اور اُس کے پورا ہونے سے نکاح کافستے ہو جانا یہ تیوں با تیس غلط ہیں اور عقل کے بالکل خلاف ہے ان کے الہامات اسے غلط بتا رہے ہیں ( س) فیکورہ جو اب کی شرورہ جو اب کی شرورہ جو اب کی متر دو ہیں ادر کہتے ہیں کہ فیکورہ جو اُس کی خوشی وجہ یہ ہے کہ اس جو اب ہیں مرز ا قادیا نی متر دو ہیں ادر کہتے ہیں کہ فیکاح ضع ہو گیا یا تا خیر ہیں پر گیا۔

اس کی وجہ کی مجمع میں نہیں آتی کیونک تکاح آسان پر موا اور دنیا میں اس کے ظہور کیلئے نہایت تاکیدی الہامات ہوئے اب اس کے سنح کی اطلاع بھی آسان سے ہونا جا ہے مرمرزا قادیانی اُس کی اطلاع میں تردید بیان کررہے ہیں لیخی سنح ہو گیایا تاخیر میں بڑ گیا۔اب حضرات مرزائی فرمائیں کہ آسانی اطلاع جس علام الغیوب کی طرف سے آتی ہے اُسے بھی کی وقت مكذشته يا آينده ك واقعات من تردداور شك موتاب؟ جهمرزا قادياني ظاهر كررب مي ادر اگروہ قدوس واقعی علام الغیوب ہے کوئی بات اُس پر پوشیدہ نہیں رہ سکتی توبیتر دید کیسی؟ اور اگر مرزا قادیانی کا اجتهاداور خیال ہے تو اس مقام پر کسی طرح لائق اعتبار نہیں ہوسکتا کیونکہ جس کی طرف سے نکاح ہوا ہے اس کے ہاتھ میں اس کاسنے کرنا ہے وہاں کسی کی اجتہاد کو ذخل نہیں ہے۔ الغرض بيرز ديدتو خدا كى طرف سے نہيں ہو يكتى مرزا قاديانى كا قول ہے وہ چاہتے ہيں كہ پہلى پيش موئيان بعى غلط ند ہوں اور آينده كيليئ موقع رہے كيونكه اميد موہومه أنبيس ہوگى كدا كرأس كا خاوند مرے اور شاید تکار میں آ جاوے تو اُس ونت کیلئے دوسرا جملے فرماد یا محرمیری مجھ میں نہیں آتا کہ اس تارو بودے کیا نفع ہوااس کہ دینے ہے کہ نکاح سنے ہوگیا وہ الہامات جواس حصہ میں نقل کئے مکتے ہیںاور جن کا کذب ظاہر کیا گہاہے سیے ہوجا ئیں گے؟ وہ یقین جومرزا قادیانی نے بری شد ومس بار ہااسے تکاح کے ہونے پر طاہر کیا ہے وہ صفح ستی سے مث جائے گا؟ وہ سابی جس

ے وہ بہت سے اوراق اسی مضمون میں سیاہ کر چکے ہیں دُھل جائے گی؟ غیرمکن ہے اور الہامات کے علاوہ جوالہام او برنقل کیا گیا ہے اوراس کا دیکھنا کافی ہے ناظرین اُن الہامات کو کمرر دیکھیں اس كهددينے سے كه نكاح فسخ موكيا مرزا قاديانى كذب كے الزام سے في نبيس سكتے (۵) يوتو فر مائے كة سان ير جو تكاح بر هايا كيا تو بحكم الهي اور بمشيت ايز دى بر هايا كيايا أس كےخلاف آب نے بر حوالیا؟ اگر خدا کے تھم اور اس کے مرضی سے تھا تو خدا یے علیم کو بیلم نہ تھا کہ بیلوگ شرط كو بوراكري معي؟ الرعلم تفاتو بيضول حركت جوى الفين اسلام كيليّ باعث مصحكه بوكول بوكى؟ خواب میں یا کشف میں جس طرح کہو۔ نکاح بڑھانا کیوں دکھایا گیاای طرح بار بارکی توجہ سے بی الہام کیوں ہوا کہ' خداتعالی اُس لڑکی کو ہرایک مانع دور کرنے کے بعد انجام کاراس عاجز کے تکاح میں لا وے گا'' جب اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ بیاوگ شرط کو بورا کریں مے اوراس نکاح کا ظہور نہ موگا توبار باری توجد میں ایساغلد الہام کیوں موا؟ الحاصل مرزا قاویانی کی ان باتوں سے خدائے قدوس پرضرورالزام آئے گاحضرات مرزائی اس کہنے پرمضطر ہیں کہ یا تو مرزا قادیانی کا قول بیضدا تعالى برافتراء بي مرزا قاويانى كاخداعالم الغيب اوردانشمندنيس بي؟ (نعوذ بالله) افسوس مرزا قادیانی ایی باتوں کے بنانے میں بہت کوشش کرتے ہیں مران کا حال اس شعر کامصداق ہے۔ خرابی میں بڑا ہے سینے والا جیب و دامان کا

جو سے ٹانکا تو وہ اودھڑا جو وہ اودھڑا تو <sub>سے</sub> ٹانکا

قول ندکور کے بعد مرزا قادیانی نے کھاور بھی کہاہے اس کے حالت روثن کرویا مناسب معلوم ہوتا ہے أسى (تمر هنيقة الوقى ص ١٣٣ خزائن ج ٢٢ص ٥٥) ميں ہے "كيا آپكو خرایس کر مِمْحُوالله مَایَشَاء وُیمُبت مرزا قاویانی اس آیت کویش کرے دوسرے جواب کی طرف اشارہ کرتے ہیں بینی اللہ تعالی نے نکاح کا وعدہ کیا تھا اور آسان پر نکاح پڑھا بھی گیا مگر الله تعالی و کووا ثبات کا اختیار ہے جس کو جا ہے اس کاظہور ہواور جس کونہ جا ہے باوجود وعدے کے اس کو ظاہر نہ کرے اس کے خلاف کرے کوئی اس کا رو کنے والانہیں۔ بیتو ان کے جواب کی تقریر مونی اب میں کہتا ہوں کے مرزا قاویانی نے ایسی آیت پیش کی ہے جس کی شرح میں بردارسالہ لکھا جائے تواس کی تفصیل سکماحقہ بھے میں آئے مگر میں مختفرا کہتا ہوں کر قرآن مجید میں عموم کے

ساتھ جہال معقید خداوندی کا ذکر ہے وہال صرف اُس کی عظمت اور قدرت کا اظہار ہے اس سے كى واقعد خاص بر استدلال كرنامحض نادانى ب مثلا الله تعالى فرمانا ب يَعْفِورُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِبَ مَنْ يُشَاءُ (آلعمران ١٢٩) اب أكركوني كافراس آيت كويش كرك يد كي كر آن شریف کی زُو ہے بخشش اور عذاب میں مسلمان اور کا فریکسال ہیں جس کو چاہے بخشے اور جس کو ط بعداب كرے باس طرح ارشاد مواسے أمَّا الَّذِيْنَ شُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَلِدِيْنُ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمَوٰتُ وَالْاَرُضُ إِلَّا مَاهَاء رَبُّكَ (حود ١٠٨) اس آيت سے اس پركوئي دليل بکڑے کہ بعد سعیداز لی ہمیشہ جنت میں نہ رہیں گے تو سکی کہا جائے گا کہ قرآن مجید پراس کی نظر میں ہوواس کے اطلاقات اور محاورات سے محض ناواقف ہے یمی ہم مرزا قادیانی کے جواب میں کہتے ہیں اوراس کی تفریح اس طرح کرتے ہیں کہ جس طرح اُس کابدار شادے کہ جے جاہے الله منادے اور جے جا ہے رہنے وے ای طرح اس کا ارشاد ہے کا تبدین لی کیلماتِ الله یعنی الله كى باتنى بدانيس كرتن جوكه دياس كاموناضرور باياتى دوسراارشاد ب مَايْهَدَلُ القولُ ككت جاري يهال كى باتنى تبين بدلاكرتنس يعن جارى باتول ش محووا ثبات نبيس موتا يعن قدرت توایسےسب پھے ہے جو جا ہوہ کرے گر کرتاوہ اس جواس کی عظمت وشان کے لائق ہے وہ تمام عیوب اور نقائص سے یاک ہے اس لئے وہی کرے گا جس بیں کوئی عیب اس کی ذات برنہ آئے۔ چرکیا وعدے کر کے بورا نہ کرنا خصوصاً بار باروعدہ کر کے اوراس کے بورا کرنے کا کا اُل وقوق اور یقین ولا کر پھراس کا بورانہ کرنا کوئی عیب نہیں ہے؟ ضرور عیب ہے اور بہت براعیب ہے کوئی انسان ہوش وحواس کی حالت میں اس ہے اٹکارٹیس کرسکتا گھر کیا جماعت مرز ائیاس کو پیند کرتی ہے کہ قرآن شریف سے خداکی ذات میں بہت براعیب تابت کرے؟ اگر پیند نہیں کرتے توكس لئے مرزا قاد يانى كوقر آن شريف كا مام اور خدا كارسول مان دے بي وہ تو علائي طور سے خدا رعيب لكانا جاج مين بينوعقلي تقريقي جے عالم وجال سب اس كى تقىدين كر كے مين اب قرآن مجید کی بعض آیتی بھی ملاحظہ موں جن سے اظہر س افتس موتاہے کہ وعدہ خداوندی ش محودا ثبات ہر گزنیس موتاوہ آیتی یہ بیں اللہ تعالی فریا تاہے۔

(١) لَايُخْلِفُ اللَّهُ وَعُدَةً وَلَكِنَّ اكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُونَ (روم٢)

الله تعالی فرماتا ہے کہ کس اپنو عدے کے خلاف نہیں کرتا کیکن بہت لوگ نہیں جائل ہیں مرزا قادیا نی اس کے خلاف کہ رہے ہیں یعنی الله وعدے کے خلاف کرتا ہے اب اس آیت کی رُوسے مرزا قادیا نی کس گروہ میں تھرے جماعت مرزائیا انصاف کرے؟

(۲) کُن یُخیلف اللّٰه وَعُدَهُ (الْجُے ۲۲)
الله تعالی این وعدہ کے خلاف ہرگر نہیں کرےگا۔

جس کو حربیت سے واقفیت ہے وہ جانتے ہیں کہ لَنْ آ بندہ نفی کی تاکید کیلئے آتا ہے اس لئے آیت کا مطلب ہرایک ماہر بھی کرے گا کہ اللہ تعالی اپنے وعدہ کے خلاف ہرگز نہیں کرےگا۔

> (٣) إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْحُلِفُ الْمِيْعَاد (الْعُمران 9) بلا شُك الله تعالى وعده خلا في تيس كرتا ہے۔

اس آیت میں بھی تا کید کے ساتھ ارشاد ہوا کہ جس بات کا اللہ تعالی وعدہ کرے اس کے خلاف نہیں کرتا اب اگر اللہ تعالی وعدے کر کے محوکر دے اور پورانہ کرے توبیآ پیش جھوٹی ہو جا کیں گی۔ (نعوذ باللہ)

(٣) فلا تَحْسَبَنُ اللّه مُخْلِفَ وَعُدِه رُسُلَهُ (ابراهیم ٢٣)

یگان مت کر که الله مُخْلِفَ وَعُدِه رُسُلَهُ (ابراهیم ٢٣)

حسب دعوی مرزا قادیانی به آیت زیاده مراحت سے که رق ہے کہ اگر مرزا قادیانی اپنے دعوی شمن ہے ہیں ہوسکا) اپنے دعوی شمن ہو ہیں ہوسکا گھروعدہ نکاح کے پورانہ ہونے کے جواب میں آیت بمحو الملّه النے کو پیش کرنا اس آیت کے بالکل خلاف ہے یہاں بیامرخوب بجھ لینا جا ہے کہ بیا اس امر می نعی قطعی ہے کہ مرزا قادیانی نی یارسول ہیں ہیں کو تکہ ان کے اور اس کے تکوروں تا دیا تی نی ارسول جہیں ہیں کو تکہ ان کے اور اس کے تکاروں کے ہموجب خدانے ان سے بہت سے دعد سے کے مگر دہ پورے نہ ہوئے۔ ان میں سے ایک وعدہ مشاوحہ آسانی کے نکاح میں آئے کا تھا اور کیا معظم وعدہ کہ خدا توالی نے بتا کید فرمایا کہ اس میں فک نہ کرنا جملہ فلا تکون من المحترین ان کے البام میں تحالی نے بتا کید فرمایا کہ اس میں فک نہ کرنا جملہ فلاتکونن من المحترین ان کے البام میں تحالی نے بتا کید فرمایا کہ اس میں فک نہ کرنا جملہ فلاتک و نن من المحترین ان کے البام میں تحالی نے بتا کید فرمایا کہ اس میں فلک نہ کرنا جملہ فلاتک و نن من المحترین ان کے البام میں تحالی نے بتا کید فرمایا کہ اس میں فلک نہ کرنا جملہ فلاتک و نن من المحترین ان کے البام میں تحالی نے بتا کید فرمایا کہ اس میں فلک نہ کرنا جملہ فلاتک و نن من المحترین ان کے البام میں تحالی نے بتا کید فرمایا کہ اس میں فلک نہ کرنا جملہ فلاتک کو نن من المحترین ان کے البام میں فلک نہ کرنا جملہ فلاتک و نن من المحترین ان کے البام میں المحترین ان کے البام میں المی فلات کو المی کرنا جملہ فلاتک کو نی میں المحترین ان کے اللہ میں میں کرنا جملہ میں کرنا جملہ میں المی کرنا جملہ کو المی کرنا جملہ کی کرنا جملہ کو النا کی کرنا تعدل کے اللہ کرنا ہو ک

موجود ہاور بیان سابق سے ظاہر موچکا ہے کہ وہ وحدہ اس طور کا تھا کہ اس میں کوئی شرط فیس مو

عق اس کاظہور برطرح ہوتا چاہیے تھا محرمرزا قادیانی کے مرتے دم تک اس کاظہور نہ ہوا اگر وہ ضدا

کے رسول ہوتے تو بموجب تعری اس آیت کے وہ وہ مرور پورا ہوتا اور جب وہ وہ دہ پورانہ

ہوا تو قابت ہوا کہ وہ خدا کے رسول نہیں تھا گر خلیفۃ آسے نفا نہ ہوں تو ش ان سے دریافت

کرتا ہوں کہ ان نصوص قطعیہ کے بعد بھی آپ جملہ بعد کو لا یو فی چیش کر سکتے ہیں؟ ذراخون خدا کوول میں لا کر جواب دیجے گا اس مضمون کی آیتیں اور بھی چیش ہوسکتی ہیں محرجوت مدعا کیلے

مدا کوول میں لا کر جواب دیجے گا اس مضمون کی آیتیں اور بھی چیش ہوسکتی ہیں محرجوت مدعا کیلے

اس قدر کافی جیں کے تکہ ایک آیت کا محربی کا فر ہے۔ پھر مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ نکا ح

عرش پر ہوا یا آسان پر محرآ خروہ سب کاروائی شرطی تھی؟ شیطانی وساوی سے الگ ہوکر اس کو

سوچنا چاہیے۔

ع لیعی خلیفہ قادیانی بعض پیش گوئیوں کے پورانہ ہونے کے جواب میں کہتے میں کہ بعد والا بنی یعنی خدا تعالی وعدہ کرتا ہے اور بعض وقت پورانہیں کرتا اس کا ذاتر کرتا ہیدہ آئے گا

اس کے جواب میں ہم اس کہنے پر مجبور ہیں کہ برائے خدا جماعت مرزائیداغوائے شیطانی سے علیحلہ ہ ہوکر بیان سابق پر غور کرے اور فیصلہ آسانی کو انجھی طرح سے دیکھے اگر انصاف کا شائیہ بھی اس کے قلب میں ہوگا تو باختیار کہددے گی کہ مرزا قادیانی کے اقوال اس کے شاہد ہیں کہ منکوحہ آسانی کا ان کے نکاح میں آتا تھینی تھا اس میں کوئی شرط نہمی اور اس وقت جس الہام کوشرط کہ گیا ہے وہ اس کے لئے کی طرح شرط نہیں ہوسکتا۔

پر لکھتے ہیں۔ کیا بونس علیہ السلام کی پیش گوئی نکاح پڑھنے سے پھی کھی جس میں بتایا عمیا تھا کہ آسان پرید فیصلہ ہو چکا ہے کہ (۳۰) دن تک اس قوم پر عذاب نازل ہوگا تکر عذاب نازل نہ ہوا حالانکہ اس میں کسی شرط کی تصریح نہتی ہیں وہ خداجس نے الیا ناطق فیصلہ منسوخ کر دیا کیا اس پر مشکل تھا کہ اس نکاح کو بھی منسوخ یا کسی وقت پرٹال دے۔؟

اس قول میں مرزا قادیانی نے پیٹ بھر کر جھوٹ بولا ادر ایک نہیں کئی جھوٹ ہیں (۱) حضرت یونس علیہ السلام کی چیش گوئی نکاح والی چیش گوئی کے حمل ہے یا اس سے جی زیادہ حالانکہ یہ دعوے تحض غلط ہے آ بندہ اس کی تشریح کی جائے گی (۲) یہ کہنا آ سان پر فیصلہ ہو چکا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر چالیس دن تک عذاب نازل ہوگا اس فیصلہ کا ذکر نہ قرآن مجید جس ہے' نہ کی سیحے حدیث میں نہ توریت وانجیل میں کوئی قطعی روایت ہے پھر یہ طعی فیصلہ کسلام کی جید جس ہے' نہ کی سیحے حدیث میں ' نہ توریت وانجیل میں کوئی قطعی روایت ہے پھر یہ طرح معلوم ہوا؟ جب اس فیصلہ کا ذکر آ سانی کتابوں میں نہیں ہے' احادیث میں جسس اس کا پہنیس ہے۔ تو اس کے جھوٹے ہونے میں کیا تر دو ہوسکتا ہے؟ اب اگر کسی غیر معتبر روایت میں اس کا ذکر ہوت اس کی جو قطعی طور سے البامی پیشین کوئی کا ثبوت ہی نہیں ہے گھر شرطی اور میں ہونے کا ثبوت بھی شرطی نہیں؟ اور اگر بعض روایتوں سے پیشین کوئی کا ثبوت ہوتا ہے تو شرطی ہونے کا ثبوت بھی معنی روایت میں تو کوئی میں شرطی نہ بعض روایتوں سے ہوتا ہے خرضیکہ قطعی طور پر کہددینا کہ یونس علیہ السلام کی پیشین کوئی میں شرطی نہ تھی محض غلط ہے۔

اب اس کی تفصیل ملاحظه ہو

نکاح والی پیشین کوئی اور حفزت یونس علیه السلام کی پیشین کوئی میس آسان وزمین کا فرق ہاس کے وجوہ ملاحظہ کئے جاکیں(۱) نکاح والی پیشین کوئی قطعی اور بیشی ہے حضرت یونس علیہ السلام کی پیشین کوئی بیٹی نہیں ہے بعض نہایت ضعیف روایت ہیں اس کا ذکر آیا ہے اس لئے دونوں کو کیسال قراردینا تحض غلط ہے (۲) منکوحہ آسانی کو ان کے فرح آکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دی انا کتنا فاعلین فرمایا حضرت یونس سے ایسانہیں کہا گیا (۳) اس امر کی نبست یوں الہام ہوا کہ اُس عورت کا لوث کر آنا حق ہے اس میں شک نہ کرنا 'یونس سے اس طرح کہنے کا شہوت نہیں ہے (۳) اس وعدہ کی نبست ان کا الہام ہے کہ خدا کی با تیلی بدل نہیں سکتیں لینی اس وعدے کا پورا ہونا ضرور ہے کیا کوئی فابت کرسکتا ہے کہ حضرت یونس سے بھی بیمراحت کی گئی تحقی ہی کہر کرنہیں یہ بات تو کسی ضعیف روایت ہے بھی فابت نہیں ہے (۵) مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ بار بار کی توجہ سے بیالہام ہوا کہ خدا ہے تعالیٰ اس لڑکی کوایک مانع دور ہونے کی بعدا نجام کا راس عاجز کے نکاح میں لاے گا۔ حضرت یونس نے نزول عذاب کیلئے ایسایقین کی وقت بیان نہیں کیا۔

مرزا قادیانی کے بیاتوال ٹابت کرتے ہیں کد منکوحہ آسانی کے نکاح کا ظہور ہونا نصوص قطعیہ کے خلاف ہے جوابھی نقل کی می اور حضرت یونس کی پیٹ کوئی کاظہور نہ ہوتا کسی آیت قرآنی کے خلاف نہیں ہے کیونکہ یہ کہیں نہیں ہے کہ حضرت یونس " کو خلعی خبر دی گئی تھی کہ تیری قوم پرضرورعذاب آئے گااگر حضرت بونس<sup>\*</sup> کوالہا می اطلاع ہوئی تواس قدر ہوئی کہا گریہ قوم ایمان<sup>'</sup> ندلائ گی اس برعذاب آئے گا۔ جیسا کداورانبیا کی امت برعذاب آیا؟ کیا ہے مرزا قادیانی کا بار باربیکہنا کہ بونس کی پیش گوئی میں شرط کی تصریح نیتی محض نافہی یا فریب دہی ہے۔ جوشرط میں نے بیان کی اس کا ہونا تو ضرور ہے طریقہ ہدایت ادر عقل اس کی کامل شہادت و یتی ہے کہ حضرت یوس نے اپنی قوم سے یوں عی کہا ہوگا اور روایس مجی اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ حضرت ہونس نے ای طرح کہا تھا جس طرح میں نے ابھی بیان کیا (۲) مرزا قادیانی نے اس کے نکاح میں آنے کی مسم کھائی ہے حضرت یونس نے کسی وقت نزول عذاب پر منم نہیں کھائی نہایت ظاہر ہے كدكونى بعلاآ دى حم أى بات يركها تا يجس كاأس كوكائل وأوق بوتا إورآيده بون وال بات پروہی تج فتم کھاسکتا ہے جس کوانندی طرف سے بیٹنی اطلاع ہو۔ اب اسی بیٹنی اطلاع کے بعداسكا ظهور نه موماً اس كاليقين دلاتا بيك ما تووه اطلاع شيطاني تقى تاكه مرزا قادياني كورسوا كرے۔ يا الى تقى جيسى اس وقت الل دنيا اپنا مطلب نكالنے كيلئے فتم كھايا كرتے ہيں۔الغرض مرزا قادیانی کی پیش کوئی پوری نه مونے پر سخت الزام ہاورحضرت یونس کی پیش کوئی پر بدالزام نہیں ہوسکا(ے) معزت ہولی کی پیٹی گوئی شرطی تھی بینی اُنہوں نے ریکھا تھا کہ اگرتم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پرعذاب آئے گا اس شرط کا ہونا بدیجی ہے اور سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ محکرین سے اسی طرح کیا جاتا ہے اگر چہ بیا مراہیا بدیجی ہے کہ اس پر کسی روایت اور قول کی حاجت نہیں ہے مگر میں کمال وثو ت کے لئے بعض روایتیں چیش کرتا ہوں۔

> ( پہلی روایت ) مختر اور محقی بینیاوی معرت ہوئی کے قصہ میں لکھتے ہیں فاو حی الله الیه قل لهم ان لم یؤمنوا جاء هم العذاب فاہلغهم فاہوا فخرج من عندهم شیخ زاده (۲۲ص ۳۲۵)

اللہ تعالی نے حضرت ہوئس" پروی کی کہا پٹی قوم ہے کہیں کہا گرتم ایمان نہ لاؤ کے تو تم پر عذاب آئے گا حضرت ہوئس" نے یہ پیغام النی اپٹی قوم کو پہنچاویا۔اوراُن کے اٹکار کے بعداُن کے پاس سے چلے گئے۔''

دوسری روایت روح المعانی جز و عاص ۷۷ مس ہے۔

فاوحى الله تعالىٰ اليه قل لهم ان لم يؤمنواجاء هم العذاب فابلغهم فابوا فخرج من عندهم فلما فقدوه ندموا على فعلهم فانتطلقوا يطلبون فلم يقدروا عليه

''الله تعالی نے دھرت ہوئی پروئی کی کہ اپنی قوم سے کہہ کہ اگرتم ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب آئے گا اس پر بھی وہ ایمان نہ لائے اس کے بعد حضرت پوئس " چلے گئے جب ان کھار نے ان کو نہ دیکھا تواپے اٹکار پر نادم ہوئے اور حضرت پوئس کی حاش میں چلے گروہ نہ ہے'' تفیر کبیر میں بھی ایسا بی ہے

ملاحظ کیا جائے کہ کس صراحت سے شرط کا ذکر کیا گیا گر مرزا قادیانی نے شور مچار کھا
ہے کہ حضرت یونس کی چیش گوئی بیل شرط نہ تھی یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت یونس کے
جانے کی بعد تی وہ اپنے اٹکار پر ناوم ہوئے اور اُن کی طاش بیل جا لگاہ اس سے طاہر ہے کہ ان
کے جانے کے بعد تی اللہ نے ان کے دل بیل ایمان ڈالا اور اُنہوں نے اپنے اُٹکار سے توب کی اور
اپنا ایمان طاہر کرنے کیلئے ان کی طاش بیل اس کی شہادت و بتی ہے اور مرزا قاویانی کی چیش گوئی بیل میں مقلی طور سے بھی طاہر ہے اور فی بیل گوئی بیل

شر طنبیں ہے میرامقصود یہ ہے کہ منکوحہ آسانی کے نکاح میں آنے کیلئے کوئی شرط مرزا قادیانی نے پہلے نہیں بیان کی تھی اواب آخر میں جس الہام کو دہ شرط بیان کرتے ہیں وہ شرط نہیں ہوسکتا بلکہ معلوم ہوتا ہے کداس تحریر کے وقت مرزا قادیانی کے حواس درست نہ تھے۔ ذرااس برغور کیا جائے كرمحرى سے تو تكاح مواوراس كے ظمور كيليك اس كى نانى سے شرط كى جائے اين چەھىنے دارداورشرط كياب كدوه توبدكر يكونكه جس الهام كوشرط كهاجاتا باسك الفاظ يبي بي يايتها المعرأة توبی توبی المن چربیکهاجاتا ہے کہ جب اس نے اور اس کے گردہ نے توبد کر لی تو تکار کسنے ہو میار بجب شرطتی کداس کے بورا ہونے سے معاملہ اُلٹ ہو گیا بعنی اس کی بورا کرنے کا بینتیجہ موتا جا ہے تھا کہ نکاح کاظمور ہوتا کیونکہ تمام الل علم جانتے ہیں کہ شرط کے پائے جانے کے بعد مِشروط كاياياجانا ضرور ہے۔ محرمرز اقادياني اس كالث كہتے ہيں كەشرط كے يواكرنے سے تكاح تسخ مو حمیاریا خلال بدحوای نبیس تو کیا ہے؟ اس کی علاوہ اس برغور کیا جائے کے ظمیور تکاح کے الہام میں تو بار بار وعده كركاورنهايت وثوق دلاكركها كياكهوه تيرے نكاح ش آئے كى اس ش شك نه كر پھراس کے بعد خالفین کوابیا تھم کیا جاتا ہے کہ اگر وہ بجالا ئیں تو نکاح کا ظہور نہ ہواس جملہ کواگر شرط کہا جائے گا تو بجزاس کے اور کیا مطلب ہوسکتا ہے؟ اور جب بھی مطلب ہے و معلوم ہوا کہ خداتعالی مرزا قادیانی کوفریب دیتا ہے (نعوذ باللہ) یعنی مرزا قادیانی سے تو تکارے طاہر ہونے کا نہایت پانتہ وعدہ کرتا ہے اور ان کے مخالفین کواپیا تھم دے رہاہے کہ اس کے بجالانے سے نکاح كاظيورنهبو

بھائیو!ان ہاتوں پر پھوتو غور کروا سے یقین کرلوکہ مرزا قادیانی کا الہام اس ولیل میں ہے کہ ظہور تکا تکیلے کوئی شرط نہیں ہو سکتی اس کوہم نے نہایت روشن طریعے سے ثابت کردیا اور فیصلہ آسانی کے تیم سے تھیں ہوں کی شرط نہیں ہوں کی ایس ہوا ہوں گئی ہیں کہ مرزا قادیانی کا یہ جواب محض غلط ہے با ایں بمہ اس نکاح کا ظہور نہ ہونا مرزا قادیانی کے کذب کی روشن ولیل ہے آئیں الہام ربانی ہرگز نہیں ہواصر ف مطلب برآری کیلئے انہوں نے الہام کا ہونا ظاہر کیا اگریدنہ مانا جائے گا تو خدائے قدوس کا جموٹ بولنا اور فریب دینا ثابت ہوگا تعالیٰ الله عن ذالک علو آ کبیوا (2) حضرت بونس کے چلے جانے کے بعدان کی قوم ایمان لے آئی می اجاس میں اختلاف ہے کہ مرف ان کے چلے جانے سے ڈرگئی اور ایمان لے آئی یا عذاب کے آثار دیکھنے کے بعد

ایمان لا کی اوران کے ایمان لانے کی شہادت قر آن شریف میں موجود ہے ایک آیت تو او پرنقل موچکی ہے دوسری آیت سورہ صافات میں اس طرح ہے۔

وَاَرُسَلْنَاهُ اِلِي مِاقِ اَلْفِ اَوْيَزِينُدُونَ فَالْمَنُواْ فَمَتَّعْنَا هُمُ اِلِي حِيْنِ (صافات ١٣٧) ہم نے یونس کوایک لاکھ بلکه اس سے زیادہ کی طرف بھیجا وہ لوگ ایمان لے آئے اس لئے ہم نے انہیں چھوڑ دیا اور ایک مدت تک ( یعنی موت کے وقت تک ) اُنہیں دنیا کا فائدہ اُٹھانے دیا۔

جب نص قطعی ہے اُن کا ایمان ثابت ہے تو کسی روایت کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب وہ ایمان لے آئے تھے توان پر سے عذاب کاٹل جانا نہایت بجاتھا مرزا قادیانی کے خالفین یعنی اس لڑکی کی نانی وغیرہ مھی ایمان نہیں لائی پیکتنا ہو افرق ہے؟ مرز ا قادیانی کا بیکہنا کہ احمد بیگ کے مرنے سے وہ لوگ اس قدرروئے اور خوف زدہ ہوئے نمازیں ہڑھنے لگے اور پیر ہوا اور وہ ہوا بیسب مرزا قادیانی کا زورتح رہے جیسے ان کی عادت بی اور کچھنہیں۔گھر کے سر پرست کے مرنے کے بعدرونے پیٹنے کا اکثر معمول ہے کہیں کے کہیں زیادہ کسی کے دل میں خوف مجمی ہوا ہو سیجی معمولی بات ہے کہ موت کے بعد کھر والوں کےدل میں خوف خدا کچھ نہ پچھ آ جاتا ہے اس کی موت کو یاد کر کے نماز روزہ زیادہ کرنے لگے ہوں تو اس کا نام ایمان لا نامگر اس کو دوسرف طرف چھیردیٹا اور بہت زیادہ کر کے دکھانا ایساصرت حجموث ہے جس میں کوئی فہمیدہ شک نہیں کرسکتا۔ کیونکہ اگرانہیں مرزا قادیانی کی پیٹ گوئی کی وجہ ہےاس قدرخوف وہراس ہوا تھاجیسا مرزا قادیانی نے باربار بیان کیا ہے قومرزا قادیانی ان کے باس موجود تھے کہیں مطینیس مجئے تھے ان برایمان لے آتے ان سے اپناقصور معاف کراتے محرنہ کو کی ایمان لایا نداینا تھور معاف کرایا بدستور مخالف رہے رہیتین دلیل ہے کہ معمولی طور سے ان کارونا دھونا خوف و ہراس تھااسی طرح ہم اور بھی فرق دیکھا سکتے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کی پیش کوئی میں اور حضرت یونس ا کی پیش کوئی میں بہت برا فرق ہے حضرت یونس کی قوم سے عذاب کا دور ہو جانا مطابق عقل کی اورموافق شرط کے ہوا۔اور مرزا قادیانی کی منکوحہ آسانی کا نکاح میں آناکسی طرح مطابق عقل ادر موافق شرط کی نہیں ہوسکا۔اس کے وجوہ جس قدر بیان کئے گئے ہیں وہ بہت کافی ہیں طول دیے كى ضرورت نېيى ب ندكورۇ قول مىل مرزا قاديانى كايدكهنا آسان بريد فيصله موچكا ب كديواليس

روزتک اس قوم پرعذاب نازل ہوگا، محض غلط ہے فیصلہ ہونا اور بات ہے اور ڈرانا اور بات ہے اور ڈرانا اور بات ہے بوحنائی کی کتاب باب چہارم سے ظاہر ہے کہ حصرت یوس نے عذاب کی پیش کوئی کی تھی خود انہیں یقین نہ تھا کہ عذاب ضرور آئے گا اور پسروز کی مدت کوآسانی فیصلہ بتانا وہی مرزا قادیانی کی معمولی بیبا کی کی ہے ورنہ عذاب آنے کی مدت میں مختلف روایتیں جی بعض میں ایک دن ہے بعض میں ادن اور بعض میں بسرون ہیں۔

کوئی وجنہیں ہے کہ ایک روایت پر ایبالیتین کر لیا جائے جیسا مرزا قادیانی لکھ رہے ہیں اب قو آفاب نیمروزی طرح روثن ہوگیا کہ مرزا قادیانی کا جواب ہر طرح ناط ہے اور منکوحہ آسانی کی پیش گوئی کے جواب کی شک نہیں ہے اب اگر مرزا قادیانی کے جواب کی خلطی کا اعشاف اور زیادہ منظور ہے تو فیصلہ آسانی کا تیسرا حصد دیکھنا چاہیے الغرض مرزا قادیانی کے جوابات محض غلط ثابت ہوئے اور اس قتم کی غلطی ثابت ہوئی کہ ان کی کوئی بات لائق اعتبار نہ رہی ۔ اس لئے ان کے کسی مرید کی بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے گر میں ان کے خلافہ کے عالت کو بھی مونہ کے طور پر ظاہر کرتا چاہتا ہوں اس لئے ان کے جواب کی بھی حالت فی میں ان کے جواب کی بھی حالت و کھا تا ہوں۔

خلیفة أسیح کے جواب کا غلط ہونا

جبنیں کہ جناب ضلید اسے چین نظریمن ایسے امور ہوں جو میں نے بیان کے اس لئے وہ مرزا قادیانی کے جواب کو پندنیس کرتے دوسرا جواب دیتے ہیں اور پندند کرنا میں اس وجہ ہے کہنا ہوں کہ خلیفہ صاحب بہت زور ہے کہ چکے ہیں کہ صاحب البام کے کلام کے معنی وی محجے ہیں جوصاحب البام خود بیان کرے باوجوداس خیال کے خلیفہ صاحب نے کلام کے معنی وی محجے ہیں جوصاحب البام کے کلام کو چھوڑ کر دوسری تو جیہدائی کی جس سے صاحب البام لیمنی مرزا قادیانی کا قول غلط خبرتا ہے ان کی تو جیہد چینے میں اس طرح منقول ہے 'ایک لڑکی کے متعلق کہ اس سے آپ (لیمنی مرزا قادیانی) کی شادی ہوگی اورایک عورت سے زلازل سے پہلے ایک لڑکا ہوگا اور پانچویں اولاد کی بشارت پراعتراض ہان کا لئد و باللہ قرآنی جواب ہے کہ کتب لڑکا ہوگا اور پانچویں اولاد کی بشارت پراعتراض ہان کا لئد و باللہ قرآنی جواب ہے کہ کتب ساویکا طرز ہے کہ کا طب سے گا ہے خود خاطب ہی مراد ہوتا ہے گا ہے وہ اوراس کا جانشین اوراس کی اولاد کی کھیا ہے۔

(اُس کی مثال ملاحظہ ہو) مثلاً اللہ تعالیٰ زبان نبوی میں فرماتا ہے اَقِیمُو الصَّلوة وَ اللهِ الذِ تكوة (نماز پر معوروزه ركھو) اس عَلم الٰبی میں خود مخاطب اور ان كے مابعد كے لوگ شامل میں جوان مخاطبین كے مثل میں''

خلیے قادیانی جس تفصیل ہے کتب اور کا طرز بیان کررہے ہیں ہم بغرض اختصار سلیم کرتے ہیں گریفر ما کیں کہ یہاں تو خطاب ہیں جن کا صغداستعال کیا گیا ہے یہ لفظ توائی لئے بنایا گیا ہے کہ عام خاطبیں پڑھم کیا جائے یہ تو اپنے صریح معنے کے فاظ ہے عام ہا اور شائل ہے جناب رسول الله صلی والد علیہ واور ان کی تمام امت کو منکوحہ آسانی کی نسبت کی وقت مرزا قاویانی کے الہام میں ایسا عام لفظ نہیں آیا ہے اس منکوحہ کی نسبت برسوں الہامات ہوتے رہے گرائی خصوصیت کے ساتھ مشلا کہ '' یہ عورت تیرے نکاح میں آئے گی' کسی وقت اس طرح رہے گرائی خصوصیت کے ساتھ مشلا کہ '' یہ عورت تیرے نکاح میں آئے گی' کسی وقت اس طرح میں لائے گا' ، جس نی کرم کی وجی میں اقیمو المصلوف آ یا ہے اس نے کسی وقت نہیں فرمایا کہ یہ میں لائے گا' ، جس نی کرم کی وجی میں اقیمو المصلوف آ یا ہے اس نے کسی وقت نہیں فرمایا کہ یہ کم اس عاجز کیلئے ہے' 'کبھی عربی میں یوں الہام ہوا صور دھا المیک یعنی اللہ تعالی اس لڑکی کو میں لائے ہیں۔ لوٹا کر تیرے پاس لائے گا' ان خطابوں سے آفیہ مواصور دھا المیک یعنی اللہ تعالی اس لڑکی کو میں لائے ہیں۔

کیا آپ بی ثابت کرسکتے ہیں کہ کتب ماویہ میں ایسے خطابات خاصہ کا استعمال کر کے عام خاطب مراولیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگراییا ہوتو کلام خداغلا ہوجائے اس پرخوب غور کینے گا۔ خیر

ا اس مضمون کود کی کرا کہ ،صاحب نے کہا کر آن مجید میں ہو کا تفکُل لَهُ مَا اَفِ وَ کَا تَنُو هما یہاں واحد کا صیغہ بولا گیا ہوا دخطاب عام مسلمانوں ہے ہیں نے کہا کہ کتب معانی اور بلاغت کا معائینہ کرتا جا ہے تا کہ معلوم ہوجائے کہ خطاب کس کس طرح ہے بلغاء کرتے ہیں اس آ بت میں اگر چھم عام ہے گربیہ موم اس لئے نہیں ہے کہ واحد کا صیغہ بول کرعام کو خطاب کیا ہے بلکہ اس وجہ ہے کہ ہراُ متی ہے جوا گانہ خطاب ہے جس حکم میں نہایت تاکید مقصود ہوتی ہے وہاں ایمانی کہا جا تا ہے جب کوئی رئیس اپنے توکروں پرضروری حکم کرتا چا ہتا ہے تو ہوا کہ کہا کہ دیتا ہے کہ جرائیک ہے کہ دوقر آن مجید میں اللہ جوالی نے اپنے رسول کے کہا کہ ایک کو بی حکم سا دو۔ اس لئے مخاطب ہرا کہ اس ہے جواہ اس وقت موجود ہویا تھا نہ دوالی ہوگر جب امتی ہے خواہ اس وقت موجود ہویا تھید میں واضل ہوگر جب امتی ہے خطاب کیا گیا تو اس کا نتیجہ بیہ واکہ تھی عام ہوگیا۔

یے تفکوتو بلحاظ الفاظ اور استعال کے تصاب میں یہ کہتا ہوں کدان الہاموں کے خطاب کوعام کرتا خود مرزا قادیانی کے اقوال کے خلاف ہے مثلاً اس وقت ان کے تین الہام بیان کئے گئے۔

تیسرے الہام کی شرح میں مرزا قادیانی کہتے ہیں اوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اڑی کوغیر کفو میں چلی گئی ہے بینی اس کا نکاح غیر غیر کفو ہیں ہوا ہے اب وہ لوٹ کراپنے کفو میں آئے گی بینی میرے نکاح میں۔ میں اس کا کفو ہوں'

ید الهام اور اس کی شرح صاف کهدربی ہے کہ یہ خطاب خاص ہے عام نہیں موسكنا كيونكه لوث كراييخ كفوميس آجانا خاص احمد بيك كى لزكى كى نسبت موسكنا ہے اورا گروہ لوث كرمرزا قاديانى ك كاح من ندآئى تو كركفوش لوك كرآن كى كوئى صورت نبيس ب بالفرض اگر محمدی کی لاک مرزا قادیانی کی لاے سے بیابی جائے تو بھی پنہیں کہد سکتے کے محمدی یا اس کی بیٹی ا بیے کفو میں آگئ محمدی کا نہ آنا تو ظہارہی ہےاس کی وہ بیٹی سلطان محمد کی اولا د ہے اور سلطان محمد کومرزا قادیانی غیر کفو بتارہے ہیں اور اولا دکا کفو باپ کے لحاظ سے ہوتا ہے اس لئے وہ لاکی مرزا قادیانی کے کفویش نہیں ہےاب نکاح ہونے کے بعدید کہیں گے کہ مرزا قادیانی کالرکاغیر کفویش گیا اورمحمدی کی لژکی غیر کفوییس آئی دوسراالهای قول اور ملاحظہ سیجئے جو حکیم صاحب کی تاویل کو غلط بتار ہا ہے اس سے پہلے لکھا گیا ہے کہ احمد بیک کی لڑکی ہے آسان پر نکاح ہوا تھا مگر وہ نکاح سنح ہوگیایا تا خیر میں بر گیااب آسان پر خاص مرزا قادیانی سے محمدی کا نکاح ہوا تھاکسی منہوم کلی کانہیں ہوا تھا جس میں مرزا قادیانی کے تمام متعلقین بھی شامل ہوں اور پھروہ سنج ہو گیا اگر خلیفه صاحب کا قول محیح موتو نکاح کے سنح ہونے اور تاخیر میں پڑنے کے کوئی معنے نہیں بنتے کیونکہ بقول خلیفہ صاحب جس وقت مرز اقادیانی کے متعلقین میں سے کسی کا نکاح محمدی کی اولا د ہے ہو جائے تو الہام بھی ہوگیا اس کے لئے کوئی حذبیں ہے کوئی وفت نہیں ہے پھرتا خیر میں پڑتا یا نسنخ موجا ناچه عنی دارد؟

الغرض جب مرزا قادیانی اُسے مسنح ہوجانایا تاخیر میں پڑنا بتارہے ہیں تو خلیفہ صاحب کا خطاب کوعام کہنا مرزا قادیانی کے قول کے صریح مخالف ہے

یہاں دوقولوں کی مخالفت دکھائی گئی اور پہلے حصہ میں بہت کچھ ہے وہاں دیکھئے اب خلیفہ صاحب کوکیاحق ہے کہ اپنے مرشد کے خلاف معنی بیان کریں اب اگر اس پر اصرار ہے تو فرمائیں کہ منکوحہ آسانی کے متعلق جوالہامات ہیں وہ ایسے بی عام ہیں جیسے اقیمو الصلو ہ کا تھم ہے اور اس کی دوصور تیں ہوسکتی ہیں ایک یہ کہ جس طرح نماز پڑھنے کا تھم ہر مسلمان کو ہرزمانہ بس ہے بی بھی اس بی شامل ہیں تو فکاح بیں بھی ایسا بی ہونا چاہیے؟۔ اور اس کا جو پکھ نتیجہ ہے۔ وہ صاف طاہر ہے۔ اور فطرت کے سراسر خلاف .....جس طرح نماز ہر مسلمان پڑھتا ہے۔ اور تاویل کرکے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مرزا قاویانی کا فکاح محمدی سے ہواور ان کے متعلقین کا اور تاویل کرکے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مرزا قاویانی کا فکاح محمدی سے ہواور ان کے متعلقین کا محمدی کی اولاد سے ہواس وقت اقیمو الصلو ہ کی مثال میچ ہوسکتی ہے اب اس کی تفصیل پر آپ خود بی غور کریں کہ کہاں تک نوب سے میں جا۔

ووسری صورت ہے ہے کہ مرزا قادیانی کا نکاح محمدی بیگم ہے ہوجائے یاان کے متعلقین بیس ہے کسی کا نکاح محمدی کی اولا دہ ہوجائے ای قدرصدافت الہام کیلئے کافی ہے؟ گراس کی مثال خلیفہ صاحب اقیمو الصلوق ہے دیتے ہیں تو اب اس تھم خداوندی کے معنے انہیں ہے کرنا ہوں سے کہ اگر اس تھم خداوندی کی تعمیل رسول الشقائے نے کردی تو تعمیل ہوگی اب امت کو ضرور نہیں ہے اورا گرامت میں ہے کوئی اسکی تعمیل کرد ہے تو کافی ہے سب کے لیے ضرور نہیں جب تک ان دونوں معنی میں سے ایک معنی خلیف ہی اختیار نہ کریں اس وقت تک پیمثال ان کی سے نہیں ہو سکتی اب وہ فرمائیں کہ انہوں نے کون سے معنی مرادر کھے ہیں؟ تا کہ قرآن دانی ان کی معلوم ہو! لے

افسوں عکیم (نوروین) نے اپناعلم وضل بھی مٹی کردیاباطل پرتی کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ غضب ہے کہ ایسے بیہودہ اور شرمناک جواب کو قرآنی جواب کہا جاتا ہے افسوس! الغرض ہر فہمیدہ معلوم کرسکتا ہے کہ مرزاقا ویانی کے ان الہاموں میں خطاب عام کسی طرح نہیں ہوسکتا اور نہ خلیفہ صاحب کی مثال اس مقام پرضچے ہوسکتی ہے بلکہ اس کے ماننے سے شرمناک بات پیش آتی ہے

<sup>۔</sup> اب دوسراافسوس بیہ بے کہ خلیفہ جی تو چل دیے اوراس کا جواب نید یا اور نہ کسی دوسرے امرزائی کی ہمت ہوئی جب خلیفہ قاویان جواب سے عاجز رہے تواب دوسرے کی کیا ہت ہے کہ جواب دیے گربا پہمہ مرزائی ہیے کہ دویتے میں کہ پرانے اعتراض میں سب کے جواب دیے گئے ہیں گر ہمارے جواب الجواب ہے آ تکھیں بند کر لیتے ہیں اور تا واقفوں کو دھوکا دیتے ہیں اگر اپنے آپ کو رائتی کا طالب خیال کرتے ہوتو ہمارے اعتراضوں کا جواب دو گر اب تک نمیں دیا اور نہ دے بیکتے ہوا مرتضی حسن )

آ سے چل کر تھیم صاحب فرماتے ہیں'' جب مخاطب میں مخاطب کی اولاد مخاطب کے جانشین اور اس کے مماثل داخل ہو سکتے ہیں تو احمد بیگ کی لڑکی کی لڑکی کیا داخل نہیں ہو سکتی ہے۔''

جارے بیان سے ظاہر ہوگیا کہ ہر جگہ مخاطب شن اس کی اولا دوغیرہ داخل نہیں ہوسکتی اور بالخصوص یہاں داخل ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے اور جب مرزا قادیانی نے اس کا فیصلہ کردیا ہے کہ اس خطاب میں فقط احمد بیگ کی ہوئی لڑکی ہی مراد ہے اس کی اولا دمراذ نہیں ہے جس کا بیان ہولیا تو اب خلیفہ صاحب کا قول لائق توجہ نہیں ہوسکتا پھر فریاتے ہیں'' کیا آپ کے علم الفرائف میں بنات البنات کو حکم بنات کا نہیں مل سکتا ' نہیں مل سکتا بنات و وی الفروض میں ہیں اور بنات البنات و والا رحام ہیں دونوں میں بردا فرق ہے'' کیا مرزا قادیانی کی اولا دمرزا کے عصر نہیں'

کیم صاحب یہاں ترکھتے نہیں ہوتا کہ اس کا عصبہ ہونا کام آئے یہاں تھم خداوندی
یا اطلاع خداوندی کا ذکر ہے جس کے لئے تھم ہواور جس کے لئے اطلاع ہویہ ضرور نہیں کہ جو
بٹارت باپ کے لئے ہووہ بیٹے کے لئے بی ہو۔ مرزا قادیانی تو نہایت زور سے برابر کہتے رہے
کہ احمد بیگ کی لڑی میرے نکاح میں آئے گی اور بار ہا اس کا اظہار کیا اس کو مشتہر کیا اور اس کو
خدائے تعالیٰ کا قول بیان کیا پرسوں یہی کہتے رہے کی وقت عموم اور شمول کا شائر بھی ان کے کلام
من نہیں پایا گیا پھر کیم صاحب کوں اس کے خلاف زوردے رہے جی اور اپنی قابلیت میں بدرگا

خلیفہ قادیان کی ایک اور تقری<sup>ل جم</sup>ی اس کے متعلق دیکھی اُسے دیکھ کرتو فرقہ باطنیہ کی تو جمیں یاد آگئیں ای طرح وہ بھی خدا اور رسول کو الزام دیتے ہیں اور کتاب اللہ کے خلاف کہا کہ میں اور اُن باتوں کو خدا کے اسرار ہتاتے ہیں خلیفہ قادیان کی ساری تقریر کوفقل کرنا نضول کے ہیں حلیفہ قادیان کی ساری تقریر کوفقل کرنا نضول ہے سے اس میں دویا تیں اس قابل ہیں کہ مسلمانوں کو ان کی اصلی حالت سے اطلاع دی جائے۔

(۱) فلیفه قادیان فرماتے ہیں "حصرت نی کریم علی نے کسری اور قیصری کنجیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ مجمعے دی گئیں ہیں مگر آپ نے وہ تنجیاں نددیکھیں کہ چل دیے" خوض میدکدای

ل يرتقر مية اكتر عبداكتيم خان كرساله اتمام الحجة من منقول ب

طرح مرزا قادیانی نیعض پیش گوئیاں بیان کیں اوروہ پوری نہوئیں کے مرزا قادیانی چل دیئے ایسی باتوں میں اللہ تعالی کے فنی اسرار ہوتے ہیں (۲) حضرت شیخ عبدالقا در رحمة الله علیہ نے فرمایا بے يَعِدُوَ لَا يُوْفِي بعض وفعہ خداوعدہ كرتا ہے كمر پورانہيں كرتا۔''

یہ کیم صاحب کے اقوال ہیں جنہیں و کھ کرجیرت ہورہی ہے کہ وہ کس بلند آسان پر عظم اور اس کے دل ود ماغ کو عظم اس کے دل ود ماغ کو بیکا رکردیا اللہ تعالی ان کے حال پر حم فر مائے اوران کے قلب سے ظلمت کے پردہ کو ہٹائے۔

افسوس ہے مرزا قادیانی کی محبت میں وہ خدا اور رسول خدا پر الزام لگا رہے ہیں اور اُسے اسرار خدا بتاتے ہیں۔

حیم صاحب اگرایی صریح غلط با تیں بھی اسرار خدا کہدویے سے مان لینے کے لاکن ہو جا تیں تو چرکسی باطل پرست اور گراہ کے مقابلہ میں آپ زبان نہیں کھول سکتے کیونکہ وہ اپنی سب گمرائی کی باتوں کو اسرار بتاکر آپ کو بند کردے گااس کی تفصیل کی ضر درت نہیں۔

حکیم صاحب کی حالت بیان کرتا ہوں حکیم صاحب کہتے ہیں کہ ''نی کریم ملک نے نے کسری اور قیصر کی تھا ہے نے کسری اور قیصر کی تخصیل کی اور قیصر کی تخصیل کا در قیصر کی تخصیل کی تعلق کے تعلق کی تعلق کی تعلق کے تعلق کی تعلق

بھائیو! مجھان کی دیانت پر نہایت افسوں ہے کہ ایسے معرکہ کی بات اور تھیم صاحب ایسے گول الفاظ میں بیان کر رہے ہیں جس سے ناواقف بڑے دھوکے میں پڑ سکتے ہیں کسی چیز کا ذکر کرنامختلف طور سے ہوسکتا ہے۔

آیاحضورانور جناب رسول الله علی نے اپنے خواب کا ذکرفر مایا کہ ہیں نے بیخواب و یکھا ہے اللہ علی کے بیخواب و یکھا ہے یا اللہ تعلق کی مدداور لفرت بیٹنے کا خیال کر کے حضور نے اپنا قیاس اور فراست فلا ہر فر مائی ہے یا الہام خداو تدی بیان فر مایا یعنی بیر کہ خدا کی طرف سے جھے اطلاع دی گئی ہے کہ جھے تنجیاں دی گئیں؟۔

 اگراس كاظهورنه بوتو ميس جمونا مون (معاذ الله) اس كاظهور ميرى صدافت كامعيار بــــ

حکیم صاحب یہ کچھ بیان نہیں کرتے بلکہ مجمل الفاظ کھے کرمرز اقادیانی ہے الزام اُٹھانا چاہتے ہیں حکیم صاحب کے بیان سے ناواقف بھی مجھیں کے کہ جس طرح رسول اللہ علیہ نے چیش کوئی کی تھی کہ کھی کہ قیصر و کسر کی کے خزانہ کی تنجیاں دی جا کیں گی مگر اس کا ظہور نہیں ہوا ای طرح منکوحہ آسانی کی نسبت مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ وہ نکاح میں آئے گی مگر نہیں آئی غرض کہ الزام منکوحہ آسانی کی نسبت مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ وہ نکاح میں آئے گی مگر نہیں آئی غرض کہ الزام اگر ہے تو دونوں پر برابر ہے (نعوذ باللہ استغفر اللہ) چنسبت خاک راباعالم پاک

کیم صاحب یہ آپ نے کہاں کا جوڑ کہاں لگایا اگر مرزا قادیانی کے غلبہ مجت میں قصد آناوا قفوں کو دھوکا دیا ہے تو منتقم حقیق کے حوالہ ہے اور اگر غلطی ہے آپ کی سمجھ میں آیا تو سمجھ لیجے جس قصد کو آپ نے کول الفاظ میں بیان فر مایا ہے وہ جناب رسول النہ اللہ کا خواب ہے اور اس کا بیان صحیح حدیثوں میں اس طرح ہے جناب رسول النہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں گذشتہ شب کوسور ہاتھا کہ بینا انا نائم اُو تیت خوانن الارض

و يكتابول كه تمام زين ك خزانه مير بدويرو پيش ك كے كئے

( بخاری باب وفدئی حنیفه ج ص ۱۲۸ مسلم کتاب الرویاج ۲ ص ۲۳۲)

حدیث میں صرف ای قدرخواب کاذکر ہے حضور انور علیہ نے اپنا خواب بیان فرماکر اس کی تعبیر میں بیاس کی شرح میں کوئی لفظ نہیں فرمایا۔

يه عاجز اور حديثون برنظر كر كخفرشر ح اس خواب كى كرتا بخزامة زمين كى تنجيان يا

ا مرزا قادیانی کی اس عظیم الشان پیش گوئی میں بیسب با تیں ہیں پہنے پیام نکاح میں اپنا البام مرزا قادیانی نے مرزا قادیانی نے مرزا قادیانی نے کا وعدہ خداوندی ظاہر کیا گھر بارباراس پرا نیالیقین اور کال اعتاد ظاہر فرمایا ہے جن کا ذکر ہو چکا ہے اور حاشیہ پروہ مقامات بتائے گئے ہیں اور احمد بیگ کے خط میں تم بھی کھائی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ احمد بیگ کے اطاع دارا گرمیے ہے اور میاسی ایک ایک بات بھی نہیں ہے کہ کیا دامادا گرمیے ہے دو برو نہ مری تو میں جھوٹا ہوں۔ نبی کریم علی ہے کہ بیان میں ایک ایک بات بھی نہیں ہے کہ علی معلوم ہوا کہ اس خواب کی حالت کا تھا اب نہیں معلوم ہوا کہ اس خواب کی حالت کا تھا اب نہیں معلوم ہوا کہ اس خواب کی حالت کا تھا اب نہیں معلوم ہوا کہ اس خواب کی تاریخ ہوا ہے گھر کے دور کرفر مایا تھے گئے بیان نہیں فرمایا کھر ایک جمل بات ہے گئے کہ بیان نہیں فرمایا کھر ایک جمل بات ہے گئی کرے کوئی انصاف پہند مرزا قادیائی ہے الزام کوانھائیس سکتا۔

تمام زمین کاخز انداییا تھوڑ اتو نہیں ہوسکتا ہے کہ حضورا نور علیا کے دست مبارک میں آجائے۔ اس لئے اس خواب کا مطلب میہ کہ صورتِ مثالیہ تنجیوں کی یا خزاند کی حضور کے سامنے پیش کی گئی اور فرشتہ نے کہا کہ میسب آپ کی امت کیلئے ہاس مطلب کی تا تمدیمہت کی حدیثوں سے ہوتی ہے۔

جن میں حضورانور علیہ نے اپنے سحابہ کی نسبت پیش کوئی کی ہے کہ آم ملک فارس اور روم کو فتح کرو گے اوران کاخز انداللہ کی راہ میں صرف کرد کے ایک روایت اس طرح ہے کہ جتاب رسول اللہ علیہ سے بیش کوئی فرماتے ہیں کہ

يفتح الله لكم ارض فارس وارض الروم وارض حمير قيل ومن يستطيع الشام مع الروم ذوات القرون فقال والله ليفتحها الله لكم ويستخلفكم فيها (المامحطراتي وغيرها)

فارس اورروم اوزجمیر کے ملک پر الله تهمیں فتح دے گا بعض صحابہ اس پر متعجب ہوئے اورع ض کیا کہ حضرت روم سے کون از سکتا ہے تو حضور نے خدا کی قتم کھا کرفر مایا کہ اللہ تمہیں ضرور اس پر کامیاب کرے گا اورتم اپنا خلیفہ وہاں بٹھا ؤ گے۔

ایک مرتبہ حضور نے اپنے کشف کی حالت بیان فر مائی کہ میں نے کسری اور روم کے شہروں کو دیکھا اور جبریل نے کہا آپ کی امت ان پر قابض ہوگی۔

اور بخاری اور سلم کی روایت میں ہے کہ سمری اور قیصر مرینے اوران کے بعد پھر کوئی سمری اور قیصر نہیں ہوگا اوران کے نزانوں پرتم قابض ہو کے اورتم انہیں اللہ کی راہ کی میں صرف کرو مے۔

ترندی شریف کے الفاظ بہ ہیں والمدی نفسی بیدہ لتنفقن کتوزهما فی سبیل الله تعالیٰ (ترمدی باب ماجاء اذا ذهب کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ جمامی ۵۸) یعن تم ہار دات کی جس کے تید میں میری جان ہے کریٰ اور قیمر کے تراق ماللہ کی

البيروايت كنز العمال كي جلد ٢ مي ب

راہ میں صرف کرو مے۔ یا صرف کئے جا کیں ہے۔

تحيم صاحب! جناب رسول كريم علية كي يديش كوئيال صاف كهدري بي كه خواب میں فرشتہ نے فزانے کی تنجیاں پیٹ کر کے بغرض مترت آ پ کے کہا کہ پیزاند آپ کے محابہؓ یا آپ کی امت کا ہےادر بالفرض اگر اس وقت نہیں کہا تو دوسرے وقت آپ کو اس کی شرح البهام سے معلوم ہوئی اور آپ نے پیش کوئی فرمائی اور اس کا ظہور حسب ارشاد آپ کے ہوا کیا ہے روایتی آپ کی نظر سے نہیں گذریں؟ اس سے توصاف ظاہر ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ کے خواب کی بہتجیر نمھی کدان تنجیوں کا میں مالک ہوں گا اور اگر یہی تعبیر ہے تو بھی نہایت سیح ہے کوتک فرانے کی تنجیاں بادشاہوں کے پاس نہیں رہتیں حز انجیوں کے پاس رہتیں ہیں سلاطین انہیں دیکھتے بھی نہیں اور ندائبیں اس کی ضرورت ہے کیا اس کی وجہ سے یہ کہدیکتے ہیں کہ بادشاہ خزاند کا ما لک نہیں ہے ہر گزنہیں۔ جناب رسول اللہ علی سلطان دارین ہیں آپ کو تنجوں کے و کھنے کی حاجت جیں ہے آ ب کے حز انجیو ب حابات نے دیکھیں اور ان کے قضہ میں آئیں اور آپ کے ارشاد کے بموجب اُس خزانہ کو اُنہوں نے صرف کیا چونکہ آپ اُن کے ہاوی اور مرشد تے آ گئی کی وجہ سے وہ خزانہ محابات قبضہ میں آیا اس لئے دووجہ سے پر کہ سکتے ہیں کہ پنزاند حضورً کے قبضه ش آیا یک بیک اس سے اسلام اور مسلمانوں کوفائدہ ہوااس کا تو اب حضور کوایا عى الماجيها كرحضورا ين مملوك فزانه كومرف كرتے اور آپ كولواب المادوس يديروه فزاند الله كي راه مين صرف بوا اورتمام مسلمانو ل كوليعني اس وقت كي يبلك كو فاكده موايه بعينه بإدشاه كا فائدہ ہے اگراس طور کی ملک خواب میں دکھائی می تو عجب نہیں بہت خواب ایسے ہوتے ہیں کدان کے ظاہری معنی سے ان کی تعبیر بالک مخالف معلوم ہوتی ہے۔

چنانچہ مرزا قادیانی هیئت الوقی (ص ۲۷ خزائن ج ۲۲ ص ۲۵۸) میں لکھتے ہیں "دخواہیں تعبیر طلب ہوتی ہیں " وابول کی تعبیر میں کمی موت سے مراد موت اور صحت اور صحت سے مراد موت ہوتی ہے اب اگر رسول اللہ علقہ کے خواب کی یہ تعبیر ہوکہ آپ کے جانشین اس نز اند کے مالک ہوں گے قونمایت ظاہر ہے۔

الغرض خواب کو پیش کر کے اس کے ظاہری لفظوں سے استدلال پیش کرنا سے خہیں ہے

مرالحد لله بم نے دکھادیا کہ جناب رسول اللہ علی نے ندایی پیش گوئی کی جس کاظہور حسب
ارشاد نہ ہوا ہونہ آپ کاکوئی خواب غلط ثابت ہوا مرحکیم صاحب اپنے مرشد کی غلط پیش گوئیوں
پر پردہ ڈالنے کیلئے جناب رسول اللہ علی پالزم لگانا چاہتے ہیں مرزا قادیائی نے بھی تحنہ
گولڑ ویہ (ص مجنزائن ج کام ۱۵۳) میں ای شم کا الزام لگایا ہے (استغفر اللہ نعوذ باللہ) جس
کا حاصل یہ ہے کہ ' حدیدی پیش گوئی وقت انداز کردہ پر پوری نہ ہوئی ' حالا تکہ یہ محض افتر اہے
آپ نے حدیدیم میں کوئی پیش گوئی الی نہیں کی جس کا وقت اپنے انداز سے معنین کردیا ہواوروہ
پیمن گوئی اس وقت پر پوری نہ ہوئی یہ بالکل غلط ہے مرزا قادیائی آپ او پر سے الزام دفع نہیں کر

حکیم صاحب خدا کے لئے کچھ تو انصاف کیجئے کہ مرزا قادیانی کی یہ پیٹی گوئی کہ اہم بیگ کی بڑی کوئی کہ اہم بیگ کی بڑی کوئی کہ اس بیگ کی بڑی کوئی کہ اس بیگ کی بڑی کوئی ہے اس کا علان کرتے رہے ہیں اور کس کس طرح سے انہوں نے اس پراپنا لیقین ظاہر کیا ہے یہاں تک کہ عدالت کے اجلاس میں حاکم نے دریافت کیا کہ آپ کوامید ہے کہ اہم بیگ کی لڑکی آپ کے نمال میں آ کے گی اُس کے جواب میں مرزا قادیانی کہتے ہیں ''امید کسی یقین ہے'' (منظور الی میں مرزا قادیانی کہتے ہیں ''امید کسی یقین ہے'' (منظور الی میں مرزا قادیانی کھیا بھی نمیوئی۔

ای طرح اس کے میان کیلے پیش کوئی کی کرڈ ھائی برس کے اعدر مرجائے گاجب وہ نہ مرا تو کیسی میں بیبودہ اور فلط با تیس بنائی ہیں کہ فدائی ہناہ اس کے بعداس کے لئے دوسری وقت کوئی کی گئی اور کہا گیا کہ اسے مہلت دی گئی ہے گرمیرے سامنے اس کا مرنا تقدیم مرم ہے آگروہ نہ مرساور میں مرجاؤں تو میں جموٹا ہوں۔

( ماشیانجام آتھم ص استوائن جام اس

ال الكاذكر آنينده آئے گاانشاء الله تعالى

یدوسری پیشن گوئی بھی جھوٹی ہوئی پھرالی جھوٹی پیشین گوئیوں کے مقابلہ میں یاان پر پردہ ڈالنے کے لئے جناب رسول اللہ علیہ کا خواب پیش کرتے ہواور پھراوراس میں دخل دے کر جناب رسول اللہ علیہ پرالزام لگا کراپی برأت کرنا جا ہے ہیں افسوں کیا یمی دیانت ہے مگر بحداللہ اس خواب کی بھی سچائی ظاہر کردی گئی۔

دوسرى بات عكيم صاحب كى بيب كه حضرت فيخ عبدالقادر جيلانى رحمة الله عليه كايي ول نقل كرت بين يعد و لا يوفى الله تعالى وعده ولا يوفى الله تعالى وعده كرتاب الله تعالى وعده كرتاب اور بعض مرتبه يورانيس كرتان

کیم صاحب آپ کے علم کوکیا ہوگیا جو مضمون قرآن مجید کے نصوص قطعیہ کے خلاف ہے جس کے مانے سے خدائے قدوس پرالزام آتا ہے اسے آپ مان رہے ہیں قرآن مجید کی متعدد آیتیں نقل کی گئی ہیں جن سے قطعی طور سے ٹابت ہے کہ القد تعالیٰ کے وعدے اور وعید میں خلاف نہیں ہوسکتا اس کے خلاف سنت اللہ بتا تامحض غلا اور نصوص قطعیہ کے نخالف ہے پھر کیا آپ یہ چا ہے ہیں کہ نصوص قرآنیہ کے خلاف عقیدہ رکھ کراور خدائے قدوس پرالزام لگا کر حضرت مجوب سجانی کی بناہ میں جائیں اور ان کے کلام سے سند پیش کریں بید خیال خام ہے نصوص قطعیہ کے خلاف ان برزگان کا کلام ہر گرنہیں ہوسکتا حضرت مجبوب سجانی کئی نہاہ ہی ہوئی ہی ہوئیں ہوسکتا حضرت مجبوب سجانی کئی ہیں آپ بھی قرآن مجید کے خلاف نہیں فرما سے آپ نہا ہے ہا ہی ہوئیاں مراتب ولا ہے خلاف نہیں فرما سے آپ کی شان اس نے نہا ہے اعلیٰ ہے البتہ یہ حضرات جہاں مراتب ولا ہے اور عارفین کی حالت بیان کرتے ہیں اُسے وہی مجھ سکتے ہیں جن پر کم وہیش وہ حالتیں گذری ہیں۔ جو ان حالت بیان کرتے ہیں اُسے وہی سمجھ سکتے ہیں جن کی مویش وہ حالتیں گذری ہیں۔ جو ان حالت بیان کرتے ہیں اُسے وہی سمجھ سکتے ہیں جن کی مویش وہ حالتیں گذری ہیں۔ جو ان حالت کیان کے کلام کو صدی بھی ہیں کرتا کہی طرح جائز نہیں ہو سائے ان کے کلام کو سند ہیں گرنہیں سمجھ سکتے ای لئے ان کے کلام کو سند ہیں پیش کرتا کہی طرح جائز نہیں ہی ہو سکتے ای لئے ان کے کلام کو سند ہیں پیش کرتا کہی طرح جائز نہیں ہی ہو سکتے ای لئے ان کے کلام کو سند ہیں پیش کرتا کہی طرح جائز نہیں ہی ہو سکتے ای لئے ان کے کلام کو سند ہیں پیش کرتا کہی طرح جائز نہیں ہی ہو سکتے ای گئے ان کے کلام کو سند ہیں پیش کرتا کہی طرح جائز نہیں ہیا

اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ حضرت شیخ کا بیہ جملہ ان کی کسی کتاب میں میں نے نہیں دیکھا اور نقل کرنے والے کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیتے اگرفتوح الغیب میں ہے تو بتا کمیں کون سے مقالہ میں ہے البتة ان کا بیار شاد ہے فیع یعجوز آن یَعِدَهُ اللّٰهُ وَلَا يَظُهَرُ وَعَلَيْهِ وَفَاعْ يَعِنَى مقام فنایس عارف کواس قدر محویت اور ازخودر فکل ہوتی ہے کیمکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس سے وعدہ کرے اور اس کے ایفاء کی اسے خبر ندہو۔

یشخ اس کے وقوع اور نعلیت کو ہر گرنہیں کہتے بلکہ عارف کی کمال کو یت کے مجھانے
کیلئے امکانی صورت فرض کر کے مثال دیتے ہیں عرفائے کا ملین عاشقان خدا ہیں اور چاشنی چشدہ
محبت اس کو بچھ سکتے ہیں کہ عاشق اپ محبوب کے سرت بخش وعدے ہے کس قدر محظوظ اور سرور
ہوا کرتا ہے اور پھراس کے پورا ہونے کے انظار میں اس کی عجب حالت رہتی ہے اور جب اس کا
محبوب اس وعدے کو پورا کرتا ہے تو خوشی کے مارے یہ پھو لے نہیں ساتا مگریہ عرفا ایسے ازخو درفتہ
اور ید ہوش ہوجاتے ہیں کہ اس کے وعدے اور ایفاء کی بھی انہیں خرنہیں رہتی۔ اس کی تفسیل
دوسرے مقام پر کی جائے گی (انشاء اللہ تعلیل) یا

غرضیکہ حضرت مین کے کلام سے میر ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی کی وقت وعدہ خلافی کرتا ہے۔

قنبیده - عیم صاحب کی شخف محبت ناجائزه قابل طاحظہ ہے کہ مرزا قادیائی نے جو بڑے دورو شورے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے یعنی وعدہ کرتا ہے کہ (۱) احمد بیک کی لڑکی تیرے نکاح ش آئے گی اور ایک (۲) ایسا بجو بہلاکا تھے دیا جائے گا کو یا اللہ تعالی آسان سے آتر آیا یا مثل (۳) قادیان میں طاعون نہ آئے گا گران وعدوں کا ظہور نہ ہوانہ وہ لڑکی نکاح میں آئی نہ اس بجو بہلا کے کا ظہور ہوانہ قادیان طاعون سے محفوظ رہا اب مرزا قادیانی جموٹے ہوئے جاتے ہیں اس لئے حکم صاحب اس کا جواب دیے میں مضطربوے اور غلب محبت امری کو قول کرنے نہیں اس لئے حکم صاحب اس کا جواب دیے میں مضطربوے اور غلب مجت امری کو قول کرنے نہیں

ا یقول نوت الغیب کے مقالہ ۵۱ میں ہے اور اس کی صحیح عبارت ای طرح ہے جس طرح اس میں تکھی گئی ہے یعنی یظمر باب فتح یقتی ہے باب انعال ہے میرے یظمر باب فتح یقتی ہے باب انعال ہے میرے یاس قلمی نسخہ میرے یاس قلمی نسخہ اور معرب ہے اس میں ای مرب ، وسرانسی مطبوعہ معرب اس میں بھی ایسا ہی ہے وہ اگر چہ معرب نہیں ہے گر دے اور وفاء اس کی نہیں ہے اس ہے معلوم ہوا کہ یظمر مجرد ہے اور وفاء اس کا فاعل پر فاعل ہے ایک نسخہ مطبوعہ لا ہور ہے اس میں بھی وفا کے بعد الف نہیں ہے جس سے ظاہر ہے کہ وفاء یظمر کا فاعل پر حرکات غلاد دے ہیں۔

دیتا بلکه آماده کرتا ہے کہ جس طرح ہومرزا قادیانی کواس الزام سے بچانا چاہیے اگر چہ فدا پرادراس
کے رسول پرالزام آئے اس لئے پہلے جواب تو ایسا دیا کہ جناب رسول اللہ علی پرالزام آیا کہ
فلان پیشین کوئی یا خواب آپ کاسچانیں ہے اور دوسر سے جواب میں خدا تعالیٰ پرالزام ہے کہ
وہ قدوس ہوکر وعدہ خلافی کرتا ہے بینی مرزا قاویانی ہے اس نے وعد سے کیئے اور پورے نہ کیئے
اور دوسر سے جواب میں ایک بڑے بزرگ کوسند میں پیش کرتے ہیں مگر ظاہر ہوگیا کہ ان کی غلط بہی
مسلمانو! مرزا قاویانی کے اور ان کے خلیفہ کے بیجوابات ہیں اور بیان کے اقوال ہیں اب تم
میں انساف کرو کہ مدی کے مجد داور وفت کے میچ ایسے محض ہو سکتے ہیں ؟ اللہ تعالیٰ چٹم بھیرت
عنایت کرے اور ایسے نا جائزہ محبت سے محفوظ رکھے آمین۔

والله الموفق والمعين والحمد للهرب العالمين





فارسى متن : معنى المنطخ الاسلام حضرت مولاناسيد محمدالورشاه تشميريُّ ا

مقدمه : محدث كبير مولانا محمد بي موريّ

ار دوتر جمه: شهيد اسلام حضرت مولانا محمه يوسف لد هيانوي "

مولاناسید محد انور شاہ کشمیری کی زندگی کی آخری تصنیف جس کا مولاناسید محد یوسف ، عوری کے عظم پر مولانا محد یوسف الد صیانوی نے اردو میں ترجمہ کیا۔

متن وترجمه ايك ساته شائع كيا كياسيه.

## حصير أول: تغيير آيت خاتم النوت وتم نبوت عنام النبين تغيير آيت خاتم النبين وختم

نبوت اور حدیث نوکی اجماع است اور ختم نبوت ، ختم نبوت اور صوفیات کرام عیسیٰ علیه السلام -

حصه ووم : المسيات مرزا كفريات مرزا وعادي مرزا تناقضات مرزا عقائد مرزا

عجائبات مرزا سيرت مرزا الهامات مرزار

مندرجه بالاعنوانات سے كتاب كى الهيت واضح موجاتى بديت سے تاياب مقى الل

علم کی خواہش پر دوبارہ شائع ہو کی ہے۔

صفحات 320 متلت طباعت 'كاغذ علد انتائى عده اعلى اور خوبمورت وديده زيب عدد متام ترخويوں كي بوجود قيت صرف =/60روپ برديكى منى آرڈر شردرى ب- دني دير من اس اللہ كى الميت سے آب ردشناس موں۔

## ملنے کا پته:



حضورى باغ رود ماتان فون : 514122



## بسم الله الرحمٰن الوحيم تهيں بوے فتنے سے بچانے کے لئے اس میں فق و باطل کوروش کرکے وکھایا ہے

## تمہيد

رَبُنَا الْحَتَى بيننا و بين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين بحرمة سيد المرسلين ورسولك الامين صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه اجمعين

مبارک وہ ہیں جن کا شیوہ رائی اور حق طبی ہے ابدی حیات ان بی کا حصہ ہے جو صدافت کے عاشق اور سچوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کذب و دروغ سے معظر اور جھوٹوں سے بیزار ہیں ان بی کے لئے میں اپ گرا نمایہ دفت کو صرف کر کے امر حق کو آفاب کی طرح روشن کر کے دکھانا چاہتا ہوں 'حق پرستوں سے امید ہے کہ وہ اسے غور سے دیکھیں گے اور انصاف کر کے اپ ول میں جگہ دیں گئ اس رسالے کے پہلے صے میں مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوے پر دوطرح سے روشی ڈائی گئ ہے اور اس کے کذب وصد ق کو دکھایا گیا ہے ایک تو ان الہامات کو دکھایا ہے جو خاص مکلوحہ آسانی کے متعلق انہوں نے بیان کے ہیں اور آفاب کی طرح روشن کر دیا ہے کہ دہ سارے الہامات غلط تھے باوجود کے مرزا قادیانی کو ان کے سے ہونے پر نہایت ہی وثو آل تھا' اور ممکن ہے کہ د تی وقو ت نہ قادیانی کو ان کے سے جو نے وقت نہ وقوق نہ وقوق نہ دور ان کے سے جو نے پر نہایت ہی وثوق فی اور ممکن ہے کہ د تی وقوق نہ

اوٹول کی حالت کو ملاحظہ کیا جائے ۱۸۸۸ء میں مرزا قادیانی نے اشتہار دیا ہے اس میں لکھتے ہیں کہ "بر ایک مانع دور ہونے کے بعد انجام کاراس عاجز کے نکاح میں لائے گا۔" (مجموعہ اشتبارات جام ۱۵۸) "ازالہ الاوبام ص۲۹۷ خزائن جسم ص۳۰ میں لکھا ہے" (بقیہ حاشیہ اسکلے صفحہ پر)

ہو گر کسی وجہ سے طاہر کیا گیا۔ دوسرے ان کی ذاتی حالت دکھائی گئی ہے جس سے ہر سمجھدار حق کو پیند کرنے والا بے تأمل کہہ سکتا ہے کہ جس کی ایسی حالت ہو وہ بزرگ مقدس نہیں ہوسکتا۔ اس غلط پیشین گوئی کی نبست آخر میں جو باتیں مرزا قادیانی اور ان کے قادیانی خلیفہ اول نے سائی میں ان کا غلط ہوتا بھی کافی طور سے دکھایا ہے ووسرے حصہ میں بھی دوطرح سے ان کے دعوے کی غلطی دکھانا جا بتا ہوں۔ اول تو ان بی کے چند اقوال نقل کروں گا جن میں آپ د کھے لیں گے کہ مرزا قادیانی کی زبان اور ان کی تحریر نے فصله كرديا ہے كه مرزا قاديانى كيے بين اب كسى دليل اور جبت كى حاجت نبين ہے اب قرآن و حدیث سے ان کے دعوے پر دلیل لانا قرآن و حدیث پر جموٹ کا الزام لگانا ہے۔ دوم ان کے بعض وہ اقوال دکھاؤں گا جو مرزا قادیانی نے قرآن و حدیث کی طرف منسوب کئے ہیں حالاتکہ محض غلط ہے قرآن وحدیث میں وہ باتیں نہیں ہیں اور اس غلطی کا ایبا بدیبی ثبوت ہوگا کہ حضرات ناظرین متحمر ہو جائیں کے اور بوی حمرت سے کہیں مے کہ جس کو ایسے نقلی کا دعویٰ ہو وہ ایبا صریح خدا اور رسول پر افتراء کر سکتا ہے؟ اس میں مرزا قادیانی کی قابلیت اور اسرار دانی اور تغییر دانی کا حال بھی کسی قدر معلوم ہو جائے گا اس وقت میں جس قدر فنون دنیاوی اور علوم ظاہری کا زور و شور ہے اس قدر دیمی علوم اور دین فہم کمزور بلکہ نیست و نابود ہونے کے قریب ہو رہی ہے جہل مرکب کا نام علم اور سج فہٰی کا نام خوب سمجھا گیا ہے'غضب ہے کہ مرزا قادیانی اینے مسیح ہونے ثبوت قرآن و

<sup>(</sup>بقیر بھیلے صفی کا حاشیہ) خدائے تعالی نے ظاہر فرمایا کہ احمد بیک کی دخر کان انجام کار تبہارے اکا حیث اسے مجھلے صفی کا حاصل کا استعمال کے اس بیشین کوئی کا بورا ہوتا مروری ہے اس لئے کوئی مالع نہیں ہوسکتا جو مانع بیش آئے گا وہ دور ہوگا اور وہ لڑک اکا حیث مضرور آئے گی محرور آئے گی کا فیا ہوئے۔

حدیث سے دینے ہیں اور مانے والے اسے نہایت مسرت سے مان رہے ہیں اور اس پر جہل مرکب کا بیزور ہے کہ علماء کے مقابلے میں ان تخیلات باطلہ کو پیش کرنا جاتے ہیں ا میں نہایت وثوق سے کہتا ہوں کہ وہ تمام دلائل تار عکبوت سے زیادہ قوت نہیں رکھتے مگر سمجھنے کے لئے اللہ تعالیٰ قوت علمی کے ساتھ فہم سلیم عنایت کرے اور تعصب کی تاریکی اور دلاک کاذبہ کی ظلمت ول سے ہٹا وے آ کندہ تحریر سے مرزا قادیانی کی علط فہمیاں اور خواہ مخواہ کی زبردستیاں نمونے کے طور برظاہر کی جائیں گی ان سے ہرایک روش وماغ طالب حق ان کی استدلالی حالت کو سجھ لے گا اور اس پر ان کے اور دلائل کو قیاس کر سکے گا' اس رسالے میں جس طرح مرزا قادیانی کےعظیم الثان نثان سے ان کی حالت کو ظاہر کیا ہے اس طرح ان کے دعوے کی بہت بزی دلیل کومن بے بنیاد اور غلط ثابت کیا ہے ایک اور جرت یہ ہے کہ دو کتابیں مرزا قادیانی نے لکھی ہیں ایک کا نام اعجاز استے اور دوسری کا نام اعجاز احمدی ہے بال ان وونول رسالول کومغرہ مانا جاتا ہے یہ سجھ میں نہیں آتا کہ ان کے خیال میں ان کے مضامین ایسے عالی اور مفید خلائق بی کہ دوسرا ذی علم ایسے مضامین نہیں لکھ سکتا' یا اس کی عبارت الی قصیح و بلیغ ہے کہ دوسرا او یب نہیں لکھ سکتا' یا وونوں باتیں جي محر الل علم وكيدر ب جي كديد ب ندوه ب معمولي باتول كے علاوہ مرزا قاوياني كى تعلیان اور کج بحثیال بی اور کھے نہیں ہے سورہ فاتحہ کی تغییر ہے اس کے مقابلے میں ابن قیم کی تغییر سورہ فاتحہ و کممو کہ کیے کیے مضافین عالیہ بیان کئے جی اور محققانہ بحث کی ہے اور کس قدر مفید یا تیس مسلمانوں کے لئے لکھی ہیں کہ اہل حق کو وجد آتا ہے ووجلدوں میں قلمی نسخہ میرے یاس ہے اب تک چھپی نہیں ہے۔ مدارج السالکین اس کا نام دیندار الل علم سے بهتنت کہتا ہوں کہ دونوں کا مقابلہ کرے دیکھیں اور انصاف کریں کہ مرزا قادیانی ک اعجاز اس کے سامنے کوئی رتبہ رکھتی ہے یا کوئی چر مجھی جاسکتی ہے؟ استغفرالله عبارت ادرمعنی و ذبوں پر نظر کریں' اسی طرح علامہ صدر الدین تو نوی نے سورۂ فاتحہ کی تغییر کسی ہے اس کا نام "اعجاز المیان فی کشف بعض اسواد ام القوآن" ہے۔ اس کو دیکھا جائے کیے میں آن اس بی کی مقرکا قول تقل فیں کی جائے گئے ہیں اور کھا ہے کہ جس نے اس بی کسی مقرکا قول تقل فیں کیا اور خدا کی طرف ہے جو با تھی بھرے قلب پروارد ہو کی ' بی تغییر ۱۳۵۸ معموں بی مطبع دائرۃ المعارف حیدر آباد دکن بیں جی ہے اس پر بی کھی ہے اس کہ مورہ فاتحہ کے بعض اسراد اس بی بیل سب نیل بیل سب نیل مضابین کا مقابلہ کیجے ممارت کا مجادت کا مجادت ہے مضابین کا مقابلہ کھی ممارت کا مجادت کی مجادت کی کیا بیل سے اس کا نام المجام کا المجام سے گھر مرزا قادیاتی کے انجاز کی حقیقت کی جائے گی کیا بیا ہوں کہ مولوی لفت اللہ صاحب مرحم کھنوی نے مورہ فاتحہ کر سے جس انساف سے کہا ہوں کہ مولوی لفت اللہ صاحب مرحم کھنوی نے مورہ فاتحہ کی تغییر ادود بیل کھی ہے جواب بیل ہے اس کا نام "مظاہو المعجانب فی کر تغییر ادود بیل کھی ہے جواب بیل ہے اس کا نام "مظاہو المعجانب فی المدکت اللہ والد اللہ الدی کھی گئے ہے دو کھی اس انجاز آس سے بدر جا قائن ہے۔ اور کھیان اور باریک کھی گئی ہے مضابین کے لحاظ ہے دہ بھی اس انجاز آس سے بدر جا قائن ہے۔

یں نے ایک ڈی ملم دوست سے کہا کداعجاز اُسے کا جواب تھو انہوں نے کہا کا جاب تھو انہوں نے کہا کتاب بھیج دو یس نے کتاب بھیج دئ کچھ مرصے کے بعد جب ان سے ملاقات ہوئی کو

الن تغییروں کے ملاوہ امام فرائی اور امام فر الدین رازی کی تغییر دیکھے کہ ای سورۃ کے بیان ش کیا بکھ انہوں نے تعلیم سادب فی المبیان ای سورۃ کی تغییر ش کلیے ہیں ''و فلامامین الفؤالے و للوازی فی تغییر شدی کلیے ہیں ''و فلامامین الفؤالے و للوازی فی تغییر سنی سنی سنی سنی سادی سے مسودۃ الاف مسطلۃ '' مین امام فرائی اور امام رازی نے نہایت دراز اور مفسل تقریر اس مدما پری ہے کہ سورۃ قاتی تمام طوم قرآن جمید پر حاوی ہے بیاں تک کہ امام رازی نے دس بڑار سنے اس سے نکالے ہیں تغییر کی مورۃ قاتی بی میں در کھنے سے بات معلوم موتی ہے اب خلید اس فرم فرائی کہ مرزا قادیاتی نے کئے سنے لکالے ہیں جس پر انجازی دھی ہے اورا تو افساف کروجن ذی طوں کے پیش نظر یہ تغییر سے ہیں وہ مرزا قادیاتی کی تغییر کی طرف کی کر تیجہ کر سکتے ہیں ایک تغییروں کے ہوئے موزا قادیاتی کی تغییر کو جوہ کہا کی ذی طرف کی کر تیجہ کر سکتے ہیں ایک تغییروں کے ہوئے موزا قادیاتی کی تغییر کو جوہ کہا کی ذی طرف کی کر تیجہ کر سکتے ہیں ایک تغییروں کے ہوئے موزا قادیاتی کی تغییر کو مجوہ کہا کی ذی طرف کی کام نہیں۔

يس تے دريافت كيا كر محركها كبنے ككے "كيالكيوں كوئي مشمون بوضيح و بليخ عبارت بوتو اس کے جواب میں دل کھے؟ مرزا قادیاتی نے بداعاز بدرسالدالل علم کے مقابلہ میں لکھا ب حركوتي فهميده ذي علم ايس معولي رسال كو اعاديس مان سكما اورجس كى آتكول بر اليا يرده يزاب اور توت ميزيدال كي جاتى رى ب كداس معمولي رساف كواعاز خوال كرتا ہے تو کسی ذی علم کی عمرہ کماب کی خوبیاں وہ دریافت نیس کرسکتا محران کے لئے دہائے کو عالى كرنا اور محت كرنا اين اوقات عزيز كوضائع كرنا بيد "بيكيا سي مقوله بي جس ك ہے ہونے کا مشاہرہ ہور ہا ہے ان دونوں کالوں کی عبارت کا بدحال ہے کہ صرف ونو کی الرت علمیال الل علم نے ظاہر کی بین اور ضاحت و بلاغت تو برے باید کی بات ہے جس كى صرف وتحو درست نه بواس كو بلاخت اور كاركمال بلاخت سے كيا داسط بوسكا ب؟ معر کے رسالہ المنار میں بھی اعجاز اسے کی بہت غلطیاں دکھائی ہیں اور اس کے دعویٰ اعجاز ر معتمد کیا ہے جمائے! بیمسلم ہے کہ مرزا قاویانی میں اتن لیافت تھی کہ اردو فاری مربی تنوں زبانوں میں اپنا مطلب میان کر لیتے سے محرفصع وبلنے کی زبان کے نہ تھے جواردو کے اہل زبان ہیں وہ ان کی اردوعبارت دیکھ لیس کہ س قدر حرار اور فنول ان کی عبارت میں ہوتا ہے تذکیر و تانید میں بہت فلطیاں این تذکیر کی جگد اکثر انہوں نے تانید استنال کیا ہے اور صبح محاورہ کے خلاف ان کے الفاظ اور جملے بہت ہوتے ہیں ایسا على ان کی عربی اور فاری کو بھتا جاہے اس کے جواب میں بعض مرزائوں کو کہتے سنا کہ غلطیاں تو آرید وغیرہ قرآن مجید میں بھی بتاتے ہیں ایسے مرزا قادیانی کی غلطیاں لوگ میان کرتے ہیں مگر اس کے مقابل کوئی جواب نہیں دینا' اس بے علی اور نافہی پر افسوس ہے انہیں یہ تمیز نہیں کہ قرآن مجید میں جو عقل کے وحمن غلطیاں بیان کرتے ہیں وہ معنی کے لحاظ سے كتي بيں جوان كى غلافنى يا مث دحرى ب اور ان كے جوابات نہايت زور سے مسلمانوں نے دیے ہیں قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت یا صرف ونحو میں تیرہ سورس سے آج تک كوئى مابر وم إنبيس مارسكا بلكد كالفين اسلام جو ادب يس كمال ركعت بين وه قرآن مجيدكى

ا بعض پاور ہوں نے احتراض کیا ہے مگر انہوں نے کہا ہے جوظم حربی کے ماہر فیس جی ۔ قادیانی مؤلف القاء نے جو مثال دی ہے دہ ان کی ناوائلی اور محض بے خبری ہے ہمارے علاء نے اسے انھی طرح بیان کیا ہے ای لئے میں نے ماہر کی قید یہاں لگا دی ہے کہ جہلاً اس سے خارج ہو جا کی (ابتیہ حاشیہ اسکے صفر پر)

عبارت سے سند لاتے ہیں مرزا قادیانی کی غلطیاں صرف ونحو اور فصاحت و بلاخت کے لیاظ سے دکھائی گئی ہیں اور اس وقت تک کوئی جواب ان کا نہیں وے سکا۔ اب برائے خدا الل انصاف ملاحظہ کریں کہ جب اس کتاب کی عبارت درست نہیں مضامین اس کے مفید اور عالی نہیں جس سورۃ کی وہ تغییر ہے اس کی اور تغییر یں بدر جہا اس سے فائق موجود ہیں اور ہرطرح اس سے اچھی ہیں پھر کی لائق ذی علم کو اس کے جواب کی طرف کیوں توجہ ہونے گئی وہ اپنے مشاغل ضروریہ اور معمولات روز مرہ کو چھوڑ کر فضول کام ہیں اپنے اوقات کو کیوں صرف کرنے لگا، خصوصاً ایسی حالت میں کہ مکرر تج بہ ہوگیا ہو کہ مرزا قادیاتی ای است آگیا تو پھھ با تیں بنا دیے ہیں اور جب کوئی سامنے آگیا تو پھھ با تیں بنا دیے ہیں اور اپنے مریدوں کو خوش کر لیتے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب سے مناظرہ کرنے کی نسبت کھھ اشتہارات ہوئے بالآخر لاہور میں مناظرہ قرار پایا' تاریخ معین ہوئی' پیر بی صاحب تاریخ معینہ پرتشریف لائے اور مرزا قادیاتی نہ آئے لاہور وغیرہ کے مریدوں نے بہت پچھ ہاتھ پاؤل مارے گر ایس با تیں کہیں کہ مناظرہ میں جاتا بھی نہ پڑا اور مریدین عبت کھ ہاتھ پاؤل مارے گر ایس با تیں کہیں کہ مناظرہ میں جاتا بھی نہ پڑا اور مریدین عبت کھ ہاتھ پاؤل مارے گر ایس با تی پوری کیفیت پھپی ہے۔ دوسری مرتبہ مختصر تہید کے ساتھ عمدۃ المطابع لکھنو میں جی بہت بھی راضی رہے لاہور میں اس کی پوری کیفیت پھپی ہے۔ دوسری مرتبہ مختصر تہید کے ساتھ عمدۃ المطابع لکھنو میں چپ ہے۔

مولوی ثناء الدصاحب کی نبست رسالہ اعجاز احمدی میں یہ پیشگوئی مشتہر کی کہ وہ قادیان میں تمام پیشگوئیوں کی پڑتال کے لئے میرے پاس ہرگزشیں آئیں گے۔

(اس زور سے انکار پرخوب نظر رہے) گر اس زور کی پیشگوئی کے بعد بھی مولوی صاحب ۱۰ جنوری ۱۹۰۳ء کو قادیان پنج اور مرزا قادیائی نے بجر اظہار غیظ وغضب اور زردی کی باتوں کے اور کچھ نہیں کیا۔ البابات مرزا کا صفحہ ۱۰۱ تا ۱۱۰۔ ملاحظہ کیا جائے بہاں بچھے یہ کہنا ہے کہ مرزا قادیائی کی ایسی صاف پیشگوئی غلط ہوگئی مگر مرزا قادیائی پر یا ان کے مریدین پرکوئی اثر نہیں ہوا اس طرح اعجاز اسمے اور اعجاز احمدی کی نسبت جو پیشگوئی ان کے ہے اگر وہ غلط ہو جائے تو کیا جمیعہ ہوگا؟ مرزا قادیائی کی ایک ہی پیشگوئی تو غلط نہیں ہوئی بلکہ بہت کثرت سے ان کی پیشگوئیاں غلط ہوئی جی سے رسالہ ملاحظہ کیا جائے بھر معلوم ہوئی بلکہ بہت کثرت سے ان کی پیشگوئیاں غلط ہوئی جی سے رسالہ ملاحظہ کیا جائے بھر معلوم

<sup>(</sup>بقید ماشد صغی نمبره) اب" رساله ابطال اعجاز مرزا" من آبدیده اعجازید کی مالت مطوم بو جائے گی۔ (انشاء الله برجمی امتاب قادیانیت کی کی جلد میں شاکع موگا۔ فلیر)

ہو جائے گا کہ ایک ہی معالمے کے متعلق کتی پیٹھو کیاں ان کی غلط ابت ہو کی اگر کوئی تادیاتی اپنی غلطی پر شنبہ ہوا کس نے بھی اقرار کیا؟ کہ یہ پیٹھوئی غلوا ہوئی ان ہی باتوں پر نظر کرکے اہل علم نے خیال کیا کہ اگر فیر ضروری کام میں اپنا وقت صرف کیا تو اپیا ہی نتیجہ ہوگا جو نہ کورہ باتوں میں ہوا اہل دائش کو یہ کئے کا موقع ضرور ہے کہ مرزا تا دیائی گا یہ دموی کہ اس کتاب کا کوئی جواب نہیں دے سے گا اور جو قصد کرے گا وہ روک دیا جائے گا اس خیال پر بنی ہے وہ ضرور واقف ہوں کے کہ اس حالت کے ساتھ اہل کمال توجہ نہیں کر سے نام اگر کوئی قصد کرے گا تو وہ ''ا بجاز آئے ہے'' کو دیکھے گا اور دیکھنے کے بعدا ہے جواب کے لائق نہیں یائے گا تو خواہ تو اہ اس کی طبیعت رک جائے گی خصوصاً جب وہ علامہ تونوی وفیرہ کی تغییریں دیکھ چکا ہے گئے گئے آئیں دیکھ کر وہ معلوم کر چکا کہ ابجاز آئے کے متعدد جواب اس سے نہائے اس کے جواب کھا اور پر طرح اس سے عمدہ موجود ہیں گار اس کے جواب کی طرف توجہ کرنا نادانی کے سوا اور پکھ نہیں اس طرف کے بعض مرزائی اب بھی اسے مجزہ خیال کرتے تے اس لئے ان کا جواب کھا حمیا ہے۔

اب من اصل مدعا كي طرف متوجد بوتا بول اور مرزا قادياني كعظيم الثان

نشان کے بقید کو بیان کرتا ہوں۔

منكوحة آساني كي يليكوني كومرزا قادياني ني نهايت علم عظيم الشان نشان تغيرايا

تما اور اس كى وجه اس طرح بيان كى ہے:

المبیشکوئیاں کوئی معمولی بات نہیں کوئی الی بات نہیں جو انسان کے اختیار میں ہو بلک محض اللہ جل شانہ کے اختیار میں ہو بلک محض اللہ جل شانہ کے اختیار میں بین سواکر کوئی طالب حق ہوں ان بیشکوئیاں مندوستان اور پنجاب کی تیوں بری تو موں پر حادی

اخیال کیا جائے کہ مولوی بڑاہ اللہ صاحب مرزا کی فرکوہ پیٹین کمل کے خلاف قادیان بھی اللہ اور مرزا کا دیال کی جائد مردا قادیاتی خسرے برافرد فتہ کمر کے اندر بیٹے ہوئے ہے ہودہ کوئی اور مخت کلائی کر دہے ہیں اور مریدین بھی بھی محضرت کر دہے ہیں گر ندمردا قادیاتی کوشری آتی ہے کہ ہمادی چیٹین کوئی جموئی ہوگی اور ندمریدین کوش بات کا خیال آتا ہے کہ مولوی صاحب کا بھائی آجانا کمی قدد صاف طورے مرزا قادیاتی کو جمونا تھراتا ہے کر برحمیت نے قب کوایا سیاہ کردیا کہ جماعت روش بات بھی آئیں نیس سیمش

بین بین ایک مسلمانوں سے تعلق رکھتی ہے اور ایک ہندوؤں سے اور ایک عیمائیوں سے
اور ان میں سے وہ پیشگوئی جو مسلمانوں کی قوم ہے تھا کہ کمتی ہے بہت ہی عظیم الثان
ہے کیونکہ اس کے اجزاء یہ بیں (۱) کہ'' مرز ااہم بیگ ہوشیار پوری تمین سال کی میعاد کے
اندر فوت ہو (۲) اور پھر داماد اس کا جو اس کی دختر کلال کا شوہر ہے اڑھائی سال کے اندر
فوت ہو (۳) اور پھر یہ کہ مرز احمد بیگ تاروز شادی دختر کلال فوت نہ ہو (۳) اور پھر یہ
کہ وہ دختر بھی تا نکاح اور تا ایام بوہ ہونے اور نکاح ٹائی کے فوت نہ ہو (۵) اور پھر یہ کہ
یہ عاجر بھی ان تمام واقعات کے پورے ہونے تک فوت نہ ہو (۲) اور پھر یہ کہ اس عاجز
سے نکاح ہوجائے اور فاہر ہے کہ تمام واقعات انسان کے افتیار میں نہیں۔'

(شبادة القرآن ص 4 عفرائن ج١٥ ص ٢٥ ٢ ٣ ٢ ٢

اس عبارت سے بینو اظبرمن الفس بے کدمنکوحد آسانی کا نکاح میں آنا مرزا قادیانی کا ایباعظیم الشان نشان ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نشان نہیں ہوسکتا' کیونکہ اردو كے محاور بي ميں معمولى عظمت كى شے كو عظم الشان نہيں كہتے بلكيداس كے لئے برى عظمت کا ہونا ضروری ہے اب اس بری عظمت میں بھی تمن درجے ہو سکتے میں اس کے ادنیٰ ورج كوعظيم الثان ..... كبيل ك أور متوسط درج كو بهت عظيم الشان كبيل ك أورسب ے اول درجے کو بہت ہی عظیم الثان کہیں گے مرزا قادیانی نے اس نثان سے لئے میں لفظ لکھا ہے جونہایت کمال مرتبہ کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے جس سے بڑھ کرعظمت نہیں ہو سکتی اب اس کی اتنی بڑی عظمت کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے جہاں تک غور کیا تو کوئی وجہ سمجھ مِن مبیں آتی ' بجو اس کے کہ بہت بری دنی آرزو کے بورا ہونے کی خبر ہے اب وہ جیسی خر ہو ایک خبر الی بھی ہوتی ہے کہ انسان قرائن موجودہ اور اپنی تدابیر کاملہ کا بورا واق كرك اس كے مونے كى خروے ديا ہے اور اس كے دل ميں اس كا يقين موجاتا ہے اور واقعی بات بھی یہی تھی اور آسانی نصلے نے اس کو عالم پر روفن کر ویا مگر مرزا قادیانی اس کے عظمت کی میدوجہ بیان کرتے ہیں کہ وہ چھ پیشکوئیوں پر مشتمل ہے مگراللہ تعالی نے جن کو علم کے ساتھ نظر وسیع اور طبع سلیم عنایت کی ہے وہ بالیقین جان سکتے ہیں کہ اس فتم کی چھ پیٹوئی کیا چەصد جمونی پیٹکوئیاں موتس تب بھی کوئی عظمت نہیں موسکی تھی جرت یہ ہے کہ جماعت قاديانيه مين بعض الل علم بهي جين خصوصاً حكيم نورالدين قادياني وه بهي الي باتون

کو عظیم الشان سجھتے ہیں اگراب بھی وہ الیا ہی سجھتے ہیں تو مناسب ہے کہ صناحۃ الطرب ل ملاحظہ کریں اس میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ کتنے وجوہ سے آئندہ کی خبر معلوم ہو سکتی ہے جن میں بزرگ اور ولایت اور نبوت کو کچھ دخل نہیں ہے۔

یہاں بھی لوگ جانتے ہیں اور بہت سے حفرات تجربہ بھی کر مچکے ہیں کہ رمّال اور مظار اور نجومی اور جوتش کے جاننے والے آئندہ کی خبریں دیتے ہیں 'خصوصاً مرنے کی اور جینے کی اور نکاح ہونے کی بعض بعض اخباروں میں طبع بھی ہوتی ہیں۔

کچھ نے تعلیم یافت بھی انہیں مان رہے جی ان کی آجھول سے بھی بدیردہ نہیں ہٹا افسوں۔ بھائیو! ذرا نظر کو اٹھاؤ اور آ زادی کے ساتھ غور کرؤ اور اگر کسی صاحب کو اب بھی توجہ نہ ہواور مرزا قادیانی کے قول پر انہیں پھتہ ایمان ہو کہ بیعظیم الشان نشان ہے تو وہ حضرات ملاحظه کریں ان پیشکوئیوں میں اصل پیشکوئی وہ ہیں پانچویں اور چیشی لینی ان تمام واقعات کے پورا ہونے تک (۱)مرزا قادیانی کا زندہ رہنا اور (۲)منکوحہُ آسانی کا ال کے نکاح میں آجانا باتی اس کی فروع ہیں کیونکہ اس کے نکاح میں آنے کے لئے یہ چھ پیشین گوئیاں کی منی میں اور پھر ازالہ الاوہام (ص۳۹۲ فزائن ج۳ ص۵۰۳) میں بیالہام بیان کیا ہے کہ''انجام کار وہ نکاح میں ضرور آئے گی اور سب موافع دور ہوں گے' بیہ باتیں بقین طور سے شہادت و بی ہیں کہ اصل پیشین کوئی کامقصود بھی دو پیشین کوئیاں ہیں ل بر كتاب عرب كى تاريخ ب نوفل بن نهمة الله طرابلسي اس كامؤلف ب بيروت ميں چيمى ب مرزائيوں ميں عجب اندهر ہے کہ دنیا بحر جانتی ہے اور عام طور سے تجربہ مور ہا ہے کہ رمتال اور نجوی پیشین کوئیال کرتے ہیں خصوصاً پنجاب کے رمثال آتے ہیں اور پیٹکوئیاں کرتے اور خبریں دیتے گھرتے ہیں ہم نے ایک مطبوعہ كتاب بهى پيش كى جس مي آئده كى خبرين دين كا تذكره بتفصيل كلما به محر مرزائى آفتاب روثن كوغل ميا کر چمیانا جاہے ہیں اور بیلکھ رہے ہیں کہ پیشین گوئی کرنا غیب کی خبر دینا ہے اور غیب کی خبر اللہ کے سواکوئی نیں دے سکتا اور پھرائی جہانت ہے قرآن کی آےت اس کی سندیٹس پیش کرتے ہیں بیصری قرآن مجید برالزام نگانا ہے محرین اس بات کو دیکے کرس قدر تبتید نگائیں مے کیکی صریح ظط بات قرآن میں ہے۔

بیان سابق سے نہایت روش ہو گیا کہ یہ دونوں پیشکو ئیاں غلط ثابت ہو کیں اور ان کا غلط ہوجاتا ایساعظیم الشان امر ہے کہ ان کی تمام پیشگوئیاں اور دعویٰ پایئہ اعتبار سے ساقط ہو مريح كيونكه ان كے ہونے برمرزا قادياني كوكس قدر وثوق تھا اور كس قدر اشتباروں ميں اور رسالوں میں بار بار اس کے طہور میں آنے کو بیان کیا ہے کہ اللہ اکبر۔ اس لئے برطالب حق بالصروريبي كے كاكہ جب بيا پينگوئى جھوٹى ہوگئى تو اب اگر كوئى پيشگوئى مرزا قاديانى کے کہنے کے مطابق موجائے تو بالضرور وہ انہیں اتفاقیہ امور میں ہے جو دنیا میں کی کے موافق اور کسی کے مخالف ہوا کرتے ہیں ہی جسی خیال رہے کہ یہ دونوں پیشگوئیاں ان کے خلیفه کی اس تاویل کو غلط بتاتی میں جس میں وہ خطاب کو عام تھبرا کر اینے مرشد اور محمد کی بیکم کی اولاد کو شامل کرتے ہیں چوتھی پیش کوئی بھی اپنے پورے مضمون کے کحاظ سے پوری نہیں ہوئی کیونکہ اس کامضمون یہ ہے کہ'' وختر تاایام بوہ ہونے کے اور نکاح وانی کے فوت نه ہو'' یہ پیشگوئی دو دعوؤں کی خبر دے رہی ہے ایک بیر کہ وہ لڑکی مرزا قادیانی کی زندگی میں بیوہ ہوگی ووسرے بید کہ نکاح ٹانی اس کا مرزا قادیانی سے ہوگا اور ہمارے پہلے بیان ے ان دونوں دعوؤں کا غلط ہوتا ظاہر ہو گیا۔ تیسری پیش مکوئی کہلی پیشکوئی کے لواز مات ے بے کوئی مستقل نہیں ہے البتہ نمبر دوم کی پیشکوئی اس لئے نہایت لائق لحاظ ہے کہ مرزا قادیانی نے بار بار نہایت زور ہے اپن سچائی کا معیار اسے قرار دیا ہے اور بدیھی لکھا ے كە " آگراس كاظبور نە بوتو مىس جمونا اور بربدے بدر بول"

(ضميره انجام آمخم ص۵۴ خزائن ج۱۱ص ۳۳۸)

شہادۃ القرآن کی ندکورہ عبارت میں اور دہم جولائی ۱۸۸۸ء کے اشتہار میں مرزا قادیانی کی یہ پیٹگوئی ہے کہ''اگر احمہ بیک نے اس نکاح سے انحراف کیا تو یہ لڑک جس دوسر فیض سے بیابی جائے گی وہ روز نکاح سے اٹھائی سال تک فوت ہو جائے گا۔'' (حوالہ گذشتہ) جب مرزا قادیانی کی یہ پیٹگوئی غلط ہوگئ اور اس لڑکی کا خاوند مرزا قادیانی سے منحرف رہا یہاں تک کہ مرزا قادیانی کی زندگی میں قریب سولہ سترہ سال کے گزر گئے (کیونکہ ۱۹۳۱ء میں اس کا نکاح ہوا ہے اور ۱۹۰۸ء میں مرزا قادیانی مرے ہیں اور اب مرے ہوئے اور خدا کے فعنل سے اب تک وہ زندہ ہے) تو اس سے مرے ہوئی کی بیس مرزا قادیانی خیسی کی جی واقع کو اہل جی نے خاہر کرنا شروع کیا' اس پر مرزا قادیانی نے کیسی کیسی تاویلیس کی جیس

اور کس قدر شور وشراشایا ہے کہ خدا کی پناہ گر آخر ش خدائے تعالی نے آفاب روش کی طرح سچائی کو فاہر کر دیا اور دنیا پر فاہر ہو گیا۔ کہ مرزا قادیائی کا کہنا بالکل فلا تھا نیادہ افسوس اس کا ہے کہ الی فلا پیٹیکو تیوں پر بردہ ڈالنے کے لئے مرزا قادیائی نے اور ان کے خلیفہ نے جناب رسول اللہ سی کے کہ یہ بدی جمارت اور محض افتراء ہے جو انہوں نے اسپ لکس کے بچانے کے لئے کیا ہے۔

ظیفہ قادیانی کے بعض اقوال کا ذکر پہلے جھے کے تقدیم ہولیا ہے۔ اب مرزا قادیانی کے بعض رسائل کی عبارتیں اس پیٹکوئی کے متعلق قتل کی جاتی ہیں جن سے اظہر من القس ہورہا ہے کہ مرزا قادیانی کی زبان مرزا قادیانی کو جموٹا کہہ ربی ہے۔ مرزا قادیانی کا صاف وصرت اقرار مرزا قادیانی کو کذاب ومفتری بتا رہا ہے ان کی تحریر انہیں ہر بد سے بدتر ظاہر کر ربی ہے۔ جن کی آ تھیں ہوں وہ دیکھیں ادر انساف کریں اور یقین کر لیس کہ یہ پیٹکوئی بلا هجمہ غلط ہوئی اور مرزا قادیانی کاذب قابت ہوئے اس کا جواب قیامت تک کی سے نہیں ہوسکا۔

(۱) انجام آئم (ص ۳۱ خزائن ج۱۱ ص ۳۱) کے صافیے بی کیستے ہیں "ہی بار بارکہتا ہوں کہنس پیشکوئی واباد احمد بیک کی تقدیر مبرم ہے اس کی انظار کرو اور اگر بیل جمونا ہوں یہ پیشکوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی اور اگر بیل سچا ہوں تو خدائے تعالی ضرور اس کو بھی ایبا بی بوراکرے کا جیبااحمد بیک اور آئم کی پیشکوئی بوری ہوگی۔"

یں کوئی شرط فیس ہے اور اب جس کوشرط کیا جاتا ہے وہ محض فریب دیا جاتا ہے اس کی تضیل تزید رہانی اور معیار صداقت میں ویکھئے نہایت تضیل سے تابت کیا ہے کہ اس معین کوئی شرط فیس ہے۔

اہم بیگ کے داماد کی نسبت پہلے یہ الہام تھا کہ ڈھائی برس کے اعد مرے گا جب اس میعاد علی وہ نہ مرا

و مرزا قاویائی نے کیسی کسی تو جیہیں کی ہیں اور متعد تحریوں علی بہت اورات ساہ کے ہیں اور حضرت

الم سلید السلام کی چی کوئی کے شل اسے تعمرایا ہے اور حسب خرورت الہام عمی اضافہ کی ہوتا رہا ہے۔

رسالہ انہام آتھ اور اس کا ضمیہ ملاحظہ کیا جائے اس عمی ۱۲ صفح اس بیان عمی سیاہ کے ہیں گر اب

اظہر من الحسس ہو کیا کہ وہ سب خلا تاویلیں اور بناوٹ کی ہا تی تھی دراصل پہلا الہام بھی ایسا عی خلا

قیا جیسا ہد وومرا الہام ہا وجو وہ ایسے خت وقوق کے خلا قابت ہوا۔ مقام افساف ہے جس الہام کو وہ اپنی مدافت کا معیار قرار دیتے ہیں جب وہ جوٹا لگے تو جن الہاموں کی نسبت ایسا وقوق کیس بیان کیا گیا

مدافت کا معیار قرار دیتے ہیں جب وہ جوٹا لگے تو جن الہاموں کی نسبت ایسا وقوق کیس بیان کیا گیا

انہیں کون بھی وار الہام میائی یقین کر سکا ہے؟ یہ کہنا کہ اس چی گوئی کا پورا نہ ہوتا ایسا ہی ہوا جے حضرت

انہیں کون سے چھم پوٹی کوئی پوری نہ ہوئی تھی اور باوجود وحدہ کے ان کی قوم سے عذاب کی گیا تھا نسی قسلی کے معمون سے چھم پوٹی کوئی ہوری نہ ہوئی گی اور باوجود وحدہ کے ان کی قوم ایمان کی قوم ایمان میں اور ایمان کی وہ ہے۔

کے معمون سے چھم پوٹی کوئی ہوری نہ ہوئی تھی اور اور آئی جید عمر سور کوئی کا پورا نہ ہوتا ایسا کی جی اور کی تو مرزا تاویانی پرایمان کیس لائے۔ آخر بیک وہ مکاف ملاحت مرزائی علی کوئی دی طرزا کی دیدی کی درات تاویانی کی دیدی کی درات کی درات کی درات کی درات کی درات کی درات کی کی درات کی درات کی درات کی درات کی درات کی درات کا درات کی درات کو درات کی درات کی درات کی درات کوئی کی درات کو درات کی درات کو دیا کی درات کی درات

کرسکتا ہے کہ وہ وعدہ شیطانی تھا جے مرزا قادیانی رحمانی سمجھے تھے اب میں مرزائی جماعت ے خیر خواہانہ کہا ہوں کہ ان اقوال پر نظر کریں اگر مرزا قادیانی کوکسی وجہ سے انہوں نے سے مان لیا تھا تو اب دیکھیں کہ ان ہی کے اقوال انہیں کیا کہدر ہے ہیں؟ کیا ان کے ان اتوال کو دیکھ کر کوئی سچا مسلمان انہیں سچا سمجھ سکتا ہے؟ ذرا خوف خدا دل میں لا کر جواب د بجئے گا' اور خدا کے لئے یہ نہ کہہ د بیجئے گا کہ اعتراض تو اسلام پر بھی ہوتے ہیں' کیونکہ اسلام یر کوئی اعتراض نہیں ہوتا' البتہ بعض متعصبود نے نفسانی غرض سے اور بعض کم عقلوں نے بدگمانیاں کی جیں بعض نے کم عقلی کی بنیاد پر عقلی شبہات کئے جیں اور ان کے جواب میں خاص کر تغییریں علائے متقدمین نے لکھی ہیں اور متاخرین نے خاص خاص رسالوں میں ان کا جواب دیا ہے۔اور پھر کوئی (مرزائی) دمنہیں مار کا۔مرزا قادیانی پر جو اعتراضات ہم کر رہے ہیں ان میں نہ نفسانی غرض کو وظل ہے اور نہ صرف عقل پر ان کی بنیاد ہے بیرتو آسانی فیصلہ سے جو اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کی زبان سے کرایا ہے بیرتو اقراری ڈگری ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہوسکتا۔ دو اقرار تو آپ ملاحظہ کر چکے اب تیسرا اقرار و كييك! اى رسالدانجام آئتم من اى پيتكوئى كمتعلق مرزا قاديانى في كن ورق سياه کے میں اور عربی زبان میں لکھ کر فاری میں اس کا ترجمہ کیا ہے اس کے آخر میں جو حاصل لکھا ہے وہ نقل کیا جاتا ہے میں ایک طرف ان کی فاری عبارت لکھ کر دوسری طرف اس کا ترجمه مع کچھ شرح کے لکھوں گا۔

(٣)'' بلكه اصل امر بر حال خود قائم است! و چكس باحيلهُ خود اورارد نتوان كرد ـ

اب اگر کوئی تال کرے تو اتی ہی عبارت ہی چے جموث مرزا قادیانی کے معلوم کرے گا طاحقہ کر لیجئے

(۱) "امس امر برحال خود قائم ست۔" محض غلط اپنے حال پر ہر گز قائم نیس ہے بلکہ جموث قابت ہوا است ہو گئے ہوئے ہونے است ہو گئے ہوئے ہوئے ہوئے است مرزا قادیائی کا بیہ جمنہ غلط ہو گئے۔

(۳) خدا کی طرف سے بی تقدیر مرم ہاس کا جموعہ ہونا اظہر من القس ہو گئ اگر تقدیر مرم ہوتی تو احمد بیک کا داماد ضرور مرزا قادیائی کے سامنے مرتا حال تک مرزا قادیائی ہیئے مرکئے اور وہ بنوز زعم ہے (۳) اس کا وقت عقریب آنے والا ہے۔ محض غلط عقریب کیا مرزا قادیائی کی موت تک اس وقت نہ آیا۔ الحس سے است مرتا حق ہے مختریب تو دیکے لئے ہوں۔

(۵) خدا کی حم کھا کر کہتے ہیں کہ احمد بیگ کے داماد کا میرے سامنے مرتا حق ہے مختریب تو دیکے لئے ہو کہی جموت نکا اور مرزا قادیائی کی بیہ جموئی حم عاب ہوئی۔ (بقید حاشیہ اسٹی استھا کہ کی سے جموئی حم عاب ہوئی۔ (بقید حاشیہ اسٹیہ کی طاحقہ کریں)

واین تقدیر از خدائے بزرگ تقدیر مبرم است وعنقریب وقت آن خواہد آ مدلیل فتم آن خدائے کہ حضرت محمد مصطفیٰ عظی رابرای مامبعوث فرمودہ اور ابہترین محلوقات کر دانید کہ دین حق اسیت و عنقریب خوابی دید و من این را برای صدق خود یا کذب خود معیار می گردانم ومن نلفتم الابعد زانکه ازرب خودخبرداده شدم (آنجام آنتم ص ۳۲۳ نزائن ج۱۱ ص۳۳) ترجمہ:۔ ' اصل بات اپنے حال پر قائم ہے (یعنی احمد بیک کے داماد کا مرزا قادیانی کے سامنے مرنا اور محدی کا مرزا قادیانی کے نکاح میں آنا) کوئی مخص کسی تدبیر سے کوئی مٹانہیں سکنا خدائے تعالی کی طرف سے یہ تقدیر مبرم ہے جو بغیر بورے ہوئے مل نہیں عتی اور اس کے بورے ہونے کا وقت عقریب ہے۔اس خداکی قتم ہے جس نے حضرت محمر مصطفیٰ ﷺ کو ہمارا نبی کیا' اور ساری مخلوق سے انہیں بہتر بنایا جو میں کہدر ہا ہوں وہ حق ب عقریب تو اے د کھے لے گا یعنی احمد بیگ کے داماد کے مرنے میں جو کچھ تاخیر ہوئی وہ ایک وجہ سے ہوئی۔ گر میرے سامنے اس کامرجانا اس میں شبہ نہیں ہے عنقریب تو دکھے لے گا کہ وہ میرے سامنے مرکمیا اور میں اپنے سیجے یا جھوٹے ہونے کی كسوثى النے تفہراتا ہوں' (اگر وہ ميرے سامنے مرگيا تو ميں سچا ہوں اور اگر ايسا نہ ہوا بلكه میں اس کے سامنے مر گیا تو حصوثا ہوں میں) اور جس امرکی اطلاع اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہی میں نے کہا ہے اس کے سوا کی خبیں کہا۔''

خوب یادرہے کہ ترجمہ میں جوشرح کی گئی ہے وہ مرزا قادیانی ہی کے کلام سے لی گئی ہے کہ بہتے انجام آتھم کو دیکھنا کی ہے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں ہے۔ اس قول سے پہلے انجام آتھم کو دیکھنا چاہئے بھائی مسلمان دیکھ چکے کہ یہاں مرزا قادیانی کے تین الہامی قول نقل کے گئے ہیں پہلے میں نہایت صفائی سے اپنے جموٹے ہونے کی بیامامت بتا رہے ہیں کہ احمد بیگ کا داماد میرے سامنے ہو۔ دوسرے میں اس بنیاد پر اپنے آپ کو بدسے بدتر کہدرہے ہیں تیسرے میں اس پیشگوئی کو اپنے صدق یا کذب کا معیار بتاتے ہیں یعنی اگراحمد بیگ کا داماد میرے سامنے مرکبیا تو میں سی اور اگر میں اس

<sup>(</sup>بقیہ حاشیہ) (۲) میں نے وہی کہا ہے جس کی اطلاع اللہ تعالی نے دی ہے'' جب اس پیشکوئی کا جموثا ہونا یقینا ثابت ہو گیا تو معلوم ہوا کہ جو پکھ انہوں نے کہا تھا وہ شیطانی وسوسہ تھا خدا کی طرف سے ہر گز نہ تھا۔۔

ے سامنے مرکیا تو میں جوٹا۔ یہ آسانی فیعلہ ہے جو خداے تعالی نے مرزا قادیانی کی زبان سے کرایا ہے اور تمام مراہوں کے لئے اتمام جست ہے۔

میں تمام جماعت مرزائیہ اور بالخصوص حکیم نور الدین قادیانی سے کہتا ہوں کہ خدا کے لئے اس صاف اور روش ولیل پر غور کریں اور یعین کر لیس کہ اس کا کوئی جواب وہ نہیں وے سکتے اور ہمارے لئے کہی فیصلہ ان کی تمام باتوں کے لئے کافی جواب ہے ان کے تمام نشانات اس فیصلے سے بے نشان ہوجاتے ہیں ان کی تمام جمیں تار محکوت کی طرح توٹ جاتی ہیں۔

تعوڑی کی بھے اورانساف چاہے ذرا توجہ کیجے! جب اس پیٹکوئی کے جھوٹ ہو جانے سے مرزا قادیاتی اپنے اقرار کے بموجب جھوٹے تخبرے تو مرزا قادیاتی بی کے قول سے عابت ہوا کہ جس قدر نشانات انہوں نے دکھائے وہ سب جھوٹے اور جتنی جمیں انہوں نے چیش کیں وہ ایسی تھیں جیسے جھوٹے لوگ چیش کیا کرتے ہیں خوب خیال رہے کہ بش اپنی طرف سے نہیں کہنا بلکہ مرزا قادیاتی کے کلام سے جو ظاہر ہورہا ہے اسے بیس آپ کو دکھا رہا ہوں ووسری طرف سے بچھ لیجئے مجملاً کچھ بیان کئے دیتا ہوں نشانوں کا بے نشان ہونا تو اس طرح ظاہر ہے کہ جب وہ عظیم الشان نشان جے انہوں نے اپنے صدق یا کذب کا معیار قرار دیا تھا وہ خاک بیس ال کیا تو دوسرے نشان کس شار بیس ہیں اگر کوئی پیشے کوئی آ بی بھی میں بعض سیجے ہو جھتے کہا تھے کہ بیان کرکے قاری بیس اسکا ترجمہ لیا ہے ان بیا آ کی بیسی ہوگی تو ایسا بی بیسی بیان کرکے قاری بیس اسکا ترجمہ لیا ہے ان کی عبارت نقل کرکے ای کا تیجہ بیان کرتے قاری بیس اسکا ترجمہ لیا ہے ان کی عبارت نقل کرکے اس کا تنجیہ بیان کرتے وارس

(٣) قال كذ بوا با ياتى وكانوا بها مستهزئين فسيكفيكهم الله ويردها اليك لا تبديل لكلمات الله ان ربك فعال لما يريد فاشارفى لفظ فسيكفيكهم الله الى انه يرد بنت احمد الى بعد اهلاك الما نعين وكان اصل المقصود الا

ل بے ی نے فرض طور سے کہا ہے ورند کی امریکی ہے کہ ان کی کوئی صاف پیشین کوئی گی ٹیل ہوئی۔ یہ کہنا کہ موئی۔ یہ کہنا کہ مرزا قادیائی کی سیکھووں پیشین کوئیاں کی ہوئی اور ہو رہی ہیں پیش فلد ہے کوئی مقابلہ پر آ کر ابت کرے۔

هلاک وتعلم انه هوا لملاک و اماترویجها ایای بعد اهلاک الها لکین و الهالکات فهو لا عظم الایة فی عین المخلوقات.

گفت این مردم مکذب آیات من بستند و بدانها استهزای کنند پس من ایشان ارا نشانی خواجم نمود و برائی تواین جمدرا کفایت خواجم شد وآل زن را کدزن ( ) احمد بیک را دختر است باز بسوئ تو واپس خواجم آورد یعنی چونکد اواز قبیله بباعث نکاح اجنی بیرون شده باز به تقریب نکاح تو بسوئے قبیله رو کروه خوابد شددر کلمات خدا و وعد بائے او تیج کس تبدیل نتوان کروو خدائے تو بر چه خوابد ان امر ببر حالت شدنی است ممکن نیست که در معرض التوا بماند پس خدا تواتی باخظ میکن ایست ممکن نیست که در معرض التوا بماند پس خدا تواتی باخظ میکن می را بعد میاند دو اصل ایماند این امر اشاره کرد کری او دختر احمد بیک را بعد میرانیدن با نعان بسوی من واپس خوابد کر دو اصل ایم مقصود میرا نیدن بود وقو میدانی که ملاک

(إنجام آمخم ص٢١٦ نزائن ج١١ص اييناً)

اس كلام سے كل باتيں ثابت ہوئيں (اول) خدائے تعالى كاحتى وعدہ ہے كہ احمد بيك كالوكى خاص مرزا قاديانى كے تكاح ميں آئے گى (دوم) جواس تكاح كے روكنے والى ميں ان كى كہلى يوكى اور دو بيٹے تھے اور اس

الهام كے جو الفاظ مرزا قادياتى نے بيان كے ين ان ش كوئى لقظ فيل ہے جس كا يہ ترجمہ ہے۔ ١١۔
عامت مرزائي اس جملہ پرخوب فوركرے اور بتائے كہ وہ دخر والى كيول ند آئى اور اس كے دوك والے كيول ند مرك مرزا كاويائى الجى كہ ہے جے ين كہ خداكى باتوں ش تغير تبدل فيل ہوسكا۔ اگر يہ خداكى بات تى يعن الهام خداوشكى تھا تو بدل فيل سكا تھاجب بدل كيا تو يقينا معلوم ہوا كہ خداكى طرف سے بدالهام ند تھا بلكہ مرزا قاديائى كى ولى آرزقى بحد وہ الهام سجے اى پر ان كے اور الهاموں كوئياس كتا جو الهام كي اور وہ الهام مول كوئياس كتا جو الله عن الله مردم تا اور وہ جائے الله بالله عن اى طرف سے الهام ہوتا تو خدا الله عن الله مردم ہوتا وہ خدا الله كي مرزا قاديائى كے قال مر مردم تا اور وہ لاكى مرزا قاديائى كے قات مى ضرور آئى۔ ( ) يہ جملہ ان كى كتاب ميں اى طرح ہے۔ سخوب خيال دے كہ مر ئي اور وہ كہ برنا مرزا قاديائى كے جموت نہ يك كے داباد وغيرہ كا مرنا مرزا قاديائى كے جموت ہوتے ہى كيا تال رہا؟

عورت کا شوہر بڑے رو کنے والے یمی لوگ تھے ان میں سے کوئی نہیں مرا حالانکہ اصل مقصود انکامرنا تھا بلکہ مرزا قادیانی خود تشریف لے مکئے (سوم) خدائے تعالی کے وعدے میں تبدیلی نبیں ہو علی اور نہ اس میں التواممکن ہے۔ کہتے خلیفہ قادیان آپ کے مرشد تولے يَعِدُ وَلاَ يُوْفِي كَ خلاف كهدر بي بين يعني خدائ تعالى كابيه جو وعده ب كه احمر بيك كي لڑکی مرزا قادیانی کے نکاح میں آئے گی اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوسکتا اور نداس میں تاخیر و التوا ہوسکتا ہے الغرض اس کلام سے وہ تاویلیس محض غلط ہو سکتی ، جو مرزا قادیانی کے فلفد وغیرہ اس جموثی پیٹکوئی کے بنانے میں اب کیا کرتے ہیں اور بھی ضدا پر الزام لگانا چاہتے ہیں اور مجھی اس کے رسول پر جس کا ذکر پہلے تھے کے تمد میں کیا گیا اب ویکانا چاہنے کہ پایشگوئیاں اور کتنے قول ان کی غلط ہوئے' (۱) مثلاً احمد بیک کی لڑی ان کے نکاح میں نہیں آئی' (۲) احمد بیک کاداماد ان کے روبرونہیں مرا' (۳) ان کی پہلی بیوی نہیں مری' (٣)ان کے بیٹے زندہ موجود ہیں' (۵)جس قدر الہامی وعیدیں اس کے والدین وغیرہ کے لئے بیان کی تھیں وہ سب جموثی ثابت ہوئیں اب اس کہنے میں کیا تائل ہوسکتا ہے کہ توریت کے مطابق مرزا قادیانی جھوٹے نبیوں میں ہوئے کیونکہ توریت بی کے استثناب ۱۸ میں بے''دلیکن وہ نی جوالی گتافی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کے جس کے کہنے کا میں نے اسے تھم نہیں دیا تو وہ نبی قتل کیا جائے (لینی مثل قصاص کے توریت میں پیجی ایک تھم ہے) اور اگر تو اپنے ول میں کے کہ میں کو کر جانوں کہ بد بات خداوند کی کمی ہو کی نہیں تو جان رکھ کہ جب نی خداوند کے نام سے کیے اور جو اس نے کہا ہے واقع نہ ہو یا بورا نہ ہوتو بات خداوند نے نہیں کھی بلکہ اس نبی نے گتاخی سے کھی ہے۔''

ا ظیفہ قادیان نے ظلا پیٹکوئین کے جواب یس بعض بزرگوں کا بیر قول قل کیا ہے یُعدُ وَلا یُولِی اوراس
کا ترجمہ انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ خدائے تعالی وعدہ کرتا ہے اور بعض وقت پررائیس کرتا۔ اس کا
حاصل بیہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بعض وقت جموث بول دیتا ہے (نعوذ باللہ) گرمرزا قادیاتی ہے کہ دہے ہیں کہ
خدا کے وعدے میں تغیر و تبدل ٹیس ہو سکتا اب ظیفہ قادیان کو اس کے خلاف ٹیس کہتا چاہئے۔ الحاصل
خلیفہ قادیان نے تو چاہا تھا کہ خدائے قدوس پر الزام آئے تو آئے گرمرزا قادیاتی الزام سے بری رہیں
اب خود مرزا قادیاتی نے اپنے خلیفہ کے قول کو خلاعمرا دیا وللہ الحد سے توریت کے اس بیان سے گاہر ہوا
کہ بیقول کہ برا نکاح ہوگا مرزا قادیاتی کا گتا فائہ قول ہے۔

ندکورہ پیٹگوئی کے متعلق ضمید انجام آئتم ص ۵۳ (خزائن جااص ۳۳۷) میں ایک قول اور بھی لائق ملاحظہ ہے۔ '' چاہئے تھا کہ ہمارے نادان مخالف انجام کے منظر رہے اور پہلے سے اپنی بدگوہری ظاہر شکرتے' بھلا جس دقت یہ سب باتیں پوری ہو جائیں گی تو کیا' (۱)اس دن یہ احمق مخالف جیتے ہی رہیں گے (۲)اور کیا اس دن یہ تمام لانے والے بچائی کی تلوار سے گلاے کملزے نہیں ہو جائیں گے۔ (۳)ان بیوقوفوں کوکوئی بھا گنے کی جگہ نہیں رہے گی۔ (۳)اور نہایت صفائی سے ناک کٹ جائے گی (۵)اور ذات کے سیاہ داغ ان کے منوس چرول کو بندرول اور سوروں کی طرح کردیں گے ناظرین ملاحظہ کر بھتے ہیں کہ اس قول میں بھی کس زدر سے ندکورہ پیشگوئی کی صدافت کو مرزا قادیانی ظاہر کررہے ہیں گر غیظ و غضب کی انتہا نہیں ہے' تہذیب و شائشگی بھی لائق دید تا دیانی ظاہر کررہے ہیں گر غیظ و غضب کی انتہا نہیں ہے' تہذیب و شائشگی بھی لائق دید سے کنے دنوں پہلے کا ہے۔

اب ہم جماعت مرزائیہ سے دریافت کرتے ہیں کہ جن باتوں کے پورا ہو جانے پر مرزا قادیانی نے یہ پانچ جملے خالفین کے لئے کہے سے اور اب نہایت صفائی سے ظاہر ہوگیا کہ وہ باتیں پوری نہ ہوئیں اور اعلانیہ طور پر غلط ٹابت ہوئیں تو اب ان پانچوں جملوں کا مصدان ان کے نزدیک کون ہے؟ مرزا قادیاتی یا ان کی جماعت امر حق کے باظہار میں کچھ شرم نہ کریں ہمارے نزدیک تو اس وقت ان کی جماعت زیادہ متحق ہے ذرا انصاف کا آئینہ سامنے رکھ کر اپنے چہوں کو ملاحظہ کریں اگر وہ ذراغور کریں گے تو ان کے کانشنس ان کی اندرونی سچائی (اگر پچھ ہے) تو ہے افتیار کہہ آٹھیں گی ہم ابدی حیات سے کانشنس ان کی اندرونی سچائی (اگر پچھ ہے) تو ہے افتیار کہہ آٹھیں گی ہم ابدی حیات سے محروم رہے فریب کی تلوار نے ہمیں گلارے کر دیا نظام ہم کہ باوجود اس بدیجی چروں کو متحق اسلئے ہے کہ باوجود اس بدیجی چروں کو متحق کر دیا۔ یہ جماعت ان جملوں کی زیادہ متحق اسلئے ہے کہ باوجود اس بدیجی شوت کے حق کی طرف رجوع نہیں کرتی اور جموث کو مان ربی ہے مرزا قادیائی کو شیطائی الہموں کے دھوکے میں ایبا کہہ گئے اور ونیا سے چل بے اور اگر آئیس انکار ہے اور ظاہر میں من اس کی وجہ بتا کمیں اور خوب سوچ سمجھ کر بتا کمیں گرہم کہتے ہیں کہ نہیں بتا کے نہیں متا گئے ان کے وقائین کی سچائی تو خدائے تعالی نے دنیا پر ظاہر کر دی اور کی خادی دیں این کے اقرار ہو ایک اور ایک اقرار سے نہیں مرزا قادیائی کی ربان سے ان کے اقرار سے اور ایک اقرار سے اور ایک اقرار سے نہیں مرزا قادیائی کی زبان سے ان کے اقرار سے اور ایک اقرار سے نہیں مرزا قادیائی کی زبان سے ان کے اقرار سے اور ایک اقرار سے نہیں مرزا قادیائی کی زبان سے ان کے اقرار سے اور ایک اقرار سے اور ایک اقرار سے نہیں مرزا قادیائی کی زبان سے ان کے اقرار سے اور ایک اقرار سے اور ایک اقرار سے اور ایک اقرار سے نہیں مرزا قادیائی کی زبان سے ان کے اقرار سے اور ایک اقرار سے اور ایک اقرار سے اور ایک اقرار سے اور ایک اور ایک اور ایک اور کی سے ایک کی زبان سے ان کے اقرار سے اور ایک اور ایک اور ایک کی دور کی اور کیا کی دور کیا کی دور کی اور کی دیا کی دور کی اور کی دور کیا کی دور کی دو

نہیں متعدد اقراردل سے پھر اب سوا ان کی جماعت کے اور کون ستی ہوسکتا ہے۔
اب میں ایک اور قول مرزا قادیانی کا ای پیٹگوئی کے متعلق ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جے دکھے کر انہیں جمرت ہو جائے گی کہ مرزا قادیانی کے اقوال کس کس طرح کے ہوتے ہیں اور ان کی کیا حالت ہے لکھتے ہیں '' یہ پیٹگوئیاں پھوا کیک دونہیں بلکہ ای قسم کی سوسے زیادہ پیٹگوئیاں ہی جات ہیں جو کتاب تریاق القلوب میں درج ہیں پھر ان سب کا کچھ بھی ذکر نہ کرنا اور بار بار احمد بیگ کے داباد یا آتھم کا ذکر کرنا کس قدر مخلوق کو دھوکا دیا ہے''

ملاحظہ کیا جائے جس نشان کوخود ہی بہت عظیم الشان بتایا جس کے ہونے یا نہ ہونے کو اپنے سے یا جموٹے ہونے کی علامت تشہرائی جس کا برسوں سے انظار ہوتا رہا ہم مرزا قادیائی اب مسلمانوں کی توجہ کو اس طرف سے ہٹاتا چاہتا ہے بدعبارت صاف کہہ رہی ہے کہ اس نشان کے ہونے ہیں آئیس بھی تردد ہوگیا ہے انظار کرتے کرتے عرصہ ہو گیا اور تاویلیں کرتے کرتے اور باتیں بناتے بناتے بھی تھک گئے ہوں گے۔ ویجھنے کے لائق بیہ بات ہے کہ یا تو اس پیشین گوئی پر اس قدر زور وشور یا اس قدر کروری تریاق القلوب میں جو پیشگو کیوں کا تھیلہ بتایا جاتا ہے وہ سب اوھر گیا اب اس کا ذکر کرنا نہایت شرم کی بات ہے جب ان کا عظیم الثان نشان غلط لکلا اور اپنے اقرار سے مرزا قادیائی جموٹے ثابت ہوئے تو وہ تھیلہ ان نجوی اور رمالوں کے تھیلے کی طرح ہوا جو کچھ پیش گوئی کرکے لوگوں سے بچھ لے لیا کرتے ہیں بی خوب یاد رہے کہ پیشین گوئی کرتا اور اس کی چھوٹی میں گوئی کرتا اور اس کی بیشین گوئی کرتا اور اس کی بیشین گوئی کرتا اور اس کی بیشین گوئی کرتا ہو جاتا ہی جو بیشین گوئی کرتا ہو جاتا ہو جاتا ہی کے بیشین گوئی کا معیار پیشین گوئی کو ایس کے بچ ہونے کی ہرگرز دلیل نہیں ہے کہ کرتا ہو جاتا ہو گائی کرتا ہو جاتا ہو گائی کرتا ہو جاتا ہو گائی کا جوٹا ہو جاتا ہو گائی کرتا ہوئے۔ کا معیار پیشین گوئی کا کو جوٹا ہو جاتا ہو گائی کا جوٹ ہو جاتا ہو جاتا ہو گائی کا جوٹ کو کی کرتا ہو جاتا ہو گائی کا جوٹ ہیں کرتا ہوئے۔ کا دیونے کی دلیل ہو جاتا ہو گائی اپنے تول کے بموجب کاذب ہوئے۔

جناب رسول الله (عليه) برمرزا قادياني كا غلط الزام

مرزا قادیانی کی مخن سازی اور بیباکی کی صد ہوگئ کہ اپنے اوپر سے الزام اللہ علیہ بیرایہ سے لگانا جا بیت کا الزام عمدہ بیرایہ سے لگانا جا بیت کا الزام عمدہ بیرایہ سے لگانا جا بیت بیں۔

"اس کی ایسی مثال ہے کہ مثلاً کوئی شریر انتفس ان تین ہزار معجزات کا مجھی ذکر نہ کرے جو ہمارے نبی ﷺ سے ظہور میں آئے۔ اور حدیبیہ کی پیشکوئی کو باربار ذکر کرے که وه وقت انداز کرده پر پوری نه مولی۔" (تخنه گولژوبیص ۴۰ خزائن ج ۱۵۳ ص۱۵۳) بھائیو! اس مثال کی اصلی حالت کو دیکھو پھر مرزا قادیانی کے بیان کو ملاحظہ کرو کہ وہ تحلوق کو کیسا صریح دھوکا دے رہے ہیں ٢ جرى میں جناب رسول اللہ ﷺ نے عمرہ كا ارادہ کیا۔ یہ وہ وقت ہے کہ ابھی کم معظمہ کفارمشرکین کے قبضے میں ہے گر وہ اینے ذہبی خیال سے کسی حج اور عمرہ کرنے والے کوروکتے نہ منے اور جارمبینوں میں لیعی شوال ذیقعدہ ذی الحجد اور رجب میں لڑائی کومنع جانے تھے ای وجدے آپ نے ماہ ذی قعدہ میں عمرہ کا ارادہ کیا' اور تشریف لے علے آپ کے ہمراہ چورہ پندرہ سوسحابہ ہو لئے اب حدیبين كر یا روانگی سے قبل آپ نے خواب دیکھا کہ ہم مع تمام امحاب کے بلاخوف و خطر مکہ معظمہ میں داخل ہوئے ہیں اور ارکان جج اوا کے ہیں۔ یہ آپ کا خواب ہے کوئی الہامی پیش کوئی نہیں ہے اس خواب میں کوئی قید اور کسی وقت کی تعیین نه بطور اندازہ بیان کی گئی ہے نہ حتی طور برکوئی بات کی گئی ہے۔ یہ خواب آپ نے اصحاب ہے بیان فرمایا' چونکہ حضور انور على ال سال عمرے كا اراده فرما رہے تے اور انبياعليم السلام كا خواب تو سيا ہوتا ہى ب- اس لئے بعض امحاب کرام رضوان الله علیهم کویدیقین ہوا کہ ای سال ہم بلاخوف و خطر مکدمعظمہ میں پنجیس سے اور جج کریں سے انہیں یہ خیال نہیں رہا کہ جناب رسول الله عَلَيْهُ فِي وقت كي تعيين مبيل فرمائي مقام حديبيد ميل جب آپ بنج تو كفار مانع موئ مر مجمد شرائط کے ساتھ اس برصلح ہوگئی کہ اس سال نہ جائیں' آئندہ سال آ کر عمرہ کریں' حضور انور عظی نے حدیبیے سے لوٹنے کا ارادہ کیا حفرت عرف نے عرض کیا کہ حفرت ( على ) آپ نے تو فرمایا تھا كہ ہم خاند كعبد ميں جاكيں كے اورطواف كريں كے لينى آب في ابنا خواب بيان فرمايا تما حضور الور عظف في فرمايا كد بال بم في كها تو تما كر کیا یہ کہا تھا کہ ای سال ہم دافل ہوں سے؟ حضرت عرف نے فرمایا کہ " نہیں" حضور انور على فرمايا كه خانه كعيد من واقل مو مع اورطواف كرو مع يعنى ممارے خواب كا ظهور سن وقت ہوگا۔ یہ روایت صحیح بخاری باب الشروط فی الجہاد میں ہے خدائے تعالیٰ نے آئندہ سال میں اس کا ظہور دکھایا' اور مجرایک سال کے بعد فتح کمہ مولی اور نہایت کال

طور سے اس پیشین گوئی کی صدافت کا ظہور ہوا' غرض کید دو برس کے اندر وہ پیشین گوئی کال طور سے بوری ہوگئی۔

یہاں یہمعلوم کر لینا بھی ضروری ہے کہ اچری میں جوحضور انور علیہ نے عمرہ کا ارادہ کیا تھا اس ارادہ کا باعث آپ کا خواب تھا یا صرف عمرہ کا شوق اور وہاں کے کفار کی حوالت کا معلوم کرنا کا لی تحقیق اس کی شہادت دیتی ہے کہ عمرہ کرنے کا خیال اس کا باعث ہوا کی حوالت کا معلوم کرنا کا لی تحقیق اس کی شہادت دیتی ہو کہ کہ عمرہ کرنے کا باعث ہوا کہ حصور انور علیہ نے وہ خواب دیکھا تھا اس کی صحت محت روایت تو بھی ہے کہ مدیبیہ بھی کر حضور انور علیہ نے وہ خواب دیکھا تھا اس کی صحت باط رادی کے اور باعتبار تاقلین کے بہر طرح قابت ہوتی ہے اس کے رادی مجابہ ہیں جو حضرت عبداللہ این عباس کے شاگر درشید اور نہایت اُقد جین اور اس روایت کو اکثر مضرین معنوں نے تفیر درمنثور میں اس روایت کو پارٹی محدثین سے اس طرح نقل کیا ہے کہ

عن مجاهد قال ارى رسول الله تُلَلِّهُ وهو بالحديبية انه يد خلى مكته هو واصحابه امنين. (درمثورج٢ص٨٠)

" بجاہد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ عظیہ مدیبیہ میں تقریف فرما ہے کہ آپ نے خواب دیکھا کہ آپ اور آپ کے اصحاب بے خوف و خطر مکہ معظمہ میں داخل ہوئے ہیں ' تغییر جامع البیان طبری اور فتح الباری اور عمرة القاری اور ارشاد الباری میں بھی یہی ہے کہ حضور انور علیہ نے صدیبیہ میں یہ خواب دیکھا۔ غرض یہ کہ اس وقت نو کتابوں سے اس دعوی کا جوت دیا گیا جس روایت میں بہ آیا ہے کہ مدینہ پاک میں حضور انور علیہ نے بہ خواب دیکھا وہ روایت ضعیف ہونے کے اس انور علیہ نے یہ خواب دیکھا وہ روایت ضعیف ہونے کے اس سے یہ جابت نہیں ہوتا کہ حضور انور علیہ کا دہ سفر اس خواب کی جہ سے ہوا اس کی تحقیق جدا گانہ رسالہ میں کی گئی ہے اس مختمر بیان سے یہ جابت ہوگیا کہ مرزا قادیانی کا یہ الزام کہ عدیبیہ وائی پیشین گوئی وقت انداز کردہ پر پوری نہ ہوئی تحقی غلط ہے رسول اللہ علیہ نے اس خواب کیو کی بیان نہیں فرمایا۔ اب عدیبیہ وائی چیشین گوئی کے پورا ہونے کے لئے کسی وقت کسی طرح کوئی بیان نہیں فرمایا۔ اب

مارے برادراس واقعہ کو مرزا قادیانی کی پیشین گوئی سے ملائیں جے وہ اینے دعوی کاعظیم

الشان نشان بنا رہے ہیں جس کی نسبت بار بارکہا کہ اگر اس کا ظہور نہ ہوا تو میں جمونا ہوں۔ اور حضور انور سکتے نے صرف اپنا خواب بیان کیا تھا اور بطور تعبیر بھی اس کے ظہور کا کوئی وقت کی طرح بیان نہیں فرمایا تھا آپ کا سخر کرنا اور ذوالحلیفہ کی گئی کر احرام باندھنا اس کی دلیل ہر گزنہیں ہے کہ آپ کے خیال میں بیتھا کہ اس خواب کی تعبیر ای سال ظہور میں نہیں میں آئے گئ بلکہ احرام باندھنا اس کی دلیل ہے کہ اس کی تعبیر اس وقت ظہور میں نہیں آئے گئ بھر بہال کی شریر کوکس طرح مخوائش مل سکتی ہے کہ وہ کے یہ بیشگوئی وقت انداز کردہ پر بوری نہ ہوئی؟

یہاں اول تو الہامی پیشکوئی نہ تھی اور جس قتم کی پیشین کوئی تھی وہ پوری ہوئی اور جر طرح پوری ہوئی اور جر طرح پوری ہوئی اب اس خواب کو اپنی اس پیشکوئی کے مثل تفہرانا جس کی میعاد پہلے اڑھائی برس بیان کی پھر اس کوخوب مشتمر کیا جب وہ میعاد گزرگی اور احمد بیک کا واماد نہ مرا اور مسلمانوں نے کہنا شروع کیا تو مرزا قادیانی بڑے زور وشور سے باتیں بناتے رہے اور اس کے دقوع میں آنے کا یعین ولاتے رہے چنانچہ چارقول ان کے بھی نقل کئے گئے مگر پندرہ یا سولہ برس کے بعد مرزا قادیانی اس جہان سے تشریف لے گئے اور اس کا ظہور نہ ہوا۔

بھائیو! انصاف سے کہو کہ بیہ ظلقت کو گمراہ کرنا نہ ہوا کہ اپنی جھوٹی پیشگوئی پر پروہ ڈالنے کے لئے رسول اللہ ﷺ پر بیہ افتراء کیا کہ صدیبیہ میں آپ نے پیشگوئی کی تھی اور وہ وقت انداز کردہ پر پوری نہ ہوئی' اس کو خوب یقین کرنا چاہئے کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہوسکتا۔

## رسول الله منافقة کے خلاف مرزا قادیانی کی روش

مرزا قادیانی کے خیالات اور ان کی باتیں انہیائے کرام کی روش کے خلاف بی ایک بیام کی روش کے خلاف بین ایک بیامت لائق لوج ہے جس سے سے اور جموٹے بیں ایک لطیف فرق وانشمند حصرات بجمد سکتے ہیں۔ (۱) جناب رسول اللہ سکتے نے کسی پیٹیگوئی یا مجزے کی نسبت نہیں فرایا کہ یہ میری نبوت کی ولیل ہے اگر اس کا ظہور نہ ہوتو بیں جموتا ہوں جیسا مرزا قادیانی

کہدرہے ہیں وہاں تو آپ کی ذات مبارک آپ کے صفات حمیدہ آپ کے حالات جيلهٔ آڀ کي مدايات جليله آڀ کي نبوت کي روثن دليلين تحيل جو کي حق برست بر يوشيده نبیں رہ سکتیں وہاں کسی خارجی اسباب کی حاجت نہ تھی (۲) نشانات و معجزات بہت کچھ ہوئے مگر کسی منکر یا طالب معجزہ کے سامنے آپ نے رینہیں فرمایا کہ میں نے دو ہزار یا تین بزاریا اس قدرمعزے دکھائے ہیںتم ان برنظر کرو قرآن مجید دیکھو کہ جب محکرین نے معجرہ طلب کیا ہے تو محویا انکار ہی کیا ہے نہ گزشتہ کی معجزے کا حوالہ دیا ہے نہ آئندہ سن خرق عادت کا وعدہ فرمایا ہے مثلاً سورہ بنی اسرئیل ۹۳ میں ہے کہ کفار نے کئی معجزے طلب کے ان کے جواب میں ارشاد خداوندی ہے۔ ''قُل مبحان رہی هل کنت الا بشوا رمولاہ''''لین اے محر ( ﷺ ) کہ وے کہ اللہ تمام عیوں سے پاک ہے۔ ( تم جوعیب لگانا چاہجے ہو وہ نہیں لگ سکتا) اور میں ایک انسان موں اور خدا کا رسول ہوں۔'' مرزا قادیانی کی روش اس کے بالکل برعس ہے ذرای کوئی کوئی بات ان کے حسب خواہ ہو گئ بس اخباروں میں' اشتہاروں میں' رسالوں میں اس کاغل می عمیا کہ بیدنشان ہوا۔ ریہ كرامت موكى اور جب كوكى بات كمني ك مطابق نه موكى تو تاويليس چليس اور تاويليس بمي الیی جنہیں کوئی حق پیند قبول نہیں کرسکتا' اور مسلمانوں پر سخت کلامی شروع ہوگئی۔ قادیانی جماعت سے بوجھتا ہوں کہ کیا کی منہاج نبوت ہے؟

(٣) جناب رسول الله علي في جو خواب ديكما تما اس كا ظهور دوسر من سال من موكيا اورمرزا قادياني في جو الهامي پيكوئي كي تمي اس كاظهور ان كمرت وقت تك فه موار طالانكه بدره سوله برس تك اس بيكوئي كر بعد جيتے رہے اور اس كظهور من آنے كا يقين ولاتے رہے۔

اب میں طالبین حق کو اس طرف متوجہ کرتا ہوں خوب خیال کریں کہ شروع رسالے سے بہاں تک مرزا قادیانی کے کتنے الہامات جموٹے ثابت ہوئے اور ایسا جموت جس میں کی طرح کا فنک و شہر نہیں ہوسکا۔ان الہامات کا شارکرنا آپ کے حوالے کرتا

اس كى شرح خلعة البنود ميں مولانا سيد حسين شاہ مرحم نے خوب كى ہے يد كماب جواب ہے اعدمن كى كماب تخت الاسلام كا كائل ديد ہے۔

ہوں اب آ پ بی فرمایئے کہ جو محض اس قدر اعلانیہ جھوٹ خدائے تعالی پر باند <u>ھے</u> رسول اللہ ﷺ پر افتراء کرے جس کے حالات ایسے ہوں جن کا ذکر پہلے جصے میں ہوا وہ برگزیدهٔ خدایا رسول و بی موسکتا ہے؟ کوئی ایماندار اس کا اقبال نبیس کرسکتا' بلکہ بے اختیار کہد اٹھے گا کہ ایبافخص برگزیدہ خدا ہر گزنہیں ہوسکتا' اگر چہ کتنا ہی بڑا علاَ مة میکیوں نہ ہو' یہاں تک مرزا قادیانی کے عظیم الثان نثان کا خاتمہ ہو گیا' اور قدرت خدا نے دکھا دیا کہ وہ ایک نشان عظیم ہے مرزا قادیانی کے حالات ظاہر کرنے کا۔ اور ایبا نشان ہے کہ خاص و عام جاہل و عالم' جس کوحق طبی ہے وہ اس رسائے کو دیکھے کریے تامل کہہ دیے گا کہ مرزا قادیانی کا دعوی غلط تھا' اور اس ہے زیادہ اور کیا ثبوت ہوسکتا ہے کہ بڑے شد ومد سے انبیں این جمونے ہونے کا اقبال ہے اس نشان کے متعلق اس کا ذکر کرنا باقی ہے کہ مرزا احمد بیگ ان کی پیش گوئی کے مطابق مرے کعنی مرزا قادیانی نے کہا تھا کہاس لڑکی کا باپ تین سال کے اندر مر جائے گا اور ایسا ہی ہوا کہ چار مہینے یا چھ میننے کے بعد وہ مر گئے اس کے جواب دینے کی ضرورت تو نبیں ہے گر شاید کسی کوخلجان رہ جائے' اس لئے کہتا ہوں متوجہ ہو کر سننے ۔ اول ..... احمد بیک کے داماد کے متعلق پیشگوئی جھونی ہوئی جو اس الہام کا ا یک جزایتھی' اور ظاہر ہو گیا کہ وہ رحمانی الہام نہ تھا' تو اس کا دوسرا جز کیونکر رحمانی ہو سکتا ہے؟۔ دوم ..... جب مرزا قادیانی کے اقرار سے ان کا جھوٹا ہوتا ثابت ہو گیا تو اب کوئی پیشگوئی ان کی حقانیت کی گئے پیش کرنا فضول ہے بلکہ ریم بھو لینا چاہئے کہ بہت قتم کے لوگ پیشگونی کرتے ہیں' جن کا ذکر بار بار ہو چکا ہے دیشے بی ریجی ہیں۔سوم.....اگر کوئی

امرزا قادیانی نے (حقیقت الوی ص ۱۸ فرائن ج۲۲ ص۱۹۳) وغیرہ بی مرزااحر بیک کے مرنے کے بعد بار بار بیکھا ہے کہ 'اس پیش گوئی کی دو ٹا تھے تھیں ایک ٹوٹ کی ایک باتی ہے'' غرض بیک ان دونوں پیشگوئیوں کا ایک بن الہام سے بونا مرزا قادیانی کے کلام سے ظاہر ہے لبندا ایک کا جمعوٹا ہو جاتا اور دوسرے کو بھی ساقط الانتبار کرتا ہے' مرزا قادیانی نے احمد بیگ کے مرنے کے بعد جب اپی صداقت کا اظہار زور و شور سے کیا تو مولوی محمد سین صاحب بٹالوی نے بچاس سوالات جرح کے کئے تھے جس کا جواب اس وقت تک دیکھا سانہیں گیا' رسالہ''اشاعیہ النیہ'' جلد ہا نمبرا اور ۲ دیکھنا چا نیخ کر جو بچھاس رسالے میں کھا گیا ہے وہ کانی ہے کیوکداس میں آسانی فیصلہ کا اظہار ہے اور ایسے فیصلے کے بعد سوالات جرح کی ضرورت نہیں۔

انصاف سے غور کرے تو ان باتوں کے قطع نظر وہ معلوم کر لے گا کہ احمد بیک کی موت مرزا قادیانی کی پیشگوئی کے مطابق نہیں ہوئی کیونکہ مرزا قادیانی نے کہا جے کہ تین سال کے اندر احمد بیک مرجائے گا اردو کے محاورے کے موافق اگر احمد بیک دو سال کے بعد تین سال کے اندر مرتا اس وقت یہ کہنا سیح ہوسکتا تھا کہ چیٹگوئی کے مطابق اس کی موت ہوئی ادر جب وه حار يا جه ماه ميس مراكيا تو كوئي فبميده محاوره دان منصف مزاج نبيس كهد سكنا كد پیشین گوئی کے مطابق مرا' البتہ اگریہ پیشگوئی ہوتی کدایک سال کے اندرم موئے گا' اس وقت کہد سکتے تھے کہ احمد بیگ کی موت پیشگوئی کے مطابق ہوئی ہے اس کے علاوہ ایک نہایت روش بات مرزا قادیانی کے البام سے ثابت ہوتی ہے کداحمد بیک کی موت پیشین گوئی کے مطابق نبیں ہوئی' کیونکہ الہام میں کہا گیا کہ احمد بیک تین سال کے اندر فوت ہوا اور اس کے داماد کے لئے کہا گیا کہ اڑھائی سال کے اندر فوت ہو نہایت ظاہر ہے کہ احمہ بیک کے مرنے کے لئے زیادہ میعاد بیان ہوئی اور اس کے داماد کی اس سے کم اس کمی اور بیثی کے لئے کوئی وبہ نبیں ہو علی بجز اس کے کہ جس کی میعاد کم ہے وہ پہلے مرے گا اور جس کی میعاد زیادہ ہے وہ بعد کو مرے گا' یعنی اڑھائی برس کے بعد جب یہ نہ ہوا تو یقیناً احمد بیک کی موت پیشین گوئی کے مطابق نہیں ہوئی' اس کے بھی علاوہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس کے داماد کے موت کی پیشین گوئی کی تھی وہ تو یقیینا جھوٹی ہوئی پھر وہ پیشین گوئی بھی کیسی کہ برسوں اس کا البام ہوتا رہا البلے اس کے موت کے لئے اڑھائی برس کی قید لگائی جب وہ غلط ہوگئی تو کتنے برسوں تک کہتے رہے کہ وہ میرے سامنے مرے گا' پھر اس میں کیسی کیسی دعا کیں اس کی موت کے لئے مرزا قادیانی نے مانگی ہوں گی شب کوئس کس طرح روئے اور گزگرائے ہول کے اس خیال سے کہ میں کہیں جھوٹا نہ ہو حاوَل مگر کچھ نہ ہوا اور مرزا قادیانی حھونے تھبرے ان باتوں کو خیال کرکے کوئی عاقل کہہ سکنا ہے کہ احمد بیک کی موت مرزا قادیانی کے قول کی تصدیق ہے؟ ہر گزشیں۔

الحاصل! مرزا قادیانی نے اپنی صداقت ٹابت کرنے کے لئے جس کونہایت ہی عظیم انشان نشان تھبرایا تھا جس کے ہونے پر انہیں نہایت ہی وثوق تھا وہ بالکل غلط لکلا اور جتنی پیشین گوئیاں اس کے متعلق تھی سب جھوٹی ٹابت ہوئیں۔

الغرض! پیشین گوئی کا بیان تو مولیا مگر میں دیکھتا موں که بعض اہل علم ان کی

لیافت علمی اور تغییر دانی کو بہت مانتے ہیں' اور ان کی دلیلوں کی دفعت کرتے ہیں' اس لئے ان کی خیرخوابی اس پر مجبور کرتی ہے کہ اس رسالے کے مناسب ان کی علمی لیافت اور تغییر دانی کا نمونہ بھی دکھایا جائے' اور ای نمونے میں اس دلیل پر محفظو کی جائے' جے مرزا قادیانی اپنی صداقت میں چیش کرتے ہیں۔

# مرزا قادیانی کی دوسری عظیم الثان دلیل کا پامال مونا

ان دلیلوں میں سب سے زیادہ قوی اور عام قہم دلیل وہ ہے جو اس نے یوں کسی ہے "میرے دوی البام پر پورے ہیں برس گزر کے اور مفتری کو اس قدر مہلت تہیں دی جاتی ...... پھر کیا ای خدائے تعالیٰ کی عادت ہے کہ ایسے کذاب ہے باک اور مفتری کو جلد نہ پکڑے یہاں تک کہ اس افتراء پر ہیں برس سے زیادہ عرصہ گزر جائے کون اس کو تیول کر سکتا ہے کہ وہ پاک ذات جس کے فضب کی آگ وہ صاعقہ ہے کہ ہمیشہ جھوٹے قبول کر سکتا ہے کہ وہ پاک ذات جس کے فضب کی آگ وہ صاعقہ ہے کہ ہمیشہ جھوٹے ملہمون کو بہت جلد کھاتی رہی ہے اس لیے عرصے تک اس جموٹے کو چھوڑ دے جس کی نظیر دنیا کے صفی میں بل ہی نہیں سکتی .....ایک تقوی شعار آ دی کے لئے یہ کانی تھا کہ خدا نے بھے مفتریوں کی طرح بلاک نہیں کیا بلکہ میرے ظاہر اور میرے باطن اور میرے جسم اور میری روح پر ایس ایسنا) کے جن کو ہیں شار نہیں کر سکتا۔ " (انجام آتھ میں ۱۹ میدہ و ترائی جو برایر پیر کی میں ہیں برس کے عرصے سے خدائے تعالی پر جھوٹ با تدھ دہا ہے اب تک کی ذات کی مار ایک ہیں برس کے عرصے سے خدائے تعالی پر جھوٹ با تدھ دہا ہے اب تک کی ذات کی مار ایک مفتری کے افتراء پر تھا وہ آتی مدت تک کی طرح چل نہیں سکتا تھا۔ توریت و قرآن مفتری کے افتراء پر تھا وہ آتی مدت تک کی طرح چل نہیں سکتا تھا۔ توریت و قرآن شریف وونوں گوائی دے رہے ہیں کہ خدا پر افتراء کر خوالا جلد جاہ ہو جاتا ہے۔"

(انجام آئتم ص ٦٣ خزائن ج١١ص ٦٣):

یہاں جو اقوال نقل کئے گئے ان سے تو صاف طاہر ہے کہ جموٹے کو ہیں برس تک مہلت نہیں ل سکتی اور (معمد تحد گواڑ ویہ ص ۲ فزائن ج ۱۵ ص ۳۳) بس ۲۳ برس میعاد بیان کی ہے مرزا قادیانی کا بید دوسرا قول پہلے قول کو ظلط کرتا ہے کیونکہ ووسرے قول سے ظاہر ہے کہ اگر کوئی جموتا ہیں برس کیا بائیس بلکہ ساڑھے بائیس برس تک جموث بولاً رہے تو اس کی گرفت ضروری نہیں ہے اس ترتی کی وجہ بیمعلوم ہوتی ہے کہ مرزا قادیانی کو ہیں برس سے زیادہ مہلت میں ترتی کر دی جائے اس کی نظیر تلاش کرنے میں زیادہ دفت ہو اور ان کے خیال میں تو کوئی مل بی نہیں سکتی مرزا قادیانی کی بید دلیل ایس ہے کہ عوام کے ذہن نشین جلد ہو جاتی ہے اور عام کیا بعض الل علم بھی اس میں بہک جاتے ہیں اس لئے اس کے متعدد جواب دیے جاتے ہیں۔

سہلا جواب اس سے پیٹر احمد بیگ کے داماد کے متعلق جو چار قول مرزا قادیانی کے متعلق جو چار قول مرزا قادیانی کے متعلق ہو چکے ہیں وہ چاروں قول اس دلیل کو غلا بتاتے ہیں کے تکہ مرزا قادیانی ۲۳ برس سے زیادہ دعوی الہام کے ساتھ عیش وعشرت کرتے رہے اور ان اقوال سے طاہر ہو چکا ہے کہ مرزا قادیانی اپنے اقرار کے بموجب جموٹے اور ہر بدسے بدتر ہیں اس کا بتیجہ یہ ہوا کہ جمونا ملہم اور خدا پر افتراء کرنے والا بھی ۲۳ برس سے زیادہ عیش وعشرت کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے اور زیادتی کی کوئی میعاد نہیں معلوم ہوتی 'اس لئے مرزا قادیانی بی کے قول سے یہ دلیل غلا ہے۔

روسرا جواب فیملہ آسانی پہلے سے میں اور اس میں بہت سے الہامات مرزا قادیانی کے غلط ثابت کئے گئے اور ان کی غلطی الی ثابت ہوئی کہ کی طرح کا هجہہ باتی نہیں رہا۔ جب ان کے الہامات غلط ثابت ہوئے تو خدا پر افتراء کرنے کا جوت بیٹی طور سے ہوگیا' اب اگر خدا پر افتراء کرنے والے کو بیس برس کی مہلت نہیں لمتی تو مرزا قادیانی بیس برس کے اندر کیوں نہیں بلاک ہوئے؟ اس کا جواب مرزائی حضرات فرما ئیں۔ ہمارے نزدیک تو جس طرح وہ پیٹکوئیاں غلط ثابت ہوئیں' ای طرح ان کا بی قول بھی غلط ہا جہ کہ جھوٹے ملبم کو اس قدر مہلت نہیں دی جاتی 'ان دو جوابوں کے بعد تحقیقی جواب دیا جاتا ہے ورسے طاحظہ ہو۔

تیسرا جواب مرزا قادیانی کی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ کذاب ومفتری لینی خدا پر افتراء کرنے وال ذلت کی موت سے جلد ہلاک ہو جاتا ہے اور سے المہم میش وعشرت کے ساتھ دیر تک زندہ رہتا ہے یہ دلیل بالکل ہے اصل ہے سنت الله اس طرح جاری ہے نہ قرآن و حدیث میں اس کا جوت ہے توریت و انجیل میں پایا جاتا ہے اور مرنے کو سے مجموٹے سب بی مرتے ہیں کی کی عمر کم ہوتی ہے کئی کی زیادہ اس میں سے اور جموٹے

سب بزایر بیں البتہ سے کی موت راحت ہے اور جھوٹے کی موت اس کے لئے مصیبت ے اگر چدموت کے وقت تک وہ عیش وعشرت میں رہا ہوامورسلطنت چھوڑ کر مرا ہواس کی تفصیل سے پہلے اس کا بیان ضرور ہے کہ خدا پر افتر اء کرنے والے کون ہیں اور کتنے متم پر ہیں اور ان پر ہلا کت اور ذلت کا حکم ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کیا دنیا میں نیکوں اور صالحول کے بیش وعشرت کا مقام ہے؟ جو ان کے مقابلے میں جھوٹوں کوجلد ہلا کت کا حکم دیا جاتا ہے اور نیکوں کوعیش میں چھوڑا جاتا ہے؟ خدا پر افتر اء کرنے والوں کی بہت قسمیں موسكتى بين محراس وقت بم دونتمين بيان كرتے بين ايك وه بين جو نبوت يا الهام كا دعوى ا كركے جموثے الهام بيان كريك اور جو باتيل خدا نے نہيں كہيں انہيں خداكى طرف منسوب كرين اكيے جموتے بہلے بھى كزر يكے بيں اور اس صدى بيس بھى كزرر ہے بيں۔ ہندوستان میں مجدد اور امام اور مہدی ہونے کا دعویٰ تو کی مخصول نے کیا مکر الہام اور نبوت کا دعویٰ صرف مرزا قادیانی کا معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے وہ بیں جو خدا کی کی باتوں کوجھوٹی کہتے میں اور اس کے سیچے رسولوں کومفتری اور کذاب بنا کر خلقت کو مگراہ کرتے ہیں ان کا بیہ خیال ہے کہ جارے پاس جو شریعت الہیہ اور کتاب خدا ہے وہ انہیں مفتری اور کذاب مخمراتی ہے اس لئے ہم مامور ہیں کہ انہیں نہ مانیں اور کوشش کریں کہ خلقت انہیں خدا کا رسول نہ جانے میں مجمح خدا پر افتراء ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجیدیش جا بجا کفار ومشرکین کو مفتری کہا ہے اور ارشاد ہوا ہے کہ "يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَدِبُ (نساء ٥٠) بير كروه اينے خیالات ایے ممانات فاسدہ کو خدا کا حكم اور منجانب الله سجعتا ہے اس لئے وہ مفترى ہے ان برغضب الی آنے اور جلد ہلاک مونے کی وجہ مرزا قادیانی کے کلام سے بیمعلوم ہوتی ہے کہ بیمفتری محلوق خدا کو ممراہ کرتے ہیں خدا کے قبر کا بیمفتضاء ہے کہ ان کو ذات سے جلد بلاک کرے تاکہ اس کی محلوق مراہی سے محفوظ رہے اب اگر محلوق کو مراہ کرتا اس بات كا سبب ہے كه مراه كرنے والاغضب اللي كى آگ سے جلد ملاك ہو اور ذلت كے ساتھ مرے تو اس وقت کے لحاظ سے بہت زیادہ مراہ کرنے والا کروہ و بربداور لا غرب ہے جس کو سرے سے خدائے تعالیٰ کے وجود سے اٹکار ہے۔ جب کوئی ان کے سامنے اس قادر بے چون کا ذکر کرے تو بشرط قدرت و موقع زور سے قبقبہ لگاتے ہیں اور ان کی تقریروں اور تحریروں کے زور سے بورپ میں دہریت کا دریا موج زن ہے فدہب عیسوی

خطرناک حالت میں ہوگیا ہے اور عیمائی برابر وہریہ ہوتے جاتے ہیں اور ہندوستان میں بھی یہ غرب چیل رہا ہے ، ۲۳ برس سے زیادہ ہوئے کہ یہ گروہ کمال عیش وعشرت اور مسرت وحکومت کے ساتھ ترقی کر رہا ہے ، دوسرے گروہ میں دیا نند سرتی کو دیکھوتمیں برس سے زیادہ ہوئے کہ اس نے آ ریہ غرب کی بنیاد ڈائی اور ہندوستان میں ہندؤ مسلمانوں میں بلچل بچا دی غرب حقد اسلام اور اس کے بانی علیہ السلام پر بہت کچھ زبان درازی کی میں بازیست چین کرتا رہا اور مرا بھی تو کی ذلت کی موت سے نہیں مرا جیسا کہ مرزا قاریانی مفتری کے لئے کہتے ہیں۔

اب دیکھوکہ اس کے غرب کؤ اس کی جماعت کوکس قدرتر قی ہورہی ہے جرت یہ ہے کہ بعض مسلمان آریہ ہو گئے ویا تقد اگر چرمر گیا گر اس کی محرابی اور اس کی جماعت مراہ کرنے والی موجود ہے اور اس سے زیادہ مرابی پھیلا رہی ہے اس لئے اسے زندہ سجھنا جا ہے۔

الحاصل! خدا پر افتراء کرنے والے اور خلقت کو گراہ کرنے والے دوگروہ ہوئے بہلا گروہ وہ ہے جو کہدرہا ہے کہ خدا نے سے موجود کو بھیجا ہے ان کے سرگروہ ہندوستان ہیں مرزا غلام احمد قادیائی ہیں اور اخبار'' ایڈوکیٹ'' جمیئی ہیں لکھا ہے کہ لندن ہیں ایک عیسائی نے دعویٰ کیا ہے کہ سے موجود ہیں ہوں اور اس قدر اس کو ترقی ہے کہ اس کا چرچ یعنی گرجا جو اس نے بنوایا ہے اس قدرشا ندار ہے کہ باوجود سلطنت اور بے حد محارت کے شہرلندن ہیں اس کے مثل نہیں ہے مرزا قادیائی سے تو عمدہ مجد بھی نہ بن سکی منارہ بنواتے ہے وہ بھی اس کے مشرفی ہیں مزا قادیائی سے تو عمدہ مجد بھی نہ بن سکی منارہ بنواتے ہے وہ لندنی کی عیش وعشرت اور شان و شوکت سے بہت لندنی کی عیش وعشرت و شوکت سے بہت لندنی کی عیش وعشرت اور شان و شوکت سے بہت نیادہ ہے۔ دومرا گروہ مشرین رسالت کا ہے جن کا ذکر ابھی کیا گیا۔ تیسرے گروہ کو اگر چہ مفتری نہیں مگر خداتے تعالیٰ کا اور اس کے سے جو رسولوں کا بالکل انگار کرنا افتراء کر نے مفتری نہیں مگر خدات کو گراہ کرنا جس قدر اس تیسرے گروہ ہیں گراہے ان دونوں سے نہیں ہے اور خلقت کو گمراہ کرنا جس قدر اس تیسرے گروہ جیں گراہے سب سے دونوں سے نہیں ہے اس لئے مورد خضب الی اگر چہ تینوں گروہ جیں گر اسے سب سے دونوں سے نہیں ہے اس لئے مورد خضب الی اگر چہ تینوں گروہ جیں گراہے سب سے نیادہ جرم ہیں اس لئے مورد خضب الی اگر چہ تینوں گروہ جیں گراہے سب سے نیادہ ہونا چاہئے لیکن اس وقت تک کی گروہ کو خضب الی کی کے صاحقہ نے بلاک نہیں کیا نہیں گیا نہیں گیا

بلکہ نہایت زور سے انہیں ترتی ہورہی ہے بیدوہ حالت ہے کہ مرزا قادیانی کی غلا بیانی کا جوت دنیا آ تھول سے دیکے رہی ہاس ش کی کو شہد نہیں ہوسکا۔ ایک بدیکی بات کا مرزا قادیانی الکارکرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صفحہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی اگر کوئی قادیانی کیے کہ مرزا قادیانی خاص جموٹے ملہوں کی نسبت لکھتے ہیں کہ ایسا جموٹا ملبم کوئی نہیں گزرا' تو میں کہتا ہوں کہ جموٹے ملہم کی تخصیص کیوں کی جاتی ہے؟ ہم تو بیان کر کیے کہ جو وجہ ہلاک کر دینے کی جموٹے ملہم میں ہے اس سے زیادہ دوسرے گروہوں میں ہے پر شخصیص کی کیا وجہ ہے؟ کوئی قادیانی اس شخصیص کی وجہنہیں بیان کرتا ، مگر جمیں الزام دیا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی نے خاص مفتری کے لئے یہ نتیجہ بیان کیا ہے مگر اسے مد جاہے کہ اینے مرشد کے قول کی دلیل قرآن مجید ہے مدیث سے یاعقل سے کوئی دلیل تو پیش کرے یا مرزا قادیانی کے محض جھوٹے اور غلط اقوال کو پیش کرکے ہمیں الزام دینا جاہتا ب تبهارے مرشد کا بی قول که'' توریت وقر آن شریف ددنوں گوابی دے رہے ہیں کہ خدا یر افتراء کرنے والا جلد جاہ ہو جاتا ہے لینی ونیا میں بیس اکیس برس تک وہ عیش و آرام میں نہیں روسکیا" محض غلط ب خدا پر افتراء ب اور اگر گذشتہ زمانے میں ایسے جموثے مدعیوں کو دیکھنا جائے ہیں تو تھوڑا انظار کریں آئندہ ان کا بھی ذکر ہوگا' مرزا قادیانی کے جواب میں یہ بدیمی اور عینی دلیل متنی اب حقیقت امر کو بیان کیا جاتا ہے اور استدلالی طریق سے جواب دیا جاتا ہے جس طرح زمانے کی موجودہ حالت سے عابت ہو گیا کہ مفتری اور خلقت کو مراہ کرنے والے جلد ہلاک نہیں ہوتے ای طرح تاریخ پر نظر کرنے ے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے منکروں کو اور اس پر افتر اء کرنے والوں کو بہت کچھ مہلت دی گئ ہے اس بر کسی کو تعجب نہ ہو خدائے تعالی بڑا مکیم ہے اگر اس کی تھست بالغہ کا مقتضاء بد ہو کہ کسی مفتری کو مہلت دی جائے تو کوئی روکنے والا اور الزام دینے والانہیں ب لا يُسْفَلُ عَمَا يَفْعَلُ (انبياء٣٣) سي ارشاد ب طبيب ظاهري يمار كي علاج من بعض وقت ایبا علاج کرتا ہے کہ ویکھنے والے اس وقت متحیر ہوتے جی بعض اسے نا پند کرتے جیں' مگر وہ اصول طب کے موافق علاج کرتا ہے نا واقفوں کی سجھ میں آئے یا نہ آئے گھر اس محیم مطلق کی حکمتوں برکس کاعلم محیط ہوسکتا ہے؟ البتہ اس قدر کہد سکتے ہیں کہ سمی

وقت اس کی صفت اطلال کا غلب اس کی مہلت کا باعث ہوسکتا ہے اللہ تعالیٰ کے صفات میں جس طرح ہدایت اور گراہی اس کی طرف میں جس طرح ہدایت اور گراہی اس کی طرف سے ہیں جس طرح اسے معادی کہتے ہیں اس طرح اسے معطل کی ہم سکتے ہیں قرآن مجید کے نصوص قطعیہ میں اس کا بیان ہے چند آیتیں یہاں نقل کی جاتی ہیں۔

ا ..... الريدون ان تهدوا من اصل الله ومن يصلل الله فَلَنُ

تَجِدَ لَهُ سَبِيُلاً (سرة ناء ٨٨)

الله تعالى امت محمد يد سے خطاب كركے فرماتا ہے كياتم چاہجے ہوكد جے الله تعالى فے عمراہ كيا اسے تو نيك راہ عمراہ كيا اسے تو نيك راہ عمراہ كياتم اسے ہدايت كرو (بينبيس موسكتا) جے الله تعالى في عمراہ كيا اسے تو نيك راہ پرنبيس چلا سكتا۔

٢ ..... مَن يَهْدِى اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِى وَمَن يُصلِلُ فَأُولَئِكَ هُمُ
 المُخسِرُونَ ٥ (مورة اعراف ١٤٨)

جے اللہ تعالی مدایت کرے وہی مدایت یا سکتا ہے اور جے مراہ کرے وہی نقصان والول میں ہے۔

٣ ..... مَنْ يُصَلِلِ لللهُ فَلاَ هَادِي لَهُ (اعراف ١٨٦) جي الله تعالى محراه كرے اسے كوئى بدايت نيس كرسكتا۔

٣٠.... مَنْ يُضُلِل لللهُ فَمَالَةَ مِنْ هَادٍ (سورة رعد٣٣)

جے اللہ تعالیٰ ممراہ کرے اس کے لئے کوئی ہادی تہیں ہوسکتا۔

٥..... وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُ مَنْ
 ٥..... وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُ مَنْ

يُشَاءُ وَيَهُدِى مَنْ يُشَاءُ (سورة كل ٩٣)

اگر الله تعالی چاہے تو ساری ونیا کوایک گروہ کردے کین وہ جسے چاہتا ہے مگراہ کرتا ہے اور احدیت امام ربانی مجدد الف قافی اپنے متوبات جلد سوم کے صفحہ ۳۳ میں لکھتے ہیں۔ ہردو مظاہر اسم البادی واسم المصل یافتہ از ہردو حظامیگرد۔''

اس میں صاف طور سے جس طرح اللہ تعالی کا نام البادی بتایا ای طرح المعمل بتایا گر چونکہ مرزائوں کو علم سے اور بزرگوں سے کلام سے کچھ واسطہ نہیں ہے صرف بغدادی قاعدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام لکھے دیکھے ہیں اس لئے بچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے است عی نام ہیں حالانکہ علماء نے بزار نام بتائے ہیں۔

جے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے لینی اس کی حکمت بالغہ کا یہی مقتضاء ہے کہ کوئی گمراہ رہے۔ اور کوئی ہدایت پائے۔ انسان کو اس غیر متنابی ذات و صفات کی ساری باتوں پر اطلاع نہیں ہو سکتی۔

اس وقت حضرات مرزائیوں کی حالت پر اس کا تجربہ موربا ہے کہ ان کی فیر خواہی میں کیسی کوشش کی جاتی ہے اور ان کی حمراہی کوئس ٹس طرح سے روشن کر کے دکھایا جاتا ہے مگر کی ہے کہ 'مُنُ يُضَلِل للَّهُ فَلاَ هَادِي لَهُ' '' جے الله تعالی محراہ کرے اے کون مدایت کرسکنا ہے۔'' اس مضمون کی آیتیں قرآن مجید میں کثرت سے بین گران کی نظر ان پرنہیں بڑتی یا ان کے معنی سمجھنے میں ان کی عقل بہک گئی ہے اور اس طریقہ سے وہ ممراہ ہوئے ہیں بہر حال ممراہ ہیں۔ زمانے کی تاریخ برنظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں صفتوں کا دورہ ہوا کرتا ہے جس وقت صفت مدایت کا دورہ ہوتا ہے تو ساری دنیا میں ہدایت کی روشی پھیلی ہوئی معلوم ہوتی ہے اور برطرف مدایت کا اثر کم و بیش نظر آتا ہے اور جب صفت اصلال کا دورہ ہوتا ہے تو حالت اس کے بھس ہوتی ہے صفت بدایت کے دورے میں جس قدر مفتری اور کذاب گراہ کرنے والے ہول گئ اگر وہ بدایت کے دائرے میں نہ آئیں گے توعقل سلیم یہ کہتی ہے کہ صفت قہاری ان کی طرف جلد متوجیہ ہوگی اور انہیں نیست و نابود کر دے گی' محر اس کے لئے کوئی میعاد نہیں ہو سکتی' ای علام الغیوب اور علیم مطلق کے اختیار میں بے یہی وجہ ہوئی کہ سرور انبیا علیہ الصلوة والسلام کے عہد میں اسود عنسیٰ اور مسلمہ کو زیادہ مہلت نہ ملی اور سجاع مدعیہ نبوت کو تمیں برس سے زیادہ مہلت اس لئے رہی کہ خدا کے علم میں وہ مسلمان تھی ای وجہ سے وہ حفزت معاویہ یے عبد میں آئی اور مسلمان ہوئی جس وقت صفت اصلال کا غلبہ ہوتا ہے اس وقت کذاب ومفتری کو جس قدر زیادہ مہلت دی جائے تو عجب نہیں ہے اس دورے میں اس کی شان حکم و کرم اس کی مر بی ہو گی۔ اہل نظرخوب دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میں صفت اصلال کا زور سے دنیا میں ہرطرح ہے گمراہی پھیل رہی ہے نظر اٹھا کر ویکھا جائے جس مذہب نے بدایت کی روح ونیا میں چھونک وی تھی اب اس کی کیا حالت ہورہی ہے اس کے دہمن کس کس طرح ہے اس کے منانے کی تدبیریں کر رہے ہیں اور کسی سے پھھ نہیں ہوسکتا اور ندممی کو خیال ہے اور خدا ہر افتراء کرنے والے اس سے اٹکار کرنے والے کس

زور وشور سے مراہی کو پھیلا رہے ہیں اور کتنی مدت سے کمال عیش و آ رام سے حکومت کر رہے ہیں' روز افزوں انہیں ترقی ہورہی ہے' ایسے وقت میں اگر کسی مفتری اور جمو فے ملم کو مجيس جيس برال كى مهلت وى جائے او اس كى سياكى كى دليل نيس موسكى اس وقت جويش ف توقف کی وجہ بیان کی بدایک عظیم الثان سر اللی ہے بہاں ان آ عول کو پیش نظرر کمنا چاہے جن کی نقل اہمی اہمی کی می جن سے اس صفت کا اظہار ہوتا ہے اور بیاتو طاہری بات ہے کہ کسی وقت مغت انتامی اس کی مہلت کا سبب ہوگی تاکہ اس کے كذب و دروغ کا یلّه نہایت بھاری ہو جائے اور اس قدر اس سے انقام لیا جائے ایمانداروں خصوصاً علاء اور فہمیدہ حضرات کا امتحان مجی اس کی مہلت کا باعث ہوسکتا ہے تا کہ آشکارا ہو جائے کہ کون ٹابت قدم رہا اور کس کا ایمان پخت لکلا کہ عمراہ کرنے والے کے فریب میں نہ آیا' اور کون بہک گیا' جب یہ دونوں وجہیں بتا رہی ہیں کہ مفتری کی ہلاکت میں دریر ہو سکتی ہے اور اس کے لئے کوئی میعاومعنی نہیں ہو سکتی اور کوئی آیت و حدیث الی نہیں ہے جس سے اس کے خلاف ٹابت ہوتا ہو۔ پھرمفتری کی مہلت سے انکار کرنامحض زبردتی اورنفس بری نہیں تو کیا ہے؟ جماعت قادیانی بیاتو کے کہ شیطان جو صفت اصلال کا بورا مظہر ہے اس کے مثل کون جمونا مفتری ممراہ کرنے والا ہوسکتا ہے؟ مجراسے کول قیامت تک کی مہلت دی گئ اور ہلاک نہیں کیا گیا؟ یہ ایک با تمل میں جن سے کوئی فہیدہ انکار نہیں کرسکتا' اوربعض جکہ جو مرزا قادیانی نے بلاکت کے لئے قیدیں لگائی ہیں وہمن ایجاد بندہ اور ابلہ فریبی ہے مسی عقلی یانعلی دلیل سے قابت نہیں ہو سکتا' کہ ہلاک ہونا خاص فتم ع مفتری کے لئے مخصوص ہے اگر کسی کو دعوی ہواتو ثابت کرے۔

مرزا قادیانی اپنی کامیابی اور دنیاوی عمدہ حالت دکھا کریہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری سچائی کی دلیل ہے مگر بیان سابق سے اس کی غلطی بھی ظاہر ہوگئ کیونکہ منکرین خدا و رسول اور جموٹے مدعی اس وقت اپنے مطالب میں کامیاب ہیں اور مرزا قادیانی سے بدر جہا زائد عمدہ حالت رکھتے ہیں مگر اب ہم قرآن مجید سے یہ ثابت کرکے دکھانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں عیش وعشرت سے رہنا وشمنوں سے محفوظ رہنا اپنے مطالب میں کامیاب ہونا سچائی اور حقانیت کی دلیل نہیں ہے۔ دنیا دار الا ہتلاء ہے لیعنی آ زمائش اور

امتحان کا مقام ہے اور خدا کا امتحان مختلف طور سے ہوتا ہے کسی وقت مال و دولت اور آسکان کا مقام ہے اور کسی وقت عزت و آبرو و جاہ و منصب عنایت کرکے اور کسی وقت عظمی اور بریشانی ہے۔

## د نیاوی حالت کا عمدہ ہونا حقانیت کی دلیل نہیں

لَهُمُ كُلُى آيت ارشاد خداوندى سِئَالِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرُ صَاد فَامًا الاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلَهُ رَبُّهُ فَاكُرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّى اَكُرَمَنِ٥ط وَامًا اِذَا مَاابُتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزُقَهُ فَيَقُولُ رَبِّى اَهَانَنِ٥

یعنی تیرا پروردگارسب کی حالت کو دیکی رہا ہے اور ہر ایک کو آزماتا ہے کسی کو و نیاوی عزت دیتا ہے اس کے مال و دولت میں تی ہوتی ہے سی بھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا میں مقبول ہوں اس نے میری بڑی عزت کی اور کسی پرروزی تکک کرتا ہے تو پریشان ہو کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ولیل کیا اس آیت میں عام انسان کی آزمائش کا ذکر ہے اور دوسری آ جنوں میں خاص مسلمانوں کے لئے ارشاد ہوا ہے مثلاً سورہ عکبوت کی پہلی اور دوسری آ بیت میں ہے: "

ووسري آيت المّ أخسِبَ النَّاسُ أَنُ يُتُوكُوا أَنُ يَقُولُوا اللهُ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَلِيمُنَ اللهُ (عَبَرت ١٣١)

..... كيا لوگوں كا ايبا گمان ہے كہ وہ صرف اس كهددينے پر چھوڑ ديئے جائيں كہ ہم ايمان كي آئے ہم ملمان بيں اور ان كى آ زمائش ندكى جائے اور وہ فتنے ميں ند ڈالے جائيں ايبانہيں ہوسكتا 'بكہ جو ايمان كا دعوىٰ ركھتے بيں ان كا امتحان ہونا ضرورى ہے 'اور يہ اللہ تعالیٰ كى سنت قد يمه ہے اس لئے ارشاد ہوتا ہے كہ اس كو باليقين جان لوكہ ہم نے تم سے پہلے مسلمانوں كى بھى آ زمائش كى ہے اس غرض سے كہ سچے اور جھوٹے ميں فرق فاہر ہو جائے۔

یہ آیت نعی قطعی ہے کہ ایمان والوں کا امتحان ہوتا ہے اس میں انبیاء اولیاء سب داخل ہیں اور امتحان کس کس طرح کا ہوسکتا ہے اس کا بیان کچھ نہیں ہے جس سے

مقصد یہ ہے کہ ہرطرح کا امتحان ہوسکتا ہے اور ہوتا ہے چنانچہ پہلی امتوں ہیں بہت بخت سخت امتحان ہوئے ہیں اس آ یت کی تغییر میں صاحب فتح البیان لکھتے ہیں بعض آ رے سے چیر دیے گئے بعض آ گردئے گئے بعض آ گ میں ڈال دیے گئے بعضوں کا سر لوہ ہے گئے بعض کی تغییر میں اس مضمون کی تقدیق لوہ ہے گئے تعلیم من قمل ومنهم من فسل مدیث نقل کرتے ہیں ''فمنهم من فشو بالمنشاد و منهم من قتل ومنهم من الله فی المناد و منهم من مشطوا با مشاط المحدید (فتح البیان جادے)

یعنی صدیم میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ بخت امتحان انبیاء کا ہوتا ہے اس کے بعد نیک مدیم میں آیا ہے اس کے بعد جس کے بعد جس کے بعد جس قدر نیوں کا امتحان انبیاء کے امتحان سے کم ہوتا ہے ان کے بعد جس قدر نیوں سے مشابہت اس قدر ان سے امتحان۔"جاء فی المحدیث الصحیح اشد الناس بلاء الا انبیاء ٹم الصلحون ٹم الا مشل فالا مثل"

(ترتدى بأب ما جاء في الصبر على البلاء ج٢ص ٦٥)

یعنی اگر زیادہ مشابہت ہے تو سخت امتحان ہے اور جس قدر مشابہت ہیں کی ہے اتنی ہی امتحان ہیں کی ہے اور جس قدر مشابہت ہیں کی ہے اتنی ہی امتحان ہیں کی ہے بیہ حدیث نے اسے روایت کیا ہے تر ندی روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیہ حدیث صححے ہے حاکم اور ابن حبان روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیہ حدیث صحح ہے۔ غرض بی کہ مقبولان خدا کی ابن حبان روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیہ حدیث صحح ہے۔ غرض بی کہ مقبولان خدا کی حالت اس آیت اور حدیث سے معلوم کرنا چاہئے اور مرزا قادیانی کے قول پر نظر کرنا چاہئے کہ ان کا قول قرآن مجید اور حدیث صحح کے صریح خلاف ہے سورہ انعام میں بعض سابق امتوں کا اس طرح ذکر ہے:

تَيْسَرِى آيت وَلَقَدُ اَرُسَلُنَا إِلَى اُمَع مِّنُ قَبُلِكَ فَاحَدُنهُمُ بِالْبَاسَآءِ وَالطَّرَّآءِ لَعَلَّهُمُ يَتَضَرَّعُونَ ٥ فَلُولَآ اذْ جَآءَ هُمُ بَاسْنَا تَضَرَّعُونَ اَفَلُولَآ اذْ جَآءَ هُمُ بَاسْنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنُ قَسَتُ قُلُوبُهُمُ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَكِنُ قَسَتُ اللَّهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَكِنُ قَلَمًا نَسُوا مَاذُكِرُوابِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ اَبُوابَ كُلِّ شَعْمُ لُونَ وَلَيْ اللَّهُمُ اللَّلُونَ (العَامِ ٣٣٠٣)

الله تعالی نهایت تاکید سے فتم کھا کرایے رسول سے فرماتا ہے کہ تھے سے پہلے

بہت امتوں میں ہم نے رسول بھیج اور جب انہوں نے نہ مانا تو ہم نے انہیں تختی اور تکلیف میں پکڑا تا کہ بدلوگ جھیں ادررسولوں کو مانیں مگر باوجود سخت کیری کے بھی انہوں نے نہ مانا اور ان کے دل سخت ہو مئے اور جو کھے وہ کر رہے تھے شیطانی وساوس سے ان عی باتوں کو پند کرتے رہے جب انہوں نے تھیجت کی باتوں پر توجہ نہ کی تو ہم نے نعتوں کے دروازے ان بر کھول دیئے اور مرتم کا آرام وچین انہیں ملنے لگا یہاں تک کہ جاری دی ہوئی نعتوں پر وہ اترانے گے اس وقت ہم نے ایک بارگی اس طرح پکڑا کہ مایوس ہو کیے اور اینے چھٹکارے کی انہیں امید نہ رہی اور ان طالموں کی جڑ و بنیاد کاب دی گئی اور نیست و نابود کر دے میے اس آیت میں اللہ تعالی نے بعض ان امتوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے اینے زمانے کے نبیوں کی نہیں سی اس ساری قوم کی تین حالتیں بیان فرما کیں۔ اول انہیں مخی اور تکلیف سے متنبہ کیا ، چران پر بہت کچھ انعامات دنیاوی کئے مگردونوں حالتوں میں وہ نا فرمان رہے اس لئے انجام میں وہ نیست و نابود کر دیے مکی کہلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ ہم دوطرح سے امتحان لیتے ہیں نرمی سے اور تحق سے یہاں بھی وہی بات بے البتہ یہاں اس امتحان کا انجام بھی بیان فرما دیا لیعنی جب کسی امتحان میں یاس نہ ہوئے تو ہلاک کر دئے گئے مگر بہ سمجھ لینا ضرور ہے کہ تین حالتیں جو بیان کی سکیں وہ نہ ایک مخص کی ہیں نہ اس امت کے مرفخص کی بلکہ ایک گروہ اور ایک بری امت کی ہیں ، اب اگر اس امت کے ہر فرد بشر کا خیال کیا جائے گا تو مختلف حالت کے لوگ ہوں م العض تكليف كى حالت ميس مر مح مول مح راحت ان كے ياس ندآ كى موگ بعض نے تمام عرعیش و آرام کیا ہوگا اور اپن کامیابیوں اور عیش کے نشے میں کیا کیا کیا ہوگا اور كس كس حتم ك وعوب ك بول مح مدالله تعالى كعلم من ب بعض الي بعى مول مح كميش وآرام ين ايخ خيالات مين مست مول كيكر كيبار كي خداكي كيزان يرآمي ابنیس معلوم کرکتنی دت تک وه عیش و آرام می رے غرض بیکداس آیت سے بد بخوبی ٹابت ہوا کہ کسی وقت نا فرمانوں پر نعمت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اب وہ نافر مان کسی فتم کا مجرم ہو مدی نبوت ہو جھوٹی وحی کو خدا کا کلام بتائے افتراء کرئے یا ایسے مفتری ہوں جیسے یہود و نصاری وغیرہ کلام اللی میں کوئی قید نہیں ہے عام الفاظ ہیں اس ليح كوئي فخص ايني عده حالت دكها كراني سيائي اور حقانيت ثابت نبيس كرسكنا الحاصل ببلي

آیت صاف شہادت دیتی ہے کہ اللہ تعالی ہر ایک انسان کا امتحان لیتا ہے کسی کو مال و دولت عزت و آبرو دے کر آزماتا ہے اور کی کوفقر و فاقے میں رکھ کر دیکھتا ہے ووسری آیت اور صدیث سے ثابت ہوا کہ ایمانداروں کی آ زمائش اکٹر سختی سے کی جاتی ہے تیسری آ یت سے ظاہر ہے کہ بعض وقت نا فرمان مجرموں کے لئے خاص طور سے راحت کے سامان مہیا کئے جاتے ہیں اور وہ بھی اس زور کے ساتھ کہ دنیادی اسباب کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ اس آیت سے عیش و آرام میں رہنا زیادہ خطرناک معلوم ہوتا ہے اب یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ عیش و آرام اور عزت و آبرو کے مراتب و اقسام ہیں مثلاً کسی کو اللہ نے علم دیا اور اس کی وجہ سے خلق کو اس کی طرف متوجہ کیا اور قبولیت کی عزت عنایت فرمائی۔ اب میدامتحان ہوتا ہے اور اینے تئیں خدا کا مقرب اور مقبول خیال کرتا ہے یا بار احسان سے اس کی عاجزی اور شرمندگی میں ترقی ہوتی ہے خصوصاً اس خیال سے کہ اس كريم كے ايسے احسانات اور ميں ايها بالائق اور مجھ سے اس كا فكريد كچونبيس موسكا۔ اب اگر اس کے دل میں اپنی برائی ساگئ تو اس کی بھی کوئی حدثییں ہے۔ اگر یہ ایے آپ كومقبول خدا كلوق كا امام اور پيوا خيال كرے تو بعيد نبيس ب اسے خيالى الهام بونے لگیں اور ایے تین نی اور رسول سجھ لے تو بھی بعید نہیں اور اگر علم اور قبولیت کے ساتھ وولت اور مقصد میں کامیابیاں بھی اس کی ہونے لگیس تو وعویٰ خدائی کرنے گے تو عجب نہیں الغرض انعام ظاہری کسی وقت تو متبولیت کاباعث ہو جاتا ہے اور کسی وقت نہایت مردود بنا و بتا ہے مگر بدمقبولیت ہی کے خیال میں رہتا ہے الیا ہی تنگی کا حال ہے کہ مجھی تو ''کادالفقر ان یکون کفرا۔'' 'مختاجی کی وقت کفرکی نوبت پہنچا و پتی ہے'۔ ( كنزالعمال ج٢ ص٩٢م حديث١٦٦٨) كا مصداق موتا ہے اوركسي وقت كمال مبركي وجد ے مقبول خدا ہو جاتا ہے غرض یہ کہ تیوں آ توں سے بخوبی ثابت ہو گیا کہ ظاہری حالت كاعمره بونا اورائ مقاصد مي كامياب موجانا مقبوليت كى وليل نبيس به بلكه بعض وقت خدا کے معبول سختی میں رہے ہیں اور رہتے ہیں اور نا فرمان اپنی زندگی عدی سے بسر کرتے ہیں اب جرت یہ ہے کہ الی صرح آیتیں موجود ہیں پھر ان کے برخلاف اٹی عمدہ حالت کو دکھا کر اپنی سچائی ثابت کی جاتی ہے اور مانے والے مان رہے ہیں اور ان کے مولوی کتے ہیں کہ فیصلہ آسانی میں کوئی علمی اعتراض نہیں ہے اے نافہو! علمی اعتراض ای کو

سوجتا ہے جس کے دل کی آکھیں کھی ہوں' اور جو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے انہیں علمی اعتراض کیا سوجھے گا۔ اب میں مجھوٹے دعیوں کے چند نام لکھتا ہوں' جن سے معلوم ہو جائے گا کہ بعض ایسے حضرات گذرے ہیں کہ ان کی پہلی حالت انچی تھی گر جب اللہ تعالی نے ان پر انعام کیا اور خلق میں آئیس مقبولیت عنایت ہوئی اس وقت ان کی حالت برگی اور دعویٰ مہدویت کے ساتھ سلطنت کی' اور باوجود ایسے جھوٹے دعوے کے تمام عرفیش و عشرت میں کامران رہے اور بعض تو اپنے خلیفہ اور اپنی اولاد کے لئے سلطنت چھوڑ گئے اور بینکڑوں برس ان کی سلطنت رہی ذلت کی موت سے وہ ہلاک نہیں ہوئے۔ انتہائے مغرب کے پہاڑی ملک میں بہت بڑی قوم بر بر رہتی ہے اس میں بہت لوگ گزرے ہیں مغرب کے پہاڑی ملک میں بہت بڑی قوم بر بر رہتی ہے اس میں بہت لوگ گزرے ہیں مغرب کے پہاڑی ملک میں بہت بڑی قوم بر بر رہتی ہے اس میں بہت لوگ گزرے ہیں جنبوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ جنہوں نے کیا ہے ان میں سے بعض میہ بونے کا دعویٰ جنہوں نے کیا ہے ان میں سے بعض میہ ہیں۔

### (۱) محمد بن تومرت علوی مغربی (۲) عبدالمومن

انتہائے مغرب میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام سوں ہے دہاں کا رہنے والا تھا بہت براعالم تھا، فقیہ تھا، حدیث کا حافظ تھا، اصول فقہ اور علم کلام کا پورا ماہر تھا، اویب بھی تھا نہایت متقی اور پر ہیر گار اور زاہد تھا، ایک زمانے تک اس نے امر بالمعروف اور نہی عن المحکر نہایت زور و شور سے کیا بلا تخصیص جس کو برے کام کرتے دیکھا اسے منع کیا اور نیک کام کی رغبت دی ہے سروسامانی کی بہ حالت تھی کہ مقام مہدید میں ۵۰ ھھ میں پہنچا اس وقت اس کے پاس بجز ایک چھاگل اور لائھی کے کچھ نہ تھا، اس علم وضنل اور زہد و تقوی ک نے فلقت کو اس کا مخروم طبع کر دیا، نیک کاموں کی اشاعت میں اور برائی کے منانے میں تو اس قدر مشہور ہوا کہ باوشاہ تک خبر پیچی اس وقت یکی بن تمیم وہاں کا باوشاہ تھا، اس نے علی کی مجلس میں اسے بلوایا اور جب وہ بادشاہ اس کے علم وضنل اور صلاح و تقوی سے واقف ہوا تو اس نے اس کا بہت احرام کیا، وہاں سے پھر مرائش پہنچا اور وہاں بھی اس واقف ہوا تو اس نے اس کا بہت احرام کیا، وہاں سے کھر مرائش پہنچا اور وہاں بھی اس تقوی اور امر بالمعروف کی وجہ سے وہاں کے بادشاہ تک اس کو جانے کی نوبت آئی، اس نے اس وقت کے بڑے برے بڑے فضل کو اس سے مناظرہ کا تھم ویا مگر کوئی فاضل اس سے مناظرہ کا تھم ویا مگر کوئی فاضل اس سے مناظرہ کا تھم ویا مرائل کے دل بر ایسا اثر ڈالا نے اس در سرکا، اور اس کی عمدہ نصیحتوں اور بر اثر کھرات نے بادشاہ کے دل بر ایسا اثر ڈالا مناس کے دل بر ایسا اثر ڈالا

کہ بے اختیار رونے لگا مگر وزیر کے اصرار سے باوشاہ نے اپنے ملک سے نکال دیا چھر ۵۱۴ ه میں اپنے وطن پہنچا اور اپنی سحر بیانی سے عام طور پر لوگوں کو مسخر کرنے لگا اور اینے مجدد ہونے اور مہدی ہونے کی تنہید شروع کر دی یعنی یہ بیان کرنا شردع کیا کہ فلاں فلان احکام شری بدل مسئے ہیں اور یہ بی خرامیاں اسلام میں داخل ہوگئی ہیں ایک سال کے بعد وہاں کے لوگ اس کے بورے مطبع ہو سکتے اب اس نے امام مہدی کی تعریف بیان کرنی شروع کی اور یہ بھی کہا کہ ان کا خروج انتہائی مغرب میں ہوگا۔ ایک روز بیان کی حالت میں دس آ دمی کھڑے ہو مجے اور کہنے لگے کہ جوخوبیاں امام مبدی کی آپ بیان کرتے ہیں بیرتو سب آپ میں یائی جاتی ہیں۔ آپ ہی مہدی ہیں لائے ہاتھ ہم بیعت کریں محد بن تومرت نے ان سب کی بیعت لی۔ اس وقت جنہوں نے بیعت کی ان میں عبدالمون بھی تھا یہ پہلا روز تھا اس کے مہدویت کی بنا کا ' پھر تو قبیلے کے قبیلے اس کے مطبع ہونا شروع ہو مکتے بادشاہ وقت کو جب اس کی خبر پیچی تو فوج لے کراس کی طرف چلا جب وہ قریب آ گیا تو ابن تومرت نے اپنے معتقدول سے کہا میں پوشیدہ طور سے بہال سے چلا جاتا ہول تاكهتم محفوظ رہو۔ كيونكه جب بادشاه معلوم كرے كاكه وه چلا كيا تو واپس چلا جائے كا اس ك معتدين من ايك محف مشاكون من تما اس ن كباكد آب كون جات بي كيا آ سان کی طرف سے خوف ہے مہدی نے کہانہیں بلکہ آ سان کی طرف سے مدد ہوگی تو اس مخص نے کہا کہ اب اگر روئے زمین کے لوگ ہم پر چڑھائی کریں تو ہمیں پچھ خوف نہیں ہے اور مہدی کے تمام گروہ نے اس پر انفاق کیا۔

ابن تو مرت کی پہلی پیشگوئی اس وقت این تو مرت نے پیشین گوئی کی کہ میں متمہیں فتح یابی کی بیٹی پیشگوئی اس وقت این تو مرت نے دبنیاد اکھیڑ دے گا اور ہم اس کے ملک کے مالک ہوں گے اس کے بعد بیاوگ پہاڑ سے اترے اور باوشاہ سے لڑائی ہوئی پھر تو این تو مرت کے مریدوں کا عقیدہ بہت ہی مضبوط ہو گیا اور بی خبر س کر اطراف و جوانب سے کثرت سے لوگ آ کر مرید ہونا شروع ہو گئے بس اس جاہ کی ترقی اطراف و جوانب سے کثرت سے لوگ آ کر مرید ہونا شروع ہو گئے بس اس جاہ کی ترقی نے اس کی اندرونی حالت میں تغیر پیدا کر دیا بعض لوگوں کی طرف سے بدگانی ہوئی اور

ا جہاں کا بدر سنے والا تھا وہ انتہائے مغرب ہے اس نے اپنی مبدویت جمانے کے لئے جو طرز اختیار کیا وہ مرز اکی خودستائی سے عمدہ تھا۔

لوگوں کو قتل کرانا شروع کیا' اور براروں آقت ہو گئے اور عجیب طور سے قتل ہوئے ایک پیشین گوئی کے انقاقیہ لورا ہو جانے سے مریدین کا یہ حال ہوا ۵۲۴ھ میں تحت بیار ہوا' اور ان بی ایام میں ایک بھاری لڑائی بھی پیش آئی ای لڑائی میں اس کا بڑا رفیق ہمراز و نشریشی مارا گیا حالت بیاری میں اس کی موت کی اسے خبر پینی تو اسے بہت صدمہ ہوا اور اس نے وریافت کیا کہ عبدالمومن زندہ ہے لوگوں نے کہا ہاں زندہ ہے۔

این تو مرت کی دوسری پیشین گوئی اس وقت اس نے بیپیشین گوئی کہ اگر وہ خص ہے کہ بہت ملک فتح کرے گا بید کہ کر اس نے مربدوں کو تھم کیا کہ سب اس کی بیروی کریں اور امیر المؤمنین کا اے لقب وے کر انتقال کر گیا۔ عبدالمؤمن چار برس تک خاموش رہا۔ اور لوگوں کے ساتھ احسان وسلوک کرتا رہا برا تی تھا اور بہت بڑا جوانمرد تھا بھر اے لڑنے اور ملک فتح کرنے کی طرف توجہ ہوئی۔ اور اس مہدی کی پیشگوئی کا ظہوریہ ہوا کہ جس طرف گیا ادھر اس کی طرف توجہ ہوئی۔ اور اس مہدی کی پیشگوئی کا ظہوریہ ہوا کہ جس طرف گیا ادھر اس کی فتح ہوئی۔ اندلس اور عرب پر بھی فتحیاب ہوا ۵۵ ہمیں اس نے اپنے بیٹے محمہ بن عبدالمؤمن کو ولی عہد کرکے اپ مربدی نے بیعت لے لی ۵۵۸ ھیں اس کا انتقال ہوا ۳۳ برس مہدی کا فیلے اور مدتوں اس کی اولاد میں سلطنت رہی یہ کہنا رہ گیا کہ ابن تو مرت مہدی نے تو بڑاروں مسلمانوں کو تل کیا گر اس کے فلیفہ نے اس قدر قتل کیا کہ پھر شار نہیں ہوسکنا گر ہے۔ اس خلافت کی اور مہدی کے طریقے کا بیرورہا۔ ابن تو مرت کے مہدی ہونے کا زمانہ نہیں مارک خلافت کی اور مہدی کے طریقے کا بیرورہا۔ ابن تو مرت کے مہدی ہونے کا زمانہ نہیں مارک خلافت کی اور مہدی کے طریقے کا بیرورہا۔ ابن تو مرت کے مہدی ہونے کا زمانہ نہیں مارک خلافت کی اور مہدی کے طریقے کا پیرورہا۔ ابن تو مرت کے مہدی ہونے کا زمانہ نہیں مارک خلافت کی اور مہدی ہونے کا زمانہ نہیں میں کا نامنہ نہیں مورک کا زمانہ نہیں میں اس کا زمانہ نہیں اس کا زمانہ نہیں میں کا زمانہ نہیں میں کرنے دوں برک کی معلوم ہوتا ہے گر حضرت کی خرامتہ نہیں کی خرامتہ نوت سے کم اس کا زمانہ نہیں

اليك دوايت ش باره براركل موسة اور دومرى روايت ش سر برار

عاظرین کو تجب ہوگا کہ تاریخ کال (جدید ایڈیٹن۔ ج م ۱۹۵۵ تا ۲۰۰ ابن تو مرت احوال فدکور ش)
کففا ہے کہ ابن تو مرت نے بین برس بادشاہت کی تو لامحال مبدویت کا زمانہ زیادہ ہوگا بھر یہاں دس برس کرے ہو گئے میں اور چائی ہر دفت مدنظر ہے ہم ہر گزنیس چاہتے کہ جس طرح ہو کے افزام دیا جائے اس لئے کہتے ہیں کہ تاریخ کال جلد دہم مطبوعہ معر کے صفحہ ۲۰۵ میں بے شک تکھا ہے محرمطوم ہوتا ہے کہ عشرة کی جگہ عشرین کا تب کی فلطی سے تکھا کمیا کے تکہ ۱۵۵ ھیں اس کی مبدویت کی ابتدا ہے اور ۵۲۳ ھیں اس کی مبدویت کی ابتدا ہے اور ۵۲۳ ھیں اس کی ابتدا ہے اور ۵۲۳ ھیں اس کے فلیفہ نے لڑائی (بقید اس کے صفح بر)

ہوا بلکہ زیادہ ہی رہا۔ اس کا ذکر آئندہ آئے گا اس کے علاوہ اس کے خلیفہ کا زمانہ بھی ای میں شار کرتا چاہئے کیونکہ بیداس کا جانشین اور بالکل اس کا پیرو تھا جو گراہی اس مبدی نے پھیلائی اس کے خلیفہ نے بدر جہا زائد اس سے پھیلائی۔ کیونکہ اس نے بہت شہروں کو فتح کر کے اس کے رہنے والوں کو اپنا مطبع کیا اور ای طریقے پر چلایا اور ۳۳ برس تک خدا کا قہر ان پرنہیں آیا 'ابن تو مرت اگر چہ جلد مر گیا گر بینہیں کہہ سکتے کہ غضب اللی سے مرا کیونکہ عیش و آرام میں سلطنت کرتا ہوا مرا اور اپنا جانشین ایسے محض کو کرکے مراجس نے اس کے نام اور طریقے کو بہت کھرتی دی۔

دوسرے یہ کہ دو عظیم الشان پیشکو ئیاں ہم نے ابن تو مرت کی نقل کیں جن کی صدافت اس وقت ہیں آ فاب کی طرح روثن ہوگئ تھی پھر مرزائیوں کو اس کے سچ ہونے ہیں کیا عذر ہوسکتا ہے کیونکہ طرزا قادیانی بھی اپنی صدافت کے جوت ہیں اپنی پیشگو ئیوں کو پیش کرتے ہیں اور آپ ان پر ایمان لاتے ہیں یہاں ایمان نہ لانے کی کیا وجہ ہے کال ابن اشیر کی جلد دہم میں ان کا حال مفصل لے ذکور ہے میں نے ان کے حال میں تھوڈی تفصیل اس لئے کی کہ ابن تو مرت کا حال مرزا قادیانی کے حال سے بہت مشابہت رکھتا ہوں ہے جیسا کہ ابتداء میں اس نے اس کے اس میں وقت جاہ پوری مرتبے پر پہنی گئی تو جس طرح ابن پر عمدہ تحریریں لکھنے کا دعویٰ کیا جس وقت جاہ پوری مرتبے پر پہنی گئی تو جس طرح ابن تو مرت کا حال گرا ای طرح مرزا قادیانی کا جس طرح اس مخت کے مقال اور پہلے تو مرت کا حال گرا اس طرح مرزا قادیانی کا جس طرح اس مخت کے بورا ہو جانے سے خلقت زہدو تقویٰ نے لوگوں کو اس کا مخر کر دیا تھا اور ایک پیشگوئی کے پورا ہو جانے سے خلقت اس کی طرف متوجہ ہوگئی تھی اور پھر وہ لوگ اس کے تمیع رہے ای طرح مرزا قادیانی کا

<sup>(</sup>بقیہ وی کھے صفیہ) کی طرف توجہ کی ہے کال کے ای صفح میں اس کا ذکر ہے ابن ظاکان سے بھی بھی جابت ہوتا ہے اس سے ظاہر ہے کہ دعویٰ مہدویت کے بعد دس برس وہ زندہ رہا مگر الل حق یقین کر سکتے ہیں کہ جب مرنے کے بعد اس کا نام اس کا دعویٰ زندہ رہا اس کے جانشین نے اسے خوب ترتی دی اس لئے وہ الی موت نہیں مراجیسی موت مرزا قادیانی جھوئے کے لئے بیان کرتے ہیں۔

امولانا انوار الله صاحب حيدرآ بادى نے افادة الافهام ميں اس كى مكرى حالت كو بيان كيا ہے شائفتين افاده كى (جلد اصفحه ٣٣١ كو طاحظه كريس)

حال ہوا کہ پہلے ان کی ظاہری صلاحیت اور بعض تج رول انے بعض اہل علم کو بھی ان کی طرف متوجہ کر دیا اور بعض کو نہایت حسن ظن ہو گیا اور دعوی کے بعد بھی وہ اپنے گمان پر قائم رہے اب اگر ایبا اعلانیہ جھوت و کھنے کے بعد بھی وہ اپنے اس خیال پر رہیں تو مسلمان ان کی طرف برمگمانی کرنے پر مجبور ہول گئے۔

(۳) عبید الله مبدی صاحب افریقه دون اور و بال کافر ما روا اورا بی مبدی ہونے کا دور و روک کیا اور ۲۹۷ھ میں افریقہ پنچا اور و بال کافر ما روا ہوا اورا بی مبدویت کا اعلان زور و شور سے کیا اور اطراف و جوانب میں اپ اپنی بیسے اور اس کے معتقد و مرید کشت سے ہوئے اور ملک فتح کر کے فوب بادشاہت کی اس کی عمر تریسٹھ برس کی ہوئی اور اپ بین اپ بیا ابوالقاسم کو وئی عبد کر کے فوب بادشاہت کی اس کی عمر آیا۔ ابوالقاسم نے بالکل اپ باپ کا طریقہ اختیار کیا اور اپنی سلطنت کو بہت ترتی دی اور ملک فتح کئے اور بری شان کا طریقہ اختیار کیا اور اپنی سلطنت کو بہت ترتی دی اور ملک فتح کئے اور بری شان رہی اور تیرہ فرما نروا اس کی اولا د میں ہوئے۔ تاریخ ابن ظلاون جلا چہارم اور کال ابن افیر جلد ہشتم (جدید ایڈیشن میں اس کے طالات ص۲۵۳ سے ۲۳۳ تک کال ابن افیر جلد ہشتم (جدید ایڈیشن میں اس کے طالات ص۲۵۳ سے ۲۳۳ تک کرس ایک مبینہ ۲۰ دن رہا اور اس کی اولاد میں تو گئی ہو برس تک سلطنت قائم رہی۔ الحاصل میں اس کے مبید ۲۰ دن رہا اور اس کی اولاد میں تو گئی ہو برس تک سلطنت قائم رہی۔ الحاصل میں طرح مبدی ہونے کا دوئی بہت لوگوں نے کیا حکمت اللی نے کسی کو بہت پچھ فروغ دیا اس کے جیرو ہوئے۔ سیدمجمد جونیوری نے دسویں صدی میں دموی کیا تھا اور اب تک اس کے مانے والے حیور آباد وغیرہ میں موجود میں اور اپ عقیدے میں نہایت اب کے مانے والے حیور آباد وغیرہ میں موجود میں اور اپ عقیدے میں نہایت

ایراین احمدیدی مرزا قادیانی نے حقائیت اسلام پر جوتقریری ہو دہ بہت عمدہ ہے علاء نے اسے پندکیا یہ بین الحدیدی مرزا قادیانی کے دماغ مجر جانے کی ہوئی الیس پخت گمان ہو گیا کہ جھے الہام ہوتا ہے کوئکہ الیک تقریر بخیر الہام کے نیس ہو عتی اس پر اس طبعی کبر اور عجب نے زور کیا جس کا ذکر شروع رسالے میں کیا گیا ہے عمدہ لکھنے والے امت محمدید میں بہت گزرے ہیں جنہوں نے علی مضامین اسرار شریعت اور رموز قدرت کواس زور اور خوبی سے بیان کیا ہے کہ مرزا قادیاتی ان کی گرد کو بھی نہ پنچ آخر میں شاہ ولی الله صاحب اور شاہ عبدالسویز صاحب علیا الرحمة کی کتابوں کو الی علم ملاحظہ کرکے اس کی تصویری کی الله میں ہو ہیں۔

پختہ ہیں بعض کو فروغ بہت کم ہوا۔ دعویٰ کرنے والے کی قتم کے ہوئے بعض وہ حضرات بھی ہیں جن پر یاد البی سے ایک نشد کی می حالت طاری ہوئی اور عجائب وغرائب امر ان سے صادر ہونے گئے اور غلبۂ حال میں وہ اپنے تین مہدی سمجھے اور اس کا اعلان انہوں نے کیا اور آخر تک اس حالت میں رہ بعض کونفسانی خواہش اس کا باعث ہوئی اور جس قدر ان کی زور تقریر اور تحریر اور تداییر مناسبہ نے کام دیا اس قدر وہ کامیاب ہوئے اور جن کومشیت البی نے نہ چاہا وہ نامراد رہا۔ تاریخ پرنظر وسیع کرنے سے بہت نظیریں اس کی ملیس کی مدعیان مہدویت کی مثالیں تو آپ معلوم کر چکے اب نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کا نام بھی ملاحظہ سیجئے۔ اس پہاڑی ملک میں قوم بربر کی ایک شاخ برغواط ہے اس کے ایک خاندان کے تمن مخصوں نے کیے بعد دیگرے نبوت کی دعویٰ کی اور نبوت کے ساتھ خاندان میں گئی سو برس تک سلطنت رہی۔

(سم) طریف ابوسیج دوسری صدی کے شروع میں اس نے حکومت کی بنیاد قائم کی اور نبوت کا دعویٰ کرکے نیا فدہب اپنی قوم میں رواج دیا اور پانچویں صدی کے آخر تک اس کی اولاد میں حکومت وسلطنت رہی۔

(۵) صالح بن طریف است باپ کا ولی عہد ہوا بیض اپی تو میں عالم اور دیندار تھا لیکن اپن تو میں اپن تو میں عالم اور دیندار تھا لیکن اپن باپ کے ترکہ سے کچھ نبوت کا حصہ بھی اسے ملا اور اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ بھی کہا کہ میں مبدی اکبر ہوں اور یہ بھی کہتا تھا کہ عینیٰ بن مریم میرے بی وقت میں نزول کریں گے اور میرے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ مختلف پانچ زبانوں میں اس نے اپنے پانچ نام رکھے تھے بربری زبان میں جو نام تھا اس کے معنے ابن خلدون میں اس نے اپنے پانچ نام رکھے تھے بربری زبان میں جو نام تھا اس کے معنے ابن خلدون نے خاتم ال نبیاء کے لکھے ہیں ایک جدید قرآن کے نازل ہونے کا بھی دعویٰ کیا تھا' اس قرآن کی سورتیں اس کی امت کے لوگ نماز میں پڑھتے تھے چند سورتوں کے بام ملاحظہ بوں۔ سورة الدیک سورة الحر۔ سورة الفیل۔ سورة آ دم۔ سورة نوح۔ سورة ہاروت و ماروت و ماروت

اابن خلدون جلد ۲ (ص ۲۰۸ تا ۲۱۱) ش برغواطه كا حال د يكمنا جاية\_

دوسرے مسائل کا ذکر تھا ہے ہم برس تک نہایت استقلال اور کامیابی ہے اپنے خدہب کی اشاعت کرتا رہا اور اپنی قوم پر حکران رہا (مرزائی جماعت اس کے حال میں فور کرے اور مرزا قادیانی کے حال سے ملائے ) اس دراز مدت کے بعد اس نے اپنے بیخے الیاس کو اپنا جائیں کر کے بلاد مشرقیہ کی طرف چلا گیا اور چلتے وقت اپنے خدہب کی اشاعت کے لئے وہیت کی۔ الیاس نے بچاس برس حکومت کر کے انقال کیا اس کے بعد ۱۳۲۳ھ میں اس کا بیٹا پؤس اس کا جائیں ہوا اس نے اپنے وادا کے خرہب کو بہت کچھ فروغ دیا اور چوالیس بیٹا پؤس اس کا جائیں ہوا اس نے اپنے وادا کے خرہب کو بہت کچھ فروغ دیا اور چوالیس بیٹا اس نے نہایت شوکت وعظمت سے ۲۹ برس سلطنت کی اور تمام ملک برغواط پر قابض ہوگیا اور نہایت سرگری ہے اپنے دادا کے خرجب کی اشاعت کرتا رہا اس کے بعد اس کا بیٹا ابوالا نصار عبداللہ کے 17 میں فرمازوائے سلطنت ہوا اور اپنے باپ کی طرح اس نے بھی ابوالا نصار عبداللہ کو تی دی اور نہایت صاحب اقبال اور صافح جب شوکت و جلال ہوا اپنے دادا کے خرجب کو تی دی اور نہایت صاحب اقبال اور صافح جب شوکت و جلال ہوا جس سے اس وقت کے ظفاء اور بادشاہ اس سے ڈرتے تھے اُس نے بھی ۱۳۲ میں خاص صالح کی نوت سلطنت کے ساتھ چکی۔

کی اور اپنے بیٹے کو سلطنت کا ما کھ کر گیا۔ خیال کیا جائے کہ دو تو چودہ برس خاص صالح کی نبوت سلطنت کے ساتھ چکی۔

(۲) ابومنصور عیسی یہ ابوالانصار کا بیٹا ہے اپ باپ کے بعد یمی تخت کا مالک ہوا اس وقت اس کی عمر ۲۲ سال کی تھی اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور ستائیس برس نہایت اقبال مندی اور شوکت شاہی کے ساتھ اپی نبوت کی اشاعت کرتا رہا اور تمام مغربی قبائل کو اپنا مطبع کر لیا اس کے بعد ۲۳۸ھ میں مارا گیا گر ۲۳ برس سے زیادہ نبوت اور سلطنت کرکے مرا اور پانچویں صدی کے آخر تک اس کی اولاد میں سلطنت قائم رہی ہم بالیقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ان کی نبوت کے مانے والے کب تک رہے گر یہ امر ظاہر ہے کہ جب کی سو برس تک نبوت کی اشاعت سلطنت کے زور کے ساتھ رہی تو مانے والوں کی تعداد کئی سو برس تک نبوت کی اشاعت سلطنت کے زور کے ساتھ رہی تو مانے والوں کی تعداد کئی سو برس تک نبوت کی اشاعت سلطنت کے زور کے ساتھ رہی تو مانے والوں کی تعداد کئی سو برس تک نبوت کی اشاعت سلطنت کے زور کے ساتھ رہی تو مانے والوں کی تعداد کہا تہ دور تک ہوگئی ہوگئی اور یہ نہایت سے قرینہ اس قیاس کا ہے کہ اس خانمان کی بہت زیادہ اور دور تک ہوگئی ہوگی اور یہ نہایت سے قرینہ اس قیاس کا ہے کہ اس خانمان کی

سلطنت جانے کے بعد بھی کئی صدی تک ان کے بانے والے ہوں گے اور اگر اب تک بھی ہوں تو کوئی عجب نہیں کم سے کم چار پانچ سو برس تک تو ان جموٹے نبیوں کی نبوت الی چلی کے باید و شاید الغرض ان جموٹے مہدی اور جموٹے نبیوں کا افتر اء خوب چلا جس سے مرزا قادیانی کی کائل تحقیق محض غلط اور جموثی ٹابت ہوئی۔اب مرزا قادیانی کی کائل تحقیق محض غلط اور جموثی ٹابت ہوئی۔اب مرزا قادیانی کی کائل تحقیق طاحظہ کی جائے۔

#### مرزا قادیانی کے بعض غلط اقوال

ہملاقول (ہم کال تحقیقات سے کہتے ہیں کہ ایبا افتراء (یعنی جموئی نبوت و الہام کا دعوی کہ بھی کئی زمانے میں چل نہیں سکا۔ (انجام آئٹم م ۱۲ عاشیہ تزائن جا اسخد اینا) بھائیو! تم دیکھ چکے کہ جموٹے مہدی اور جموٹے نبی بھی گزرے اور کس زور و شور سے ان کے جموٹے دعوے کو فروغ ہوا اور مہدویت و نبوت کے ساتھ انہوں نے سلانت بھی کی اور سو بچاس برس نہیں بلکہ سینکڑوں برس ان کے دعوے کو بہت کچے فروغ ربا گر قادیانی جماعت اور مرزا قادیانی کہدرہ جیں کہ ایبا افتراء کی زمانے میں چل نہیں سکا اور اس پر یہ ہے بانی ہے کہ اے کال جمیق بتا رہے ہیں قادیانی جماعت بتائے کہ یہ کیا بات ہے مرزا قادیانی کی کال جمیق الی صرح کا طلا ہو۔ اب کیا وجہ ہے کہ ان پر دانستہ فریب دینے کا الزام نہ دیا جائے کیونکہ جن کا جموٹا دعوی اوپر دکھا دیا گیا ہے ان کا ذکر کی کم یاب کتاب سے ترسجھ میں نہیں ہوا بلکہ نہایت مشہور تاریخ کال این افیر اور این ظلاون سے کھا گیا ہے پر سجھ میں نہیں آ سکتا کہ مرزا قادیانی نے یہ کتابیں نہیں دیکھیں یا ان کے خوف کا ویہ کتابیں نہیں دیکھیں یا ان کے خوف کا ویہ کتابیں نہیں دیکھیں یا ان کے خوف کا ایوں کا حال نہ گزرا ہو۔ طرور گزرا اور قصدا انہوں نے فریب دیا۔

اس کے سوائیں اور بھی کچھ کہتا ہوں اسے خور سے ملاحظہ کیجئے۔ مرزا قادیانی کو نبوت کا دعویٰ سے اور کس قدر قرب اللی ان کے الہامات سے پایا جاتا ہے بعض الہام میں مسیمی خاص صدیق کا خطاب بھی دیا گہا ہے چھر کیا ایسا نبی اگر انسانی غلظی سے کوئی غلط بات کی مردر کیا جائے گا

خصوصاً الی بات میں کہ اس علطی سے خلوق بوے دھوکے میں پر تی ہو مگر باوجود عرصهٔ دراز گزرنے کے بھی تنبیہ نہیں کی گئی۔ ان کے خلیفہ ان کے جائشین نے بھی چٹم پوٹی کی بیہ صریح دلیل دی ہے کہ مرزا قادیانی کو خدا کی طرف سے تائید نہ تھی جو پھھ ان کا دعویٰ تھا وہ غلط تھا اور ان کے خلیفہ بھی ای غلط دعوے کے معین رہے۔

اس وقت میرے روبرو مرزا قادیانی کا رسالہ انجام آتھم رکھا ہے جس کے اقوال اس رسالے میں نقل ہو چکے ہیں اور ان کی ناراتی ظاہر کی می ہم مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بعض اقوال اور بھی اس سے نقل کئے جائیں تاکہ ان کی ناراتی اور قابلیت علمی کی حالت خوب روٹن ہو جائے اور اتمام جمت میں کوئی دقیقہ باتی نہ رہے ناظرین اس پرغور کرتے جائیں کہ مرزا قادیانی کے اقوال واقعات صححہ و حالات موجودہ اور نصوص قرآنیہ کے کس قدر خلاف ہیں۔

ووسرا قول '' قرآن شریف کے نصوص قطعیہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسا مفتری ای دنیا میں دست بدست سزا پالیتا ہے (۲) اور خدائے قادر غیور بھی اس کو امن میں نہیں چھوڑتا۔ (۳) اور اس کی غیرت اس کو کچل ڈالتی ہے اور جلد ہلاک کرتی ہے۔''

(انجام آئقم ص ٣٩ خزائن جااص اليناً)

کس قدر افسوس کی بات ہے کہ جس بات کا قرآن مجید ہیں پہ نہ ہوا ہے مرزا قادیانی نصوص قطعیہ سے قابت بتاتے ہیں اور خدائے تعالی پرصری افتراء کر رہے ہیں۔ کیا قرآن شریف کے نصوص صریحہ ہیں ایس با تیں ہیں جنہیں حالات موجودہ اور واقعات گزشتہ فلط بتا رہے ہیں (استغفر اللہ) بھی ایبانہیں ہوسکتا الغرض اس قول ہیں تین جملے ہیں اور تینوں فلط ہیں۔ کسی نص میں نہیں ہے کہ ایبا مفتری دست برست سزا پالیتا ہے اور مفتری کا امن میں رہتا ہم وکھا بچکے اور یہ بھی قابت کر بچکے کہ ایسے مفتری جلد ہلاک نہیں ہوتے کیا اس میں کسی کو تر دو ہوسکتا ہے کہ جنے تم کے مفتری ہیں مدتوں سے میش کر رہے ہیں مرزور کی ہے اور کتنی مدت سے ہوتان کی سلطنت کس زور کی ہے اور کتنی مدت سے ہوتا آن مجید میں مشرکین و کفار کو بھی مفتری کہا ہے کس زور کی ہے اور کتنی مدت سے ہے قرآن مجید میں مشرکین و کفار کو بھی مفتری کہا ہے نہیں و کیمو یہ نسبت مسلمانوں کے وہ کس قدر مالدار ہیں اور عیش و عشرت کر رہے ہیں نبیس و کیمو یہ نسبت مسلمانوں کے وہ کس قدر مالدار ہیں اور عیش و عشرت کر رہے ہیں نبیس و کیمو یہ نسبت مسلمانوں کے وہ کس قدر مالدار ہیں اور عیش و عشرت کر رہے ہیں نبیس و کیمو یہ نسبت مسلمانوں کے وہ کس قدر مالدار ہیں اور عیش و عشرت کر رہے ہیں نبیس و کیمو یہ نسبت مسلمانوں کے وہ کس قدر مالدار ہیں اور عیش و عشرت کر رہے ہیں نبیس و کیمو یہ نسبت مسلمانوں کے وہ کس قدر مالدار ہیں اور عیش و عشرت کر رہے ہیں نبیس و کیمو یہ نسبت کی دعوی کر کے ۲۲ برس سے زیادہ عیش و آرام ہیں رہے اور اولاد کے

لئے سلطنت چھوڑ مھے۔

تیسرا قول ای (انجام آتھم ص ۵۰ فزائن ج۱۱ ص ۵۰) میں لکھتے ہیں۔
''کون اس کو قبول کرسکتا ہے کہ وہ پاک ذات جس کے غضب کی آگ وہ صاعقہ ہے کہ
(۱) ہمیشہ جموثے ملہموں کو بہت جلد کھاتی رہی ہے اس لئے عرصے تک اس جموٹے کو چھوڑ وے (۲) جس کی نظیر دنیا کے صفحہ میں مل نہیں سکتی اللہ جل شائہ فرما تا ہے''وَمَنُ اَظُلَمُ مِنْ اللّٰهِ کَلِبًا'' یعنی اس سے زیادہ تر ظالم اور کون ہے جو خدائے تعالی پر جموث با ندھے۔ (۳) خدائے تعالی پر افتراء کرنے والا جلد مارا جاتا ہے۔''

جس طرح پہلے قول میں تمن جلے غلط سے اس میں بھی تمن جملے غلط ہیں جن پر ہندسہ دے دیا ہے ان کی غلطی بیان سابق سے بخوبی ظاہر ہوگئ ہے اور آئدہ نصوص قرآنیہ سے بابت کی جائے گی۔ بہاں بہ کہتا ہے کہ غضب اللی کی صاعقہ نے تو دس برس۔ ہیں برس۔ چوہیں برس۔ چہیس برس۔ ستائیس برس۔ سینالیس برس بلکہ سینکٹروں برس جھوٹے ملہموں اور ان کی اولا دکونہیں کھایا اس کا شوت دکھا ویا گیا پھر بہت جلد کھانے کے کیا معنی ہیں؟ کان کھول کرس لو خدائے تعالی کے غضب کا صاعقہ بہت بھی کر سکتا ہے۔ گر وہ کمزور انسان کی طرح جلد بازنہیں ہے اس نے سزا کے لئے ون مقرر کر رکھا ہے اور جھوٹوں اور مفتریوں کو بہت بھی مہلت دیتا ہے بیاس کی حکمت بالغہ ہے کی کو یہاں اور وہاں دونوں عالم میں سزا دیتا ہے اور کس کو ایک بی عالم میں گر واقعات گزشتہ اور حالات وہاں دونوں عالم میں سزا دیتا ہے اور کس کو ایک بی عالم میں گر واقعات گزشتہ اور حالات اور ویزا میں آئیں کانی مہلت دی گئی ہے۔

### مفتری کومہلت ملنے کا سبب اور اس کا ثبوت

اس ذات پاک کی صفات کریمیہ زیادہ ہیں برنسبت صفات غصبیہ کے وہ کریم ہے رحیم ہے طیم ہے رحمٰن ہے ستار ہے غفار ہے غفور ہے اس لئے اس کا ارشاد ہے۔ ''سَبَقَتْ رَحْمَتِی عَلی غَضَبِی'' (کنزل العمال جسم ۲۵۰ حدیث نمبر۱۰۳۸۵) ''یعنی میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے'۔ اب غور کرو اگر ان وجوہ سے جھوٹے اور مفتری کو مہلت لے تو کیا عجب ہے اس سے پہلے اور بھی وجوہ بیان

ہو چکے ہیں۔

یہاں میں ایک آیت اور پیش کرتا ہوں جو اس مدعا میں نص قطعی ہے کہ محرول کو جھوٹوں کو بہت مہلت دی جاتی ہے وہ آیت یہ ہے۔

چوتهی آیت: وَالَّذِیْنَ کَذَّبُوا بِایْلِنَا سَنَسْتَدْرِ جُهُمْ مِّنُ حَیْثُ لاَ یَعْلَمُونَ۵ وَالْمِیْ لَهُمُ اِنَّ کَیْدِیْ مَتِیْنٌ۵ (اعراف ۱۸۳٬۱۸۲)

وہ طریقہ یہ ہے کہ جس قدر وہ نافر مانی کریں گے اور جھوٹ بولیں گے ای قدر ان پر ونیاوی تعتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے پھر ان میں کوئی یہ ہے گا کہ ہم ضرور خدا کے متبول ہیں اگر متبول نہ ہوتے تو ہم پر بیانعتیں کیوں آتیں اور بعض ایسے مست ہو جائیں گے کہ انہیں دنیاوی لذتوں کے سوا کچھ خبر ہی ندرہے گی پھر ارشاد ہوتا ہے اور اس مہلت ویں گے یعنی زمانہ دراز تک انہیں دنیاوی تعتوں میں رکھیں گے۔ اور اس زمانہ کی حدت کی طرح اور کی جگہ بیان نہیں ہوئی۔ امام رازی تفیر کبیر میں لکھتے ہیں۔۔

اى امهلهم واطيل لهم مدة عمر هم ليتماد وافى المعاصى ولا اعاجلهم بالعقوبة على المعصية (تفيركيرجلام ٥٠٤٩)

میں انہیں مہلت دوں گا اور ان کی عمر دراز کروں گا اور ان کی سزا میں جلدی نہیں کروں گا اور ان کی سزا میں جلدی نہیں کروں گا تا کہ وہ لوگ گناموں میں ترقی کریں اور جب گناموں کی زیادتی اس حد کو پہنچ جائے گی جس حد تک انہیں سزا دینا حکمت اللی میں مقرر ہو چکا ہے اس وقت انہیں موت آئے گی اور خدائے تعالی کی پکڑ ہوگ۔

اس لئے ارشاد ہوتا ہے کہ میری پکر بہت بخت ہے۔ یہ آیت بھی نص قطعی ہے اس بات پر کہ مکروں کو نافر مانوں کو دنیا میں بہت مہلت دی جاتی ہے جلد ہلاک نہیں کیے جاتے اب وہ نافر مان جموئے ملہم ہوں جو ظاہر میں خدا کی آ تنوں کو مان کر باطن میں شریعت الٰہی کی برہمی اور نفسانی خواہش کو پورا کریں یا ایسے نافر مان ہوں جو اعلانیہ شریعت الٰہی کی برہمی اور نفسانی خواہش کو پورا کریں یا ایسے نافر مان ہوں جو اعلانیہ شریعت الٰہی کے بیان سے انکار کریں۔ آیت کا مضمون دونوں گراہوں کو شامل ہے امام رازیؓ کے بیان سے

معلوم ہوتا ہے کہ ان کی پوری زندگانی تک انہیں مہلت دی جاتی ہے بلکہ بہ تقتفاے۔
''یَمُحُوا اللّٰهُ مَایَشَاءُ وَ یُنبِتُ''۔ ان کی عمر بڑھا دی جاتی ہے آئدہ آیت جو ہم نقل کریں گے اس سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ روز مقررہ موت تک انہیں مہلت دی جاتی ہے الغرض مرزا قادیانی کا بیکہنا کہ ایبا مفتری دنیا میں دست بدست سزا پالیتا ہے اور خدا اس کو امن میں نہیں چھوڑتا نصوص صریحہ کے خلاف ہے۔

اب ہم وہ آیت نقل کرتے ہیں جس کا تکوا مرزا قادیانی نے اپنے قول میں پیش کیا ہے ظاہرتو یمی ہے کہ اینے دعوے کی دلیل چیش کی ہے۔ بہر حال جو ان کا مقصد ہو گر ہم دکھانا جائے ہیں کہ اس آیت کو ان کے دعوے سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ بلکہ ای آیت ے ان کا دعویٰ غلط ثابت ہوتا ہے۔ بہت جگہ بار بار ان کا دعویٰ کی ہوتا ہے کہ "مجموتا ملمم جلد مارا جاتا ہے غضب اللی کی آگ ایے جموثوں کوجلد ملاک کرتی رہی ہے۔' اب بدکہ جلد مارے جانے کی انتهائی مدت مرزا قادیانی کے زو یک کس قدر ہے؟ انجام آگھم سے میں برس معلوم ہوتی ہے اور ان کے رسالہ ''اربعین'' (حوالے گذر کھے ہیں) وغیرہ سے ٢٣ برس مراس پر نه كوئى عقلى دليل قائم موسكى ب ناتلى ـ كون عاقل موش كى حالت ميس یہ کہدسکتا ہے؟ کد اگرمفتری اس مدت میں مرا تو جلد ہلاک ہو گیا۔ بھائیو! ونیا میں کوئی اس کا قائل نہیں ہوسکا۔ انساف سے کہو کہ بیس برس کی مہلت خلق کو گمراہ کرنے کے لئے تھوڑی ہے؟ کیا مدبر خوش بیان خوش تحریر اس مدت میں ہزاروں بلکہ لا کھول کو مگراہ نہیں کر سکنا؟ اور کیا گزشتہ مرعیوں نے نہیں کیا؟ ضرورا کیا ہے۔ ابھی ہم اس کی نظیریں پیش کر م بیں۔ الغرض مفتری کی مدت کے لئے جو مدت مرزا قادیانی بیان کرتے ہیں اسے تو کسی طرح عقل قبول نہیں کر سکتی۔عقل کا مقتضا یہ ہوسکتا ہے کہ ایبا مفتری مخلوق کے معتقد و کے پہلے بی ہلاک کر دیا جائے تا کہ ساری محلوق اس کی مرابی سے محفوظ رہے اور کم ے م يہ ہونا جائے كه جب زيادہ لوگ اس كى طرف متوجه مونے لكيس اس وقت وہ ہلاك ہو جائے تاکہ بہت محلوق اس کی مرائی سے محفوظ رہے مر مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ نہیں ہے

ا اسودعنی نے تین چار مینے کے عرصے میں کس قدر اور کتنے دور تک رسول اللہ کے باہر کت زمانے میں گرائی چھیادی تھی ا گرائی چھیلادی تھی تاریخ کے صفحات الث کر دیکھو۔

اس لئے جو بچھ وہ کہدرے ہیں اے عقل سلیم بھی باور انہیں کر عتی اور واقعات بھی اے غلط بتاتے ہیں نقل ثبوت میں جس قدر آیت نقل کی ہے اس کے معنی تو ای قدر ہیں کہ افتراء کرنے والا بزا ظالم ہے اس سے بڑھ کرکوئی ظالم نہیں ہے اس میں نہ مفتری کے ہلاک ہونے کا ذکر ہے نہ اس کے چھوٹ جانے کا۔ اب اگر پوری آیت پر نظر کیائے تو یہ الفاظ قرآن مجید میں کی جگہ آئے ہیں۔ مثلاً

يَا نَجُوكِ آيت: وَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْقَالَ اُوْجِي ۗ إِلَىَّ وَلَمُ يَوْكُ اللَّهِ كَذِبًا اَوْقَالَ اُوْجِي ۗ إِلَى وَلَمُ يَوْكُ مِثْلَ مَا اَفْزَلَ اللَّهِ وَلَوُ تَرَىٰٓ إِذِا الظَّلِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلْئِكَة بَاسِطُوْآ آيُدِيهِمُ اَخُوجُوا اَنْفُسَكُمُ الظَّلِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمُونِ مِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ أَلُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِ وَكُنْتُمْ عَلَى اللَّهِ عَيْرَ الْحَقِ وَكُنْتُمْ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْحَقِ

اس سے زیادہ ظالم کون ہوسکتا ہے جس نے خدا پر جموث باندھایا ہے کہا کہ جھ پر وی آئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وی نہیں آئی کوئی اپنے کمال کے غرہ پر ہے کہ کہیں کتاب رسول پر اتری ہے ہم بھی ایک کتاب بنا سکتے ہیں (اپی زندگی میں جو چاہیں کہتے رہیں گر اے مخاطب اگر تو ان ظالموں کا حال مرتے وقت دیکھے کہ موت کی ایسی ختی ان پر ہوگی اور فرشتے ان کے طرف ہاتھ بڑھاتے ہوں گے کہ اپنی جانوں کو نکالو (اب تک تو تم نے چین کیا یا جس طرح رہے) گر آج وہ دن ہے کہ تمہارے جموت کی سزا میں تمہیں ذات کا عذاب دیا جائے گاتم وہی ہو کہ خداکی تشانیوں کو حقار کے جو اپنی خوات کے بیا ان کے ورشہ ان کے جانشین جو تھا نیت کی دلیاں پیش کرتے تھے یعنی خدا کے سے رسول جو اپنی تین خدا کے سے رسول بوابی پیش کرتے تھے اور انہیں بیش کرتے تھے اور انہیں کو یہ خیال کرتے تھے اور انہیں کی خوات کے اور انہیں کی خوات کے اپنے اور انہیں کی خوات کی خوات کی تھے۔'

الله تعالى نے اس آیت میں تمن قتم کے لوگوں کو بہت برا ظالم فرمایا ہے ایک

ادر زبان نبوت کو خیال کر کے ایما قیاس کرنامحس خیال خام ہے آئدہ کے بیان سے اس کا غلط ہونا اظہر من القس ہو جائے گا۔ آ یت کے اس جملے نے واضح کر دیا کہ جموئے ملہوں کے سوا بھی ایسے لوگ میں جو خدا پر افتر اء کرتے ہیں جن کو آ یت کے پہلے جملے میں مفتری کہا گیا ہے۔

وہ جو خدا پر افتر اء کرئے .....دوسرے وہ جو وقی کا جھوٹا دعویٰ کرے .... تیسرے وہ جو اپنے آپ کو صاحب کمال سمجھ کریے دعویٰ کرے کہ کلام اللی کے مثل میں بھی بنا سکتا ہوں۔ اب ہر ایک قتم میں اقسام ہیں مثلاً خدا پر افتر اء کرنے والے کی طرح کے گزرئے ہیں اور اب بھی موجود ہیں ایک وہ جو کہتے تھے کہ خدا نے کسی پر پچھ نازل نہیں کیا اب بھی ایک گروہ کی یہ رائے ہے کہ خدا نے انسان کوعقل دی ہے یہ کافی ہے اب کسی رسول اور کلام اللی کی ضربہ نہیں ہے خرض یہ کہ کلام اللی کی ضربہ نہیں ہے خرض یہ کہ کلام اللی کے نزول کا انکار کرتے ہیں۔

(۲) جو شرک کرتے ہیں وہ بھی مفتری ہیں کونکہ بتولی کی عبادت کو تھم البی جانتے ہیں قرآن شریف کی متعدد آ یتوں میں مشرکین کی نسبت فرمایا ہے ''یفتروُون عکم الله الله الککذب ''۔ یعنی اللہ پر افتراء کرتے ہیں۔ (۳) مشرکین کے ہوا دوسرے مکرین کو بھی اللہ الککذب نے اس میں داخل کیا ہے کونکہ بہت با تیں جو انہوں نے اپنے خیال و قیال سے نکالیس یا ان کے باپ دادا نے آئیس وہ احکام البی سجھتے ہیں اور یہی کہتے ہیں۔ (۳) اہل کتاب کو بھی اللہ تعالی نے اس قسم میں داخل فرمایا ہے اور آئیس مفتری تھی ہیں اور کہتے ہیں کہ توریت و آئیس میں خدائے تعالی نے محمد رسول اللہ علی کی بثارت نہیں دی۔ اور بہت با تیں ہیں جو یہود و نصاری خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں گر دراصل وہ با تیں خدا کی طرف سے نہیں ہیں ہی صرت افتراء ہے۔ (۵) وہ تخص جو جھوٹا دعویٰ کرے کہ جھے پر خدا کی طرف سے نہیں ہیں ہی صرت کا فتراء ہے۔ (۵) وہ تخص جو جھوٹا دعویٰ کرے کہ جھے پر خدا کی طرف سے وی آتی ہے۔ (۲) جو کوئی خدا نے تعالی کی ذات و صفات میں ایک با تیں کی طرف سے وی آتی ہے۔ (۲) جو کوئی خدا نے تعالی کی ذات و صفات میں ایک با تیں کی طرف ہے دو اس کی عظمت و شان کے خلاف ہے وہ بھی مفتری ہے مثلاً ہے کہنا کہ خدا نے تعالی نے بڑا کہ خدا نے تعالی نے بڑا کہ خدا نے تعالی نے بڑا کہ خدا ہے جو اس کی عظمت و جو تھوت مے جی اس طرح بیٹھا ہے جس طرح انسان بیٹھتا ہے غرض ہی کہ جن کو اللہ تعالی نے بڑا کہ خدا ہے دہ چھی مفتری ہے مثلاً ہے کہنا کہ خدا ہے تعالی نے بڑا کہ خدا ہے دہ چھی مفتری ہے دو تھوت مے جو اس کی عظمت کے جو اس کی عظمت کے جو اس کی عظمت کے جیں اور سب کا ایک تھم ہے۔

دوسرے قتم کے لوگ جو بہت بڑے ظالم ہیں وہ ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم پر وہ آتی ہے حالانکہ ان پر بھی وہ نہیں آئی بظاہر یہ کوئی جداگانہ قتم مفتری کی نہیں ہے بلکہ پہلی قتم میں جو پانچویں صورت بیان کی گئی ہے وہی ہے گراس کو علیحدہ کرتے بیان کرنا یا تو اس غرض سے ہو سکتا ہے کہ اس کا اہتمام زیادہ مقصود ہے کیونکہ اس وقت ایسے مفتری لیعنی مسیلمہ کذاب اور اسودعنی موجود تھے گو ان کا دعویٰ کچھ دنوں بعد ظاہر ہوا ہو

اس لئے ایسے مفتری کو کھول کر بیان کر دیا گیا اور اگر وی کے مشہور معنی نہ لئے جا کیں بلکہ انسان کے دماغ میں جو خیال زور کے ساتھ فورا آ جاتا ہے اسے بھی وق لے کہتے ہیں۔ بید معنی لئے جا کیں اور بید مطلب کہا جائے کہ اپنے فوری خیالات کی نسبت کہتا ہے کہ اس رسول کے طرح مجھ پر وی کی گئی وہ بڑا ظالم ہے کیونکہ رسول خدا جو وی کا دعوی کرتے ہیں وہ تو وہ وی ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے اور بیا پنے خیالات کو وی کہ کر وهو کا دیتا چاہتا ہے اس لئے اللہ تعالی فرماتا ہے 'وکئم یُوئے اِلَیْهِ هَنیءَ '' یعنی اس پر وی کہ کہ تم نہیں کی گئی۔ یعنی انبیا اور رسولوں کو جو اللہ کی طرف سے وی ہوتی ہے وہ اس پر نہیں ہوئی اگر چہ اس تعمی میں اس معنی میں بید خیالات اسے ہوئے ہول جنہیں محاورہ عرب میں وی کہد دیتے ہیں اس معنی میں بید خوبی ہے دیا ہوگی کہا تھی ہے۔

تیری قتم بہت بڑے ظالموں کی وہ ہے جو اپنے کمال کے گھمنڈ میں کلام اللی کے مقابلے میں یہ کہہ دیے ہیں کہ ہم بھی ایسا بنا سکتے ہیں بیان کا کہنا یا تو اس وجہ ہے ہیں۔
کہ اسے کلام اللی نہیں بچھتے یا یہ کہ خدا ہی پر آئیس ایمان نہیں ہے جیے لا غرب وہر یہ ہیں۔
الحاصل اللہ تعالی نے مشرکوں کو اہل کتاب کو الہام و وقی کا جموٹا دعویٰ کرنے والوں کو کلام اللی کے نہ مانے والوں کو میں کو ایک طرح ظالموں میں شار کرکے ان کی حالت بیان کی ہے ارشاو ہوتا ہے کہ اگر تو ایسے ظالموں کوموت کی تختی میں دیکھے جس وقت فرشتے ان پر وست درازی کر رہے ہوں اور کھہ رہے ہوں کہ اپنی جانوں کو نکالو! (تو ایسی مرک حالت تو دیکھے کہ تیرے ہوئی جاتے رہیں) اس وقت فرشتے یہ بھی کہتے ہوں گے کہ تم جو خدا پر افتراء کیا کرتے ہے اس کی جزا میں آج ہے تم ذلت کے عذاب میں گرفار ہو گے۔ آیت کا یہ جملہ کہ آئیوُم فُخڈوُنَ المنے کسی روثن دلیل ہے کہ مرزا قاویانی کا پہلا قول جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 'الیامفتری دنیا میں وست بدست سزا یا لیتا ہے' نص صرت کمی کے خلاف ہے بلکہ جو آیت انہوں نے ایپوں نے اپنوں کے خلاف ہے بلکہ جو آیت انہوں نے ایپوں نے ایپوں نے کہ دنیا میں انہیں مزانہیں دی کے وقوے کو غلط بتا رہی ہے کیونکہ آیت تو صاف کہدری ہے کہ دنیا میں انہیں مزانہیں دی جاتی بلکہ جب یہ ظالم دنیا کو چھوڑنے لگتا ہے اور اس کی روح قبض ہونے گئی ہے اس وقت جاتی وقت بی اس وقت

الم راغب اصفهائي كى مفردات القرآن ملاحظه مور

ے اس پر ذات کی مار ہوتی ہے اور جب اس آیت کوسورہ انعام کی اس آیت سے ملاؤ جو اور نقل کی گئی ہے کہ نافر مانوں پر دنیا میں عیش و آ رام اور ناز وقعم کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں تو پوری توضیح ہو جاتی ہے کہ بہت نافر مان اپنی مقررہ زندگی میں عیش و آ رام سے رہتے ہیں اور موت کے وقت سے ان پر پکڑ ہوتی ہے۔ انصاف پند حضرات نے آیت ندکورہ کی شرح سے تو مرزا قادیانی کی قرآن دانی معلوم کی اب ان کے اقول کی طرف پھر توجہ کیجئے اس رسالہ انجام آ محتم کے ص ۱۳ میں مضمون سابق کو تھوڑے سے تغیر طرف کی طرف کے مرایا ہے ملاحظ ہو۔

چوتھا قول "کیا ہے بات تعجب میں نہیں ڈالتی کہ ایسا کذاب اور دجال اور مفتری جو برابر بیس برس کے عرصے سے خدائے تعالی پر جھوٹ باندھ رہا ہے اب تک کسی ذات کی مار سے ہلاک نہ ہوا۔" کسی ذی علم واقف کار کو ہے بات تعجب میں نہیں ڈال سکتی حالات موجودہ دکھا رہے ہیں کہ اس وقت مفتریوں کو بہت کچھ مہلت دی جا رہی ہے۔ مرزا قادیانی پادریوں کو دجال کہتے ہیں اب ان کے پیرو دیکھیں کہ کتنے عرصے سے ان کا افتراء چل رہا ہے اور کس زور سے انہیں ترقی ہورہی ہے ذالت کی مار سے تو ہلاک نہیں ہوتے۔ مرزا قادیانی کا دعویٰ تھا کہ "میں صلیب کے تو ڑنے اور سیسٹ کے منانے کے لئے آیا ہوں" گر انہوں نے تو اسلام ایکو منا دیا سیسٹ کی زور تو ویسا ہی روز افزوں ہے۔ مرزا قادیانی نے تو کسی سیسٹ پر ست مسلمان نہیں بنایا ہاں دہریوں نے بہت سیسٹ پر ستوں کو قادیانی نے تو کسی سیلے میں تو وہی زیادہ کامیاب رہے۔

یانچوان قول "کیایہ بات سمجھ میں نہیں آسکتی کہ جس سلسلے کا تمام مدار ایک مفتری کے افتراء پر تھا وہ اتنی مدت تک کسی طرح چل نہیں سکتا۔" جو ایما ندار ذی علم دیکھ رہے ہیں کہ مفتریوں کا افتراء دس میں برس بھی چلا اور سینکڑوں برس بھی چلا اور چل رہا ہے پھران کی سمجھ میں ایسی جھوٹی بات کیونکر آسکتی ہے۔

کیونکد دنیا کے چالیس کروڑ (اوراب ایک ارب تمیں کروڑ) مسلمانوں بد سے ان کے بیان کے بموجب صرف تین لاکھ یا کچھ کم وییش مسلمان رہ مکتے بھر بیاسلام مٹانائیس تو

ج منا قول توریت اور قرآن شریف دونوں گواہی دے رہے ہیں کہ خدا پر افتراء کرنے والا جلد تباہ ہو جاتا ہے۔'' قرآن شریف میں اس مضمون کی گواہی ہر گزنہیں ہے بلکہ ہم نے کئی آیتیں اور نقل کی ہیں جواس کے خلاف شہادت دے دبی ہیں۔

ساتوال قول "فداكى پاك كتاب صاف كواى دين به كه خدائ تعالى برافتراء كرف والے جلد ہلاك كے گئے ہيں۔" (انجام آسم عاشيه ١٦٣) مرزا قاديانى وہى غلط دوى بار بار پيش كر رہ ہيں افسوں اور نہايت افسوں ہے كہ ايے عظيم الشان تقدس كا دوى اور نہايت افسوں ہے كہ ايے عظيم الشان تقدس كا دوى اور اعلانيه خلاف كوئى بر ذرا تامل نہيں ہوتا۔ ميں في مرزا قاديانى كے ان مرر اقوال كواں لئے نقل كيا ہے كہ طالبين حق ملاحظ كريں كہ جس بات بر انہيں اس قدر وثوق و اصرار ہے كہ بار باراہ كهدر ہيں اور خداكى طرف اے منسوب كر رہ ہيں وہ بالكل غلط ہے۔" خداكى پاك كتاب ميں ايى گوائى كا اشارہ بھى نہيں ہاں سے پہلے بھى ہم چار آيتيں نقل كر بچے ہيں پہلى آيت سورة والفجر ہے معلوم ہوتا ہے كہ امتحان كى غرض سے جارا سان كومہلت دى جاتى ہے اور دنياكى نعتيں اسے عنايت كى جاتى ہيں دوسرى آيت سے جرانسان كومہلت دى جاتى ہے اور دنياكى نعتيں اسے عنايت كى جاتى ہيں دوسرى آيت سے عابت ہوتا ہے كہ مونتا ہے كہ جو خدا

اہم نے اس رسالے میں قورے کے حوالے سے زیادہ بحث نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ عارے لئے قرآن مجید کافی ہے ہمیں دوسری کتاب کی ضرورت نہیں ہے البتہ قرآن مجید کی ہوایت سے اس قدر مانتا ضرور ہے کہ قورے و انجیل آ سافی کتابیں ہیں مجر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اہل کتاب نے ان میں تحریف کی ہے اس لئے کوئی تھم یا کوئی مضمون اس کا سند پکڑنے کے لائق نہیں ہے پھر خصوصاً اس زمانے کے ترجے اردد فاری عربی کے قو کسی طرح قوجہ کے لائق نہیں ہو سکتے کوئکہ ترجمہ کرنے والوں کی بے یا کی اور تاہی اور کی جوری سے کیا ہو گیا با یہ ہمہ میں کہتا ہوں کہ قوریت میں مجوثے نمی کے جلد ہلاک ہو جانے کی خبر نہیں دی ہے بلکہ نئی اسرائیل پڑھم ہے کہ جو نبی جموٹا ثابت ہو اسے مار ڈالو جس طرح قصاص میں مار ڈالے کا تھم ہے کی مقام پر جس طرح قصاص میں مار ڈالے کا تھم ہے کی مقام پر اس طرح تھوٹے مدی نبوت کو مار ڈالنے کا تھم ہے کی مقام پر اس طرح نیان کیا ہے اور ایسا آکٹر ہوتا ہے پھر یہ معلوم نہیں ہے کہ اصل قورے میں کس طرح بیان کیا ہے اور ایسا آکٹر ہوتا ہے پھر یہ معلوم نہیں ہے کہ اصل قورے میں کس طرح بیان ہوا ہے مکن ہے دان میں اس طرح نہ ہوتہ جم کی فلطی سے ایسا ہو گیا ہو۔

کی نصیحتوں کو بھول جاتے ہیں یعنی ان پرعمل نہیں کرتے ان کی پرواہ نہیں کرتے ان پر کسی وفت نعمتوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں خدا کی نفیحتوں پر توجہ نہ کرنا کی طرح پر ہوسکتا ہے۔ ایک بد کہ انہیں کلام البی نہیں مانے دوسرے ایے طور پر اس کا مطلب لگاتے ہیں جومقصود البی نہیں ہے بعض ایسے بھی ہیں کہ خدا کی طرف سے معافی کی پروانہ دکھاتے ہیں' غرض یہ کہ تینوں قتم کے لوگ اس آیت میں داخل ہیں' چوتھی آیت میں ہے کہ جو حارى آيول كى كلذيب كرتے مين" أنبيس مم زمانه دراز تك مهلت ديے مين" اور اس غرض سے دیتے میں کدان پر زیادہ عذاب کیا جائے۔ پانچویں آیت میں تو نہایت صفائی سے ظاہر کر دیا ہے کہ ہرفتم کے مفتری اور مکذب کی سزا موت کے وقت سے شروع ہوتی ہے اور پہلی آیتوں کے ملانے سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسے لوگ دنیاوی زندگانی میں عیش و آرام سے رہتے ہیں طلد تباہ نہیں ہوتے۔ الحاصل مرزا قادیانی کا بید دعویٰ کدمفتری جلد ہلاک ہو جایا کرتا ہے نہایت روش دلائل سے باطل ہو گیا یعن" آیات قرآ نیا اسرار شریعت الہیهٔ حالات موجودہ' واقعات گذشتہ'' سب ایک زبان ہو کر پکار رہے ہیں کہ جھوٹوں کو منکروں کو بہت کچھ مہلت دی جاتی ہے اس کے اسباب اور وجوہ بھی بیان کر دے گئے ناظرین ملاحظه کریں۔

دوسرا دعویٰ مرزا قادیانی کا به تھا کہ سچا ہلاک نہیں کیا جاتا بلکہ وہ عیش و کامرانی

الین ایبا الہام بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آئیں فرما دیا کہ فاضنع مکشفت جو چاہو کرو جس طرح حضرت مخت عبدالقاور جیلائی رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ شیطان نے دسوکا دینا چاہا تھا کر چونکہ آپ کا علم کال تھا اور نور جرایت ہے آپ کا سید منور تھا اس کے آپ اس کے دسوکے بھی نہیں آئے مختر کیفیت اس کی بیہ ہے کہ آپ ایک میدان بھی سنے کہ یکبارگی آپ نے دیکھا کہ ایک نور مشرق سے لے کر مفرب تک پھیلا ہوا ہے ای نور بھی ایک جیب وغریب صورت بھی نظر آئی اس نے آواز دی کہ اے عبدالقادر بھی تیرا پروردگار ہوں جو چیز غیروں پرحرام تھی بھی نے پر طال کر دی اب تھے احتیار ہے جو جاہے لے اور جو چاہے کر آپ نے بیآ واز سنتے می احوز باللہ پڑھا اور شیطانی فریب سے نجات پائی اس کے البابات مرزا قادیائی کو ہوتے ہیں اور مرزا قادیائی انہیں الہام الی بھیتے ہیں۔

کے ساتھ رہتا ہے اس کا غلط ہونا بھی بیان سابق سے ظاہر ہوتا ہے گر یہاں اور واضح طریقے سے اس دعوے کی غلطی بیان کی جاتی ہے قرآن مجید میں بہت جگہ آیا ہے کہ یہود نے انبیاعلیم السلام کوشہید کیا سورہ آل عمران ۱۱۱ میں ہے وَیَقْتُلُونَ الْانْسِیّآءَ بِغَیْرِ حَقِی۔ لیعنی یہود نے انبیاء کو ناحق قل کیا اور ای سورۃ کے ۳ رکوع اور ۱۹ رکوع میں اور سورہ بقرہ کے کرکوع میں بہت جگہ ہے ان کے کرکوع میں بھی یہی مضمون ہے خرض ہے کہ بیمضمون قرآن مجید میں بہت جگہ ہے ان آیات سے ثابت ہوا کہ سے انبیا بھی امن و عافیت سے نہیں رہ سکے الل علم جانتے ہیں کہ حضرت یکی علیہ السلام کی برس قید تن خانے میں رہے پھر بے رحی سے ذریح کرت دیے گئے اسلام کی برس قید تن خانے میں رہے پھر بے رحی سے ذریح کرت دیے گئے السلام

الى طرح توريت اور المجل مى بهت مكه خكور ب كه نى اسرائل نے نبيوں كوتل كيا أبيس ستايا ان بر بقراؤ كيا\_ چندحوالے مثال كے طور رِنقل كے جاتے جي توريت والجيل اوركت سابقه مي ديكها جائ تحمایاب ۹ آیت۲۱- اول سلاطین باب۱۸ آیت ۴ اور باب۹ آیت۱۰ لوقاباب۱۳ آیت۳۳ اندال باب، درس ۵۲ حضرت کی کا تید ہونا اور ان کا قل کیا جانا انجیل متی کے باب چود ہویں سے ظاہر ہے غرض یہ کہ کتب سابقہ بھی قرآن مجید کے مطابق کہ رہی ہیں کہ بہت انبیا تل کئے گئے۔ برحضرت کجی ا حفرت سیلی کے ہم ممر تے تاریخ طبری سے معلوم ہوتا ہے کہ جد مینے برے تے ابن خلدون ایک انگریزی سورخ نے نقل کرتے ہیں کہ تین مہینے بزے تھے یہود کے خیال کے موافق حفرت میسی ہے ، على سولى دئ مي اور حفرت يكي " كواس سي قبل ١٠٠٠ بيردوس بادشاه في قيدكيا اور١٣٠٠ على ان كا مرکٹوا کرانی بیدی کو دیا۔ الغرض حضرت کیکی پورے سے برس بھی زعرہ نیس رہے اب دیکھنا جاہے کہ اس کم ٹی میں کب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر کتنے دنوں کے بعد شہید کئے مگئے بعض کہتے ہیں کہ مار بن كاعر شيد ك مح بعض ك زديك آغد بن كاعد (اوريت اوراجيل كااردوترجم على جو ۱۸۷۰ میں نارتھ الله یا میل سوسائل کی طرف سے سرزا بور میں چھیا ہے اس میں انجیل متی کے باب ا اور باب اکومع حاشید دیکھا جائے) حفرت یکی " کا نام بیٹا مجی ہے این طادون لکستا ہے کہ یکی کا مشید نام بین القا الجیل کے اکثر ترجوں میں ان کا نام بین بین میں میں کی ہے ایک بین حفرت سط ك حوارى بي وه اور بيس يرارخ كالل ابن الير (جامى ٢٢٣ بح ١٩٩٥) الماحد مور جالل مرزائى نام کے پڑھے کہتے ہیں کد حضرت کجی" کا مارا جانا جھوٹ ہے ان کو جائے کہ رسالہ عبرت خیز دیکھیں اس میں قرآن وحدیث سے بلکہ اجماع امت سے ثابت کر دیا گیا ہے۔

چیرے کے ۔ اب حضرات مرزائی بتائیں کہ کون مفتری اس سے زبادہ ذکیل کیا گیا انجیل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بوحنا بی قل کئے گئے اور تاریخ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بوحنا چار سال کے اندر قبل کئے گئے۔ ای پر اور انبیا کو قیاس کرنا چاہئے۔ بینی وشمنوں نے انبیس زیادہ مہلت نہیں دی الغرض بچوں کا امن و عافیت سے رہنا اور جھوٹوں کا جلد ہلاک ہونا نصوص قطعیہ کے خلاف اور واقعات صححہ کے صریح مخالف ہے گر جیرت ہے کہ بعض اہل علم بھی ایسی غلط بات کو مان رہے ہیں۔

الغرض قرآن مجید میں مفتری کی نبیت کہیں نہیں ہے کہ مفتری دی بری میں یا ہیں بری میں الفرض قرآن مجید میں مفتری کی نبیت کہیں اللے مفتری ذلیل وخوار ہوگانہ بلا قید کہیں ہیں بری میں مرجائے گا یا ہرا کیک مفتری ذلیل وخوار ہوگانہ بلا قید کہیں ہیا ارشاد ہے اور نہ کسی قید کے ساتھ فر مایا ہے کہ ایسافخض دنیا میں جلد تباہ ہو جاتا ہے بلکہ یہ بالکل خدا پر افتراء ہے کوئی کلام خدا یا کلام رسول ایسانہیں ہے جس سے بیدوی قیای طور پر بھی متبط ہو سکے اور توریت میں بھی ایسانہیں ہے اور اگر ہو بھی تو ہم پر ججت نہیں ہوسکا۔

## قطع و تین کی بحث میں مرزا قادیانی کی صریح غلطیاں

الكامل جاص ١٩٦ ملاحظه بور

بعد اسے ہلاک کر دیتے یا ایسی مصیبت میں مبتلا کرتے کہ زندہ درگور ہو جاتا' اس معنی کی تشریح آئدہ آئے گی۔ کفار قریش جب قرآن مجید ننے تو کہتے کہ محمد ملط نے ایے جی ے بنالیا ہے خدا کا کلام نہیں ہے ان کے جواب میں الله تعالی فرماتا ہے کہ ساری باتوں کا جھوٹ ہونا تو بری بھاری بات ہے اگر جمارا رسول محمد عظی کوئی بات بھی جھوٹی جماری طرف ہے کہتا تو ہم پکڑ کے ذریح کر دیتے ' پیکہتا ایبا ہی ہے کہ کوئی شخص بادشاہ کے خاص یام رسان کو کہہ دے کہ بیرجھوٹا ہے اپنی طرف سے بات بنا کر کہتا ہے بیہ کہنا بادشاہ کو نا گوار خاطر ہوا اور کیے کہ اگر ہمارا پیامبر ذرا بھی جھوٹ بوگ تو ہم اس کی گردن مار دیتے ہی ا یک معمولی بات ہے جس سے اس پیامبر کی واقعی خصوصیت اور سچائی کا اظہار منظور ہوتا ہے مكر كے لئے كوئى حجت اور دليل نبيں ہے يا اس آيت ميں اہل كتاب سے خاص خطاب ہے چونکہ توریت میں حکم ہے کہ جس نبی کا حصونا ہونا ٹابت ہو جائے وہ قتل کر دیا جائے اس لئے اللہ تعالی توریت کے مانے والوں سے فرماتا ہے کہ اگر یہ رسول کچھ بھی جھوٹ بول تو ہم خود قتل کر دیتے لینی اور جھوٹوں کے لئے تو ہم نے شہیں قتل کرنے کے لئے حکم دیا تھا انہیں ہم خود ہلاک کر دیتے یا ایسی مصیبت میں مبتلا کرتے جس کا انجام ہلاکت ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس قدر جس مخص سے زیادہ خصوصیت ہوتی ہے اس قدر اس کی خلاف ورزی سے نا گواری ریادہ ہوتی ہے۔ حضرت محد رسول اللہ عظیم سے وہ خصوصیت تھی جو کسی اور رسول سے نہ تھی آ پ سید المرطین حبیب رب العالمین تھے اس لئے ارشاد ہوا کہ اگریہ کچھ بھی خلاف ورزی کرتے تو ہم پہلی دنیا میں سزا کر دیتے گریہ بھی ایک واقعی حالت بیان کی گئی ہے جس طرح توریت میں قتل کا وہ حکم کوئی دلیل اور جحت نہیں ہے ویسا بی قرآن شریف کے اس بیان سے مقصود ولیل پیش کرنانہیں سے قرآن مجیدے طرز بیان سے جو واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس مقدس کتاب میں منطقی طور پر حجتیں پیش نہیں کی سیس بلکہ تھی اور حقانی باتیں بیان کی گئی ہیں جن میں قدرتی اثر ہے کہ راست طبیعتیں انہیں برغبت قبول کر لیتی ہیں اور کلام اللی کے نازل ہونے سے جومقصود ہے وہ حاصل ہوتا ے اس آیت کے بیان میں مرزا قادیانی کی مہلی غلطی سے کہ وہ اس آیت کا بدمطلب سیحت ہیں کہ اللہ تعالی نے یہاں ایک کلیہ قاعدہ بیان کیا ہے جس سے جموٹے اور سے ملم كا فرق ظاہر ہو جاتا ہے لينى جو سچا ہے وہ امن و عافيت سے رہتا ہے اور جمو فے كو الله

تعالی جلد ہلاک کر دیتا ہے اس مطلب کا غلط ہونا ہم حالات موجودہ اور واقعات گزشتہ سے البت كرآئ عيس كه بهت جمولے مفترى تازيت عيش وآرام ميس رہے قرآن مجيدكى کی آیتی ہم لکھ کے ہیں جن سے ثابت ہے کہ محرموں کو تازیست مجی مہلت دی جاتی ے بلکد نعتوں کے دروازے ان بر کھول دے جاتے ہیں اور سے انبیاء نہایت برحی کے ساتھ شہید کر دئے گئے۔ پھر ان آیات اور واقعات صیحہ کے خلاف اس آیت کا مطلب کیونکر موسکتا ہے۔اس کے سواخود اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں جموثے ملہم کا ذکر نہیں ہے بلکہ صرف سیے ملہم کا ذکر ہے کیونکہ ارشاد ہے لَوُ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعُصَ الا قاويل الند\_ يعنى يداكر مارا سي رسول بعض باتيس مم يرجموث باندها اس بعض ك لفظ نے جھوٹے ملہم کو خارج کر دیا۔ کیونکہ جھوٹے ملہم کے تو جتنے الہامات ہیں سب جھوٹے مونے میں البتہ سیچ ملہم کے الہامات سیچ ہوں کے اب اگر وہ سیاملہم اپنے سیج الهاموں ك ساته بعض جموث الهام بيان كر دے تو اس كى سزا الله تعالى نے ذكورہ آيت مل بیان کر دی۔ الغرض بعض بالوں کا جمونا ہونا' اس وقت ہوسکتا ہے کہ آیت میں خاص سیج لمبم کا ذکر ہو ورنہ آ یت میں بَعْضَ اُلاَ قَاوِیُلِ کا لفظ غلط ہو جائے گا۔ حاصل ہے کہ بَعْضَ الاَقاويل كي قيد نے نہايت صفائي سے جمو في ملم كواس آيت سے نكال ديا يد دوسرى علطی ہے مرزا قادیانی نے اس لفظ برغورنہیں کیا اور ایسے معنے کئے جس کی وجہ سے اس لفظ كالانا غلط موكيا\_

اب و یکنا چاہے کہ آیت ہیں جو سزا جھوٹ باندھنے والے پر بیان کی گئی ہے دہ عام سے ملہوں کے لئے ہے یا خاص جناب سید المرسلین بھٹا کی خصوصیت خاصہ کا نقاضا ہے؟ قرآن مجید کے الفاظ سے تو ظاہر ہے کہ اس آیت ہیں خاص جناب سید المرسلین مسلا کا ذکر ہے اہل علم جانتے ہیں کہ تھوں ہیں جو ضمیر ہے اس سے مراد جناب رحول اللہ مسلا کا ذکر ہے اہل علم جانتے ہیں کہ تھوں میں ولی کوئی بات جموث کہتے تو ہم یہ سزا کرتے۔ مسلا اس آیت میں کوئی جمت و دلیل نہیں چیش کی گئی ہے بلکہ ایک واقعی بات کہی ہے جسے اور بہت با تیں قرآن مجید میں کہی گئی ہیں مثل نیکوں کے لئے یہ جزا ہے اور بدوں کے لئے یہ سزا ہے۔ اب اس آیت کے متعلق دو بحثیں اور باتی ہیں ایک یہ کہ افترام بدوں کے لئے یہ سرا کا بھی ذکر یا بدوں کے لئے دسری سزا کا بھی ذکر یا کرنے کی تقدیر پر اللہ تعائی نے صرف موت کی سزا بیان کی ہے یا دوسری سزا کا بھی ذکر یا

اشارہ ہے؟ دوسری مید کہ اس سزا کے لئے کوئی مدت بھی اس آیت سے یا دوسری آیت و حدیث سے معلوم ہوتی ہے یانہیں؟ اور اگر مدت معلوم ہوتی ہے تو وہ کس قدر ہے؟

اہل علم خوب جانتے ہیں کہ الفاظ کے معنے دوطرح کے ہوتے ہیں ایک کا نام حقیق ہے اور دوسرے کا نام مجازی مگر جب لفظ بولا جائے گا تو سب سے اول حقیقی معنے اس کے مراد لئے جائیں مے جب تک کوئی الی وجہ نہ پائی جائے جس سے وہ معنی نہ بن کتے ہوں اور جس ونت حقیقی معنے نہ بن سکیل مے اس ونت جومجازی معنی قریبہ و قیاس ہے ین سکیں مے وہ لئے جائیں مے۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ اس میں الفاظ کے اصلی اور حقیقی معنی مراونہیں ہو سکتے کیونکہ جس طرح سے پکڑنا اور رگ جان کو کا ٹنا آیت میں مذکور ہے اللہ تعالی کی ذات اس سے پاک ہے اس ک، افعال جس طررح ہوتے ہیں اس کی نبست خود اس كا ارشاد ب إذا أرَادَ شَيْعًا أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ - (سِين ٨٢) يعن الله تعللی جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اتنا کہد دینے سے کہ ہو جا وہ چیز موجود ہو جاتی ہے اور کسی بات کی ضرورت نہیں ہے اس لئے ضرور ہوا کہ یہاں کوئی معنی مجازی مراد لئے جائیں جو یہاں کے مناسب ہوں غور کرنے سے معلوم ہوسکتا ہے کہ یہاں متعدد معنی ہو سکتے میں مثلاً (۱) اگر محمد عظیہ ہم پر مجھ افتراء کرتے تو ہم ان کی قوت کو چھیں لیتے اور پھر انہیں بلاک کر ویتے جب کوئی نہایت توی مخض کمزور کو زور سے پکڑ لیتا ہے تو اس کمزور کی طاقت جاتی رہتی ہے اور بالکل بے بس موجاتا ہے پھر اللہ تعالی جس کو پکڑے اس کی ب بی کا کیا محکانا ہوسکا ہے اب قوت کا سلب کرنا کی طریقے سے ہوسکا ہے مثلاً فصاحت و بلاغت کی قوت چین لی جاتی ' بات کرنے کی قوت ندر ہی یا زور ولایت و نبوت لے لیا جاتا جس کے سبب سے وہ باتیں نہ ہو سکتیں جو انبیا کی شان کے مناسب ہیں اور کوئی نشان و معجزه نه موسکتا۔

یا کوئی مخص خالف ایسا کمڑا ہوجاتا کہ کذب کو ظاہر کرکے لوگوں کو اس کی پیروی سے روک دیتا یا زبان سے ایک باتیں تکلیس جس سے اس کا کذب خلوق پر ظاہر ہو جاتا جیسا کہ مرزا قادیانی کی زبان سے بہت کی باتیں تکلیں بیصورتیں ایک ہیں کہ مجھدار خدا سے ڈرنے والا ضرور اس تعل سے باز رہے گا جس کے سبب سے بیز ذلت ورسوائی پیش سے اور جوٹی باتوں کو بچی دکھانے کے در بے ہوتے (جس آئے اور ایس پر بھی باز ندآتے اور جوٹی باتوں کو بچی دکھانے کے در بے ہوتے (جس

یہ تیسری فلطی ہے کہ مرزا قادیانی نے ان صاف باتوں پر نظر نہیں کی۔ اربعین میں جو معنے بیان کیے ہیں اس میں پہلے جلے کا کچھ مطلب بیان نہیں کیا بلکد آ بت کا مطلب اس قدر لکھتے ہیں یعنی 'آگر وہ ہم پر افتراء کرتا تو اس کی سزا موت تھی' اس مطلب سے آ بت کا پہلا جملہ ہے کار ہوگیا اور دوسرے جملے میں جو فیم کا استعال اللہ تعالی نے فرمایا وہ بھی ہے کار تھہرا۔ الغرض پہلے بیان سے ثابت ہوا تھا کہ آ بت میں لفظ بغض الا قادیانی نے ذرا بھی توج نہیں کی ان کے بیان سے ظاہر ہے کہ یہ الفظ ب کار ہے اور توج نہ کرنے کی ہے وجہ معلوم ہوتی ہے کہ جو وگوئی وہ اس آ بت سے ثابت کرنا چاہج ہیں اسے یہ لفظ غلط تھہراتا ہے ہمارے اس بیان سے ظاہر ہوا کہ مرزا قادیانی جس طرح معنی بیان کرتے ہیں اس سے آ بت کا ایک پورا جملہ الا تحدلانا مِنْهُ

اغرض یہ ہے کہ لفظ اَحَد متعدی بنف ہے اس کے متعدی ہونے کے لئے کی حرف کی ضرورت نہیں ۔ ب بالدجہ آیت میں من جینے لایا حمی اس کی وجہ ہم نے بیان کردی۔

بِالْيَمِيْنِ ٥ اور دوسري جملے كا ايك لفظ فُمَّ بكار موجاتا ب-

یہ چوتھی غلطی ہے مرزا قادیانی کی غور کا مقام ہے کہ وہ کلام مقدس جس کی فصاحت و بلاغت اعجاز کی حد کو پہنچ گئ ہے اس کی چھوٹی آیت میں ایک پورا جملہ اور کئ لفظ جس کے بیان سے بے کار ہو جائمیں وہ قرآن مجید کا ماہر اور جاننے والا تھہرے افسوس اس فہم و انصاف پر مذکورہ بیان سے بی بھی ثابت ہوتا ہے کہ افتراء کرنے والے کی سزا صرف موت ہی نہیں ہے جیا کہ مرزا قادیانی بیان کر رہے ہیں بلکہ متعدد سزاکی ہوسکتی ہیں جن کا بیان کچھ تو اوپر ہوا اور عام سزا جو آیت کے الفاظ سے مجھی جاتی ہے یہ ہے کہ جو مصیبت یا جو تکلیف ایس ہو جے عام طور پر فہمیدہ حضرات دیکھ کریا س کرید کہد دیں کہ بد خداکی پکڑ ہے کیونکہ اس کی سزا میں اول جملہ یہ ہے لاَ خَذُنا مِنْهُ بالْیَمِیْن ۵ دوسری بحث آیت مذکورہ کے متعلق بیتھی کد مفتری کی سزائے لئے کوئی مدت کسی آیت یا حدیث سے ثابت ہوتی ہے یانہیں؟ اس کا جواب بیان سابق سے ظاہر ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ آ یت ندکورہ میں تو عام مفتر یوں کا ذکر بی نہیں ہے بلکہ فرضی طور پر خاص یبال رسول اللہ عظم کا بیان ہے اور کسی دوسری آیت و حدیث سے بھی اس کا شبوت نہیں ہوتا اور نہ ہوسکتا ہے کیونکہ دنیا کے واقعات ثابت کر رہے ہیں کہ جس طرح بچوں کی عمر کم و بیش ہوتی ہے اور کوئی معمولی موت سے و نیائے فانی سے گذر گئے اور کوئی مخالفین کے ہاتھ سے شہید ہوئے اس طرح مفتر بول کا حال ہوا ہے۔ بعض جلد دار البوار کو بھیج دئے گئے بعضوں نے مرتوں بادشاہت کی اور اپنی اولاد کوسلطنت دے گئے اور سینکروں برس ان میں سلطنت قائم ربی اس کا ثبوت بخوبی کر دیا گیا اور نص صریح میں بیبھی دکھا دیا کہ مجھونوں کو بہت کچھ مہلت دی جاتی ہے مرزا قادیانی نے جو مدت بیان کی ہے اس کا غلط ہونا عقلاً اور نقلاً دونوں طرح بیان کر دیا گیا اب اگر اس پر بھی کسی صاحب کوشفی نه ہوتو ہم مرزا قادیانی کے خیال کے بطلان میں مذکورہ دلائل کے علاوہ چند دلیلیں اور پیش کرتے ہیں' اور اہل انصاف سے فیصلہ جاہتے ہیں۔غور سے دیکھو۔

بہلی دلیل جس آیت کی تفیر میں یہاں تک بیان کوطول موا یعنی لَوْتَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ الْحَ اي آيت عرزا قاديانی كا قول غلط ثابت موتا ہے يُونكه يه آيت

کی ہے یعنی جناب رسول اللہ علی کے معظمہ میں تشریف فرما تھے۔ مدید طیبہ اب تک نہیں گئے تھے ان بی ایام میں یہ آ سے تازل ہوئی نبوت کے بعد کائل بارہ برس تک حضور کمہ معظمہ میں رہے اور تیرہویں سال آپ نے بجرت فرمائی اس بارہ برس کے اندر جناب رسول اللہ علی کی صداقت کی تقد بی میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہوا کہ ہمارا رسول (محم اگر کھے بھی ہم پر افتراء کرتا تو ہم اسے خت سزا دیتے یہاں خیال رکھنا چاہئے کہ آ سے فروہ میں آئندہ کا ذکر نہیں ہے اس طرح ارشاد نہیں ہوا کہ اگر یہ افتراء کرے گا تو ہم یہ سزا دیں کے بلکہ گزشتہ زمانہ کی نبیت ارشاد ہوا کہ اگر افتراء کرتا تو ہم یہ سزا دیتے "اس کوئی نبوت کے بلکہ گزشتہ زمانہ کی نبیت ارشاد ہوا کہ اگر افتراء کرتا تو ہم یہ سزا دیتے "اس کوئی نبوت کے بعد بارہ برس کے اندر میں کے اندر میں ہو جاتی "کوئکہ بیان ہوا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جموث کی سزا اس آ سے کے نزول سے پہلے یعنی بارہ برس کے اندر ہو جاتی 'غور سے دیکھومرزا قادیائی نے جو زمان نبوت پر قیاس کر کے تیس برس کی میعاد بیان کی ہو وہ اس آ سے کہ دو زمان نبوت پر قیاس کر کے تیس

یہ پانچویں غلطی ہے جو آیت فدکورہ کے بیان میں مرزا قادیانی سے ہوئی اگر مرزا قادیانی سے ہوئی اگر مرزا قادیانی اس آیت پرغور کرتے تو ۲۳ برس کی میعاد مقرر ندکرتے نہایت تعجب ہے کہ کم ان کی بیدرہ بیں برس تک اس آیت پر ان کی توجہ رہی گریہ تعور کی سی بات بھی ان کی سمجھ میں ند آئی اب خلیفہ اس میں غور کریں اگر حق طبی ہے تو اس غلطی کو تسلیم کریں یا جواب دیں۔ یہ جو بچھ بیان کیا گیا مرزا قادیانی کے خیال کے مطابق کیا گیا ہم اس آیت سے جھوٹے ملم کی سزا کی کوئی میعاد فابت نہیں کرتے ہم تو نصوص صریحہ اور دلائل نقلیہ سے خصو شابت کر میکے ہیں۔

دوسرى دليل مرزا قاديانى جموتے کے بلاك ہونے كى ميعاد ٢٣ برس بتاتے بيں لينى اگر تئيس برس كا ند ہوا تو سيا جانو۔ اگر تئيس برس كے اندر وہ بلاك ہو گيا تو اسے جمونا سجھو اور اگر بلاك ند ہوا تو سيا جانو۔ حضرات ناظرين متوجہ ہوں اگر بية قاعدہ سجع ہوتو سي نبى كے لئے ضرور ہوگا كہ دعوىٰ نبوت كا خمرہ كے بعد سے ٢٣ برس سے زيادہ جنے اور اس قدر زيادہ ہونا چاہئے كہ اس كى نبوت كا خمرہ اور تتجہ طاہر ہو سكے كيونكہ اگر ٢٣ برس كے بعد چوبيسويں برس ميں مركبا تو اس قاعدے اور تنجہ طاہر ہو سكے كيونكہ اگر ٢٣ برس كے بعد چوبيسويں برس ميں مركبا تو اس قاعدے

کے بموجب وہ سپانی تو ہوا محرکوئی نفع طلق کو اس سے نہ پہنچا کیونکہ ۲۳ برس تک انتظار کرنا تو ضرور ہے اس کے بعد اتن مہلت نہ کی کہ اس پر ایمان لا کر اس سے ہدایت پاتے اور بعث کا نتیجہ ظاہر ہوتا۔ الغرض دعوائے نبوت کے بعد کم سے کم تمیں چالیس برس تک اسے ہینا چاہئے کہ اس کی رسالت کا کام پورا ہو ور نہ اس کا نبی ہوتا ہے کار ہوگا۔ اب کیا طلیفتہ السیح یا ان کے کوئی ہم مشرب بیٹا بت کر سکتے ہیں کہ جتنے انبیائے کرام گزرے ہیں وہ دعوت نبوت کے بعد سے چوہیں برس سے زیادہ زخدہ رہے ہیں؟ ہر گزنہیں ہر گزنہیں مرکز نہیں مرکز نہیں ہر کر نہیں میرود نے آلی کیا تو کیا وہ شریر یہودی ۲۳ برس تک چپ بیٹھے رہے اور اس مدت کے بعد یہود نہوں نے آلی کیا کوئی عاقل اسے باور کرسکتا ہے؟ ہرگزنہیں۔

تیسری ولیل بری وجراس کے غلط ہونے کی یہ ہے کہ جناب سید الرسلین علیہ الصلاة والسلام کی رسالت اور آپ کے اصحاب کبار کا برتاؤ اس کو غلط ثابت کر رہا ہے کی کوئکہ حضور علیہ السلام کی عمر میں کیا اس سے ظاہر علیہ السلام کی عمر میں کیا اس سے ظاہر ہے کہ نبوت کے بعد آپ ۱۳ برس زندہ رہے اس سے زیادہ زمانہ آپ کو نبیں ملا ای ۲۳ برس کی مدت میں آپ نے تعلیم و ہدایت فرمائی اور دعوئی نبوت کے بعد ہی صحابہ آپ کی قدریت کرتے میے کسی مدت کا انتظار نہیں کیااس سے بخوبی ثابت ہو گیا کہ سچائی کی شاخت کے لئے ہیں یا تئیس برس مقرر کرتا محض غلط ہے۔

چوکھی دلیل اس کے غلط ہونے کی یہ ہے کہ اس قاعدے کی روسے گلون کو چاہئے کہ ۲۳ برس تک کی مری نبوت کو نہ سچا کہیں نہ جموٹا کہیں بلکہ اس مدت کا انظار کریں مگر سنت اللہ اور احکام اللی اس کے خلاف ہیں کیونکہ دعویٰ نبوت کے بعد ہی نبوت کے مانے اور احکام پڑمل کرنے کا تھم ہوتا رہا ہے اور مانے والوں نے ماتا ہے اور ان کی شریعت پڑمل کیا ہے خود مرزا قادیانی نے اور ان کی است نے بھی ایسا ہی کیا تیس برس کا انظار نہیں کیا۔

مانچویں ولیل اگر اتی مدت تک انظار کرنا ضرور ہوتو عام طور سے ہدایت قبول کرنے کا دروازہ بند ہو جائے گا کیونکہ انظار کا زمانہ طویل ہے اس مدت میں لاکھوں آ دی زیر زمین ہو جائے گا کیونکہ انظار کا زمانہ طویل ہے اس مدت میں لاکھوں آ دی زیرے زمین ہو جائیں گئ اب اگر اس مدی کی نبوت می تقی تو جتنے انظار کرنے والے مر گئے

ہاہت قبول نہ کر سکے اور ایمان سے محروم رہے اور کم سے کم اس کے فیض صحبت اور اس کے رشد وہ ہالیات پر عمل کرنے سے ضرور محرم رہے اور انبیا جس لئے بھیج جاتے ہیں وہ حاصل نہ ہوا۔
چھٹی ولیل اس کے غلط ہونے کی یہ ہے کہ ایسا تھم خدائے تعالیٰ کی طرف سے کی طرح نہیں ہوسکتا کہ اس مدت وراز تک اس کے کرنے نہ کرنے وونوں میں انسان کو خطرہ ہو مرزا قادیانی کے اس قاعدے کے بموجب ۲۳ برس تک ہر مدی الہام کے مانے میں خطرہ ہے شاید جھوٹا ہو اور ۲۲ برس کے اندر ہلاک ہو جائے اور نہ مانے میں محطرہ ا

ہے کہ شاید سچا ہواور ہم بغیراس کے مانے ہوئے مر گئے تو بے ایمان مرے۔ محمد غلط قامہ تا سے مانے کا میں میں اور ایمان مرے۔

یہ چھٹی غلطی ہے قطع و تین کے بیان ہیں جس سے نہایت کو تاہ نظری مرزا قادیانی کی ثابت ہوتی ہے کہ ایسے عقلی وجوہ پر ان کی نظر نہیں گئی اور ۲۳ برس کی میعاد مقرر کر دئ اب ویکھیں جماعت مرزائیہ ہیں کون راست باز ہے کہ ایسی تجی بات کو قبول کرتا ہے یا ان غلطیوں کا جواب و یتا ہے گر یہ وہ با تیں جیں جس کا جواب غیر ممکن ہے اور اگر نشان و مجر ہے سے یقینی صاف طور سے سچائی معلوم ہو سکتی ہے تو پھر ۲۳ برس کی میعاد بے کار اور غلط ہوگی نیوں کہو کہ جو مدی واقع سچا نشان دکھائے وہ سچا ہے اور جو کوئی نشان نہ کار اور غلط ہوگی نیوں کہو کہ جو مدی واقع سچا نشان دکھائے وہ سچا ہے اور جو کوئی نشان نہ دکھائے یا اس کا تکذیب کی طور سے خام ہی میعاد مقرر کرنا ہر طرح غلط ہے۔

جَسَ نے برائین احمہ یہ عُیں مرزا قاویانی کے وہ مضاطن دیکھے ہیں جو اثبات حقانیت اسلام پر انہوں نے لکھے ہیں وہ ان مضاطن کو دیکھتا ہے جو انہوں نے اپنی صداقت کے جوت میں چش کے جیں وہ متحیر ہو جاتا ہے اور اسے یہ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ وونوں تحریری ایک فحض کی جیں کونکہ دونوں عیں ایسا ہی فرق ہے جیسا صاف تی و باطل میں فرق ہوتا ہے یہ امر خیال میں آنا وشوار ہوتا ہے کہ جو فحض ایسی لچر اور ظاف عقل اور نقل تحریر کرے جیسی قطع و تین وغیرہ میں کی گئی ہے وہ ایسی پر زور تحریر کیونکر کرسکتا جو جیسی براجین احمہ یہ میں ہے یہ تفرقہ بین ولیل ہے کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ غلط ہے اگر سچا ہوتا تو اس تحریر کی بھی وی صالت ہوتی جو براجین احمہ یہ کے دائل کی ہے باطل و کوئی کے اثبات میں مرزا قادیانی نے بہت ہی زور لگایا مرائل حق کی نظر میں اس کی غلطیاں ایسی می ظاہر جیں جیسے آفاب کی روشی میں سیاہ اور بدنما چیز ممتاز ہوتی ہے بیان سابق سے اس کا شوت بخوبی روشن ہے۔ میں سابہ اور بدنما چیز ممتاز ہوتی ہے بیان سابق سے اس کا شوت بخوبی روشن ہے۔ میں سابہ اور بدنما چیز ممتاز ہوتی ہے بیان سابق سے اس کا شوت بخوبی روشن ہے۔

## خلاصة مرام وحسن ختام

اب میں قادیانی جماعت سے خیرخواہانہ اور دلی درد مندی سے کہتا ہوں کہ اس رسالے کو تحقیق اور انصاف کی نظر سے دیکھیں اور غور فرما کیں مرزا قادیانی کا قول ہے کہ "ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لئے ہماری پیشینگوئی سے ہڑھ کرکوئی محک امتحان نہیں ہوسکتا۔

(آ مَیْہُ مَالات م ١٨٨ خزائن ج٥ م ١٨٨)

اس بنیاد پر ہم نے نہایت خلوص دلی اور بے تعصبی سے ان کے اقوال اور ان کے حالات پر نظر کی اور یہ جاہا کہ انہی کے کہنے کے بموجب ہم ان کی صدافت کا حال ان کی پیشینگوئی ہےمعلوم کریں پیشینگوئیاں ان کی بہت ہیں ان میں سے ان پیشین گوئیوں کو ہم نے دیکھا جنہیں وہ نہایت ہی عظیم الثان کہتے ہیں یہاں تک کدائی صداقت کا معیار اے تھبرایا تھا وہ اقوال اس رسالے کے شروع میں نقل کئے ملئے ہیں وہ پیشینگوئیاں محض غلط ثابت ہوئیں اور ان کا کذب ایبا ظاہر ہو گیا کہ کسی کو اس میں کھنگو کی مخبائش نہ رہی بشرطیکہ اس کے دل میں خدا کا خوف ہو اور کھے بھی انصاف کو وال دے پھر آپ اپنی عاقبت برنظر كرك ايك صريح وروغ كے كول دريع بين؟ كيا آپ كو يدخيال ب كمرزا قادیانی کے بقول سید الرسلین علیہ الصاؤة والسلام کی بھی بعض پیشین کوئی بوری نہیں ہوئی؟ محر خیال رکھو اور مسلمان ہو تو یقین کر لو کہ اس اصدق انصادقین سید المرکلین کی کوئی پیشینگوئی اسی نہیں ہے کہ بوری نہ ہوئی ہو اور مرزا قادیانی اور ان کے خلیفہ نے جو حدیب اور خزانہ قیصر و کسریٰ کی بیشینکگوئی کا غلط ہوتا بیان کیا وہ محض غلط ہے رسول اللہ عظم نے حدیبید میں کوئی پیش موئی نہیں کی جو پوری نہ ہوئی ہو۔ قیصر و سریٰ کی نبست رسول اللہ ما لک ہوں گئے اس کا ظہور ہوا' اس سروار دو جہال کی کوئی بیشینگوئی غلط نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی تھی اگر ایک پیشینگوئی بھی غلط ہو جائے تو بہت جھوٹے رمال بھار وغیرہ وعویٰ مہدویت کرکے اپنی پیشین گوئیوں کو اپنی صداقت میں پیش کر سکتے تھے اور حسب معمول ا كر بعض پيشين كوئيال غلا تكلتيل تو رسول الله على كى اس غلط پيشكوكى كو دكما كر ايني صداقت ثابت كر كے من اس لئے مسلمان كو يہ مانا ضرور ہے كہ جناب رسول اللہ مكان

کی کوئی الی پیشین کوئی نہیں جو پوری نہ ہوئی ہو۔ اس کے سوا مرزا قادیانی تو اپنی پیشین کوئی میں بیفرما کیکے ہیں کہ اگر یہ کمی نہ ہوتو میں جمونا ہوں اور اس دعوے کے بعد وہ پیشین کوئی غلط ہوگئ کھر آپ مرزا قادیانی کوسیا کیوں مان رہے ہیں؟ ذرا غور سیجئے اور اسے حال پر رحم فرمایے اب تو مرزا قادیانی کا کذب ان کے قول سے ظاہر ہو کمیا ایسے بدیمی ثبوت کے بعد مرزا قادیانی کی کسی دلیل کی طرف توجه کرنے کی ضرورت نہیں رہی ا مرآب حضرات كى دلى خيرخواى نے مجوركيا كدان كى صدافت ميں جوسب سے زياده قوی اور عظیم الشان دلیل مرزا قادیانی نے بیان کی حتی الحمدملند کہ اس کا غلط ہوتا نجمی اظہر من العنس كر ديا حميا اور كامل طور سے اس كاقطع و تين موحميا أكر آب طالب حق جي تو اس رسالہ فیصلہ آسانی کے حصہ دوم کو اول ہے آخر تک ملاحظہ کریں ویکھنے کے بعد آپ معلوم كرليس كے كد مرزا كا غلط ہونا قرآن مجيد سے حديث سے واقعات كرشته اور حالات موجودہ سے ثابت ہو گیا اور عقلی دلائل سے مجی اسی غلطی اظہرمن العنس ہو گی الغرض کوئی وققداس دلیل کے غلط ہونے میں باقی نہیں رہا اس کے بعد مجی اگر آ ب سیائی کونہ مانیں تو اس علام الغيوب كے روبرو اس كا بدله لينے كے لئے تيار رہيں جس نے صاوق اور كاذب كى سزا اور جزا كے لئے ايك دن مقرر كيا ہے اس دن مارى خيرخوابى اورسچائى آ فاب كى طرح آپ بردوش موجائے گى۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاثُحُ الْمُبِينَ ٥ وَاللَّهُ يَهُدِئَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسُتَقِيْمٍ وَالصَّلُوهُ وَالسَّكَامُ عَلَى حَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ لاَ نَبِى بَعُدِهِ اللَّي يَوْمِ الدِّيْنِ ٥







## يستم الله الوحمن الوحيم

تعریف آی ذات اقدس کے لئے زیا ہے جو ہرعیب سے پاک اور اپنے بندوں پر کمال مہریان ہے جس نے ہاری ہدایت کیلئے اپنے برگزیدہ رسول بیمج، حق اور باطل کے تمیز کرنے کے لئے عمل سلیم عنایت کی۔ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی سَیِّدِالْهَادِیْنَ وَخَالَمَہِ النَّهییْنَ وَدَحْمَةِ اللَّهَالَمِیْنَ وَعَلَی اَلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِیْنَ هُ

برادران اسلام! اس ناچز نے محض آپ کی خیرخوائی کے خیال سے رسالہ فیصلہ آسانی لکھا ہے یہ اُس کا تیسرا حصہ ہے۔ طالبین حق سے پی التجا کرتا ہوں کہ اس رسالہ کو بنظر غور طاحظہ کریں۔ فدہب اسلام کی روشی جب سے پیملی ہے اُس کے دوسری صدی سے ایسے لوگ پیدا ہونے شروع ہوئے جنہوں نے اسلام کو بظاہر مان کر اُس کی روشی کو ماند کرنا چاہا اور اس بہترین اُست کو فتنہ بی ڈالا، کتوں نے نبوت کا دعویٰ کر کے خلق کو گراہ کیا بعضے مہدی موجود بن کر بادشاہ ہو گئے۔ لاکھوں کے مقتداء قرار پائے، غرض کہ اپنی لیافت اور بھت اور کوشش کے بموجب کامیاب ہوئے اور بعض ناکام رہ ہندوستان بی بھی ایسے لوگ ہوئے مثلاً نویں صدی بی سید عمر بی ایک محض ہوا،

ا سید محمد کی بوری حالت رسالہ ہدیہ مہدویہ سے معلوم ہو یکتی ہے۔ یہ رسالہ مطبع نظامی کانبور ۱۳۸۷ھ میں چھپا ہے۔ مرزا قادیانی کی حالت اس کے مریدین بچھپا ہے۔ مرزا قادیانی کی حالت اس کے مریدین سے مریدین کے حریدین کے مریدین سے، جن حصرات کو مرزا تاویانی کی طرف میلان ہو وہ اس رسالہ کو دیکھیں اور اس کی حالت کو مرزا قادیانی کی حالت کو مرزا قادیانی کی حالت کو مرزا تا دیانی کی حالت سے ملائیں، میں آپ کی محض خیرخوابی سے آپ کو متوجہ کرتا ہوں۔

اس نے مہدی ہونے کا وعویٰ کیا اور اینے آپ کو تمام انبیاء سے افضل بتایا اور اس کی سحربیانی کی وجہ سے لاکھوں نے اسے مانا اور اس وقت اُسے مرے ہوئے جارسو برس سے زیادہ ہو گئے محر اب تک اس کے ماننے والے حیدر آباد وغیرہ میں موجود ہیں۔ تیرهویں صدی میں علی محمد بابی نے ملک فارس میں مبدی مونے کا وعویٰ کیا اور باوجود حاکم وقت کی مخالفت کے کثرت ہے اُس کے ماننے والے ہوئے اور اس وتت اُس کے ماننے والے تبيئي، رغمون ، استنبول،معر، شام، امريكه، لندن وغيره مين موجود بين ـ اسي طرح جودهوين صدی میں ہندوستان کے نطر مخاب میں بیہ فتنہ اُٹھا ادر مرزا غلام احمد ساکن قادیان نے معجون مرکب ہونے کا وحویٰ کیا۔ یعنی یہ کہا کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کیلئے ''میں مہدی اور مسيح مول ' اور مندووُل كيليِّ ' وكرش ' مول ـ أن كے حالات معلوم كرنے سے اس كى بنياو بیمعلوم ہوتی ہے کہ ابتداء میں مرزا قادیانی اچھے عزاج اور ذی علم سے اور مناظرہ اور تحریر کا ذ وق طبعی تھا۔ اس کے ساتھ جبلی طور سے ان کی طبیعت میں علّو اور کبرتھا۔ اتفا قا اس وقت یا در بوں کا زور تھا۔ اُن سے مقابلہ کا اتفاق ہوا ادر اسلام کی حقانیت کے اثبات میں دلائل کھنے کا ارادہ کیا۔ براہین احمد یہ لکھنا شروع کیا۔ پہلی ولیل جو انہوں نے لکھی چونکہ خلتی طورہے اُن کی طبیعت میں علو تھا۔ اس لئے وہ خود ان سے متاثر ہوئے اور اینے آ پ کو بہت ہی بردا قابل اور مضمون نگار سمجھنے لگے اور ان کی قابلیت کی خیالی عظمت نے اُن کے

ا علی محمہ بابی کی حالت رسالہ فدہب الاسلام مطبوعہ پید اخبار لاہور کے خاتمہ سے اور سفر نامہ حافظ عبدالرحمٰن صاحب امرتسری مطبوعہ مغید عام لاہور سے معلوم کرنی چاہئے۔ جن حضرات کو تحقیق حق کا شوق ہو اور مرزا قادیانی کی طرف انہیں رجحان ہو وہ اس کی حالت پر غور کریں۔ اس کے مریدین کی حالت جہاں تک سُنی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کے مریدوں سے بہت اچھے تھے۔ پچھ عرصہ ہوا اُن کے ظیفہ عبدالبہاء لندن میں آئے تھے اور بعض اہل ولایت نے انہیں اعزاز سے لیا تھا اور ان کی تقریر سننے کے لئے وہاں کے لوگوں کو دعوت دی تھی اور انہوں نے فاری میں لیکچر دیا تھا اور مترجم اگریزی میں ترجمہ کرتا گیا تھا۔ مرزا قادیانی کے ایک مرید خواجہ کمال الدین وہاں پہنچے ہیں اور ایک اخبار بھی جاری میں سے جمر وہاں ان کی وقعت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے لیکچر دینے کیلئے مجمع کیا مگر ان کی تقریر کی تہریر کی بیدیجھی پوری نہ ہوئی تھی کہ اکثر لوگ چلے گئے۔

ذہن میں یہ جما دیا کہ ایک ایک تین سو دلیلیں ہم لکھ سکتے ہیں ۔ ای بنیاد پر انہوں نے بڑے زور سے نہایت جلی حرفوں میں اعلان کیا۔ (چونکہ وہ خیالی علّو کا ثمرہ تھا اس لئے وہ بورا نہ کر سکے) چونکہ براہین میں جو دلیل کھی گئی تھی وہ عمدہ دعویٰ تھی اس لئے ہرطرف سے آ فرین ادر مرحباکی صدا بلند ہوئی ادر اُن کی طرف لوگ متوجہ ہوئے۔ تعریف ہونے گئی ادر روپیہ بھی آنے لگا۔ اب خدا تعالیٰ کا امتحان شروع ہوا اور سخت اہتلاء پیش آیا جس کا ذَكرَقرآن مجيد مِن اس طرح موا ہے۔ فَامَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَائِتَكُاهُ رَبُّهُ فَاكْرِمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيقُولُ رَبِي اَكُومَن (فجره) يروردگار جبكى انسان كوآ زمائش مين والنا ب تواس كا ا كرام كرتا ہے۔ يعني خلق كو اس كى طرف متوجه كرتا ہے اور محلوق اس كى عظمت كرنے لكتي ہے اور دنیاوی نعتیں بھی اُسے ملے لگتی ہیں۔ اس وقت معض سجمتا ہے کہ میرے بروردگار نے میری عظمت کی میں مقبول خدا ہو گیا۔ اس حالت میں اُس کا و ماغ ٹھکانے نہیں رہتا اورجیسی طبیعت اس کی عالی ہوتی ہے ویہا ہی عالی دعویٰ کرنے لگتا ہے۔ خلق کا رجوع ہوتا اور خوش حالی سے گزر ہونے لگنا سخت اہتلاء ہے۔ اس میں مرزا قادیانی کا دماغ مجزا اور يملے محدد اور محدث ہونے كا وعوىٰ كيا كمرجس قدر لوگوں كى توجد زيادہ موكى اور الل كمال ذی علم نے قابل توجہ نہ سجھ كرسكوت اختيار كيا اس وجه سے مرزا قادياني نے اينے مقابل میں سب کو جانل خیال کر کے جو جی میں آیا کہنا شروع کیا اور دلی خواہش اُن کی یہ ہو گئی كدسارى دنيا بجع اپنا مقتراء مان لے اور دنیا كے تمام باشندے يعنى مندو، مسلمان، عيساكى وغیرہ سب مجھے اپنا پیشوا بنا لیں مگر افسوں ہے کہ بجر چندمسلمانوں کے اور کسی نے انہیں نہیں مانا اور اُن کی ذات سے مسلمانوں کی تعداد میں کھر بھی اضافہ نہ ہوا اور بڑی حسرت اور افسوس کی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے تمام اہل اسلام کے کفر کا فتوی وے دیا۔ جنہوں نے انہیں نہیں مانا اور ونیا کے (۲۳) کروڑ مسلمانوں کو کافرینا دیا اور کسی کافر کو مسلمان نہ منایا۔ اسلام کیلئے اس سے زیادہ اور کیا آفت ہو کتی ہے کو تمام دنیا سے اسلام کویا نابود ہو حمیا؟ اب أن کے خلیفہ اور صاحبزادے کا اس ہر اصرارا ہے کہ سب کو کافر بنایا جائے اور

ا رسالة شحيد الاذبان بابت ماه أبريل اا ١٩ ملاحظه بور

کی ہے میل نہ رکھا جائے جس روز ہے کوشش مرزا قادیانی نے اپنی شہرت اور پیٹوا بنے میں کی اس کے لحاظ ہے تو گویا ناکام رہے کیونکہ دنیا کی آبادی میں جو بہت بڑے دو گروہ عیسائی اور ہندہ بین اُن میں ہے کوئی ان پر ایمان نہ لایا اب رہے مسلمان ان میں ہے بعض کا اُنہیں مان لیما کوئی تجب کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ پہلے ان کی ظاہری اصلاح اور دینی تمایت یعنی عیسائی اور آریہ کے جوابات نے ان کی طرف بہت لوگوں کو متوجہ کر دیا۔ پھر دوئی مہدویت کے بعد انہوں نے اپنی بیچدارتحریوں کا ایما سلسلہ پھیلایا کہ بعض الل علم بھی اُس میں آگے اور پھر لکانا مشکل ہو گیا اور ہمیں بھی مانے میں کیا عذر ہوسکا تھا اگر اُن میں دہ با تیں پائی جا تیں جو مقتلاء اور برگزیدہ خدا حضرات میں ہوتا چاہئیں۔ برگوں کے حالات کی تمایی طاحقہ کی جا کیں اُن کی مفید ہدایات کو دیکھا جائے پھر مرزا تادیانی کے دالات کی علامت موجود ہیں۔ وہ اُن میں ہوتیں تو سرآ کھوں پر اُنہیں لیتے ، کمر نہایت میں موجود ہیں۔ وہ اُن میں ہوتیں تو سرآ کھوں پر اُنہیں لیتے ، کمر نہایت صحیح حدیثوں میں موجود ہیں۔ وہ اُن میں سے تو کوئی علامت مرزا قادیانی میں نہ پائی گئی اُن میں سے تو کوئی علامت مرزا قادیانی میں نہ پائی گئی اُنہیں کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے تو کوئی علامت مرزا قادیانی میں نہ پائی گئی اُن میں نہ پائی گئی ا

لے میرے علم میں اُن کی تمام عمر کی کوشش میں ایک عیسائی یا ہندو اُن پر ایمان نہیں لایا اگر دو ایک غیر

مشہور عیسائی یا ہندو اُن پر ایمان لائے ہوں تو اُن کے اس عظیم الثان دعوی اور ایسی بلیغ کوشش کے مقابلہ میں کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ جن دیندار علاء کو کچھ بھی اپنے فضل و کمال کا دعوی نہیں ہے اُن کے ہاتھ پر کتنے عیسائی اور ہندو تو بہ کر پچھ جیں۔ پھر مرزا قادیائی کی عیسویت اور مہدویت کی خصوصیت کیا ہوئی ان کا دعویٰ تو نو اُن دھائے۔

کا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں سٹلیٹ کے ستون کو تو ڑ نے آیا ہوں اب کوئی اُن کا ستون تو ڑنا دکھائے۔

بھائیو! پچھ تو خوف خدا کرو جو محض بڑے زور سے بید دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر میں سٹلیث پرت کے ستون کو نہ تو ڑوں تو میں جمونا ہوں۔ اب تم انصاف ہے کہو کہ جس کا بید دعویٰ ہو اس کے ہاتھ پر سو دو سو عیسائی سٹلیث پرست مسلمان نہیں ہوئے۔ پھر اس نے سٹلیث پرت کے ستون کو کس طرح تو ڑا؟ جب اتنا خفیف سٹلیث پرست مسلمان نہیں ہوئے۔ پھر اس نے سٹلیث پرت کے ستون کو کس طرح تو ڑا؟ جب اتنا خفیف اُر بھی سٹلیث پر اس کا نہ ہوتو کیا وجہ ہے کہ اس کے اقرار کے ہموجب اسے کا ذب نہ مانا جائے؟

اور بزرگوں کے حالات تاریخ میں دیکھو کہ اُن کی ذات سے کس قدر یہودونصاری اوردیگر کفار اور گنہگار اور گنہگار ان کے ہاتھ برتو ہے گر تے تھے۔

بلکہ اُن علامتوں کے بالکل برخلاف ظاہر موا اور مور ہا ہے؟

بھائیو! ذرا غور کرد کہ مرزا قادیانی کے قبل کیے کیے عالی مرتبت اولیاء اللہ کررے مثلاً لے حضرت جو فید معین الدین چشی مصرت مجدد کررے مثلاً لے حضرت جو فید معین الدین چشی مصرت مجدد الله علی خلیفہ قادیاتی حکیم نورالدین کم معظم پیجی کر واخل ہوئے تھے اور اب بھی اُن کا مرید بتا تے ہیں ہی اُن حضرات سے مسلمانوں کو اور اسلام کو بہت پکھ فاکدہ پہنچا ادر سینکٹروں اولیاء اللہ اُن کے سلسلہ میں ہوئے جن کی کرامات ونشانات کے وفتر کھے ہوئے اس دفت موجود ہیں باایں ہمدان بزرگوں کی خبر قرآن و حدیث میں نہیں دی گئی مرحضرت امام مہدتی اور حضرت میں کا غل سینکٹروں برس سے ہے اور ان کے آنے کی خبر حدیثوں میں دی گئی ہے اور خاص و عام میں ان کا انتظار ہے پھر یہ کیوں ہے؟ یہ اس خبر حدیثوں میں دی گئی ہے اور ونیاوی لئے ہے کہ ان کی ذات سے اسلام کو مسلمانوں کو ایباعظیم الشان فائدہ و بی اور ونیاوی پہنچ گا کہ کی اولیاء اللہ کی ذات مقدس سے نہ پہنچا ہوگا۔ اب یہ بتایا جائے کہ مرزا قادیانی

ا شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ کے حالات میں لکھتے ہیں کہ حضرت کی کوئی مجلس ببودونساری اور دیگر کفاراورعساۃ سے خالی نہیں ہوتی تھی۔ آپ کی وجہ سے پانی ہوسے زیادہ ببودونساری مسلمان ہوئے۔ مرزا قادیانی تو بچیس تمیں برس کی ہے انتہا کوشش اور اپنی مداح سرائی سے پچھ بھی اثر نہ ہوا۔ اس پر تمام اولیاء سے برتری کا دعویٰ ہے۔ اب اُن کے خلیفہ اور تبعین کوشش کر رہے ہیں۔ اس پر کیا ہوا خواجہ کمال اولیاء سے برتری کا دعویٰ ہے۔ اب اُن کے خلیفہ اور تبعین کوشش کر رہے ہیں۔ اس پر کیا ہوا خواجہ کمال الدین جو لئدن میں جا کر کوشش کر رہے ہیں تو اس وقت تک نفس نہ ب اسلام پر ایکچر دیتے ہیں اگر وہاں کوئی مسلمان ہوتو وہ اسلام کی خوبی کا اثر ہے اور وہ بھی اس وجہ سے کہ خواجہ صاحب مسلمانوں کو کافر نہیں کہتے۔ درحقیقت وہ اس عظیم الشان مسئلہ میں مرزا قادیانی کے مخالف ہیں۔ اور بالفرض اگر وہاں کوئی مرزا قادیانی کو بھی مان گیا تو ابیا بی ہوا جیسا بعض عیسائی شیخ علی محمد بابی اور شیخ عبدالبہاء کو مان چکے ہیں۔

۲ نظیفہ صاحب نے مکہ معظمہ میں شاہ عبدائنی صاحب مرحوم سے بیعت کی تھی اور اخبار بدر میں خلیفہ صاحب کی تھی اور اخبار بدر میں خلیفہ صاحب کی تھی میں اب بھی اب کا مربد ہوں ۔ شاہ صاحب مرحوم حضرت مجدد کی تھی اور اخبار بدر میں خلیفہ صاحب کی تھی مورائی صاحب مرحوم دور ہیں وہ کہتے تھے کہ شاہ عبدائنی صاحب میں۔ اب کے خلیفہ مولوی عبدائحی صاحب مراز کی علیہ الرحمۃ کے تھے کہ شاہ عبدائنی صاحب میں موجود ہیں وہ کہتے تھے کہ شاہ عبدائنی صاحب مین موجود ہیں وہ کہتے تھے کہ شاہ عبدائنی صاحب مین موجود ہیں وہ کہتے تھے کہ شاہ عبدائنی صاحب مین موجود ہیں وہ کہتے تھے کہ شاہ عبدائنی صاحب مین موجود ہیں وہ کہتے تھے کہ شاہ عبدائنی صاحب مین موجود ہیں وہ کہتے تھے کہ شاہ عبدائنی صاحب مین میں موجود ہیں وہ کہتے تھے کہ شاہ عبدائنی صاحب مین موجود ہیں وہ کہتے کی حضرت محدرت محدرت میں دیں ہے کہ فیض طاحب میں موجود ہیں وہ کہتے تھے لین حضرت محدرت میں میں موجود ہیں وہ کہتے تھے لین موجود ہیں موجود

ك آنے سے كيا فائدہ كنيا؟ اسلام كى كياتر قى موئى مسلمانوں كى تعداد ميس كس قدرتر قى موئی ان کی عبت اور بریشانی میں کیا کی موئی؟ ذرا نظر اشا کر دیکھو پھر ہرطرف ناکامی اور تنزلی کی گھٹا جھائی ہوئی دیکھو سے۔ اگر آپ کو دنیا کی حالت برنظر ہے اور مسلمانوں کے دلی درد مند میں تو ملاحظہ کیجئے کہ مرزا قادیانی کا وجود شریف جب سے ہوا اور جب تک وہ زندہ رہے اور اب اُن کے خلیفہ موجود ہیں۔ اس عرصہ میں کس قدر مسلمانوں کی دینی اور ونیاوی حالت میں تنزل ہوا؟ کی اسلامی سلطنتیں زیروز پر ہوگئیں۔ ہندوستان میں دیکھوکہ کتنی زمینداریاں مسلمانوں کی ہنود کے ہاتھ میں جا چکی ہیں اور مسلمان تا جروں کا کیا حال ہور ہا ہے۔ دینداری کی حالت دیکھی جائے کہیسی افسوسناک ہورہی ہے۔ حدیثوں میں جوحالت مسلمانوں کے شوق عرادت کی امام مبدی کے وقت میں بیان ہوئی ہے أسے خیال کیجئے اور اب مسلمانوں کی حالت کو د کیھئے تو رونا آتا ہے شوق عبادت تو بڑی ہات ہے۔اب تو عبادت کا خیال بھی بہت کم معلوم ہوتا ہے جو ان (مرزا) پر ایمان لے آئے بي اور ان كى محبت ميں رو كر محالي كالقب حاصل كر ميك جير \_خواه وه مرد مول يا عورت ان کی حالت بیان کرنے سے شرم آتی ہے اور دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں۔ ند اُن کی صورت صلحاء کی سی ہے نہ ان کے حالات و اقوال نیکوں اور پچوں کے سے ہیں اور روحانیت کا غلبہ اور الل ول ہونا توعظیم الثان بات ہے۔ میں اس کی تفصیل نہیں کرتا د کیمنے والے و کم رہے ہیں اور جنہیں خوف خدا اور طلب حق ہے وہ کچھ دن بُری محبت سے علیحدہ ہو کر مرزا قادیانی اور ان کے متعلقین کے حالات بر انصاف سے غور کریں۔ پھر اللد تعالی سے بوری امید ہے کہ امرحل أن يرآ فاب كى طرح روثن موجائے گا۔ يدالك ، بدیمی اور روش باتیں میں کدان برتموڑاغور کرنے کے بعد کوئی حق پند مرزا قادیانی کے کاذب ہونے میں تأمل نہیں کر سکتا اور کسی ججت اور دلیل کی اُسے حاجت نہیں رہتی مگر میں نے بنظر کمال خیرخواہی اور اتمام جست اُن کے دلاکل کی حالت بھی اظہر من الفٹس کر دی ہے اور دکھایا ہے کہ جو دلیلیں ان کی صداقت میں پیش کی جاتی ہیں انہیں سے ان کا كاذب مونا ثابت ب مثلاً (١) بعض وقت قرآن مجيد كى بعض آينول سے ان كى صداقت

ابت کیاتی ہے۔اس کا موندرسالہ معیار المسے میں و کھایا میا ہے اور ابت کر دیا ہے کہ یمی آیتی ان کے کاذب مونے کی ولیلیں میں اورحق پندنظریں انہیں دیکھ چکی میں اور ان کے دلوں میں میرے بیان کی صداقت ساحتی ہوگی۔ ان مسلمانوں کی حالت پر افسوس ہے که جن حضرات کی مخضر حالت ابھی بیان کی گئی ، ان کی صداقت کا ثبوت قر آن مقدس میں سجھتے ہیں۔ (۲) ہدی ولیل مرزأ قادیانی نے اپنی صدانت کی مہنوں کا اجماع بیان کیا تھا اور اس کے بیان میں خاص رسالے لکھے تھے اور آسانی شہادت اُسے مفہرایا تھا اور جابجا اسے رسالوں میں بڑے شدوم سے اسے پیش کیا تھا۔ اس کا ماصل یہ ہے کہ اسالہ ماہ رمضان میں جاند مجن اور سورج مجن کا اجماع موا تھا۔ مرزا قادیانی نے ایک نہایت ضعیف بلکہ موضوع روایت پیش کر کے بیا ابت کرنا جاہا ہے کہ بداجماع امام مہدی کے وقت میں موگا اس سے پیشتر مجی اس کا ظہورنہ ہوا موگا۔ چونکہ یہ اجتاع میرے وقت میں موا اس لئے میں مہدی ہوں۔ اس فلومنی یا وانست فلطی کے اظہار میں رسالہ شہادت آسانی لکھا ممیا اور بھر اللہ آفاب کی طرح روٹن کر کے دکھایا کمیا کہ بیسب خیالات مرزا قادیانی کے محض غلط اور بسرویا تھے۔ نہ گہنوں کے ایسے اجتماع کوسی صدیث میں امام مہدی کی علامت بیان کیا ہے اور نہ بداجماع عقلاً اور تعل علامت ہوسکتی ہے۔ کیونکہ ایسے اجماع بہت ہو سے بیں اور ہوتے رہیں مے۔حضرات ناظرین اس رسالہ کو ضرور ملاحظہ کریں۔ (۳)مرزا قادیانی کی صداقت کی وہ دلیل جے انہوں نے نہایت عی عظیم الشان مفہرایا تھا۔ یعنی محکوحہ آسانی کا نکاح میں آنا اوراس کے شوہر کا مرنا اس کا فلط ہونا تو ایبا روش ہوا کہ ہر کہدو مبدنے أے و كيوليا اورمعلوم كرليا ہے كداى كے بيان ميں رسالہ فيصلة آساني لكما كيا۔ جس نے اظہر من افتس کر دیا کہ مرزا قادیانی بقیناً کاذب تے اور ان کا کاذب ہونا نصوص قطعیداور آیات قرآنیہ سے اور ان کے پہنتہ اقراروں سے نہایت روثن ہے اس سے بدھ کران کے کاذب ہونے کا فہوت اور کیا ہوسکتا ہے۔ اس پیشین گوئی کے فلا ہونے کے جواب میں عاجز موکر جیب عجیب طرح کی باتیں بنائی جاتی ہیں مراس پر نظر میں ک جاتی کدمرزا قادیانی ای صداقت کی دلیل میں نہایت عظیم الثان دلیل بیپی کرتے تھ

کہ میرا تکار محمدی سے ہوگا اور اس کا شوہر میرے روبرو مرے گا۔ جب دنیا پر واقعات فی روشن کر دیا کہ محمدی مرزا قادیانی کے نکاح میں نہیں آئی اور اس کا شوہر مرزا قادیانی کے روبرونہیں مرا تو اظہر من افغنس ہوگیا کہ مرزا قادیانی نے جس بات کو اپنی صدافت کا نہایت عظیم الشان نشان قرار دیا تھا۔ اس کا ظہور نہ ہوا اب اس کی وجہ جو ہو اس کو ماننا ہر طرح ضروری ہے کہ وہ مجرو فا ہر نہیں ہوا جے انہوں نے عظیم الشان قرار دے کر دنیا کو الی طرف متوجہ کیا تھا۔

الغرض ندکوره رسائل کو د مکیه کر کسی طالب حق کو اس میں شبه نبیس ره سکتا که مرزا قادیانی کی دلیلیں محض غلا تھیں کی دلیل سے ان کی صدانت ابت نہیں ہو عق بلکہ مرزا قادیانی این مقرر کردہ معیار اور این پلتہ اقراروں سے کاذب ثابت ہوتے ہیں۔ المحمدالله! اتمام جت برطرت سے كرويا كيا كر افسوں ہے كه مرزائى جماعت ميں ايے حعرات نظر نہیں آتے کہ ایسے محققانہ اور مہذبانہ رسالوں کو محقیق و انصاف کی نظر سے دیکھیں بعض نے ہمارے خلاف میں کھ لکھا بھی ہے مرسوائے غلط دعود سے دلیل کا نشان نمیں ہے۔ ان کی تحریر نہایت بے تہذیبی سے گندہ ادر عقل وانصاف سے معر اسے اور اس وقت جوان کے مقداء جیں باوجود وعوی مہذب ہونے کے ایسے بیودہ اور بعقلی کی تحریوں برانی جاعت کو متنبہ نیس کرتے بلکہ اینے اخباروں میں ان گندہ اور محض غلط تحریوں کی تعریف جھاہے ہیں اور خود جواب دینے کی جرات نہیں کرتے مگر وہ ارشاد نبوی کو یاد رخیس۔ تُکلُکُم مَسْتُولٌ عَنْ دَعَیّت میدان حشر میں اس افری کی حقیقت کھل جائے گی۔ اب میں بغرض حصول برکت اصل مقصد بیان کرنے سے پہلے ایک پیشین کوئی اصدق السادقين حبيب رب العالمين كى آپ كے سامنے پيش كرتا مول اگر آپ كو أتت محمرية مونے كا فخر عاصل ہے اور كالل يقين ہے كه انسان كو حيات ابدى اى ونت حاصل موسكتى ہے كہ وہ حضور الور جتاب محمد رسول اللّه عظم كا يورا پيرو اورسارى باتوں كا مانے والا ہواور يخاضائے للس نؤمن ببعض و نكفر ببعض أس كى حالت نہ ہوتو ضرور آب توجہ سے اُسے ملاحظہ کریں گے اور اُس کے بموجب اعتقاد رکھیں گے وہ رسول برحق

کی تھی پیشین موئی یہ ہے۔

سَيَكُونُ فِي أُمِّينُ كَدَّابُونَ لَلالُونَ كَلَهُمْ يَزُ عَمُ أَنَّهُ نَبِيًّ وَأَنَاخَاتُمُ النَّبِينُ لاتَبِيِّ بعدى

(ترندى باب الاتقوم حتى يخرج كذابون ج٢ص ٣٥)

وَلاَتَوَ الَّ طَائِفَةٌ مِنُ أُمَّتِيُ عَلَى الْحَقِّ ظَاهَرِيُّنَ لاَيَضُوُّ هم مَنُ خَالَفَهُم حَتَّى يَاتِيَ آمُوُاللَّهِ

(مسلم باب قولهد كانزال طائحة ج٢ ص ١٣٣٠، ترفدى باب ماجاء فى اثمة المعلمين ج٢ ص ٣٥ ابوداؤد والملبقظ له ياب ذكرالفتن ج٢ ص ١٢٤ وغيرجم مِنْ أقِعةِ الْمَحَلِيثِيْ )

میری اُمت میں جموٹے پیدا ہونے والے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا گمان یہ ہوگا کہ میں آمت میں جموٹے پیدا ہونے والے ہیں۔ ان میں بعد کوئی نی نہیں ہے۔ (اس لئے ان کا یہ دعوی کرتا ہی اُن کے جموٹے ہونے کی دلیل ہے) میری امت میں ہیشہ ایک گروہ حق پر رہے گا اور غالب رہے گا اُس کے خالف اُسے ضرر نہیں پنچا میں گئیں گے۔ یہاں تک کہ ضوا کا تھم یعنی قیامت آ جائے۔

اس مدیث میں جناب رسول اللہ ملک نے خبر دی ہے کہ میر سے بعد نبوت کے جموئے دی ہے کہ میر سے بعد نبوت کے جموئے دی پیدا ہوں گے اور ان کے جموئے ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ میں خاتم النہیں ہوں۔ میرے بعد کوئی نی نہیں ہے۔ یعنی میرے بعد کی کو نبوت کا مرتبہ نہیں اللہ سکتا۔ اس سے بخوبی ثابت ہوگیا کہ جناب رسول اللہ کا کے بعد جو نبوت کا دعوی کرے وہموٹا ہے۔

اس مدیث ہے اس کا بھی فیصلہ ہو گیا کہ خاتم انتہین کے معنی آخرانتہین کے ہیں بعنی کلام خدا ورسول میں جن کو نبی کہا گیا ہے ان سب کے بعد آنے والے۔

جناب رسول الله ملطية كوخاتم النهيين مان كربيكهنا كه آپ تشريس انهياء كے خاتم بيں يا تمام انهياء كے لئے زينت يا مهر بي محض غلط اور قرآن شريف ميں تحريف كرنا ہے بيد وونوں تراشيده معنوں كى غلطى اس حديث نے ظاہر كردى اگر خاتم النهيين كے معنى ميں كوئى تخصیص کی جائے یا اس کے دوسرے معنے لئے جائیں تو جملہ وانا خاتم النہیں اُن کاذیوں کے جمور فے ہونے کی وجہ نہیں ہوسکا۔ واقعات اور تاریخ سے ظاہرہ کہ جن جموفے معنیان نبوت نے جناب رسول اللہ ﷺ کو مان کر دعویٰ کیا ہے اُن میں کل یا اکثر ایسے ہی جی جن جنیوں نے نبوت غیرتشریق کا دعویٰ کیا ہے اس لئے ان کے کذب کیلئے حضور کا یہ ارشاد صحیح نہ ہوگا۔ (نعوذ باللہ)

الحاصل! بیر حدیث قرآن مجید کے مطابق اور آیت وَلکِن رُسُولَ اللّهِ وَخَالَمَ النّبِینَ کے بعض مضمون کی تغییر ہے۔ اس حدیث نے اول تو خاتم انتہین کے معنی بیان کر دیئے لینی اتمام انہیاء کرام بمزله مقدمة الجیش کے تھے۔ حضرت محم سلطان الانہیاء ہیں۔ اب آپ کے بعدکوئی نی آنے والانہیں ہے۔ آپ کی ہدایت کا آفاب قیامت تک چکتا رہے گا اور آپ کی شریعت حقد کی روشی عمل کرنے والوں کے دلوں کو منور کرتی رہے گی۔ ہاں علائے اُمت اور مجدد دین ہوں مے جو آپ کے دین متنقیم کی حقانیت کو ظاہر کرتے رہیں گا ور میں گا اور سیمی بشارت حضور اور کی در تھی اُن کا کام ہوگا اور سیمی بشارت حضور اور نے دے دی کہ یہ گروہ حقانی، جھوٹوں پر عمراہوں پر غالب رہے گا اس لئے کی نی

ا نمونہ کے طور پر چند حدیثوں کے بعض الفاظ آپ کے روبرو پیش کئے جاتے ہیں تا کہ میرے دعوے کی صحت میں آپ کو تا مل ندرہے۔

<sup>(</sup>۱) لو کان بعدمے نبتی لکن عمو بن المعطاب (ترفدی باب مناقب عرِّ ۲۳ ص ۲۰۹) اگر بیرے بعد کوئی ہی ہوتا تو عرِّ بن الخطاب ہوتا۔ اس سے صاف طاہر ہوا کہ نبوت کا مرتبہ آپ کے بعد کس کوئیس ملے گا۔ (۲) لانبو فہ بعدی الاالمسنسو ات (مندائدج ۵ص۵۳) میرے بعد نبوت نبیل گرمیشرات ہیں۔ یعنی بزرگوں کوسلی کو خواب میں بعض باتیں معلوم ہوتی رہیں گی۔

<sup>(</sup>٣) ان الرسالة و النبوة قد انقطعت فلا رسول بعدم ولا نبى (ترفدى باب ذهبت النوة واقية ألمبشر ات ج ٢ ص ٥٣) بلا شهر رسالت اور نبوت منقطع موكى مير بد بعد ندكونى رمول ب نه نبى ب به (٣) عبدالله بن عمر كمت بين كد ايك روز رمول النفطية مكان سے تشريف لائے اور تين مرتبه فرمايا انا النبى الامى والا نبى بعدى (مند احمرج ٢٠ ص ١٤٢) من نبى أبى بول اور مير ب بعدكونى نبى بون

ے آنے کی ضرورت ندرہی۔ای مضمون کی شہادت میں بہت حدیثیں اپیش ہو کتی ہیں گر بخرض اختصار صرف وو حدیثیں بہال نقل کی جاتی ہیں۔ (مسلم باب فی اسائیہ ۲۶ می ۲۱۱) میں رسول اللہ عظافہ کا ارشاد اس طرح روایت کرتے ہیں۔ (ا) آنا الْحَاقِبُ وَالْحَاقِبُ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّ

جناب رسول الله علقة ك نام بهت بين ان بين أيك نام عاقب بحى ہے اس كم معنى يتي آنے والا اس مديث بين جناب رسول الله علقة نے اس نام كى شرح فرما وى جس كا حاصل يہ ہے كہ تمام انبياء كے يتي آنے والا اس كے بعد كوئى نى نہيں ہے۔ اس بيان نے خاتم انبيان كى نہايت واضى شرح كر وى لينى كہلى حديث بين تھا۔ آنا خاقم النبيين كى نہايت واضى شرح كر وى لينى كہلى حديث بين تي سب نبيوں النبيين لا نبي بعدى اور يهال أس كى جگہ ارشاد ہوا۔ انا العاقب لينى بين ميں سب نبيوں كے بعد آنے والا ہوں۔ ميرے بعد كوئى نى نبيس ہے۔ اس حديث نے خاتم انتين كے بعد آنے والا ہوں۔ ميرے بعد كوئى نى نبيس ہے۔ اس حدیث نے خاتم انتين كى الفظى معنى آخرانيين كے صاف طور سے كر ديئے اور يكى معنى محاورة عرب كے مطابق بيں۔ بحس كا ذكر عنقريب آئے گا۔

الغرض اس الهامی لفظ کے معنی صاحب الهام نے وہی بیان فرمائے جوعرب کے محاورہ کے بالکل مطابق ہیں۔ (۲) صبیح بخاری میں ہے۔

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الانبياء كلّما هلك. نَبِيّ خَلفه نبيّ وإنه لانبيّ بعدى وَسَيَكُونُ خلفاء فيكثرون قالوا فَمَا تأمرُنا قال فُوابِبَيعةِ الاول فالاول اعطوهم حقهم فان الله سائلهم عما استوعاهم (بخارى باب اذكر عن امرائل جاص ١٩٩١)

"تى اسرائيل ير انبياء حكومت كرتے تھے۔ جبكوئى ني انقال كرتا توان كى جکہ دوسرا نی قائم ہوتا تھا اور میرے بعد کوئی نی نہیں ہے البتہ ظلفاً ہول گے۔ (جو مسلمانوں کے تمام اُمور کالقم کریں مے ) اور ان کی کارت ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آب ہم کو کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ (لینی جب بہت سے موں کے تو اگر ایک وقت میں کی ہوئے تو ہم کو کیا کرنا جاہے ) تھم ہوا کہ جس سے پہلے بیعت کرلو اس کو پورا کرو اور ان کے حقوق کو ادا کرئے رہو۔ اللہ تعالی خلفاء سے ماتحت کی نسبت سوال کرے گا کہ کس طرح انبول نے رعیت سے برتاؤ کیا۔' اس مدیث سے نہایت صفائی سے ظاہر ہو گیا کہ آ یے کے بعد کوئی نمی کسی فتم کا نہیں ہوگا۔ اُمت کی سیاست خلفاء کے ہاتھ میں ہوگی اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ خلفاءسب راشدین ہول گے۔ اس حدیث سے خود ظاہر ہے کہ اُن کی حالت اچھی نہ ہوگی مر چونکہ حاکم ہوں مے اس لئے اُن کی اطاعت کیلئے ارشاد ہوا اور کہا گیا کہ اُن کی حالت کو خدا پر چھوڑ دینا خدا اُن سے باز برس کرےگا۔ دوسری صدیث سے اس کا فیصلہ موجاتا ہے کہ خلافت راشدہ کا زمانہ زیادہ تہیں ہے۔ بلکہ صرف تمیں برس کے اندر محدود ہے۔ یعنی حضور انور عظی کے بعد تمیں برس تک خلافت راشدہ رے گی مجرخلافت کے ساتھ رشد کی صفت ضروری نہیں ہے۔

الحاصل ان حدیثوں سے بخونی ثابت ہو گیا کہ حضور انور اللہ کے بعد کسی کو

نبوت کا مرتبہ نہیں دیا جائے گا البتہ جموٹے مدمی نبوت پیدا ہوں گے۔ اب میں مختر طور سے یہ بیان کرتا ہوں کہ خاتم النہین کے جومعی صدیث فدکور سے معلوم ہوئے اگر قرآ ن مجید کے الفاظ میں غور کیا جائے تو اُن سے بھی بھی معنی ثابت ہوتے ہیں کو کد خاتم النمين میں جو لفظ خاتم ہے اُس میں صرف تا کو زَمر بھی ہے اور زیر بھی ہے۔ اگر چہ روایت کے لحاظ سے زیر زیادہ مستحد اور معتر ہے کو کلہ زئر کی روایت کرنے والے صرف دو راوی ہیں باتی جتنے ماہرین قرآن اور قراء ہیں وہ سب زیر کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ محر جدروستان میں زیر کے ساتھ معمول اور مشتیر ہو گیا ہے اس لئے عوام سجھتے ہیں کہ میچ کمی ہے، کریدان کی ناواتھی ہے کلام عرب میں خاتم کے کی معنی ہیں۔ آگوٹھی، مہر، آخرالقوم، لین جوسب سے آخر میں موکر بیالفظ جب مضاف موجاتا ہے اُس وقت کی معنی نہیں رجح بلكد مضاف اليدك اعتبارے إس ك معنى خاص موجاتے بيں مثلاً خاتم فطم يعنى انگوٹھی چاندی کی یہاں خاتم خاص انگوٹھی کے معنی میں ہے اس طرح جس وقت خاتم کو قوم وغیرہ کی طرف مضاف کریں مے مثلاً خاتم القوم کہیں مے تو اُس کے معنی صرف آخر قوم كے مول مے۔ دوسرے معنى نبيس مول مے۔ لسان العرب (ج سم ٢٥) جو اہل زبان ك نزديك نهايت متندلغت بـ أس من الكما ب ختام القوم و خاتمهم و خاتمهم. آخر ہم لیتی لفظ ختام اور خاتم اور خاتم تینوں کو جب مضاف کرتے ہیں اور مثلاً خاتم القوم کہتے ہیں توأس کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں لینی ساری قوم کے آخر میں آنے والا ای طرح جب لفظ عميين كى طرف مضاف موكا اور خاتم النميين كهيل كوتو أس ك معنى بدمول

ا علاً مد جریر طبری اپنی تغییر میں لکھتے ہیں کہ حُن اور عاصِع کے سوا تمام قاری خاتم کے (ت) کو زیر پڑھتے تھے۔ بیضاوی کے حافیۂ شخ زادہ میں ہے کہ عاصم کے سوا سب نے خاتم بکسر البّاء پڑھا ہے اور تغییر مدارک میں بھی ای طرح ہے اور تغییر روح المحانی میں ہے وقر آۃ المجمعهور خاتیم بکسر الناء علی ابنہ اسم فاعل ای الذی ختم النبین والمواد آخرهم اور فتح البیان میں بھی بھی ہے الغرض ان پائج تغییروں سے معلوم ہوا کہ سوائے ایک یا دوقار یوں کے سب نے خاتم کے (ت) کو زیر پڑھا ہے اس لئے زیادہ متندز بربی ہے۔

مے کہ سب انبیاء کے بعد آنے والا اُس کے بعد کوئی نبی نبیں ہے کیونکہ اگر اُس کے بعد سن كو نبوت كا مرتبه ويا جائے تو وہ آخرالانبياء نه جوا۔ الغرض قرآن ياك عرب كى زبان میں اتارا میا ہے۔ اس لئے اُس کے الفاظ کے وہی معنی لئے جائیں محے جوعرب کے عاورہ میں ہیں اوراس بیان سے ظاہر ہو گیا کہ عرب کے محاورہ میں خاتم النمین کے معنی آ خرانعیمن کے ہیں۔ یعنی سب کے آخر میں آنے والا اس کے سوا ووسرے معنی نہیں ہو کے ۔ اس بیان سے بخوبی ثابت ہو گیا کہ آ بت وَلکِنُ رَسُولَ اللَّهِ وَخَالَم النبیین اس باب می نص قطعی ہے کہ جناب محمد رَسُول الله عظافة آخر الانبیاء میں۔ آپ کے بعد سی کو مرحبہ نبوت نہیں ملے گا۔ آپ کے وجود باجود سے کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ربی۔ آپ کی نبوت اور آپ کی شریعت کا آفاب قیامت تک چکتا رہے گا۔ ال علم اس كوسيجعت بول مع كه قرآن مجيد أور حديثون من اس مقام پر لفظ (النهين) جمع سالم معروف باالامّ آیا ہے، ایسے لفظ کو اُصول فقہ وغیرہ میں الفاظ عام میں شار کیا ہے اس لئے خاتم النبين كے بيمعنى بيں كه جس كونبوت كا مرتبه ديا كيا اور جس پر نبى كا اطلاق كيا جائے خواہ وہ ظلی اور بروزی نبی ہوں یا تشریعی اور غیر تشریعی جس متم کے ہوں سب کے آپ خاتم <sup>ک</sup>ے ہیںآ گ<sup>یا</sup> کے بعد کسی قتم کی نبوت کا مرتبہ کسی کو نہ ملے گا۔ الغرض جس طرح صحیح

ا یکی بات بعض کاملین اُمت محمد یہ کے کلام سے بھی ظاہر ہوتی ہے اور وہ کلام بھی روحانی اور القائی بے۔ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمة وصیت نامہ بین تحریر فرباتے ہیں۔ این فقیر ازروح پر فقوح آنخضرت علیہ اس سوال کرد کہ حضرت چر میند در باب شیعہ کہ مدی محبت اہل بیت اندوسحابہ رابدوی گویند آنخضرت علیہ بنوی از کلام، روحانی القافر مووند کہ فدہب ایشاں باطل است و بطلان فدہب ایشاں ازلفظ اہام مطوم میشود چوں ازاں حالت افاقت دست وادد۔ لفظ اہام تا مل کردم معلوم شد کہ اہام باصطلاح ایشاں معصوم مفترض بول ازاں حالت اوقت دست وادد۔ لفظ اہام تا مل کردم معلوم شد کہ اہام باصطلاح ایشاں معصوم مفترض الطاعت منصوب الحلق است ووی باطنی درخق اہام تجویزی نمایند اس در حقیقت ختم نبوت را منکراند کو بر بان

اس کے بعد جناب شاہ صاحب کے قول کے شرح میں قاضی صاحب فرماتے میں (فقیر محمد ثناء اللہ کو ید کہ آ آنچہ حضرت شیخ رادر بطلان ندہب امامیّد از جناب رسالت بناہ علید السلام القاشدہ وواضح گشتہ کہ عقیدہ شال معلوم انکار ختم نبوت است بطریق توارد بریں فقیرہم واضح شدہ کہ فقیر آنرادر شمشیر برہند باستیعاب

مدیوں سے تابت ہوا تھا کہ حفرت رسول اللہ علیہ کے بعد کسی کوکسی قتم کی نبوت نہیں لے کی اس طرح قرآن مجیدی اس آیت نے اس مطلب کی صراحت کر دی۔ الحاصل قرآن مجید کے نص تعلقی اور متند اور متعدد احادیث کے صریح الفاظ سے لیٹنی طور سے ٹابت ہوگیا کہ حضورانور جناب رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی کو نبوت کا مرتبہ نہیں مل سکتا، اس لئے آب كے بعد جو نبوت كا دعوى كرے وہ جمونا ہے۔ البتہ علاء كالمين آپ كے نائب ہوتے ر ہیں کے اور وہ وہی کام کریں گے جو انبیاء نی اسرائیل کرتے تھے۔ اس مخفر بیان سے اظهر من الفتس ہو گیا کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت کا کرنا اور اُن کی جماعت کا اُنہیں کسی (بقیہ حاشیہ )نوشتہ۔ بہ ہردو بزرگ اُن کاملین علاء اور واصلین خدا میں ہیں جن کے علم وفضل پر اُمت محمر یہ ناز وخر کرتی ہے۔ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ شیعہ کا ندہب اسوبہ سے باطل ہے کہ آل اطبهاراور ائمه کبار کے ساتھ ایبا عقیدہ رکھتے ہی جس سے ختم نبوت کا انکار لازم آتا ہے۔ اس عقیدہ میں شاه صاحب جار باتیں لکھتے ہیں۔ (۱)امام کومعصوم جانتے ہیں۔ (۲)اس کی اطاعت کوفرض سمجھتے ہیں۔ (٣) یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ مخلوق کیلئے مقرر کئے گئے ہیں۔ (۴)وی باطنی اُن پر اُتر تی ہے۔ ان جار باتوں میں آخر کی دو باتیں انبیاء سے مخصوص ہیں۔ اور پہلی دو باتیں ان کو لازم ہیں البتہ چوتھی بات میں اس قدر کی ہے کہ انبیاء کو ظاہری اور باطنی ہرقتم کی وحی ہوتی ہے اور امام کوصرف باطنی ہوتی ہے۔گر باد جوداس کمی کے اُن کے عقیدہ کو انکار ختم نبوت لازم ہے اور یہ دونوں حضرات کاملین شیعہ کومنکر ختم نبوت فرماتے ہیں۔ اُن کے کلام سے یہ بھی ظاہر ہے کہ خاتم اُنہین کے معنی آخرانبین کے ہیں اور وہ نبی

مرزائی حضرات تو مرزا قادیانی کورسول بلکدانمیاء اولوالعزم سے افضل اعتقاد کرتے بیں اور کامل دی اللی کا ان پر اُتر نا اُن کے عقیدہ بیں ہے۔ مرزا قادیانی تو نزول دحی کا اس طرح دعوی کرتے بیں کہ کسی نی نے نہیں کیا چنانچہ هیقة الوحی (ص ۱۵۰ فزائن ج۲۲ ص ۱۵۳) میں لکھتے ہیں۔" بعد میں جو ضدا کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی اُس نے اس عقیدے پر قائم ندر ہنے دیا اور صریح طور پر نبی کا خطاب جمھے دیا گیا۔" کا حظ کیا جائے کہ بارش کی طرح نزول وحی کا دعویٰ کی نی نے نہیں کیا گرمزا قادیانی کرتے میں۔ اُس کے ساتھ صاف طور سے بیا بھی کہتے ہیں کہ صریح طور پر نبی کا خطاب جمھے دیا گیا۔ اس لئے بیں۔ اُس کے ساتھ صاف طور سے بیا بھی کہتے ہیں کہ صریح طور پر نبی کا خطاب جمھے دیا گیا۔ اس لئے بھی دیا در سے بیا اور بیا در اُن کی خطاب مشکر ختم نبوت ہیں اور

تشریعی یا غیرتشریعی جس طرح کا ہو جناب رسول اللہ مالی سب کے خاتم جس کیونکہ شیعہ اماموں کو تشریعی

قتم کا نی سجمنا قرآن مجید کے نص قطعی اور احادیث معجد کے خلاف ہے۔ سنا گیا ہے کہ جماعت مرزائی کے سرگروہ قرآن مجید کا مشغلہ زیادہ رکھتے ہیں مگر حیرت ہے کہ الی صریح باتوں سے بغیر ہیں اور وہ سورہ اعراف کی آ بت سے بہ ثابت کرنا جائے ہیں کہ جناب رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقْضُونَ عَلَيْكُمُ آينِي فَمَن اتَّقَى وَاصْلِحَ فَلاخَوْقَ عَلَيْهِمُ وَلاَهُمُ بَحُوزَنُونَ۔ (اعراف ۳۵)اس آیت سے یہ ثابت کرنا کہ حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ علیہ کے بعد انبیاء آئیں گے۔ بہت بڑی فلطی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیہ جماعت علوم قرآنیہ سے بالکل ناواقف ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء سابقین کے حالات اور واقعات بہت بیان ہوئے ہیں۔ اُنہیں واقعات کے بیان میں یہ آیت بھی ہے، اس سے يملے حضرت آدم عليه السلام كے زمن برآنے كا قصه بأس كے بعد الله تعالى نے أن كى اولاد <sup>ال</sup>سے یہ خطاب کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اے تی آ دم میرے رسول تمہارے پاس آئیں کے اور میری باتیں تم ہے کہیں گے۔ پھر جس نے انہیں مانا اور اُس برعمل کیا (بقیہ حاشیہ )رسول اللہ ﷺ کو خاتم النبیین نہیں مانتے گو زبان سے اس کا اظہار کریں اورایے اشتباروں اور رسالوں میں چھاپیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کو خاتم انتہین مانتے ہیں۔ جب کوئی دریافت کرتا ہے کہ جب تم مرزا کو نبی مانتے ہوتو کھر جناب رسول اللہ ﷺ کیے ختم الانبیاء ہوئے تو بسبب جہالت عجیب اور کم علمی کے عجیب طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ حاصل یہ کہ خلاف قرآن واحادیث صحیحہ اور محاورہ عرب کے خاتم النہین کےمعنی قرار دے رکھے میں اور خوش میں اور کسی ونت کہتے میں کہ ظلی نمی میں ، اصلی نہیں ہیں گر وہ یہ بتا کمیں کہ جب مرزا قادیانی اینے اوپر نزول وحی کا بیزور بیان کرتے ہیں کہ کسی اولوالالعزم نمی نے بھی بیان نہیں کیا اور یہ بھی دعویٰ ہے کہ صرت کے طور ہے مجھے نبی کا خطاب دیا گیا گھراصلی نبی میں اس ہے زیادہ کیا ہوتا ہے۔ جو اُس سے انکار کیا جاتا ہے الغرض اس میں شبہنیں کہ مرزا قادیانی معلانیہ ''نبوت کا

ا۔ قرآن مجید میں جو کامل مہارت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس آیت میں اُمت محمد یہ سے خطاب نہیں ہوا

دعویٰ'' کرتے ہیں اور صاف طور ہے ختم نبوت کے منکر ہیں اور عوام کے دھوکہ دینے کو یا تیں بناتے ہیں۔

رسالہ ختم نبوت مطبوعۂ اخبار اہل فقد امرتسر میں عمدگی ہے اُس کی تفصیل کی ہے۔

أے كو خوف و خطر نہيں ہے اور جس نے نہ مانا وہ بميشہ جہنم ميں رہ گا۔ اس كے بعد اللہ تعالىٰ نے بعض أن انبياء كا ذكر كيا جو اس عام علم سنانے كے بعد آئے۔ يعنى حضرت نوح، حضرت موئ عليم السلام۔ اس حضرت موئ عليم السلام۔ اس سے فاہر ہے كہ اس آیت ميں أس وقت كا ذكر ہے اس كے علاوہ اگر قرآن مجيد پر نظر ہے تو ذيل كى آیت كو ملاحظہ بجيح جس ميں يكي مضمون ہے مكر اس طرح كہ ميرے بيان كى أس سے بورى تقمد بي ہوجاتى ہے وہ آیت ہے۔

فَتَلَقَّى آدَمُ من رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِيْمِ
قُلْنَا هُيِطُوا مِنْهَا جَمِيهُا فَإِمَّا يَاتِيَّنْكُمْ مِنْيُ هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ
قَلْاخَوْقَ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحْزِنُونَ٥ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا
بآيِنَا أُولِئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

(سورة بقره ١٣٤ تا ٣٩)

دولین آدم نے خدا سے چند کلمات کیسے اور خدا نے اُس پر مہر یائی
کی اور وہ بڑا مہر بان ہے۔ ہم نے آدم اور اُس کی اولاد سے کہا کہ
تم سب جنت سے چلے جاؤ اور جب میری ہدایات آئیں تو جو اُن
کو مانے گا اُس پر کسی قتم کا اندیشہ اور تکلیف نہ ہوگی البتہ جو نہ
مانیں کے اور ان کی کندیب کریں کے وہ ہمیشہ دوز خ کی آگ

یہ آیات ادر سورہ اعراف کی آیت دونوں مضمون کے اعتبار سے ایک ہیں اور معنی ادر حاصل میں کچھ فرق نہیں ہے، البتہ کچھ لفظوں کا اختلاف ہے اور جب اس آیت میں صاف ہے کہ یہ خطاب حضرت آدم کو جنت سے جدا ہونے کے وقت کیا گیا تھا اس لئے سورہ اعراف کی اس آیت کے خطاب کا وقت بھی یہی ہے کیونکہ یہ دونوں ایک ہیں۔ الغرض آیت کا مضمون اور اُس کے بعض لفظ اور قرآن مجید کی دوسری آیات اس بات کی

کال شہادت و بی جین کرسورہ اعراف کی اس آیت فدکورہ میں اُمت محد کید سے خطاب مہیں بے بلکہ حضرت آ دم علیہ السلام کے وقت میں اُن کی اولاد سے خطاب ہے۔ اب اس کی تائید حدیث سے بھی ملاحظہ کر لیجئے۔

تفیر درمنور (ج ۳ص۸۲) میں ہے۔

اخرج ابن جرير عن ابى يسار السلمى قال إنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَعَل ادمَ وَذُرِّيَتَه فِى كَفِّهِ فَقَالَ يَابَنِىُ ادَمَ إِمَّا يَاتِيَنَّكُمُ رَسُلٌ مِنْكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ الِمِي فَمَنِ اتَّقَى

اس روایت میں خاص اُسی آیت کی تغییر ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے اور نہایت صفائی سے وہی تغیر کی ہے جو ہم نے بیان کی ہے لینی اس آیت میں أمت محمریہ سے خاص خطاب نہیں ہے بلکہ حضرت آ دم علیہ السلام کے وقت میں یہ خطاب کیا گیا ہے اور اُس کی صورت خیالی اس روایت میں بیان کی گئی ہے چونکہ مرزا قادیانی نے اس تغیرے بہت والے دیے جی اس لئے اس تغیرے لکمنا میں نے مناسب سمجما اس تغییر کے علاوہ جب خاتم النہین کے معنی محاورہ عرب اور احادیث صحے سے معلوم ہوئے کہ آ خرالنہیں کے ہیں تو آ ست وَ لکِنُ رَّسُولَ للّٰہِ وَخَالَمَ النبيتين فقطع فيعلدكر ديا كدسورة اعراف كى آيت من تيامت تك كي بنيآ وم مرادنیں ہیں بلکہ خاص حضرت آ دم علیہ السلام کے وقت کا ذکر ہے کوتکہ جناب رسول السلطة آخرالنيين بير آي كے بعد كوئى نى نبيں ہے، اب الل علم انساف پند مرزائی جماعت کے سرگروہ کی قرآن دانی معلوم کر لیں کہ قرآن مجید کے معنی ہے کس قدر ناآشا ہیں اور نص قطعی کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دینے کو حضرت غوث اعظم اور شخ محی الدین عربی کا قول پیش کرتے ہیں محرنص قطعی اور احادیث میحد کے خلاف ان حضرات کا قول پیش کرنا یہ دعویٰ کرنا ہے کہ ان مقدس حضرات نے صریح قرآن و حدیث کے خلاف ایک ہات کھی مگر یہ یوی غلطی

ہے ان بزرگوں کی شان نہایت اعلیٰ و ارفع ہے اُن کا کوئی کلام خلاف قرآن و مدیث کے نہیں ہوسکتا جو حضرات صوفیہ کے اصطلاحات نہیں جانتے اور اُن کے حالات سے واقف نہیں ہیں۔ اُنہیں یہ منصب نہیں ہے کہ اینے دعویٰ کے دلیل میں اُن کے کلام کو چیش کریں اس کی تفصیل دوسرے رسالہ میں کی جائے <sup>ک</sup>ی جو خاص ختم نبوت کے بحث میں لکھا جائے گا۔ انشاء اللہ تعالی بیاں اس کا بھید معلوم کرنا عاہے کہ جب خاتم النبین کے معنی آ خرانعین کے ہیں۔ یعنی سب انبیاء کے بعد آنے والا تو اس میں کیا خوبی اور نعت ہوئی بلکہ خوبی تو اس میں بی تھی کہ آ گ کے بعد آپ کی شریعت کے پیرو بہت سے انبیاء آتے۔ جس طرح حضرت مویٰ " کے بعد شریعت موسوی کے پیرو بہت انبیاء ہی آئے۔ یہ خیال ظاہر میں کم علم کو ہوسکتا ہے گر جن کوفضل خداوندی نے اسرار شریعت پر آگاہی وی ہے۔ وہ سجھتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ کا وجود باجود سب کے بعد اس لئے ہوا کہ آپ کی ذات مقدس سے الله تعالى كو دين كا كمال منظور تعار آب كوشر بيت كالمه دى محى اور ارشاو موا اليوم اكملْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ حضرت ابرائيم اور حضرت موك ك وقت سے لے كر حضرت عیلی کے زبانہ تک دنیا کے لوگ اس لائق نہ تھے کہ اُنہیں کامل شریعت دی جاتی۔ پہلے انبیاء جس قدر آئے وہ سب بمنزلہ مقدمۃ الحیش کے تھے۔ مطرت محمہ مصطفی علی مسلطان الانبیاء ہیں۔ تمام انبیاء سابقین نے آ ہتہ آ ہتہ آ راستہ اور اس لائق کیا کہ شریعت کالمہ وی جائے۔ اس لئے سب کے بعد آنے والے کی زیادہ عظمت ہونی جائے۔ کیونکہ اُس کے ذریعہ سے شریعت کا لمہ مخلوق کو ملے جو اصل مقصود ارسال انبیاء ہے چونکہ آ ب مظہر کامل صفت رحت کے ہیں اور رحمۃ اللعالمین آپ کا خطاب ہے اس کا متعنا یہ ہوا کہ آپ کے بعد نبوت کا مرتبہ کی کو نہ دیا

لے اس وقت جے دیکھنا ہو وہ رسالہ ختم نبوت مطبوعہ مطبع اخبار اہل فقد امرت سر ملاحظہ کرے۔ اُس میں تفصیل ہے اس کا جواب دیا ہے اور خوب لکھا ہے۔

جائے کونکہ شرق نی وی ہے کہ جس کا منکر کافر ہے۔ یعنی وہ بمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اب اگر آپ کے بعد کوئی نی ہوتا تو حسب عادت قد بمہ ضرور بہت لوگ ایے ہوتے کہ حضرت سرور انبیاء علیہ العملوۃ والسلام پر ایمان لائے ہوتے اور اس نی پر ایمان نہ لاتے جو آپ کے بعد ہوا اور اس وجہ سے دائی عذاب کے مستحق ہوتے۔ یہ آپ کے شان رحمت کے بالکل خلاف تھا کہ آپ کو مان کر کسی وجہ سے دائی عذاب بیل جتلا رہے یہ نہیں ہوسکا اس لئے آپ کے بعد کوئی نی نہیں ہوسکا گر

علامہ سیوطی خصائص کبرئی ج اص ۳۹ میں امت محد ہد کی خصوصیات میں کھتے ہیں۔ جن کا خلاصہ ہے کہ علمانہم کا نبیاء بنی اسوائیل یعنی امت محدی کی علاء بنی اسرائیل کے مائڈ ہیں۔ جناب رسول الشکا نے اپنے علاء کی شان میں فرمایا المعلماء ورقمة الانبیاء (کنز العمال حدیث ۲۸۲۵ ج ۱۰ص ۱۳۵) اور یہ مجی فرمایا فضل المعالم علی العابد کفضلی علی ادنکم (ترثری

المام احمہ نے اپنی مند ج ۵ س ۱۳۳ میں جناب رسول الشیکی کا یہ ارشاد تکھا ہے۔ الابدال فی ھذہ الامة ثلاثون مثل ابر اهیم خلیل الرّحمٰن لمعامات رجل ابدل اللّه مکانه رجلا۔ رسول الشیکی فرماتے ہیں کہ اس امت میں تمیں ابدال ابراہیم ظیل اللہ کے مثل ہوتے رہیں گے اُن میں سے جب ایک کا انتقال ہوا کرے گا۔ اُس کی جگہ دورا اُن کے قائم مقام ہوگا۔ یعنی ایسے بزرگ ذی مرتبہ سے ایک کا انتقال ہوا کرے گا۔ یہال اُن بزرگوں کو حضرت ابراہیم میں ایم کہا ہے۔ اس سے کوئی صاحب یہ خیال نہ کریں کہ اُن کا مرتبہ بعینہ حضرت ابراہیم کا سا ہوگا اور وہ ظلی اور بروزی نبی حضرت ابراہیم کے شیل ہول گے اور اُن کا مرتبہ بعینہ حضرت ابراہیم کا سا ہوگا اور وہ ظلی اور بروزی نبی حضرت ابراہیم کے مثل ہول گے اور اُن کا مرتبہ ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگی کہ جو حالتیں اور خواص شیر رئید کالاسد یعنی زید شیر کے مانند ہے اس مثال سے یہ فرض ہر گزشیں ہوتی کہ جو حالتیں اور خواص شیر کے ہیں وہ سب یا اکثر زید میں یائی جاتی ہیں بلکہ مقصود سے ہے کہ شیر کی ایک خاص صفت جو انسان کے مناسب اور اُس کے لئے خولی ہوگتی ہو وہ ایک صد کک زید میں یائی جاتی ہے۔ ای طرح آن ابدال می مقرب خداوندی اور خلت حضرت ابراہیم کے مشابہ ہوگی۔ گرجس قسم کے دعوی مرزا قادیائی نے کئے یہ می قرب خداوندی اور خلت حضرت ابراہیم کے مشابہ ہوگی۔ گرجس قسم کے دعوی مرزا قادیائی نے کئے یہ ہرگز نہ کریں گے۔ الغرض اُمت محمد یہ میں ولایت اور نبوت کے مشابہ کمالاًت ہوں گے (بقید اگلے صفحہ یہ برائن نہ کریں گے۔ الغرض اُمت محمد یہ میں ولایت اور نبوت کے مشابہ کمالاًت ہوں گے (بقید اگلے صفحہ یہ)

کتاب العلم ج۲ ص ۹۹) یہ ظاہر ہے کہ انہاء کا ترکہ مال و دولت نہیں ہوتا یکی عظمت اور بزرگی اور علم اُن کا ترکہ ہے اس لئے حدیث کے بیمعنی ہوئے کہ انہاء کی شان اور عظمت اور ہدایت وعلم علاء کو لمتی ہے۔ جب علاء امت کی شان انہاء کی شان کی ہوئی تو جس طرح حضرت موئ" کے بعد انہاء کے ہونے سے حضرت موئ" کی عظمت کا موئ" کی عظمت کا مطبار ہوتا ہے۔ البتہ یہ فرق ہے کہ حضرت رحمتہ اللعالمین کو مان کر پھر کسی بزرگ اظہار ہوتا ہے۔ البتہ یہ فرق ہے کہ حضرت رحمتہ اللعالمین کو مان کر پھر کسی بزرگ اور عالم کے نہ مانے ہے وائی عذاب کا مستق نہیں ہوسکا اور حضرت موئ کو مان کر کو مان کر اور عالم کے نہ مانے سے دائی عذاب وائی کا مستق ہے۔ مثلاً یہود حضرت موئ کو مان کر بعد کے نبی کو نہ مانے سے عذاب دائی کا مستق ہے۔ مثلاً یہود حضرت موئ کو مان کر بعد کے نبی کو نہ مانے سے عذاب دائی کا مستق ہے۔ دوسری حدیث سے تو علمائے رحمتہ اللعالمین کی شان بہت زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ دوسری حدیث سے تو علمائے کا طبین کی بہت بی بڑی عظمت ثابت ہوتی ہے۔ دوسری حدیث سے تو علمائے کا طبین کی بہت بی بڑی عظمت ثابت ہوتی ہے کوئکہ اُن کی فضیلت کو حضور انو معلوم ہوتی ہے۔ دوسری حدیث سے تو علمائے کا طبین کی بہت بی بڑی عظمت ثابت ہوتی ہے کوئکہ اُن کی فضیلت کو حضور انو معلوم ہوتی ہے۔ دوسری حدیث سے تو علمائے ہیں۔

اب خیال کرنا جائے کہ اس نصلت کی کیا انتہا ہے۔ اللہ اکبرید خیال کہ اگر نبوت ختم ہوجائے تو خدا تعالیٰ کی صفت کلام معطل کہ ہوجائے گی جاہلانہ خیال ہے ذرا غور کرو کہ خدائے تعالیٰ کی ذات پاک ازلی و ابدی ہے۔ اس طرح اُس کی صفات ازلی و ابدی ہیں اور انسان کا وجود اور اس نبوت کا سلسلہ حضرت آ دم علیہ السلام سے چلا، جن کی نبوت کو آٹھ تو ہزار ہرس سے زیادہ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے

<sup>(</sup>بقید حاشید) جس کی وجد سے العلماء ورثة الانبیاء اور علاء امنی کا نبیا بی اسرائیل۔ کہا جاسکے مگر نبوت کا وہ خاص درجہ جس کی وجد سے اُس کا منکر کافر ہوجاتا ہے۔ کسی کونبیس دیا جائے گا اور اس کی وجد وہی ہے کہ آ ہے کی شان رحمت کے منافی ہے۔

لیے شبہ بعید دی ہے جو دہریہ و قائلین قدم عالم کرتے ہیں کہ عالم قدیم ہے اس لئے کہ عالم حادث ہوتو تعطل باری لازم آئے گا۔ یعنی عالم کے وجود کے قبل ضدامعطل تھا اور تعطل باری محال ہے اس لئے عالم قدیم ہے۔

نبوت کا سلسلہ نہ تھا اس وفت اس کی صفت کلامیہ کا کیا حال تھا۔ اگر اس نبوت کے فتم موجانے سے اُس کی صفت کا معطل موجانا لازم آئے تو حفرت آدم علیہ السلام کے وجود سے پہلے تو اس نبوت کا سلسلہ ہی نہ تھا تو اس خیال کے بموجب اُس غیر متناہی زمانے میں خدائے یاک کی بیصغت معطل رہی (معاذ الله) مگر اس خیال کی بنیاد محض نادانی اور ناواقلی ہے۔ خدا کے مقربین فرشتے ہیں جن سے وہ بھیشہ کلام کرتا رہا ہے اور كرتا رب كا اس كے علاوہ خداكى محلوق كا احاط انسان نہيں كرسكتا۔ وَمَا أُوتِينَتُمُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (يَ اسرائل ٨٥) أس كا ارشاد ہے كر بھى يہنيس معاوم كه أس كا کلام کس کس طرح ہوتا ہے اور کون کون بندے اُس سے متاز ہوتے ہیں۔ انسان کاعلم اس کو احاط نہیں کرسکنا مگر اس قدر کہتے ہیں کہ اُس کے مخصوص فرشتے اور خاص خاص اولیاء اللہ اس کے خطاب اور کلام سے ممتاز ہوئے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اس كے لئے رسالت اور نبوت كى ضرورت نبيل ہے۔ اس بيان كے بعد برادران اسلام كى خرخوای اس برآ مادہ کرتی ہے کہ اس رسالہ کے پہلے دوحصوں میں مرزا قادیانی کے کاذب ہونے کی جو دلیلیں صراحنا یا ضمنا بیان کی منی ہیں۔ اُن کومستقل طورے دوسرے پیرا یہ سے طالبین حق بر ظاہر کروں اور اس کی ضرورت اس لئے زیادہ ہے کہ بعض دلیلیں اُن حصوں میں الی لکھی حمیٰ ہیں کہ ہر ایک فخص بینہیں سمجھ سکتا کہ یہ کوئی مستقل دلیل ے، بلکمنی بات خیال کرےگا۔

پر مرزائی حضرات بھلا اس طرف کیا توجہ کریں گے اور کیا سمجھیں گے؟ جو دلائل صاف طور سے نہ کور ہو چکے ہیں۔ انہیں ذکر کرنا اس لئے ضرور ہے کہ ان کے جواب میں مرزا قادیائی نے یا ان کے ظیفہ صاحب نے یا کسی دوسرے مرزائی نے جو کھی کہا ہے اس کی حالت کو خوب روش کر کے دکھایا جائے تا کہ مرزا قادیائی کے دعوے کی غلطی بندگان خدا پر آفاب کی طرح روش ہوجائے اور جوسچائی کے طالب ہیں انہیں حق کے قعول کرنے میں کوئی عذر نہ رہے۔

لے چنانچہ مرزا قادیانی هیقة الوحی (ص ۳۹۰ خزائن ج۳۳ ص ۴۴۷) میں لکھتے ہیں کہ''اس امت کے بعض افراد مکالمہ اور مخاطبہ الٰہی سے مخصوص ہیں اور قیامت تک مخصوص رہیں گے۔''

## مرزا قادیانی کے کاذب ہونے کی روش دلیلیں

مہلی ولیل قرآن مجید کی صرح اور متعدد سجح صدیثوں سے ابت کر کے دکھادیا ممیا کہ آتخضرت ملک کے بعد کوئی نی نہیں ہوگا اور جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جموٹا ہوگا۔ مرزا قادیانی نے نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا اور اُن کے مریدین اُنہیں نبی مانتے ہیں اور اُن کے خاص اخباروں میں اُنہیں خاتم الانبیاء جلی قلم ہے لکھا جاتا ہے۔ اس لئے قرآن مجید کی لے مرزا قادیانی کی اکثر باتیں پیجدار ہوتی ہیں۔ صادقوں کی می صفائی کسی بات میں نہیں ہے۔ اس طرح اس دعویٰ میں بھی اُن کے اقوال متعارض ہیں۔ یہاں اُن کے بعض اقوال نقل کئے جاتے ہیں۔ جن ہے اُن كا وعوى جُوت ظاہر ہے يہ اقوال تمن طرح كے جيں۔ ايك ميك صاف طور سے وہ اسپے رسول مونے کے الہامات بیان کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ بعض اولوالعزم انبیاء سے اپنے آپ کو انفل کہتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ وہ اپنے منکر کو کافر اورمستحق سرا سجھتے ہیں۔ پہلے طریق کا اثبات بعض الہامات مرزا قادیانی نے (الاستفتاء ص ۸۷ فزائن ج ۲۲ ص ۷۱۵) کے خاتمہ میں نقل کئے ہیں۔ اُن میں یہ الہام بھی ہے (١) افك لمن المرسلين على صواط المستقيم بل شرتو رسولول من برسيده رات يربي بعید ویا بی الہام ہے جیا کہ جناب رسول الشعالی کی رسالت کی نسبت قرآن مجید میں کیا گیا کوئی فرق نہیں ہے۔ اس قول سے نہایت تا کید کے ساتھ ویسے ہی رسالت ٹابت ہوتی ہے جیسے جناب رسول الله على (٢) رساله (دافع البلاء ص اا خزائن ج ١٨ ص ٢٣١) يس ب، "ميا خداوى خدا بجس في قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔' ویکھا جائے کہ س صفائی ہے دعوی رسالت ہے۔ اس قتم کے بہت اقوال ہیں۔ هیقة الوحی اور اعجاز احمدی وغیرہ ملاحظہ کیا جائے۔ دوسرے طرز کے اثبات میں أن کے اقوال ملاحظہ کئے جا کیں۔ (۱)( دافع البلاء ص ۱۳ تزائن ج۸اص ۲۳۳) میں ہے۔''خدائے اس امت میں ے سیح موعود بھیجا جواس پہلے سیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے۔ اور اس دوسرے میح کا نام غلام نص تطعی اور صحیح حدیثوں کے بموجب مرزا قادیانی کاذب تھہرے۔ اس کا خوب خیال رہے کہ یہاں نی سے مراد وہی نی ہے جے قرآن و حدیث میں نی کہا ہے۔ جس کے انکار سے سلمان کافر ہوجاتا ہے۔ صوفیاء کی اصطلاح سے یہاں بحث نہیں ہے اصطلاق نی کے مکر کو حضرات صوفیہ نے کافر نہیں کہا ہے۔ شخ عبدالقادر جیلائی اور حضرت معین الدین چشی جو نہایت عالی مرتبہ بزرگوں میں گزرے ہیں جن کے نشانات اور مکاشفات نہایت کشرت سے ہیں۔ اُن کے مکر کو بھی کی نے کافر نہیں کہا گر مرزا قادیانی تو اپنی مکر کو کافر کہتے ہیں اور اُن کے مگر کو کافر کہتے ہیں اور اُن کے فلیفہ اور بیٹے کا بڑا زور ہے کہ مرزا قادیانی کے مکرین سب کافر ہیں۔ البتہ ''بعض مرزائی نی علم کی زبان سے یا قلم سے یہ جملہ لکانا بجرکسی قبلہ کو کافر نہیں کہتے ہیں گرکسی مرزائی ذی علم کی زبان سے یا قلم سے یہ جملہ لکانا بجرکسی پالیسی کے نہیں ہوسکتا کیونکہ مرزا قادیانی اور اُن کے فلیفہ کے صریح اقوال اور تمام پالیسی کے نہیں ہوسکتا کیونکہ مرزا قادیانی اور اُن کے فلیفہ کے صریح اقوال اور تمام

(بقیہ حاشیہ) احمد رکھا۔" (۲) پھر اس میں کہتے ہیں۔ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو۔ اس ہے بہتر غلام احمد ہے۔ (دافع البلاء ص ۲۰ فزائن ۱۸ ص ۲۰۰۰) (۲) ایک منم کہ حسب بثارات آ مدم سنسیسی کا است تابہ نہد پابہ منبرم۔ (ازالہ اوہام ص ۱۵۸ فزائن ج ۲ ص ۱۸۰) ملاحظہ کیا جائے کہ مرزا قادیائی نے اس پر بس نہیں کی کہ اپنی فضیلت ایک اولوالعزم نبی پر ثابت کرتے، بلکہ ایسے ذی شان رمول کی تحقیر کرنے کی لیے۔ جن کے قلب میں ایمان ہے وہ اس شعر کے دوسرے مصرفہ پر غور کریں کہ کسی ہے اولی سے حضرت عینی علیہ السلام کا تو ارشاد تعلیم اوب کی غرض سے حضرت عینی علیہ السلام کا تو ارشاد تعلیم اوب کی غرض سے میں۔ حضرت مردر انبیا، علیہ السلام کا تو ارشاد تعلیم اوب کی غرض سے میں ہوئی بین من میں پر فضیرت میں۔ دو اور مرزا قادیائی نہایت زور سے اپنی ہرشان کو حضرت میں بوت سے افضل کہہ کر ان کی تحقیر کرتے ہیں۔ جب ان کا یہ دوئی ہے تو پھر اس کسنے کے کیا معنی کہ انبیں نبوت اور شعبہ نبوت کا دوئی ہے۔

بھائو! جب حفرت میں جو اولوالعزم انبیاء ہیں جن کا مستقل رسول خدا ہونا قرآن کے نصوص قطعیہ سے ٹابت ہے جن کی شان میں وَ جِیُهَا فِی الدُّنُا وَالاَحِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيُنَ (ال عمران ۔ ٣٥) الله تعالی فرما تا ہے اُن سے مرزا قادیاتی اپنے آپ کو برطرح افضل بتاتے ہیں۔ تو پھر نبایت ظاہر ہے کہ مستقل رسالت کا دکوئی ہے۔ بلکہ بعض اولوالعزم انبیاء سے بھی بڑھا ہوا اپنے آپ کو خیال کرتے ہیں۔ اب کسی وقت ظلی اور بروزی کہد دینا اور حقیق نبوت سے انکار کرنا اس غرض سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت اُن کے نبی مرزائیوں کے افعال اس بات کے شاہد ہیں کہ وہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو جو مرزائی نہیں ہیں۔ مسلمان نہیں جانے طاحظہ کیا جائے کہ جو غیر احمدی حضرات کو کافر کہنے سے انکار کرتے ہیں وہ کی وقت غیر احمدی کے پیچے نماز نہیں پڑھتے۔ جس مقام پر دو چار مرزائی ہوں اور عید کی نماز ہواس وقت بھی وہ ہزاروں کی جماعت کو چھوڑ کر علیحہ نماز پڑھتے ہیں اور پہم لڑتے ہیں۔ اس اور پھر اس قدر اصرار ہے کہ حاکم وقت سے استفاثہ کرتے ہیں اور بہم لڑتے ہیں۔ اس بات پر کہ ہم اپنی جماعت علیحہ کریں ہے۔ اُن کی جماعت کا کیما ہی فاس و فاجر ہوائس بات پر کہ ہم اپنی جماعت علیحہ کریں ہے۔ اُن کی جماعت کا کیما ہی فاس و فاجر ہوائس کے پیچے نماز پڑھیں گے۔ غیر احمدی کو بٹی ویٹا بالکل حرام بیجھتے ہیں۔ مرزا قادیائی کھتے ہیں۔ ''یاد رکھو کہ جیمیا خدا نے بھیے اطلاع دی ہے۔ تہمارے پر حرام ہے اور قطعی حرام ہو جوتم ہیں کہ کسی مکفر و مکذب یا متردد کے پیچے نماز پڑھو بلکہ چاہئے کہ تہمارا وہی امام ہو جوتم ہیں کہ کسی مکفر و مکذب یا متردد کے پیچے نماز پڑھو بلکہ چاہئے کہ تہمارا وہی امام ہو جوتم ہیں صور''

اب جوفض اس قول پرعمل کر رہا ہے اور اس کے خلاف وہ کسی وقت اور کسی حالت میں نہیں کرتا تو بالعرور وہ غیر احمد یوں کو کافر جانتا ہے۔مسلمان اگر چہ فاس ہو مگر

<sup>(</sup>بقیہ حاشیہ) ہونے پر اعتراض کیا جائے۔ کہد دیا جائے کہ ہم حقیقی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔
تیسرے طرز کا جُوت مرزا قادیائی کے فرزندمحود احمد کا رسالہ تشید الا ذہان جلد الباب ماہ اپریل ۱۹۱۱ھ دیکھا جائے۔ اُس میں نہایت زور کے ساتھ مرزا قادیائی کے صریح اقوال سے ثابت کیا ہے کہ دنیا میں ساتھ مرزا قادیائی کے دعویٰ کونیں مانا وہ کافر ہے۔ چنانچہ مرزا قادیائی کے دعویٰ کونیں مانا وہ کافر ہے۔ چنانچہ مرزا قادیائی کی دعویٰ کونیں مانا وہ کافر ہے۔

برایک مخص جس کو میری دعوت بینی ہے، اُس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے بزویک قائل مواخذہ ہے۔'' ( تذکرہ ص ١٠٤ طبع سوم) ای طرح ان کی آخری کتاب هیئة الوقی ہے بھی ظاہر ہے۔الغرض اس میں شبنیں کہ مرزا قادیانی اپنے مکر کو کافر کہتے ہیں اور اب اُن کے خلیفہ کا بھی یہی قول ہے اور بیعقیدہ اجماعیہ ہے کہ کی مخص کے انکار ہے کافر نہیں ہوتا۔ جب تک وہ خدا کا رسول نہ ہواور جب مرزا قادیائی نے اپنے مکر کو کافر کہا تو نہایت صفائی ہے اپنے رسول مستقل ہونے کا دعویٰ کیا اور جناب رسول الشقطی کے خاتم انعمین ہونے ہے۔ مکر ہوئے اب اس کے خلاف کوئی قول ان کا فیش کرنا خود آئیس اور اُن کے خلیفہ اور اُن کے میٹے کو جھوٹا کہنا ہے۔ اس میں خوب غور کرو۔

اس کے پیچے نماز پڑھنا قطعی حرام نہیں ہے۔ جو اخبار خلیقہ اسے کے دربار سے لکتا ہے۔
اُس میں صاف لکھا ہے کہ جو غیر احمدی کو اپنی بیٹی دے وہ احمدی نہیں ہے۔ یہ باتیں
نہایت صفائی سے شہادت دے رہی ہیں کہ تمام مرزائی مرزاقا دیائی کے نہ مانے والوں اِل
کو کافر سجھتے ہیں۔ محر بعض حضرات کی مصلحت سے اپنے خیال اور عقیدہ کے خلاف ظاہر
کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی اہل قبلہ غیر احمدی کو کافر نہیں کہتے۔ اُن کی خلاف کوئی
کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی اہل قبلہ غیر احمدی کو کافر نہیں کہتے۔ اُن کی خلاف کوئی
کی نہایت ظاہر وجہ یہ ہے کہ تمام مرزائی مرزا قادیانی پر ایمان لائے ہیں۔ اُنہیں نبی اور سیکی
موجود مانے ہیں اور مرزا قادیانی اپنی آخری کتاب میں اپنے کسی مرید کا سوال نقل کر کے
اس کا جواب دیتے ہیں۔ طاحتہ ہو۔

سوال ٢: \_ حضور عالی نے ہزاروں جگہ تحریر فرمایا ہے کہ کلمہ کو اور اہل قبلہ کو کافر کہنا کی طرح سی جہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ علاوہ اُن مومنوں کے جو آپ کی تخفر کر کے کافر بن جا کیں صرف آپ کے نہ مانے سے کوئی کافر بین ہوسکتا۔لیکن عبدائکیم خال کو آپ لکھتے ہیں کہ ہر ایک فخض جس کو میری وجوت پیٹی ہے اور اس نے جھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس بیان اور پہلی کتابوں کے بیان میں تناقض ہے۔ لیمن پہلے آپ تریاق القلوب وغیرہ میں لکھ چکے ہیں کہ میرے نہ مانے سے کوئی کافر نہیں ہوتا اور اب آپ لکھتے ہیں کہ میرے انکار سے کافر ہوجاتا ہے۔

الجواب: یہ جیب بات ہے کہ آپ کافر کہنے والے اور نہ مانے والے و وقتم کے انسان کھراتے ہیں۔ طالانکہ خدا کے نزدیک ایک ہی فتم ہے کیونکہ جو فض جھے نہیں مانتا ہو وہ ای وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ جھے مفتری قرار دیتا ہے۔ مگر اللہ تعالی فرماتا ہے کہ خدا پر افتراء کرنے والا سب کافروں سے بڑھ کر کافر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے وَمَنُ اَظَلَمُ مِمْنِ الْفَتَوىٰ عَلَى اللهِ تَحَلِمًا اَوْ تَکَلَّب بِایاتِهدینی بڑے کافر دو ہی ہیں۔ ایک خدا پر مِمْنِ الْفَتویٰ عَلَی اللهِ تَحَلِمًا اَوْ تَکَلَّب بِایاتِهدینی بڑے کافر دو ہی ہیں۔ ایک خدا پر

اب ماہ مارچ ۱۹۱۳ء سے مرزا قادیانی کے جانشین اُن کے جینے میاں محود احمد ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے خاص رسالہ میں تمام وُنیا کے ۴۰ کروڑ مسلمانوں کو کافر تھبرایا ہے۔ جو مرزا قادیانی پر ایمان نہیں لائے۔رسالہ تشخیذ الاذبان بابت ماہ اپریل ۱۹۱۱ء ملاحظہ ہو

افتراء کرنے والا، دوسرا خدا کے کلام کی کلذیب کرنے والا۔ پس جب کہ میں نے ملذب کے نزدیک خدا پر افتراء کیا ہے۔ اس صورت میں نہ میں صرف کافر بلکہ بڑا کافر ہوا اور اگر میں مفتری نہیں تو بلا شبہ وہ کفر اُس پر بڑے گا جیسا کہ اللہ تعالی اس آیت میں خود فرما تا ہے۔ علاوہ اس کے جو جھے نہیں مانا خدا اور رسول کو بھی نہیں مانا۔ الح

(هيية الوي ص ١٩١ خزائن ج ٢٢ ص ١٩٧)

بنظر انصاف دیکھا جائے کہ مرزا قادیاتی اصل سوال کا جواب نہیں دیے بلکہ مخلف طور سے اپنے نہ مانے والے کو کافر کہتے ہیں۔ چونکہ سائل کا یہ خیال ہے کہ جو مرزا قادیاتی کی تخیر کرتا ہے۔ تو بمقعائے حدیث شریف کے وہ خود کافر ہوجاتا ہے اور جو تخیر نہیں کرتا صرف منکر ہے۔ اُسے کافر نہ ہونا چاہئے اس لئے مرزا قادیاتی اُس کے خیال کو غلط تغہرا کریے ہیں کہ کافر کہنے والے اور انکار کرنے والے دونوں کافر ہیں کیونکہ جو میرا منکر ہے وہ مجھے مفتری علی اللہ جمتا ہے اور ایبا مفتری بہت بڑا کافر ہے۔ فرض کہ جو میرا منکر ہے وہ بھی جھے کافر بھتا ہے اور ایبا مفتری نہیں ہوں اس لئے وہ خود کافر میرا منکر ہے دومری وجہ اس کے نفر کے علاوہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو جھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانتا۔ یعنی جو میرا منکر ہے وہ خدا اور رسول کا بھی منکر ہے۔ غرضیکہ اس اور رسول کو بھی نہیں مانتا۔ یعنی جو میرا منکر ہے وہ خدا اور رسول کا بھی منکر ہے۔ غرضیکہ اس جواب سے نہایت خاہر ہے کہ مرزا قادیاتی اپنے منکر کو کافر کہتے ہیں اور کافر کے یہ منتی نہیں ہیں کہ منکر ہے۔ غرضیکہ اس نہیں ہیں کہ منکر امام ہیں بلکہ اُسے منکر خدا اور رسول کو ہتے ہیں کونکہ مرزا قادیاتی صاف

ا كيونكه سوال كا حاصل يہ ہے كه پہلے بہت رسالوں ميں آپ نے تمام الل قبله كومسلمان مضرايا ہے۔ خواہ آپ كا منكر ہو يا نہ ہو اور اب آپ اپ منكر كو كافر كہتے ہيں۔ يعنی آپ كے كلام ميں تأقض ہے۔ مرزا قادياتی نے اس كا جواب كچھ نہيں ديا۔ اگر منكر اور كافر سے مراد منكر امام ہوتا اور مسلمان نہ ہوئے سے مراد يہ ہوتا كہ ميں اب بھی يمى كہتا ہوں كہ كوئ الل مسلمان نہيں ہے تو سوال كا نہايت آسان جواب بيہ ہوتا كہ ميں اب بھی يمى كہتا ہوں كہ كوئى الل قبلہ كافر نہيں ہے اور اپنے نہ ماننے والے كی نسبت جو ميں نے يہ لكھا ہے كہ وہ مسلمان نہيں اس سے مقصود يہ ہے كہ مسلمان كائل الايمان نہيں ہے۔ مرزا قاديانى بجرائے والوں كے تمام الل قبلہ كوكافر سجھتے ہيں۔

کھتے ہیں کہ جو مجھے نہیں <sup>ا</sup>مانیا وہ خدا اور رسول کو بھی نہیں مانیا۔

(هيقة الوي مس١٦١ فرائن ج ٢٢ ص ١٦٧)

الغرض یہ بیٹی طور سے ثابت ہے کہ مرزا قادیانی اپنے نہ مانے والے کو کافر
کہتے ہیں اور یہ ای وقت ہوسکتا ہے کہ مرزا قادیانی کو نبوت مستقلہ کا دعویٰ ہو اس لئے
ضرور ہے کہ جو حضرات مرزا قادیانی پر ایمان لائے ہیں وہ مرزا قادیانی کو نبی اور اُن کے
مکر کو کافر بچھتے ہیں اور جب قرآن مجید کی نص صرت کا اور سیح حدیثوں سے ثابت ہو گیا کہ
جناب محمد رسول اللہ عظیمہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس لئے مرزا قادیانی کا دعویٰ خدا اور
رسول کے کلام سے غلط ثابت ہوا اور بیالی غلطی ہے کہ کوئی ذی علم سے اُئی سے اس کا انکار
نہیں کرسکیا۔

رومری دلیل: فیصلہ کے حصر کی تمہید میں مرزا قادیانی کے رسالہ اعجاز احمدی اور اعجاز المحمدی اور اعجاز المحمدی اس المسطح کا ذکر کر کے بید دکھایا ہے کہ ان رسالوں کو معجزہ کہنا محص غلط ہے۔ اس حصہ میں اس دعویٰ کی غلطی ظاہر کرنے کے بعد بید دکھایا جائے گا کہ مرزا قادیانی کا بید دعویٰ اُن کے کا ذب ہونے کی بین دلیل ہے اور ایک طریقہ سے نہیں بلکہ کی طریقوں سے۔

ابل حق خور سے ملاحظہ کریں۔ ان دونوں رسالوں کی نسبت کہا جاتا ہے کہ جس طرح قرآن مجید جناب رسول الله علیہ کا معجزہ ہے کہ آپ نے عرب وعجم کے روبرو پیش کر کے فرمایا کہ اس کے مثل لاؤ اور پھر یہ کہ دیا کہ تم ہرگز نہ لاسکو کے اور ایبا ہی ہوا کہ کوئی اس کے مثل نہ لا سکا۔ اس طرح مرزا قادیانی نے یہ دو رسالے پیش کے ایک نظم اور دوسرا نٹر اور ایبا ہی دعویٰ کیا اور کوئی ان دونوں کے مثل نہ لا سکا۔

مناظرہ مولکیر کی کیفیت میں جو اُنہوں نے مرزا قادیانی کی نبوت کے جبوت میں قرآن مجید کی آیتیں پیش کی ہیں۔ اُن میں وہ آیت بھی پیش کی ہیں۔ اُن میں وہ آیت بھی پیش کی ہے جورسول اللہ سے اُن

ا باظرین مرزا قادیانی کے اس قول پر نظر رہیں۔ اس میں بھی مرزا قادیانی کامل نبوت کا دلوی کر رہے۔ میں۔ کیونکد جس کے ند ماتنے سے خدا اور رسول کا انکار بازم آئے یہ شان مستقل سیے رسول ن ہے۔

نے اپنے رسالت کے دعویٰ میں پیش کی تھی لیمیٰ آیت وَإِنْ کُنتُمْ فِی رَبْبِ مِمَّا مَزُلْنَا عَلَيْ مَلَا مَرُلُنَا عَلَيْ عَبْدِدَا۔ اس کے جواب میں گئی باتیں میں کہنا جاہتا ہوں۔

(۱) بہلے سیمجھ لینا جا ہے کہ جناب رسول الله ملک کا مقصد اس دعویٰ سے بیاتھا كراس وقت الل عرب فصاحت و بلاغت كلام ش اعلى درجه كا كمال ركح ست اورشب و روز أنبيل فصيح وبليغ لظم ونثر لكعنه كا مشغله تفا اورمضامين لكه كرايك دوسرب يرفخر ومبالات كيا كرتے تھے اور دوسرے ملك كے لوگوں كوعجم كہتے تھے۔ يعنى بے زبان كو تلے اس لئے ا پیے وقت اور ان کاملین فصحاء کے مقابلہ میں ایک ایبافخص دعویٰ کرے جومعمولی طور ہے مجی کچھ بڑھا لکھا نہ ہواور پھر وہ فسحائے عرب جن کی حالت ابھی بیان کی گئے۔ اس کے جواب سے عاجز ہوجائیں یہ البتہ بدیمی طور سے نہایت عظیم الثان معجزہ ہے۔ پھراس کا معجزہ ہونا ایک طور سے نہیں ہے، بلکہ کئ طور سے ہے۔ اس کی عبارت ایک تصبیح و بلیغ ہے کہ ووسرا کوئی فصیح و بلیغ ایس عبارت نہیں لکھ سکتا۔ اس کے مضامین ایسے عالی اور باعث ہدایت عالم میں کہ کوئی بوے سے بوا رفارمر اور مفتن الی کامل ہدایت کی باتیں اور پلک کیلئے مفید قانون نہیں بنا سکتا اور پھر وہ قانون بھی ایبا ہو جو کسی وقت لائق منسوخ ہونے کے نہ ہو۔ بیصفت صرف قرآن مجید ہی میں ہے اور اس کا اقرار بڑے بڑے عقلاء مخالفین اسلام نے بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کا بد دعوی کی وقت اور کی مخص سے خاص نہیں ہے۔ لینی کوئی مخص خود لکھ کر پیش کرے یا کس دوسرے کا لکھا ہوا ہواور کس وقت كا لكها موا موه سامن لائے يا آئنده كوئى كيے كراس وقت الل زبان ندانا كلام پيش كر سکے نداینے کی گذشتہ بزرگ کی تحریر اس کے مثل وکھا سکے اور اب تیرہ سو برس سے زیادہ ہو گیا مرکوئی مخالف اُس کے مثل نہ لا سکا۔

(٢) الغرض امور ذيل كى وجد سے قرآن مجيد معجزة ميند قرار پايا۔

(۱)ایے انسان کی زبان سے نکلا جومعمولی طریقہ سے پچھ لکھے ہڑھے نہ تھے ای کہلاتے تھے۔ (۲) جس زبان میں قرآن مجید لکھا گیا۔ دعویٰ کے وقت اُس کی فصاحت و بلاخت انسانی کمال کے لحاظ سے نہایت اعلی ورجہ پر پہنچی ہوئی تھی۔

(٣)أس ملك كربخ والول كواس وتت الى زبان ش كمال بيدا كرنے كا نهايت شوق عى ندتھا۔ بلكدأسے ماية لخر سجھتے تھے۔

(۳) پھر یہ کہ خیالی شوق ہی نہ تھا بلکہ اس کمال کو حاصل کرتے ہتھے اور نظم و نٹر کلمینا اُن کا مشخلہ تھا۔

(۵) اس مخصیل کمال کے ساتھ اُن کے دیاغ میں کبر بھی تھا کہ ہر ایک دوسرے کو ایج سے زیادہ کمال میں نہیں و کھ سکتا تھا اور اپنی عمرہ نقم و نثر دعویٰ کے ساتھ عام جلسوں میں بڑھتے تھے اور بعض وقت یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ کوئی اُس کے مثل لائے جس وقت حضور انور ع في برقرآن ياك كا نزول شروع بوا بـــ اس ونت اس فتم ك سات قصیدے سات فخصول کے لکھے ہوئے خانہ کعبہ پر لٹکے ہوئے تھے اور جب قرآن مجید کی ضماحت و بلاخت کو دیکھا تو وہ قصائد اتار لئے گئے۔ اس بنیاد پر کہ قرآن مجید نے ان کی ضماحت و بلاخت کو گرد آلودکر دیا۔ اب وہ اس لاکن نہ رہے کہ قرآن مجید کے مقابلہ میں انیمیں خانہ کعبر پر لاکا کر اُن پر دعویٰ کیا جائے۔ ایسے وقت میں اُن عربوں کے مقابله هل جن كا ماية ناز فسيح و بليغ عبارت كا لكهناتها قرآن مجيد كابيد ووي بيش موا اورأس کے ساتھ بیہی کہد دیا حمیا کہتم ہر حمز ندلا سکو مے۔ باوجود مکہ جو اب کے لئے میدان نہایت وسیع رکھا گیا ہے۔ نہ اُس کے لئے کوئی میعاد معین کی تھی نہ کسی زمانہ کی تخصیص تھی كرة تحده كوكى ككيمـ كذشته كالكعابوانه بوبكه الفاظ آيت كاعموم صاف طور سے بير مطلب بتا رہا ہے کہتم اس کا جواب لکھ کر لاؤ۔ یا اینے کسی استاد یا کسی گذشتہ مخص کا لکھا **ہوا چین کردیا آئندہ کوئی** کس وقت لکھ دے اور بیا بھی ضرور نہیں کہ سارے قرآن کا جواب ہو بلکداس کی ایک ہی سورت کا جواب لاؤ۔غرضیکہ قرآنی تحذی الی عام ہے کہ ندکورہ **یا نج حالتیں اُس میں واخل ہیں۔ اب غور کیا جائے کہ اُن امور کے ساتھ اُن خالفین عرب** ہے جواب کا طلب کرنا کس قدر غیظ وغضب کا باحث ہوسکتا ہے اور اپی طبعی حالت کی وجہ

ے أنبيل كس قدر جواب دين كا جوش ہوا ہوگا مر چونك كلام كى فصاحت و بلاخت ميں كامل مهارت ركھتے تھے۔ اس لئے اپنے تئي عاجز سمجھے اور نہ خود جواب ديا اور نہ كى دوسرے كا كلام پيش كيا اور عاجز رہے۔ اس لئے قرآن مجيد مجزه باہرہ اور اعجاز بينة مهمرا اور أس كا عبار ميں كى طرح كا شبه نہ رہا اس لئے جناب رسول اللہ عليہ نے اپنے دعوىٰ كى صداقت ميں أے بيش كيا۔

(٣) اب مرزا قادیانی کے دوئی پر نظر کی جائے اور بتایا جائے کہ یہ چھ یا تمیں جو قرآن مجید کے دوئی کے وقت آن میں سے ایک بات بھی تھی؟ ہرگزنہیں مرزا قادیانی ای نہ تھے۔ ایجھے لکھے پڑھے تھے اور آن کے مقابل کے علاء جن میں آن کا نشو ونما ہوا تھا۔ آئیس عربی عبارت لکھنے کا شوق تو کیا توجہ بھی نہتی اور یہ تو بڑی بات تھی کہ کمال درجہ تھے و بلیغ عبارت لکھنے کا خیال ہواور لکھنے کا مشظہ رکھتے ہوں۔ ایک حالت میں آگر کسی ذرکا کو عربی ادب سے طبعی مناسبت ہوتو تھوڑی توجہ سے دہ ایک عارت لکھ عبارت لکھ مناسبت ہوتو تھوڑی توجہ سے دہ ایک عبارت لکھ سکتا ہے کہ دوسر نہیں لکھ سکتے۔ خصوصاً جس وقت یہ لکھنے والا دوسروں کی سے ایک عباد مقرر کر دے اور وہ میعاد بھی اس قدر کم ہو کہ مقان لکھنے والے کو بھی لکھتا اور چھپوا کر بھیج دیتا اس کی وسعت سے باہر ہونہایت ظاہر ہے کہ آگر ایک حالت میں کوئی جواب نہ لکھنے کے دوسر وجوہ ہو سکتے ہیں۔ مثلاً علماء کوعر بی تحریر کی طرف توجہ نہیں ہو سکتی بلکہ جواب نہ لکھنے کے متعدد وجوہ ہو سکتے ہیں۔ مثلاً علماء کوعر بی تحریر کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اسلیم نہیں تکھا، یا سے متعدد وجوہ ہو سکتے ہیں۔ مثلاً علماء کوعر بی تحریر کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اسلیم نہیں تھا اور تھیچا کر بھیجنا مکن نہ ہواور میعاد کے بعد بھیجنا بیار سمجھے اس لئے نہیں تھا یہ ایک بدیک یا تنی کہ کوئی صاحب عشل ان کا انکار نہیں کرسکا۔

ید پیلی وجہ ہے فرکورہ رسالوں کے معجزہ نہ ہونے کی اور نہایت کی اور قوی وجد

-4

(٣) ميرے بيان سے كوئى صاحب بيد نہ سجھ ليس كه مرزا قاديانى كے دعوى كے وقت بندوستان ميں عربی تحرير كا خراق كى ذى علم كو ند تعال مرزا قاديانى اس فن ميں اس

وقت کے لحاظ سے اپنامثل نہیں رکھتے تھے۔ میری پیفرض ہر گزنہیں ہے۔ بلکہ اکثر الل علم کے لحاظ سے کہا ہے کہ انہیں عربی نظم ونٹر کی طرف توجہ نیں تھی۔ جن حصرات کوعربی تحریر کا خال ہے اور عربی نظم ونٹر میں کسی قدر کمال رکھتے ہیں یا رکھتے تھے۔ وہ مرزا قادیانی کی نظم ونٹر سے بدر جہا زائد عمرہ عبارت لکھتے تھے ادر اب لکھ سکتے ہیں۔ اُن کی توجہ نہ کرنے کی نہایت روثن وجوہ بھی موجود ہیں۔اس میں شہنیں کہ وہ توجہ وہ ذوق جوالل عرب کواس وقت تھا وہ اس وقت كى كونيس ہے اور نداس طرح كا مشخله كى كا سنا كميا۔جيما كدالل عرب كوتفا مكراس فن بيس ايك حدتك كمال ركهنه والميه موجود بين اوراس وتت بهي موجود تے۔ گرنہایت ظاہر ہے کہ اہل کمال جے اُس فن جس لائق فہیں بچھتے اُس کی تحریر کورڈی کی طرح کیپیک دیتے اور اس طرح لوجہ کرنے کو وہ نک و عار سجھتے ہیں۔ اس لئے انہوں نے توجد ندک، بد کہنا کد مرزا قادیانی کے دعویٰ کے باطل کرنے کے لئے لکھنا ضرور تھا۔ صرف اس لئے لکھے کہ قاوق اس فلطی میں بڑنے سے بیج یہ کہنا میرے خیال میں کس قدر صحیح ہے۔ مگر اس پر نظر کرنا ضروری ہے کہ یہ توجہ ای وقت ہو یکتی ہے کہ علاء کے قلب میں مرزا قادیانی کی اور ان کے دعویٰ کی کوئی وقعت ہوتی یا اُنھیں یہ خیال ہوتا کہ ایسے بے سرو یا دعویٰ سے کوئی مراہ ہوگا اور جو مراہ ہونے والے ہیں وہ ہر طرح ہول کے۔ نہایت ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کے عظیم الثان وعوے غلط ثابت کر دیتے گئے۔ پھر کسی ماننے والے نے اُسے مانا۔ ہر گزنہیں ایا ہی ان رسالوں کے جواب کے بعد ہوتا۔ ہندوستان کے ادیب اور اہل کمال کے نزویک مرزا قادیانی کی جو وقعت ہے وہ ذیل کے دوشاہدوں ے معلوم ہو تکتی ہے۔ (۱)ہندوستان میں عربی کے ادیب مولوی شیلی صاحب نعمانی مشہور ہیں۔ ان سے ان دونوں رسالوں کی حالت دریافت کی مگی وہ لکھتے ہیں۔''قادیانی کو عربیت سے مطلق مس نہ تھا۔ ان کا قصیدہ اور تغییر فاتحہ میں نے خوب دیکھی ہے۔ نہایت جاہلاندعبارت ہے۔معر کےمشہور رسالے نے لوگوں کے اصرار سے اس کی غلطیاں بھی نہایت کثرت سے دکھائی ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ عربیت اس قدرمفتود ہے کہ قادیانی کو الی جرأت ہوسکا۔ " ۵ جولائی ااوا کا بدخط ہے۔ (۲) مولوی مکیم شاہ محرصین صاحب

الدآیادی بھی مشہور عالم میں اُنہیں بھی عربی ادب سے بورا نداق تھا۔ ان سے کہا گیا کہ اعجاز اس کا جواب لکھے۔ انہوں نے رسالہ کو دیکو کرکہا کہ اس کا جواب کیا لکھوں؟ جس كتاب مي ندعمه مضامين مول ندأس كى عبارت فصيح وبليغ موراس كے جواب مي كون ذى علم اينے اوقات عزيز كوخراب كرسكتا ب\_ اگرمضائن كچوعده بوت يا عبارت بى فصيح و بلیغ ہوتی تو اُس کے جواب دیے میں دل لگئا۔ غرض کہ کوئی ادیب ذی علم تو اس کوعمہ و اور صبح بھی نہیں کبد سکنا اور مجرہ کہنا تو عظیم الثان بات ہے اور جن میں بید مادہ ہی نہیں ہے كدعمده مضاهن اورمعمولى باتول اورفعيح اور غيرفصيح عبارت مس تميز كرسكيس يا مرزا قادياني کی محبت نے اُن کے عمل و تمیز کو کھو دیا ہے۔ اُن کے لئے اگر سو(١٠٠) جواب لکھے جائیں مے تو وہ ہر گزنہ مانیں مے۔ جیسا کہ مرزا قادیانی کی متعدد باتوں میں تجربہ ہور ہا ہے۔ کیے کیے صریح اقوال انہیں کی زبان سے نظے۔ انہیں کے قلم سے لکھے ہوئے اُن کے کا ذب ہونے کے ثبوت میں پیش کئے جاتے ہیں۔ مرسوائے بیہودہ باتی بنانے کے کچینیں کرتے۔ پھرایے حضرات کی خمرخواہی میں محنت کرنا بیکار ہے۔ جواب نہ لکھنے کی یہ وجہ دوسرے حصہ میں لکھی من ہے۔ حق پند حضرات دیکھیں کیسی معقول وجہ ہے۔ اس کے جواب می حضرات مرزائی ومنیس مارتے مگر یہ کہتے ہیں کہ کسی نے جوابنیس دیا۔ اے جناب اگر جواب نہیں دیا تو اس سے اعجاز ثابت نہیں ہوتا بلکہ ان رسالوں کی کمال حقارت ٹابت ہوتی ہے کہ ایسے اہل کمال کے لائق لوجہ نہیں ہیں۔ ان شہادتوں کے علاوہ حق پہند حعرات ملاحظه کریں کہ ان رسائل کومعر کے فسحائے الل زبان نے بھی نہایت حقارت کی نظرے دیکھا اور اُس کی عبارت کی غلطیال کثرت سے ظاہر کیں۔ (معر کا مشہور رسالہ المنار ملاحظه کیا جائے) جس سے بالظین ظاہر ہو گیا کہ ماہرین ادب کے نزدیک ان رسالوں کی تحریف و بلیغ ہر گزنہیں ہے۔ بلکہ اُس سے ادنی مرتبہ یہ ہے کہ صرف ونو کے قواعد کی رو سے عبارت صحیح ہو وہ بھی نہیں ہے ادر جب نصاحت و بلاغت کے درجہ سے بھی مرى موكى بوتو اعجاز كى حداقو بهت بلند ب وبال تك كوكر بيني مكتى باس برعلاده بد ہے کہ اُن کے مضامین بھی عالی اور مفید نہیں ہیں کہ اُن کی عمر کی وجہ سے اُن کی طرف

توجہ ہو جب ان رسانوں کی یہ مالت ہے تو انسانی نجر کا اقتفاء یہ ہے کہ ایک لچر تحریر کی طرف اہل کمال کی توجہ نہ ہو۔ اگر چہ ناواقف کیما ہی عمدہ اسے سمجے مر اہل کمال اُس کی طرف توجہ کرنا عار سمجھتے ہیں۔ اس لئے اُن رسانوں کی طرف کسی ذی علم صاحب کمال نے توجہ نہ کی یہ ایسی روثن وجہ ہے کہ کوئی حق پند اس سے الکار نہیں کر سکا۔ (محر اس کے باوجود متعدد جوابات عربی نظم و نثر میں کھے گئے اس پر مستقل جلد احتساب قادیا نیت کی قار کین آ کندہ ملاحظہ کریں مے۔ انشاء الدفقیر اللہ وسایا)

یدودسری وجہ ہے۔ ان رسالول کے جواب ند ک**کھے جانے** گ۔

اب انہیں مجرہ خیال کرناکسی صاحب عمل کا کام نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ جب یہ رسال فسيح وبليغ ند تع تو أن كا جواب لكمنا زياده آسان تقار كار كدل ند جواب لكما كيا سخت نادانی ہے۔ افسوس ہے کہ جو مرزا قادیانی کے معتقد ہو گئے ہیں۔ان کی معمل کی حالت بعیند الی موگی ہے جیما مثلیث پرست عیمائیوں کی کد دنیا کی باتوں بی اگرچہ وہ کیسے بی دانشمند اور ذی رائے ہیں۔ مر سلیث کے ماننے پر نجات کو مخصر جانتے ہیں اور کیسی بھٹنی اور روش دلیلول سے اُسے خلط ثابت کیا حمیا اور کیا جاتا ہے مگر وہ اپنے خلط اعتقاد سے نہیں ہے۔ ای طرح مرزائوں کا حال ہے کہ مرزا قادیاتی کے کاذب ہونے کی كيسى روثن اور كملى كملى دليليل فايش مورى بين \_ كر ايك نيس سفت اكركسي كوشبه مو اوركسي مرزائی نے کوئی کچراورمہل می بات اُس کے جواب میں کہدوی اُسے فورا مانے لگتے ہیں اور ابل حق کیسی ہی کی اور محقق ہات کے محر وہ خیال بھی نہیں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اہل کمال کا نچرل اقتفایہ ہے کہ اسی تحریر کی طرف اُن کی توجہ نہیں ہو عق ۔ بلکہ اُس طرف توجه كرنے كو عار مجھتے ہيں۔ كار وہ حضرات كول قلم اٹھانے لكے يبى مانع ہے۔جس كومرزا قاديانى في عوام ك خوش كرنے كے لئے الهام كے ويرايد على ظاہر كيا ہے۔اس ب توجی سے اُن رسالوں کا مجرہ مونا ٹابت نہیں موسکا ملکہ کمال درجہ کی اُن کی بے و تعتی فابت کرتا ہے کہ اہل کمال نے انہیں نہاہت نفرت کی نگاہ سے و یکھا اور قابل توجہ نہ (۵)اس کے علاوہ اہل کمال صاحب قلب اُن کے طول طویل متفاد تحریدل کو دکھ کر اور اُن کے اثر میں قلمت قلب کا معائد کر کے اُن کی تحریوں سے اجتناب کرتے ہیں اور جو کوئی اُن کے جواب کی طرف توجہ ہیں اور جو کوئی اُن کے جواب کی طرف توجہ کرے اُسے روکتے ہیں۔ ''جب یہ کرے اُسے روکتے ہیں۔ چنانچہ مولف سوائح احمدی می ساتھ میں لکھتے ہیں۔ ''جب یہ کتاب جھپ ری تھی اس وقت ایک ہزرگ باشندہ ہجاب جو پہلے مجد دِ وقت ہونے کے دگوے وار شے اور اب جسٹ ہے تر تی کر کے مسلح موجود ہونے کے دگویدار ہو بیٹھے پہلے تو اس دعوم کو خلاف اپنے اعتقاد قدیم کے دیکھ کر جھے کہ بھی تجب ہوا تھا گر دیکھنے سے معلوم ہوا کہ مسلح موجود بن آ دم میں ایک فرد واحد ہے۔ اُس کا ٹانی آ ج تک کوئی پیدا ہوا اور نہ آ کندہ پیدا ہوگا۔ اُن ہزرگ کا یہ کہنا کہ میں میکود ہوں جھے کو تجول کرو۔ ٹھیک ایبا بی ہے جسیا کہ ایک دیوانہ آ دمی ہے کہ میں ہندوستان کا ہادشاہ ہوں اور فلاں فلاں دلائل ہمرے دوگا کو شیم میرے پاس موجود ہیں اور فلاں فلان حکیم اور مولوی نے میرے دوگا کو شیم کرلیا ہے۔

اے ناظرین صاحب ہمیرت! میخ موجود بنی آ دم میں ایک فرد واحد ہے۔ اُس کو اپنے جُوت میں دائل ہیں کرنے کی ضرورت نہ ہوگ۔ یہ مدی اگر دراصل میخ موجود ہے تو مختریب اُس کے جلال اور اقبال کا نشان ساری دنیا میں کھیل جائے گا اور اگر وہ جموٹا اور مکار اور مسیلہ کذاب کا ہم مشرب ہے تو بہت جلد شل کاذب دعویداران نبوت اور مہدویت اور مسیحیت کے جمک مار کے تحویٰ دنوں کے بعد خود ہلاک ہوجائے گا اور ہمارانی مسلمانوں کے ایمان کو جاہ کر جائے گا۔ ایس مختراً

طالبین حق خور فرہائیں کہ مخصوص علاء کا یہ خیال ہے، پھر وہ مرزا قادیانی کے اعجاز استے اور ایجاز احمدی کی طرف کوں توجہ کریں مے اور یہ بے توجہی کسی واشمند کے نزدیک ان کے انجاز کا باعث نہیں ہو کتی۔

الحاصل يه تيسرى وجه بان رسالول كمعجزه نه مونے كى۔

ل مؤلف سوائح كى يد پيش كوئى نهايت محيح عابت موئى ـ

(۱) چوتکہ کیفیت مناظرہ موقکیر میں قادیانی حضرات نے مرزا قادیانی کی نبوت کے شوت میں وہ آیت پیش کی تعلیہ السلام کے شوت میں دہ آیت پیش کی تعلیہ السلام کے شوت نبوت میں پیش کی گئی ہے اس لئے میں نے اعجاز اسے کے جواب میں دو کتابیں پیش کی تھیں۔ (ایک) مدارج السالکیس (دوسری) اعجاز البیان۔

ید دو کتابین سورهٔ فاتحد کی عربی تغییر مین پہلی تغییر دو جلدوں میں اور دوسری ایک **جلد میں محر ۲۵۰** صفول میں ہے اور ہر صفحہ میں ۲ سطریں ہیں اور ہر سطر میں گیارہ بارہ الفاظ میں اور مرزا قادیانی نے جوغل مجایا ہے کہ میں نے سر دن میں ساڑھے بارہ جز لکھ دیے کیما صریح دھوکے میں ڈالنا ہے۔اس کا کیا جوت ہے کہستر دن میں کھی جب ہم تغیر کی لكمائى ديكيكر أن كے ساڑھے بارہ جزك دعوى كو ديكھتے بيں توب اعتيار دلى صدانت میں کہتی ہے کہ صریح وحوکا دے رہے ہیں کہ تخیینا ڈھائی جز کوموٹے موٹے حرفوں میں لکھ كرسازهے بارہ جز لكينے كا دعوىٰ بوے زورے كيا ہے۔ جب اس حالت كو ہم معائد كر رہے جیں تو ان کے اس قول پر کوئر اعتبار کریں کستر دن میں کسی اس کی مفصل حالت الم حلد كر ك انساف يجيئ جونكداس تغيير ك اعلان من دوشرطيس لكاني تعيى - ايك بدكم سترون میں کھی جائے۔ دوسرے سے کہ جار جزے کم نہ ہو۔ اس کے بعد زیادہ قابلیت وكمانے كے لئے بياعلان بزے دعوى سے كيا كيا كه بم نے اس ميعاد ميں ساڑھے بارہ ج كك ويت اور مادے خالف في ايك ورق بحى ندكما اور بيرا الهام مَنعَهُ مَانِعٌ مِنَ السّماء سي جو كيار اب كوئي انساف بند سازه بركى حالت كو ديكهد اول تو رسالے کودیکھا جائے کہ کیے موٹے حرفول میں تکھا کیا ہے چرید کو مٹی میں اصل عبارت كي دس سلري جير- اب بنظر محقق حق تغيير اعجاز التزيل مطبوعه دائرة المعارف حيدرآ باد وکن کی صرف لکھائی اور مقدار تحریر سے مقابلہ کیا جائے۔اگرچہ اعجاز التزیل بھی نہایت کشادہ کلمی گئی ہے۔ مگر اس کی اس واضح تحریر ہے اعجاز اسسے کی تحریر کا مقابلہ کیا جائے تو

لِ ای طرح میں دس بارہ تغییروں کے نام بتا سکتا ہوں جو خاص سورہ فاتحہ کی تغییر میں کہی گئی ہیں۔ گر جب مقابلہ میں کوئی طالب حق راستباز نہیں ہے تو کلام کوطول وینا بیکار ہے۔

بالیقین معلوم موجائے گا کہ جنہیں ساڑھے بارہ جز کہا جاتا ہے وہ معمولی واضح تحریر سے تقریباً و هائی تین جزول سے زیادہ نہیں ہیں۔ جے تحقیق کرنا منظور ہو وہ دونول تغییرول کے صفحات کے الفاظ شار کر کے و کمھ لے اور پھر اس بر نظر کرے کہ صفحول کی بیہ مقدار صرف سورہ فاتحہ کی تفییر میں نہیں ہیں بلکہ شروع سے ۲۲ صفحہ تک تو تمہید ہے۔جس میں مرزا قادیانی نے اپنی تعریف اور دوسرے علاء کی مختی کے ساتھ مذمت کی ہے۔ اس صفحہ پر پینی کر کھتے ہیں وَمَسَعَیْنُهُ اعجاز استے یعنی میں نے اس کا نام اعجاز استے رکھا الل علم جانتے ہیں کمصفین یہ جملہ اکثر پہلے یا دوسرے صفحہ میں لکھتے ہیں محر مرزا قادیانی نے اپنی تغییر کے بڑھانے کو چار جز فضول ہاتوں میں سیاہ کر کے یہ جملہ لکھا۔ اس حساب سے **امل تغی**یر ك تقريباً آثھ بى جر بوتے ہيں۔ اسلئے مقتضائے ديانت بدے كداى آثھ جركا اعمازه کیا جائے، اگر اس مقدار کا اندازہ کیا جائے گا تو فاتحہ کی تغییر میں دوسوا دو جز سے زیادہ نہ ہوگا۔ اب اس قلیل مقدار کی تحریر کو بڑے زور سے ساڑھے ہارہ جز بار بار کھا جاتا ہے۔ مگر یہ ابلہ فری نہیں تو کیا ہے؟ خدا کے لئے خلیفہ صاحب یا ادر الل فیم کہیں تو غور کر کے انصاف سے کہیں مران سے ایانہیں ہوسکا رافون! الغرض جب اس اعلات بات می اليا صريح وحوكا ديا جاتا ہے تو اس كينے بركونكر اعتبار كرليا جائے كدستر دن ميں كلمي، جو حضرات اظہار فخر کے لئے الی صریح المدفری کریں اُن سے ظہور اعجاز کی امید ر کھنا کسی ذی عقل کا کام نہیں ہے۔ان وولول تغیرول کو میں نے اس لئے پیش کیا تھا کہ بدوول تغيري بلحاظ عمر كى مضامين اور باعتبار فصاحت و بلاغت عبارت كه اس قدر بلند بإيدا عجاز استے ہے میں کہ کوئی ذی کمال اُنہیں دیکھ کر اگر اعجاز اُستے کو دیکھے گا تو نفریں کرنے کھے گادر پر اُدهر نظر اُٹھا کرنہ ویکھے گا پھریہ کیے ہوسکتا ہے کہ وہ اسے اس قابل سمجے کہ اس کا

بھائیو! اگر کھ علم وقہم ہے تو ان صری اسباب می غور کرو اور خدا سے ڈر کر انساف سے کہو کہ جب ان رسالوں کی طرف توجہ نہ کرنے کے بیاسباب بی تو اُن کے جواب نہ کھے جانے سے اُن کا اعجاز کیوکر ثابت ہوجائے گا۔ اس کے جواب می بعش

جہلاء یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے جواب میں ان کتابوں کو پیش کرنا مرے مردول کی ہٹیاں اکھیڑنا ہے۔ ایسے بی بیبودہ جوابوں کی وجہ سے کوئی ذی علم اُن کے جواب کی طرف توجہ نہیں کرتا اور اَعُوِ صُلْ عَنِ الْجَاهِلِیْنَ بِعُل کرتا ہے۔ مربعض کی خیرخواہی نے کسی قدر اُن کی طرف متوجہ کر دیا۔ اب جنہیں کی علم وقوم ملاحظہ کریں۔ اعجاز اُسے کے فیج و بلغ ہونے کا دعویٰ کیا حمیا ہے۔

(هيعة الوحي ص ٢٤٦ خزائن ج٢٢ ص٢٩٣)

اور پھر اُسے اعجاز کہا ہے۔ اس لئے اُن کا نام بھی اعجاز کہتے رکھا ہے۔ فن بلاغت میں کلام کی دوطرف بیان کی ہیں۔ ایک اعلیٰ، دوسری اونیٰ۔ اعلیٰ مرتبہ کو اعجاز کہا ہے اور طاقت بشری ہے اُسے فارج بتایا ہے، لینی کوئی انسان کی وقت ویا کلام نہیں ککھ سکتا اس سے فاہر ہو گیا کہ اعجاز اور مجزہ اُسی کلام کو کہیں ہے جس کے مثل نہ زبانہ گذشتہ میں کس نے لکھا ہو۔ نہ حال اور آئندہ میں کوئی لکھ سکے۔ اس تحقیق علی کی بنیاد پر میں نے ان تغییروں کو پیش کیا تھا۔ جس سے بالیٹین فلا ہر ہو گیا کہ اعجاز اُسے کو اعجاز کہا تحض فلط ہے۔ کیونکہ اس سے ہر طرح نہایت عمدہ صورہ فاتحہ کی تغییریں موجود ہیں۔ اب تغییر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے دیکار وقت ضائع کرنا ہے۔ گر چونکہ قادیانی جماعت علم وقہم سے بہرہ ہاں لئے سے اور علی جواب کو نہاق میں اڑاتی ہے۔

الغرض یہ چھی وجہ ہے اعجاز المسے کے معجزہ نہ ہونے کی۔ جب اس تغییر سے بدر جہا زیادہ عمدہ تغییر یں موجود ہیں تو اعجاز المسے کو اعجاز کہنا سراسر غلط ہے اور تصیدہ اعجازیہ کا جواب مولوی اصغر علی صاحب روحی پروفیسر کالج لا ہور نے لکھا تھا اور اخبار اہل حدیث میں چھپا تھا۔ (عنقریب احساب قادیانیت کی مستقل جلد اس بحث پرمشمل شائع ہوگ میں انشاء اللہ فقیر اللہ وسایا) اس وقت کی مرزائی ہے اس کی نسبت دم نہیں مارا ۔ مرجونا دعوی ہورہا ہے کہ کوئی اُس کے مثل نہ لایا اب ان دونوں رسالوں کے لکھے جانے کا اصلی سبب بھی معلوم کرنا چاہئے جس سے مرزا قادیانی کی حالت اور اُن کے اعجاز کی کیفیت اور زیادہ منکشف ہوجائے گی۔

اعجاز احدی کے لکھے جانے کا ظاہری سبب سندہ می سلع امرت سر می مولوی ثناء الله صاحب سے اور مرزا قادیانی کے خاص مرید سے مناظرہ ہوا اور مرزائی اس میں نہایت ذلیل ہوئے اور مرزا قادیانی کے پاس جا کر بہت کچھ فریاد کی مرزا قادیانی کو بہت کچھطیش آیا اور قصیدہ اعجازیہ شاید پہلے سے لکھ رکھا تھا اور اُس وقت حسب مناسب بعض اشعار کی بیثی و کی کر کے یا کرا کے اپنے گھر کے مطبع میں فوراً طبع کرا کے مولوی صاحب کے پاس اس اشتہار کے ساتھ بھیجا کہ اگر مولوی ثناء اللہ امرتسری اتن می مخامت کا رسالہ اُردد وعربی نظم میں جیسا میں نے بنایا ہے۔ بیس روز میں بنا وے تو میں وس بزار رد پیرانعام دوں گا۔ پھراس رسالہ کے لئے صرف ہیں روز کی قید شدید پر مرزا قادیانی نے بس نہیں کی بلکہ یہ بھی لکھا کہ رسالہ چھاپ کر اور مرتب کرا کے ہمارے یاس جھیج دیا جائے۔ اب جن کے قلب میں کھے بھی انساف کی ہو ہے۔ وہ صرف ان قید یوں میں تھوڑا ساغور کر کے مرزا قاویانی کی حالت معلوم کر سکتے ہیں۔ کیا صادقین کی باتی الی جالا کی اور عیاری کی ہو عتی ہیں؟ اس پر نظر کی جائے کہ مرزا قادیانی اس کے جواب میں جار قیدیں نگاتے ہیں۔ (۱)باریک قلم ہے لکھا ہوا نوے صغیر کا رسالہ ہو (۲) آ دھا رسالہ اردو میں ہواور آ دھا عربی نظم میں۔ (۳) ہیں ردز میں کھیں۔ (۴) پھرای میعاو میں چیوا کر میرے پاس بھیج دیں۔

الل انساف اس روش زبردی کو طاحظہ کریں کہ ان قیدوں کے ساتھ ظاہری اسبب کی نظر سے جواب لکھا جاسکتا ہے؟ ہر گزنہیں ساڑھے پانچ جز کا رسالہ جس کے بعض صفوں پر ۲۲ سطریں ہوں اور بعض علی ۱۲ پھر اسٹے بڑے رسالے کی تالیف کرنا اور تالیف بھی معمولی نہیں۔ ایک شاطر مناظر مطاق کی باتوں کا جواب ویتا اور وہ بھی صرف تالیف بھی معمولی نہیں۔ ایک شاطر مناظر مطاق کی باتوں کا جواب ویتا اور وہ بھی صرف اُدونہیں بلکہ عربی تصیدہ بھی اس طرح کا ہوجیسا کہ اُس میں ہے۔ ان قیدوں کو دیکھ کر ہر ایک منصف کہہ وے گا کہ مرزا قاویانی اپنے دل میں سمجھتے ہیں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب اُس کا جواب لکھ دیں گے۔ اس لئے ایک شرطیں لگاتے ہیں کہ اُن کی وجہ سے لکھنا غیر ممکن اُس کا جواب لکھ دیں گے۔ اس لئے ایک شرطیں لگاتے ہیں کہ اُن کی وجہ سے لکھنا غیر ممکن

حضرات انہیں شرطوں پر قناعت نہیں ہے۔ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ای مدت میں چھپوا کرمیرے پاس بھیجو۔ اب ملاحظہ کیجئے کہ معمولی پریس میں چپار روز میں ایک جز چھپتا ہے۔ اگر ہزار یا بارہ سو چھایا جائے اس حساب سے ساڑھے پانچ جز ۲۲ روز میں چھپےگا۔ پھراس کی ترتیب اور سلائی وغیرہ میں دو تین روز ضرور آئیس کے۔غرضیکہ ہرطرح کی عجلت کے ساتھ مطبع سے ۲۵ روز میں لکلے گا اور کم سے کم ڈاک کی معمولی حالت کے لحاظ سے تیسرے روز مرزا قادیانی کو پہنچے گا۔

غرضید تحمینا ایک مهید صرف چینے اور وینی میں گے گا اور تالیف اور تصنیف کا زمانداس سے علاوہ ہے۔ اب تصنیف کا زماندکس قدر ہوتا چاہئے۔ اُسے مولوی صاحب کی حالت و کی کر اعدازہ کرتا چاہئے۔ مولوی صاحب نہ صاحب جائیداد ہیں۔ نہ اُن کے مریدین معتقدین ہیں کہ نزرانہ یا چھوہ کے طور پر آئیس کی ملتا ہے۔ اخبار کے اجراء میں کوشش کرتے ہیں۔ کی مشاغل ہیں اس سے بسراوقات ہوتی ہے۔ ان سب کے ساتھ ساڑھے پائی جرکا رسالہ جن میں عربی قصیدہ بھی ہو۔ ایک مہینہ سے کم میں نہیں لکھ سکتے۔ بشرطیکہ عربی فلم کی طرف اُنہیں توج بھی ہو، غرضیکہ جو کام حسب عادت دو ماہ سے کم میں نہیں ہو سکے دہ ہیں دن میں کو کر ہوسکتا ہے۔

حاصل یہ کہ انہیں مشکلات پر نظر کر کے مرزا قادیانی نے الی قیدیں لگائیں کہ اُن قیدوں کو چھوڑ کر کوئی جواب اُن قیدوں کو چھوڑ کر کوئی جواب کھے تو مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ ہم اُسے ردی کی طرح پھینک دیں گے۔ اہل حق فرما کیں کہ جب الی شرطیں لگائی جا کیں کہ اُن شرطوں کی وجہ سے جواب ممکن نہ ہوتو اصل کتاب کا اعجاز ثابت ہوسکتا ہے؟

انساف سے اس کا جواب دیا جائے۔ قادیانی جماعت کھے تو غیرت کرے إن دنوں خلیفہ قادیانی سے دریافت کیا گیا کہ اعجاز احمدی اور اعجاز اسلے کا اگر اب کوئی جواب دے تو وہ جواب مجمع جائے گا یا نہیں، اس کا جواب جناب مفتی محمد صادت قادیانی کے ہاتھ کا لکھا ہوا آیا کہ اعجاز احمدی کے بالقائل کھنے کی میعاد ، ادمبر ۱۹۰ ، کوئتم ہوگئ اور اعجاز

المسح کی میعاد ۲۵ فروری <u>۱۹۰۱</u> و کوشتم ہوگئ۔

لیج جناب طیفہ قادیانی کی تحریر سے بھی معلوم ہوا کہ ان رسالوں کا اعجاز بہت تعور ی مدت کے اندر محدود تھا۔ اب اُس کے بعد وہ اعجاز سلب ہو گیا۔ اب اس کے مثل اہل علم لکھ سکتے ہیں مگر وہ جواب جماعت قادیانیہ کے لائق توجہ نہ ہوگا۔

برادران اسلام نے ایہا اعجاز ندسنا موگا کہ بیں دن کے اندر تک تو معجوہ رہے اور اس کے بعد وہ اعجاز جاتا رہے۔ بیمجھ میں نہیں آتا کہ اس مد بندی کی اطلاع أن كے مريدين اور معتقدين كوب يانهيل ب، كونكه وه اب تك ان رسالول كو جواب كيليخ پيش كرتے اور با واز بلند كہتے ہيں كه اب تك كسى نے جواب نبيس ديا۔ جب يه امر مشتهر مو چکا ہے تو بینس موسکا کہ اُن کی جماعت کو خبر نہ مو بلکہ ناواقفوں کو دھوکا وینا مدنظر معلوم موتا بي غرض يد ب كداكركوكي جواب ند كصوتو اس كا اعلان ب كدكس في جواب نيس. ویا۔ اعجاز ثابت ہو ممیا اور اگر کسی نے جواب ویا تو فورا کمہ دیا جائے گا کہ جواب کی تاریخ گزر گئی۔ اب لائق توجہ کے نہیں ہے۔ غرضیکہ مرزا قادیانی کے اور اُن کے تبعین کی باتیں عجب ع ور ع موق میں۔ مادقوں کی سیائی اور مغالی بر گزنیس ہے۔ ان باتوں نے آ فآب کی طرح روش کر دیا کہ اس اعجاز کے دعوے سے مقصود لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا اور معلوم کر لیا تھا کہ ان شرطوں کیساتھ جواب دینا غیرمکن ہے۔ کیونکہ جو کام اسباب ظاہری کے لحاظ سے کم سے کم ڈیڑھ دو میننے کا ہو۔ وہ بیں دن میں کوئر ہوسکتا ہے گر قدرت خدا ہے کہ جماعت قادیانیے کے بڑھے لکھے بھی الی موٹی بات کونیں بچھتے اور ان رسالوں کومجزہ مان رہے ہیں۔ تھیدہ اعجازید کی تغصیل حالت اور اُس کے اغلاط "الهامات مرزا" کے صفحہ ۸۲ سے ۹۲ تک و کھنا جا ہے۔ مولوی ثناء الله صاحب نے تصیدہ کی غلطیاں وكماكريديمي لكما ہے كد مرزا قادياني اين قصيده كو ان اغلاط سے ياك كري اور پھر زالوبرالو بین کرم لی تحریر کریں۔ اس وقت حال کمل جائے گا۔ حمر مرزا قادیانی نے تو اس

ا اس تحریر کے بعد خلیفہ قادیائی کا رسالہ نورالدین نظر سے گزراہ اُس میں اس صد بندی مقرر کر دیے کے لئے خلیفہ قادیائی نے اپنی دانست میں نہایت عمدہ وجد کھی ہے وہ یہ ہے کہ غلام احمد کو آنخضرت ﷺ سے برابری کا دموی نہیں ہے۔ بلکہ وہ غلام احمد یعنی رسول الشفظافی جو احمد ہیں اُن کا غلام ہے۔ اس لئے وہ

کے جواب میں دم بھی نہ مارا۔ اگر عربیت میں دعویٰ تھا اور بدرسالہ خود انہوں نے لکھا تھا تو کیوں سامنے نہ آئے۔ یہ بدیکی دلیل ہے کہ قصیدہ دوسرے سے لکھوایا اور اپنے فہم کے موافق سجد لیا کہ مولوی ثناء اللہ صاحب وغیرہ ایسے اویب لیس ہیں جو ایسا رسالہ عربی میں

(بقیہ حاشیہ) اعاز میں بھی برابری نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں جواب دینے کے لئے مت مقرر نہیں کی ے۔مرزا قادیانی مت معتن کرتے ہیں تاکہ رسول اللہ علیہ کے اس معزے سے برابری نہ موجائے۔ خلیفہ قادیانی کی الی باتوں کو دیکھ کر حمرت ہوتی ہے۔ کیا ای عقل وفہم برحکیم الامت کا خطاب دیا گیا ہے۔ بھلا بدتو فرمایئے کہ برابری کا نہ ہونا اور ادب اور غلامی کا ثبوت ای برمخصر تھا کہ جواب کیلئے ایسے انداز سے قید لگائی جائے کہ اُس میعاد میں جواب لکیو کر بھیجنا غیر ممکن ہو۔ ادب اور غلامی کا مجوت تو اس طرح بھی ہوسکتا تھا کہ مولوی ثناء اللہ صاحب اپنی تمام عمر میں اس کا جواب ویں یا دوسرے سے تکھوا دیں۔ اس قدر قید ان کی غلامی کے ثبوت کیلئے کافی تھی۔گر بہنہیں کیا بلکہ نہایت بخت اور تنگ میعاد مقرر کی اس کی وجہ بجز اس کے اور کوئی نہیں ہے جو ابھی بیان کی گئی، اس کے علاوہ خلیفہ قادیان یہ تو فرما کمیں کہ اگر برابری کا دعویٰ نہیں ہے تو (۱)منم محمہ واحمہ کہ بجٹی باشد (تریاق القلوب ص۲ خزائن ج۱۵ ص۱۳۳) کس نے کہا ہے(۲) اعجاز احمدی کا وہ شعر بھی آپ کو یاد ہے جس میں مرزا قادیانی لکھ رہے ہیں کہ رسول الشَّهِ عَلَيْكَ تَو صرف جاند كربن ہوا اور میرے لئے جاند كربن اور سورج كربن دونوں ہوئے۔ (اعجاز احمدی ص ای خزائن ج19 ص ۱۸۳) کہئے جناب یہاں تو برابری سے گذر کر فضیلت کا دعویٰ ہے۔ ۳) ای طرح ان کا الہام ہے لو لاک لما خلقت الافلاک (تذکره ۱۲) یعنی الله تعالی مرزا قاویانی ے کہتا ہے کہ اگر تو ند ہوتا تو میں زمین و آسان پیدا نہ کرتا۔ اس کا حاصل ید ہے کہ اصل مقصود عالم میں مرزا قادیانی کا پیدا کرنا تھا باتی جینے اولیاء انبیاء دنیا میں آئے اُن کا وجود مرزا قادیانی کے طفیل میں ہوا۔ اب خلیغہ کی روح اور اُن کے ماننے والے بتا نمیں کہ اس الہام میں کس قدر فضیلت کا وعویٰ ہے۔ یہاں غلامی کہاں چکی گئی۔ یہاں تو سرور انبیاء کو اپناطفیلی بتا رہے ہیں۔ (۳) تخفہ کوڑویہ (ص 🛪 خزائن ج ۱۵ ص ۱۵۳) کا وہ مقولہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ رسول الشعالی ہے تین ہزار معجزے ہوئے۔ اس کے بعد اس قول پر نظر کیجئے جہاں ککھتے ہیں کہ مجھ سے تمن لاکھ سے زیادہ نثان ظاہر ہوئے۔ (حقیقت الوحی ص۲۷ خزائن ج ۲۲ ص · 2)

اب فرمایے کہ بہال وحصہ زیادہ فضیلت کا دعویٰ ہے یانہیں مضرور ہے چھر بہال دعویٰ غلای کیول چھوڑا گیا سی طرح مرزا قادیانی کے دعوے بہت ہیں ، مگر جیسا موقع اُن کے خیال میں آگیا ویبا دعویٰ کر دیا تھیم صاحب پھوتو ہوش کیجے۔ آپ کہال تک باتمی بنا کیں گے۔ لَنْ یُصْلِحَ الْعَطَّارُ مَا اَفْسَدَهُ الدَّهُرُ لکھ سکیں۔ پھر بطور احتیاط میں دن کے اندر لکھ کر سیجنے کی قید لگا دی اور سجھ لیا کہ اس مت کے اندر تو وہ لکھ کر کسی طرح بھیج بی نہیں سکتے، اگر چہ وہ ادیب بھی ہوں اس لئے ایسا دعویٰ کر دیا۔

الحاصل بی تصیدہ مرزا قادیانی نے خودلکھا ہو یا لکھوایا ہو اور اُن کی میعاد مقررہ کے اندرکسی نے جواب دیا ہو یا نہ دیا ہو گر دہ مجزہ کسی طرح نہیں ہوسکا۔ اس کے متعدد وجوہ بیان کر دیئے گئے۔

اعجاز المسيح كاشان نزول بهي كجه ملاحظه كرنا جابيتي بيرمهر على شاه صاحب ( کولڑویؓ) جو پنجاب او رخصوصاً سالکوٹ کے نواح میں زیادہ مشہور بزرگ ہیں۔ مرزا قادیانی نے ان سے مناظرہ کا اشتہار دیا۔ اب قدرت خدا کا بینمونہ ہوا کدمرزا قادیانی نے اسينے ہاتھوں سے يہمى كهدد ياكداكر ميں بيرصاحب اور علاء كے مقابلہ پر لا مورند جاؤں تو محریس مردود ، جمونا، ملعون ہوں اور اس شدومہ کے اشتہار اور اقرار کے بعد قدرت خدا ے صدافت کا ظہور نہایت آب و تاب سے اس طرح ہوا کہ باید وشائد۔ حاصل بیکہ پیر صاحبؓ مرزا قادیانی کی تمام شرطیں منظور کر کے مناظرہ پر آمادہ ہو گئے اور ۲۵ اگست و <u>19 م</u> مناظرہ کی تاریخ مقرر ہوگئی اور پیرصاحب اینے اقرار کے بموجب ۲۳ اگست وواع کوئے دیگر علاء اورمعززین اسلام کے لا ہور مہنچے اور ۲۹ اگست تک فتظر رہے، محر مرزا قادیانی محمر ے باہر نہ لکلے۔ اس نواح کے مریدوں نے زور لگایا، مر وہ نہ آئے اور اسے اس اشتهاری اقرار کی بھی پروانہ کی کہ لکھ کے تھے کہ اگر مقابلہ پر لا بور نہ جاؤں تو جھوٹا اور لمعون، ہوں مہتمان جلسہ نے اس جلسہ کی روئد اوطبع کرا کے مشتہر کرائی تھی۔ اس میں ذیل كامضمون لائق ملاحظہ ہے۔ ' مجملہ حاضرين جلسه كے اتفاق رائے سے بيقرار بإيا كه يعض ( یعنی مرزا غلام احمد قادیانی) مخاطب ہونے کی حیثیت نہیں رکھتا ہے اور شرمناک دروغ کوئی سے اپنی دوکا نداری چلانا جابتا ہے۔ اس لئے آئندہ کوئی اہل اسلام مرزا قاریانی اور اُس کے حوار یوں کی کسی تحریر کی بروا نہ کریں' یہ روئیداد مسلمانو س میں بہت شائع ہوئی ہے۔جس سے مرزا قادیانی کے دعوؤں کی حالت اظہر من افتنس ہوگئی اور اپنے پہنتہ اقرار

ہے جموٹے اور ملحون مٹمبرے اس شرمناک ذلت مٹانے کے لئے مرزا قادیانی نے تغییراعجاز المسيح لكمى اور پيرصاحب سے جواب لطلب كيا اور منعه مانع من السماء كا الهام بمي سنا دیا، کی تکد روئیداد سے معلوم کر چکے تھے کہ پیر صاحب اور تمام علائے حاضرین جلسہ مجمع عام میں ہزاروں معززین اسلام کے روبرو کہہ چکے ہیں کہ کوئی مسلمان مرزا قادیانی کو مخاطب ند بنائے اور اُن کی کسی بات کا جواب نددے اور ظاہر ہے کہ بیعلاء ایے قول کے خلاف ہر گز نہ کریں گے۔ اس لئے مرزا قادیانی نے عمدہ موقع یا کر اپنی تغییر پیش کی اور جواب طلب کیا اور پیرصاحب نے اور دیگر علاء نے اسپے قول کے بمو جب سکوت کیا اور اسے اقرار کے بابند رہے اور مرزا قاویانی کی طرح بدعبد اور جمونا بونا پندئیس فرمایا اس میں شیرنہیں کہ پیرصاحب اور دیگرعلاء کے لئے یہ آسانی مانع تھا کیونکہ ایے قول برقائم ربتا آسانی تھم ہے اس لئے الہام کامضمون بلاشبہ سیح ہے محر مرزا قادیانی نے اصل حالت کو پوشیدہ کر کے ایسے 🕏 سے اُسے بیان کیا ہے کہ مریدین اُسے معجزہ سمجھ رہے ہیں۔ ایک اور راز ملاحظہ سیجئے وہ رہے کہ مرزا قاویانی نے خیال کیا ہوگا کہ جو علاء اس جلسہ میں شریک تھے وہ تو اینے عہد کے خیال سے جواب دیں مے نہیں اور دوسرے علاء جو دور دراز جگہ کے رہنے والے ہیں۔ انہیں کیا خبر ہوگی اور کسی کو ہوئی بھی تو در میں ہوگی اس لئے جواب کیلئے سرز دن کی قید لگا دی اور معلوم کر لیا کہ اوّل تو اس میعاد کے اندر دوسرے علمام کوخر بی نہیں ہوسکتی اور اگر کسی کو ہوئی بھی اور جوش اسلامی نے انہیں آ مادہ بھی کیا تو آئہیں

ا چنانچہ قادیانی اخبارا کیم موردد کا جنوری ۱۹۰۳ء کے صفحہ میں ہے اعجاز اُسے حضرت تجة اللہ سیح موجود کی عربی تصفیہ میں ہے اعجاز اُسے حضرت تجة اللہ سیح موجود کی عربی تصفیہ میں ہے اعجاز اُسے بارہ جز پر شائع ہوگی اور اسلام فروری اوا اور ای اور بالقابل پیر صاحب کی طرف سے ان سر دن کے اندر چارجز ساڑھے بارہ جز تو کیا ایک آ دھ صفحہ بھی اعجازی عربی کا شائع نہیں ہوا اور اس سر دن کے اندر چارجز ساڑھے بارہ جز تو کیا ایک آ دھ صفحہ بھی اعجازی عربی کا شائع نہیں ہوا اور اس طرح پر البام منعه مانع من المسماء پورا ہو گیا۔ پیر گوازوی کی المیت وقر آن دانی کا راز طشت از بام ہوگیا۔ اس البام سے تو یہ عابت ہوتا ہے کہ اس تغییر میں اعجازی عربی نمیس ہے کہ اس طرح کی عربی پر صاحب قادر نہ سے بلکہ کوئی مانع چیش آگیا اور اصلی مانع کو میں نے ظاہر کر دیا جس سے مرزا قادیائی کی راز طشت ازبام ہوگیا اور ان کے دوئی اعجاز کی حقیقت کھل گئی۔

اتن مت نہیں ال سکتی کہ وہ اس قدر تغیر لکھیں اور اس قلیل مت کے اعدر چھوا کر اُن کے ایس بھیج دیں اس لئے یہ میعادم قرر کر دی۔

اب الل حق اس داؤ ج کے اعجاز کو ملاحظہ کریں جس سے مرزا قادیانی کی حالت آ قاب کی طرح چک ربی ہے۔ فاعتبرو ایااولی الابصارید وہ سچا بیان ہے کہ کسی مرزائی کی مجال نہیں کہ اسے فلط ثابت کرے۔ الغرض اس بیان سے دنیا پر دو با تیں نہایت روش طریقے سے ثابت ہوگئیں۔ ایک بدکہ اعجاز اس کے جواب نہ لکھے جانے کی اصلی وجہ کیا تھی۔ دوسرے یہ کہ اُن کے صرح اقرار سے یہاں بھی ثابت ہوگیا کہ وہ مجموفے تھے۔

حق پرست حضرات اس واقعہ پر انصاف سے نظر کریں اور بہتر ہے کہ روئیداد اللہ اسلامیہ لا ہور کو ملاحظہ کر لیں۔ چر فرماویں کہ خدا کے برگزیدہ رسول اُس کے نیک بندے سے نہایت بخت کلائ کر کے عہدہ پیان کریں اور نہایت پختہ اقرار کر کے اُسے پورا نہ کریں۔اییا ہوسکتا ہے؟ خدا کو عالم الغیب جان کر جواب و بیجئے کیا ممکن ہے کہ خدا کے مقبول کی سے ایسا پختہ وعدہ کریں کہ اُس کے پورا نہ ہونے پر اپنے کذب کو مخصر کرویں؟ اور خدا اُن کی اس قدر مدد نہ کرے کہ وہ وعدہ پورا کر سیس ؟ یہ ہرگز نہیں ہوسکتا۔

سنا گیا کہ نہ جانے کا عذر مرزا قادیانی نے یہ کیا کہ جمعے البام ہوا ہے کہ ولا تی

لے بیدروئیداد دوسری مرتبہ عمدۃ المطابع لکھٹو میں بصورت رسالہ چھپی ہے۔ بعنی اس روئیداد کے پہلے ایک لاکق دید تمہید ہے اوراس مجموعہ کا نام''حق نما'' ہے۔ اسسالۂ جمری میں رسالہ البخم کے ہمراہ بھی بیدرسالہ چھپا ہے اور علیحدہ بھی ہے۔(نوٹ: اب ماہنامہ لولاک ملتان رہج الاوّل ۱۳۲۳ میں قبط وار شائع ہوئی ہے۔فقیر)

مولوی مجھے مارڈ النے کیلئے جمع ہوئے ہیں۔ اب وہاں جانا اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا ہے اور قرآن مجید میں اس کی صریح ممانعت آئی ہے۔

بھائیو! ذرا تو غور کرو کہ مرزا قادیانی نے خود ہی مناظرہ کا اشتہار دیا اور نہایت غیرت دار الفاظ لکھ کر پیرصاحب کو آبادہ کیا اور جب مناظرہ کا ٹھیک وقت آپنچا اور مقابل سامنے آگیا اس وقت بیرالہام ہوتا ہے کہ ولا بی مولوی مارنے کے لئے بلاتے ہیں۔ کیا اس علام الغیوب کو پہلے ہے اس کاعلم نہ تھا کہ اگر مناظرہ میں اجتماع ہوگا تو وہ مار ڈالنے کی فکر کریں ہے؟ اس ملہم نے اشتہار دینے کے وقت بیرالہام نہ کیا کہ اب اشتہار نہ وے ورنہ روکا جائے گا او رجموٹا اور ملعون تھہرے گا۔ خدائے تعالی نے اپنے رسول کو اس فعل سے تو نہ روکا جس سے وہ تمام خلق کے نزدیک بدعمد اور جموٹا قرار پائے اور اُس کی اس رسوائی اور کذب کو پہند کر کے اس کے بچانے کے لئے الہام کیا، کون صاحب عقل اسے باور کرسکتا ہے؟ گر اُن کے معتقدین کی بچھ ایس عقل سلب کر دی گئی ہے کہ ایس بدیمی باوٹ بھی اُنہیں نظر نہیں آتی۔ بناوٹ بھی اُنہیں نظر نہیں آتی۔

اس پرغور کیا جائے کہ پیر جی کے مقابلہ پر اُس زور شور سے مناظرہ کا اشتہار دیا کہ ایس نور سے مناظرہ کا اشتہار دیا کہ ایس نور شور سے مناظرہ کا اشتہار دیا ہے کہ ایس نور اُس کے نہ کرنے پر مخصر کر دیا پھرکیا مقربین خدا خصوصاً انبیاء بغیر الہام اللی ایسا اعلان کر سکتے ہیں؟ ہر گزنبیں اورا گر خلطی کریں تو آئیں فوراً اطلاع خداوندی نہ ہو۔ بینبیں ہوسکتا ہے کیونکہ عام مخلوق کے روبرو وہ اپنی زبان سے جھوٹے تھہرتے ہیں اس کے علاوہ ایسے مقام پر انبیاء کی حمایت نہ ہو اور انبیاء کو اس کی حمایت پر اعتاد نہ ہو یہ بھی نہیں ہوسکتا۔

مرزائی جماعت انبیاء کے قتل نہ ہونے پر آیۃ اَلا غُلِمَنَّ اَنَا وَرُسُلِی پیش کرتی ہے۔ پھر کیا مرزا قادیانی کواس وقت تک اِس آیت پرنظر نہتی جو ولا جی مولویوں سے ڈر گئے اور یہ بھی خیال نہ کیا کہ نہ جانے سے میں جھوٹا تھہروں گا۔ ای خیالت کو مٹانے کے لئے جو رسالہ لکھنے کا وعدہ کیا اُس کی واقعی صالت تو جمیں معلوم نہیں ہو تی کہ مرزا قادیانی نے خود لکھا یا دوسرے سے مدد کی اور اگر خود ہی لکھا تو کتنے دن میں لکھا۔ اس کا ثبوت

مرزائی جماعت نہیں وے سکتی ہے۔ مناظرہ کا زور وشور میا کرعین وقت پر گریز کر جانا اس بات كيلے نهايت قوى قريند ہے كه بالشافه كلينے كى قدرت نديتى ـ علاء خصوصاً صوفياءكى عالت کو قیاس کر کے بیجھتے تھے کہ پیر صاحب مقابلہ کیلئے تیار نہ ہوں مے اس لئے مناظرہ یر زور تھا۔ جب اُن کے خلاف قیاس ہروہ آ مادہ ہو گئے تو نیچنے کا ایک حیلہ نکالا اور بالفرض اگر ہم مان لیں کہ خود مرزا قادیانی نے لکھا اور ای مدت میں لکھا اور کی دوسرے نے مدد نمیں دی۔ چر اس میں اعجاز کیا ہوا؟ اتنی بات معلوم ہوئی کہ مرزا قادیانی کو ادب میں نداق اس قدر تھا کہ دو ڈھائی میپنے میں ڈھائی تین جز، تغییر کی عربی عبارت میں لکھ سکتے تھے اور وہ بھی اتن محنت ومشغولی کے بعد کہ نمازیں بھی بہت می قضا کیس اور پھر اُنہیں جمع کیا۔ اتن مدت میں الی شدید مشغولی کے ساتھ ہونے تین یا تین جز عربی عبارت لکے دینا کوئی کمال کی بات نہیں۔ اگر شب و روز میں ایک صفحہ مجمی لکھا جاتا تو حیار جز سے زیادہ ہوتا اور مرزا قادیانی کی تغییر تو معمولی طریقہ سے اگر تکھی جائے تو تین جز سے زیادہ کی طرح نہیں ہوتی۔ پھر شب و ردز کی محنت میں نمازیں قضا کر کے ایک صفحہ تغییر کا لکھ وینا کون ی بری قابلیت کی دلیل ہے کہ دوسر نہیں کر سکتے۔ ذرا پھی تو انصاف کرنا جائے اور بہت اچھا! ہم نے مانا کہ اس وقت چونکہ اکثر علاء کو عربی تحریر کا خداق نہیں ہے۔ مرزا قادیانی عربی میں الی عبارت اور مضمون لکھ کتے ہیں کہ دوسرے نہیں الکھ کتے مجراس ے اُن کے رسالہ کا معجوہ ہوتا ٹابت نہیں ہوسکیا۔ زیادہ سے زیادہ بیمعلوم ہوگا کہ مرزا قادیانی میں اتنی قابلیت بھی کہ شب وروز کی محنت میں ایک صلحہ عربی عبارت کا لکھ سکتے ہے اور وہ چند علاء جنہیں ان کی طرف توجہ بھی تھی اور اُنہیں اس اعلان کی خبر بھی پینچی وہ اس لئے نداکھ سکے کدعر بی لکھنے کی مشق نہیں رکھتے تھے یا بوجوہ فدکورہ بالا متوجہ نہ ہوئے۔ اس میں مرزا قادیانی کا اعجاز کیا ہوا۔

ل فرض طور پر بیکھا گیا ہے ورنہ اس وقت بھی جن کوعر بی تحریر کا نداق ہے وہ مرزا قادیانی سے بدرج عمدہ تغییر لکھ سکتے ہیں۔ البتہ عرب کا سا مشغلہ اور ان کے سے خیالات کی ذکی علم کے نبیل ہیں کہ خواہ دوسرے کو ذلیل کرنے کے لئے جواب لکھنے پر آمادہ موجا کیں اور اپنی قابلیت کا اظہار کریں اور خصوصاً ایسے مختص کے مقابلہ میں جے وہ لائق خطاب نہیں سجھتے جس کی تحریرکو وہ جابلانہ عبارت سجھتے ہیں۔

الحاصل اس رسالہ کو مجرہ کہنا اور اس کا نام اعاز اسکے رکھنا محف غلط ہے اور اس کی تقمد بی خود مرزا قادیانی کا دل بھی کرتا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے سر ون کے اندر کھنے کی قید لگائی ورنداعاز کیلئے کوئی قید نہیں ہو بھی اور ''منعه مانع من المسماء'' کا الہا ی الزبجی بیان کر دیا گیا اور اگر اس جملہ کے الہا ی ہونے پر اصرار ہے تو پہلے بیفر مائیں کہ کتنے الہامات مرزا قادیانی کے غلط ثابت کر دیئے گئے۔ اُس سے کیا فائدہ بوا۔ متکوحہ آسانی کے متعلق کتنے الہامات تو برسوں آسانی کے متعلق کتنے الہامات نام البامات نام البامات تو برسوں ہوتے رہے اور ایسے تطعی اور بھینی الہامات تو برسوں ہوتے رہے اور ایسا پختہ بھینی وعدہ خدادندی بار بار ہوتا رہا اور پھر اُس کا ظہور نہ ہوا۔ اب دیکھا جائے کہ اول تو مرزا قادیانی نے اُس کے لئے کیا کیا با تیں بنائی ہیں۔ پھر اُن کے علاوہ ظاوہ ظافہ قادیان نے بجیب دغریب لاکن تماشا اُس کی توجیہیں تکالیں بالاً خر خدا کے قدوس پر وعدہ خلافی کا الزام لگایا۔ یہ بھی سنا جاتا ہے کہ اب بعض جدید مرید مرزا قادیانی کے خطائے اجتہادی اُبتاتے ہیں اور بعض ہے کہ دیتے ہیں کہ اگر ایس گئے چنگ کیا کے گ تو تھوں کہا تھر اُس کا خرائ کی گئے جنگی کیا ہے گ تو تو آن مجید ہیں بہت می ایس باتیں نکال دیں گے۔ (استغفراللہ)

برادران اسلام ان باتوں پرغور کریں، یہ باتیں وہ ہیں جن سے مرزا قادیانی کا راز فاش ہوتا ہے۔شاکداصل مقصد ان کارروائیوں سے یکی تھا کہ مقدس فدہب اسلام کو مورو اعتراضات بنایا جائے۔گمر فاہر میں حامی اسلام بن کر۔

غرضیکہ اس الہای کی غلطی ثابت کر دینے سے حضرات مرزائی تو سچائی کو مانیں گے۔ الغرض ان رسالوں کے جہائیں، البت عاجز ہوکر خدائے تعالی پر پچھے نہ پچھے الزام لگا دیں گے۔ الغرض ان رسالوں کا جواب کسی نے لکھا ہو یا نہ لکھا ہو وہ مغجزہ ہر گزنہیں ہوسکتے۔ اس کے متعدد وجوہ ایسے توی بیان کئے گئے ہیں کہ اُن کا جواب نہیں ہوسکتا۔ ان سب باتوں کے قطع نظر اگر اب بھی خلیفہ قادیان کو اور اُس جماعت کے دوسرے ذی علموں کو اس کے انجاز کا دعویٰ ہے اور

ا بید حفرت بھی نہیں سمجھے کہ خطائے اجتہادی کا کون محل ہوتا ہے۔ دعوی نبوت کر کے خدا کی طرف نہایت پختہ وعدہ بار بارکیا جائے اور برسول اس پر اصرار رہے اور پھر وہ پورا نہ ہو، اُس کو خطائے اجتہادی وہی کے گا جس کوعم اور عقل سے کچھ واسطہ نہ ہوگا یا در پردہ خدا پر الزام لگانا مدنظر ہوگا۔

کہتے ہیں کہ وہ ایسے فسیح و بلیغ ہیں کہ دوسرا کوئی نہیں لکھ سکتا تو اُس کا اعلان دیں اور اس میں لکھ ویں کہ اگر کوئی عالم ایسا قسیدہ یا الی تغییر سورہ فاتحہ لکھ دے گا تو ہم مرزا قادیائی کوکا ذب سمجھیں گے، تو وہ دیکھیں کہ اُن کا جواب کس زور اور عمدگی سے ہوتا ہے۔ اگر اُس کے لئے میعاد مقرر کریں تو اوّل اس بات کو تابت کریں کہ اعجاز میں الی قیدیں ہو سکتی ہیں۔ اُس کے بعد الی میعاد معتن کریں جے چند اہل علم تجربہ کار مجیب کی حالت پر نظر کر کے کہد دیں کہ است دنوں میں تالیف اور طبع ہو کر ظیفہ قاویان تک پہنے سکتا ہے۔ مرزا قادیانی کی طرح قید نہ لگائی جائے، جس میں لکھا جاتا اور جھپ کر اُن کے پاس بھیجنا غیر مکن تھا۔

اس کے سوایہ بھی بتا کیں کہ اُس کا فیصلہ کون ذی علم ادبی منصف مزاج کرے گا

کہ مرزا قادیانی کا قصیدہ اور تغییر عمدہ ہے یا اُن کا جواب ہر طمرح فائن اور بدر جہا زائد عمدہ ہے اور یہ بھی ظاہر کر دیں کہ اگر جواب دیا گیا اور منصف نے اُسے عمدہ اور مرزا قادیان کے رسالے سے بہت فائن کہد دیا تو اِس کا بتیجہ کیا ہوگا یا ظیفہ قادیان اور دیگر اہل علم جن کی بیروی کریں گے یا عقیدہ سابقہ باطلہ پر قائم رہیں گے، اگر ایسا اعلان ایک ماہ کے اثدر نہ دیا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ اعجاز کا دعویٰ غلط تھا اور اُن کے بیرد مدفی کا ذب کی بیروی کر رہے ہیں۔ اب اس کی وجہ بات کی پاسداری ہو یا جو پچھ ہو مَنُ یُضُلِل لللهٔ میروی کر رہے ہیں۔ اب اس کی وجہ بات کی پاسداری ہو یا جو پچھ ہو مَنُ یُضُلِل لللهٔ مقلاهٰ دِی لَهُ سِ اِرْشاد ہے ۔ اب بیل چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی کی عربی وائی کا نمونہ اُن عضرات کو بھی وکھاؤں جنہیں زبان عربی میں بہت تھوڑا دُش ہے یا انگریزی میں پورے مقابل ہیں اور قرآن و صدیمے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعجاز اُسے کے لوح پر مرزا قادیانی نے قائل ہیں اور قرآن و صدیمے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعجاز اُسے کے لوح پر مرزا قادیانی نے عربی عبارت بھی کھی ہے۔ جس میں اس رسالے کی نسبت کھا ہے۔ ھذاؤ ڈ علمی الله یہ بی بعد کھی ہیں۔ اس کے بعد کھی ہیں۔ یہ بیکھ کھؤ نَنا یعنی یہ اُن لوگوں کا رد ہے جو جمیں جائل بناتے ہیں۔ اس کے بعد کھھے ہیں۔

وانی سمیته اعجاز المسیح وقد طبع فی مطبع جنیاء الاسلام فی سبعین یوماً من شهر النصاری ۴۰ می اسمین یوماً من شهر النصاری ۴۰ ایاس رساله کی غلطیاں تو رساله المنارمعری میں اورا گاز اخری کے انباط البابات مرزا میں نمونہ کے طور پر شائع ہو چکے ہیں۔ یہاں رسالہ کے نائل کے دوسط عبارت نقل کرکے اس کی حالت وکھائی جاتی ہے۔

## فرورك المواءمقام الطبع قاديان

(اعجاز أسيح تأش فزائن ج١٨ص ١)

جن کوعلم وقہم سے اللہ تعالی نے کچھ حصہ دیا ہے۔ وہ غور فرمائیں کہ کیسی لچر عہارت ہے اور جونہایت معمول مضمون مرزا قادیانی ادا کرنا چاہتے تھے۔ وہ عربی عبارت میں ادا نہ کر سکے اور بہت غلطیاں کیں۔ اس عبارت کا ٹھیک ترجمہ یہ ہے۔ اس رسالہ کا نام میں نے اعجاز المسے رکھا اور مطبع ضیاء الاسلام قادیان میں بیرسالہ سر ون میں چھا پا عمیا اور اس کی ابتداء ماہ رمضان سے ہوئی اور ججری ۱۹۸۸ء تھا اور عیسوی ۲۰ فروری ۱۰۹ء تھا۔

اب قدرت خدائی اور اس ہاوی مطلق کی رہنمائی کا یہ عجیب نمونہ ہے کہ وو رسالہ جس کی فعادت و بلاغت کو مرزا قاویانی اعاز سجعتے ہیں۔ اُس کے معمولی اور متد اول مضمون کی دوسطرعبارت بھی (جو رسالہ کے پہلے صفحہ یر ہے) صحیح نہ لکھ سكے اور جومضمون لكمنا حاسب تھے۔ وہ عربی عبارت میں ادا نہ ہوسكا۔ وہ حارجزيا بارہ جر معجزہ نما کیا لکمیں ہے؟ اگرچہ اس مضمون کو سجع طور سے اوا کر وینا بری و بلیت کی ولیل نہ تھی محر اس قاور کریم کی قدرت کا عمونہ ہے کہ جس مدی نے اپنے محكرانہ خيال ميں اين آپ كوعلى كمال كى نظر سے ايبا بلند پايس بحد ليا ہوكہ ايك مضمون میرا لکھا ہوامعجزہ ہوسکتا ہے اور اس خیال سے اُس نے رسالہ لکھا ہو۔ اُس کے اوّل صفحہ میں دوسطرمعمولی مضمون کی عبارت صحیح نہ لکھے اور الیی غلطیاں کیں جو کم فہم بھی بھینی طور سے معلوم کر سکیں ، جن کوعر بی صرف و خو سے وا تغیت ہے اور جنتریاں بھی دیکھ لیا کرتے ہیں۔ وہ ملاحظہ کریں۔ مرزا قادیانی کا مطلب تو یہ ہے کہ اعجاز المسے میں نے متر ون میں لکھی اور انہیں دنوں میں وہ طبع بھی ہوئی اور ستر ون کی ابتداء اور انتها بھی بیان کرنا جا ہے ہیں محر منتولہ عبارت کا پیدمطلب کسی طرح نہیں ہوسکتا \_

## غلطيال ملاحظه مهول

- (۱) نہایت ظاہر ہے (قد طبع فی سبعین یومًا) کے یکی معنی ہوسکتے ہیں کہ سر دن میں چھائی گئ اس عبارت سے یہ کی طرح نہیں سمجھا جاتا کہ ان ایام میں تصنیف ادر طبع ددنوں کام ہوئے۔ اس مطلب کے لئے ضرور تھا کہ ''مُتِقَت'' کا لفظ زیادہ کیا جاتا۔
- (۲) سیاق عبارت یہ جاہتا ہے کہ من شہو الصیام بیان ہو سبعین کا۔ اس کا حاصل یہ موگا کہ ماہ صیام سر دن سے زیادہ کا ہے۔ اب ناظرین اس غلط بیانی کو دکھیے لیں۔ میں نے اس غلطی سے چٹم ہوئی کر کے دوسرے پہلو سے ترجمہ کیا ہے۔
- (٣) اگر خلاف سوق عبارت میں من شهر الصیام کے مِنْ کو ابتدائید کہا جائے اور یہ مطلب قرار دیا جائے کہ ماہ صیام سے رسالہ کی تالیف کی ابتداء کی گئ تو ضرور تھا کہ (انفقام کی) تاریخ بھی لکھتے کیونکہ اسبات کو ظاہر کرنا مقصود ہے کہ سر دن میں ہم نے لکھا یہ ای وقت ہوسکتا ہے کہ بیان مینئے کے ساتھ تاریخ بھی لکھی جائے غرضیکہ یہ تمین غلطیاں ہوئیں اب اگر تیسری غلطی سے چشم بوشی کی جائے اور مرزا قادیانی کی دوسری عبارت سے تاریخ معین نہیں ہوتی، سارے احتمالات غلط بیں، اس کی وجہ ملاحظہ ہو۔
- (٣) نکورہ عبارت کے بعد مرزا قادیانی تالیف اور طبع کا جری سال اور عیسوی سال مع مینے اور تاریخ کے بیان کرنا چاہے ہیں۔ لکھتے ہیں و کان من المهجوة ١١٨ او من شهر النصادی ٢٠ فروری ١٩١١ء اس عبارت سے معلوم ہوا کہ جس ماہ صیام سے رسالہ لکھنے کی ابتداء ہوئی وہ ماہ صیام ۱۳۱۸ھ کا تھا۔ اس عبارت کا ناقص ہونا نہایت ظاہر ہے کیونکہ مینئے کے تعین کے ساتھ یہال تاریخ کا معنن کرنا ضرور تھا تا کہ سر دن کی ابتداء معلوم ہوتی حمرایانہیں ہوا۔

یہ چوتی منطقی ہے اس عبارت کی، رسالے کے سفہ ۲۵ سے ۲۷ تک و کھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس تغییر کے لکھنے کی ابتداء ۲۳ رمضان کے قبل نہیں ہوئی بلکہ بعد ہوئی ہے۔ گر بعد کی کوئی تاریخ یہاں بھی بیان نہیں کی اور اس رمضان کی ۲۳ مطابق ہے۔ ۱۵ جنوری را اواء کے اس لئے لکھنے کی ابتداء ۱۵ جنوری یا اس کے بعد ۱۱ ے اکو ہوگی اس کے بعد یہ جملہ ہے من شہر النصاری ۲۰ فروری را اواء عربی کی طرز تحریر کا مقتضا یہ ہے کہ جس طرح پہلے جملہ میں لکھنے کی ابتدا نبوی ماہ اور سنہ سے بیان کی گئی ہے۔ اس جملہ میں عیسوی ماہ اور سنہ کا بیان ہو، یہ طرز بالکل مطابق ہے۔ اُرووطرز کے کہ اکثر بجری سنہ کو بیان کر کے عیسوی مہینہ اور سنہ کے مطابقت لکھا کرتے ہیں۔ گرسوق عبارت اور عرف عام کے خلاف مرز ا قادیائی اس جملہ میں انتہائے تحریر کا زمانہ بتاتے ہیں جیسا کہ لوح کے خلاف مرز ا قادیائی اس جملہ میں انتہائے تحریر کا زمانہ بتاتے ہیں جیسا کہ لوح کے دومرے صفحہ سے ظاہر ہے۔

یہ پانچ یں خلطی ہے۔ قاعدہ عربیت کے لحاظ سے گر افسوں ہے کہ اس پر بھی بس نہیں ہے بلکہ انہیں کے بیان سے فروری کے مہینے میں رسالہ کی نہ ابتدا ہوئی نہ انہا۔ یہ بیان بالکل غلط ہے کیونکہ پہلے بیان سے معلوم ہوا کہ ۱۳۱۸ کے اہ صیام سے رسالہ کی ابتدا ہوئی نہ انہاء روز ابتدا ہے اور ۲۱ جنوری ۱۹۱۱ء روز دوشنبہ سے شروع ہے اور ۲۱ جنوری ۱۹۱۱ء روز دوشنبہ کوختم ہوگیا۔ اس لئے فروری کی کس تاریخ سے ابتداء نہیں ہوئی اور اگرختم کی تاریخ کا بیان ہے تو اگر ابتداء رمضان کی بہلی تاریخ کوفرض کریں تو اکہترواں دن فروری کے بعد ۲ باری کو ہوگا اور اگر ابتداء سے ۲۵ اور اگر ابتداء سے ۲۵ مطابق کے ۱۳۵۔ ۲۹ یا ۲۵۔ دوشنبہ سے شنبہ چہار شنبہ کو ہوگا۔ فرضک کے خرضیکہ کے فروری کو اور کی کو نوان کی جاری خرواں دور دوشنبہ سے شنبہ چہار شنبہ کو ہوگا۔ فرضکہ کے فروری کو انتہا کی طرح نہیں ہوگئی۔

یہ چھٹی غلطی ہے اور بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ امر بھی لحاظ کے لائق ہے کہ دوری اواء کو رسالہ کا ختم ہونا کی مقام پر لکھتے ہیں۔ (۱) ٹائٹل کے دوسرے صفحہ پر اطلاع لکھی ہے۔ اس کی پہلی اور دوسری سطر میں '' خدائے تعالیٰ

نے سترون کے اندر ۲۰ فروری ا<mark>ن آاء</mark> کو اس رسالہ کو اپنے فنل و کرم سے پورا کرویا۔''

(۲) اس اطلاع کے آخر میں بھی کہی تاریخ کئی ہے۔ (۳) اس رسالہ کے آخر میں بھی ہی تاریخ کئی ہے۔ (۳) اس رسالہ کے آخر میں بھی ۲۰ فروری ہے اور ٹائٹل کے پہلے صفحہ پر بھی کئی تاریخ ہے اور اس رسالہ کے آخر صفحہ (۲۰۰) میں لئے تیں۔ قد طبع بِفَصْلِکَ فی مدة عدة العین فی یوم الجمعة وفی شہر مبارک بین الفیدین۔ تیرے فضل سے بید کتاب عین کے عدو کی عدت میں جمعہ کے دن اور مبارک مہینے میں دوعیدوں کے ورمیان چھالی گئی۔ اس سے تین با تیں ظاہر ہیں۔

اوّل مید کداس رسالہ کا انتقام جھ کے دن ہوا، دوسرے مید کہ ماہ مبارک میں ہوا تیسرے مید کہ وہ مبارک دوعیدوں کے درمیان میں ہے۔

اب دیکھا جائے کہ ۲۰ فروری <u>۱۹۰۱ء</u> کورسالہ کا انتقام ہے تو روز جمعہ نہیں ہوسکتا کیونکہ بیرتاری<sup>خ</sup> روز چہار شنبہ ۳۰ شوال <u>۱۳۱۸ کو</u> ہے۔

اب کہتے کہ ۲۰ فروری کو جھے مانا جائے یا روز جعہ کو خرضیکہ اس طرح اس عبارت میں اور بھی اغلاط ہیں۔ سب کے بیان ہیں بیکار تقریر کو طول دیتا ہے جن کو حق طبی ہے۔ ان کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ رسالہ جس کی نسبت دعوی بڑے روز سے ہور ہا ہے کہ اس کی عبارت الی قصیح و بلیغ ہے کہ اس کے مثل کوئی نہ لاسکا اور نہ لا سکے گا۔ اس کے لوح کی دوسطر عبارت نہایت خیط اور محض غلط ہے۔ پھر ایسا محض قصیح و بلیغ عبارت کیا کھے گا اور اگر کھ سکتا تھا محر یہاں انبی غلطیاں ہو گئیں تو یہ روشن دلیل ہے کہ خدائے تعالیٰ نے البی مدی کے دعوی کے غلط کرنے کو اس عبارت کے کھنے کے وقت اُس کے حواس سلب کر دیئے کہ البی مہمل عبارت کھی کہ ادنی طالب علم اوب کا پڑھنے والا نہ کھے گا، محر افسوس ہے کہ کذب کے ایسے بین ثبوت موجود ہیں۔ محر مانے والے کچھ کئیں د کھتے۔

اس کے بعد میں مرزا قادیانی کے اس دعویٰ کی نسبت ایک عظیم الشان بات کہنا چاہتا ہوں۔ جو حضرات علم و دانش سے حصہ رکھتے ہیں اور خوف خدا سے کسی دفت اُن کے دل لرزنے لگتے ہیں وہ متوجہ ہو کر خور فرمائیں۔

## اعجاز المسے اور اعجاز احمدی کے مثل طلب کرنے اور معجزہ کہنے پر گہری نظر

حضرت سرور انبیاء محمد مصطفی الله سے بہت معرات ظاہر ہوئے اور کشرت سے پیشین کوئیاں آپ نے کیں اور جن کے پورا ہونے کا وقت گذر چکا وہ پوری ہوئیں۔ گر حضور انور الله نے بجز قرآن مجید کے کسی کو اپنے دعوی نبوت کے ثبوت میں پیش نبیس کیا اور کفار کے معجزہ طلب کرنے کے وقت آپ نبیس فرمایا کہ میں نے فلال فلال معجزہ دکھایا ہے۔ اُس پرنظر کرو، صرف قرآن مجید ہی کو پیش کر کے کہا گیا۔

فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَ كُمْ مِنْ دُون اللَّهِ اِنْ كُنْتُمُ صَادِقِيُنَ0ط فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَقُوا النَّارَالَّتِيُ وَقُودُهَالناسُ وَالْحِجَارَةُط(بقره ٢٣.٢٣)

"لین اگرتم (جمع پر الزام دینے میں) سے مولو قرآن مجید کے مثل ایک سورة لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے معین و مددگاروں کو بلاؤ اور اگر نہ لاسکو، تو جہم کی آگ سے ڈرو۔"

اس فرمانے کے ساتھ یہ پیشین گوئی بھی کر دی کہتم اس کے مثل ہرگز نہ لاسکو کے۔ یہ دعویٰ قرآن مجید سے مخصوص ہے، کسی آسانی کتاب کی نسبت ایسانہیں کہا گیا۔ مرزا قادیانی اپنے رسالوں کو اپنی تصنیف کہتے ہیں مگر بھینہ وہی دعویٰ اپنے دونوں رسالوں کی نسبت کرتے ہیں۔ جو قرآن مجید میں کیا گیا۔

اب میں اہل دل حقانی حضرات سے پنجی ہوں کہ اس بیان میں محققانہ طور سے غور فرمائیں اور ملاحظہ کریں کہ جب مرزا قادیانی نے اید رسالوں کی نبعت بےمثل

ہونے کا ویسا ہی دعویٰ کیا جیسا کہ قرآن مجید میں کیا گیا تھا اور اس کے مثل نہ لانے پر أى طرح پيشين كوئى كروى جس طرح قرآن مجيد كے مثل نه لانے يركى كئ تقى اور مرزاكى جماعت اُس پر ایمان لے آئی اور اُسے مرزا قادیانی کامیجزہ مجمی تو نہایت صفائی ہے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی کے رسالے اُن کے خیال کے بموجب دیے بی بے مثل ہیں۔ جیسے قرآن مجید بے مثل ہے۔ جب اس خاص صغت میں یعنی بے مثل ہونے میں وہ رسالے اور قرآن مجید یکسال ہوئے اور قرآن مجید کی خصوصیت نہ رہی تو اُس کا لازی نتیجہ یہ ہے کہ بیرسائے قرآن مجید کے مثل ہیں۔ اُس لئے قرآن مجید کا بیدوی کہ اس کے مثل کوئی نهيل لا سكے كا۔ فلط مفہرا اور جناب رسول الله عليه كا و معظيم الشان معجزه جے حضور انور عليہ نے اینے دعویٰ کے ثبوت میں چیش کیا تھا باطل ہوا۔ اب اس کا فیصلہ ناظرین اہل علم پر چھوڑتا ہوں کہ جس وعویٰ کا انجام یہ ہے جو ابھی بیان کیا گیا، کس غرض سے کیا گیا؟ میں ائی زبان سے کھے نہیں کہتا۔ اس کے علاوہ اس پر بھی نظر کی جائے کہ رسول اللہ عظافہ نے صرف قرآن مجید اینے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کیا جو عربی نثر میں ہے۔ مرزا قادیانی اپنے دعویٰ کے ثبوت میں دو سالے پیش کرتے ہیں۔ ایک نظم میں اور دوسرا نشر میں، اس كا نتيجه بالضروري ب كه جناب رسول الله عظف في آن مجيد يعنى صرف نثر عبارت بيش كر كے اس كے بے مثل ہونے كا دعوىٰ كيا تھا۔

میرا یہ کہنا اگرچہ آپ ، تعجب خیز معلوم بوگا۔ خصوصاً اس وجہ سے کہ مرزا قادیا بینے حضور انور ملل کی بہت کھے مدح سرائی کی ہے اور اپنے آپ کو حضور کا طل کہتے ہیں۔ پھر اُن کی طرف ایبا خیال کیونکر ہوسکتا ہے؟ گر آپ خوف خدا کو دل میں لاکر اور طرفداری سے علیحدہ ہوکر اور نظر کو وسیع کر سے مرزا قادیانی کی پیچدار باتوں پرخور کریں۔

اس کے علاوہ اگر ان عظیم الشان باتوں سے تھوڑی دیر کیلئے قطع نظر کجائے تو اس دعویٰ کا بدیمی نتیجہ یہ ہے کہ دشمنان اسلام کو مرزا قادیانی نے بہت بوے اعتراض کا موقع دیا اور جس معجزے کے ابطال سے تیرہ سو برس سے تمام خالفین عاجز اور ساکت تھے۔ اب مرزا قادیانی کے طفیل سے نہایت دریدہ دئی سے کہد سکتے ہیں کہ جس طرح مرزا قادیانی کا دعویٰ تمام دنیا کے اہل ندہب کے علاوہ ۲۳ کروڑ مسلمانو س کے نزدیک بھی محض غلط ہے اور اُس کے جواب نہ دیئے جانے کی نہایت معقول وجوہ موجود ہیں۔ ایبا ہی دعویٰ نزول قرآنی کے وقت بھی ہوگا اور جس طرح مرزا قادیانی نے اپنی تصنیف کو معجزہ قرار دیا ب\_ نعوذ بالله رسول السك في في ايا بي كيا مو، كوتكه اب كلام كا حد اعاز تك پنچنا قوت بشری سے خارج نہ ہوا۔ بلکہ انسان ہی کا کلام بھی معجزہ ہوسکتا ہے اور پی ا عجاز خدا کے کلام سے مخصوص نہ رہا۔ غرض کہ سادہ لوح مخالفین اسلام کی نظروں میں نہایت عظیم الشان معجزہ کو بے وقعت کر دیا۔ بیہ مجدد میں؟ اور بیہ مبدی موعود میں؟ اسلام کے فائدہ پنجانے کے لئے آئے ہیں؟ اے اسلام کے بھی خواہو! مرزا قادیانی کی باتوں پر خوب غور کرو۔ میں نہایت خیرخواہی سے حبہیں متنبہ کرتا ہوں۔ اس بیان پر روشنی ڈالنے کیلیے اور بھی چند باتیں آپ کے روبرو پیش کرتا ہوں۔ انصاف دلی ہے آپنور کریں۔

(۱) رسول الشک کقرة العینین حضرات حسین رضی الله عنهم کی کیسی فدمت کی ہے۔ جس کا نمونہ بنی نے هیئة الوجی بنی دکھایا ہے اور اُن کے اقوال اعجاز احمدی سے نقل کے بیں۔ پھر کیا عاشق رسول الله است محمدی ہو کر ایبا کہہ سکتا ہے۔ ہر گزنہیں اور عاشق رسول ہونا تو بڑی بات ہے۔ سچا مسلمان بھی اس دریدہ وینی سے رسول التقلین کے نواسوں کو وہ کلمات نہیں کہہ سکتا جو مرزا قادیانی نے ہیں۔

(r) جناب رسول الله علي كوسيد المرسلين ادر خاتم العبين مان كركوئى بدكه سكما ب كه

میرے نشانات و معرات جناب سیدالرسلین علیہ الصلاۃ والسلیم سے سو(۱۰۰) جھے بھی زیادہ لیں ہرگزنہیں بیاتو نشیلت کلی کا دعویٰ ہے۔

(۳) ای طرح آن کا بیشعر تکدر ماء السابقین وَعینُنا ..... الی آخوا لا یام لا تتکدر (۱۶زاحری ۱۵۰ فزائن ۱۵۰ س۰۱۷)

اس شعر بس سائقین جمع ہے اور اس پر الف ولام استغراق یا جنس کا آیا ہے۔ اس نے اس کے بیمعنی ہوئے کہ جننے اولیاء انبیاء پہلے گذر کے اُن کے فیض کا پائی میلا اور مکدر ہوگیا اور میرا چشمہ بھی میلا نہ ہوگا۔ یہ نہایت بدیمی دعویٰ ہے۔ تمام انبیاء کرام پر فضیلت کا جس بی جناب رسول الشقظی بھی شامل جیں اور اپنے خاتم الانبیاء ہونے کا اور اپنی نبوت کے قیامت تک بقاء کا، چنانچہ مرزا قادیائی کے مریدین مرزا قادیائی کو خاتم الاانبیاء اپنے اخباروں میں تکھتے ہیں۔ ای طرح اور بھی فضیلیس ہیں جن میں سے بعض کا ذکر آئدہ آئے گا۔

(٣) کیامکن ہے کہ جناب رسول الشہ کے کو مان کر اور آپ کا پیرو ہو کر حضرت مسلط علیہ السلام کی نبیت ایے بیودہ اور سخت کلمات زبان سے نکال سکتا ہے۔ جیسے مرزا قادیانی نے ضمیمہ انجام آ تھم وغیرہ میں نکالے ہیں اور ایک اولوالعزم نی ک

ل اس کا جوت طاحظہ ہو۔ مرزان ان اپنے بارے میں ایک فیصلہ شائع کیا ہے۔ لکھتے ہیں''جومیرے لئے نشان ظاہر ہوئے وہ تمن لاکھ سے زیادہ ہیں۔''(هیقة الوقی ص ۱۷ خزائن ج۲۲ ص ۵۰)
جناب رسول الشفظی نے آخر عمر تک بھی بھی نہیں فرمایا کہ میرے لئے تمن سویا تمن ہزار مجزے ظاہر ہوئے یا اس قدر پیشین گوئیاں میں نے کیں۔ مگر مرزا قادیانی شار کے لئے رجٹر رکھتے ہیں اور تمام رسائل اور تحریوں میں وہ رجٹر کھولا جاتا ہے۔ مگر جب کوئی طلب حق کیلئے تحقیق حق کے در پے ہوجائے تو ایک نشان کا بھی پید نہ نے گار کے اور بیاسی کہد دیا کہ کوئی میں نہ نہ نہ نہ نہ اور تمام مہینہ بغیر نشانوں (مجزول) کے نہیں گزرتا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اب اہل بھیرت ان کی عمر پر نظر کر کے کہ سے تا ہو ایک اب اہل بھیرت ان کی عمر پر نظر کر کے کہ سے تا ہوا ہے۔ کہ کہ عب کہ دون کے ہر گھند میں ایک میزہ مرزا قادیائی سے ہوئے جس کا حاصل ہے ہوتا ہے کہ دن کے ہر گھند میں ایک مجزہ مرزا قادیائی سے جوئے جس کا حاصل ہے ہوتا ہے کہ دن کے ہر گھند میں ایک مجزہ مرزا قادیائی صادر کرتے تھے۔ جس کا جی جا ہے حساب کر کے بیہ ہوتا ہے کہ دن کے ہر گھند میں ایک مجزہ مرزا قادیائی صادر کرتے تھے۔ جس کا جی جس کے حساب کر کے

بحرمتی کی ہے۔ ہر گزنہیں کی مسلمان کی زبان یا تلم سے ایسے الفاظ نہیں لکل سکتے بلکہ قوی الاسلام أن الفاظ کو سن نہیں سکتا۔ اُس کا دل لرز جاتا ہے۔ اگر کوئی دہریہ فدائے تعالیٰ کے ساتھ گتا فی کرے یا کوئی مردود حضرت سرور انبیاء کی نسبت زبان سے بے اوبانہ کلمات نکالے تو کسی مسلمان سے بے نہیں ہوسکتا کہ اُس کے جواب میں خدائے تعالیٰ کو گالیاں دینے گئے۔ بھلا یہ تو فرمائے کہ انبیاء کرام کو ایسے خت کلمات کہنا شریعت محمدیہ میں کسی طور سے جائز ہے؟ حکیم فورالدین قادیانی یا کوئی ذی علم شریعت محمدیہ سے اس کا جواز فابت نہیں کر سکتا۔

دکھے لے گر جناب رسول الشعظی کی نسبت مرزا قادیاتی کا یہ ارشاد ہے کہ تین ہزار مجزے ہمارے نہا ہور میں آئے۔ (تحفہ گولا ویہ میں مزائن جام ساما) یہاں تین بزار سے زیادہ ایک کا محل اضافہ مرزا قادیاتی بیاں تین بزار سے زیادہ ایک کا محل اضافہ مرزا قادیاتی بیان تین کرتے گر اپنے لئے تین لا کھ نشانوں سے بھی بے تعداد اضافہ بیان کرتے ہیں۔ اب اس پر غور سیجے کہ مجزہ خاص خدائے تعالیٰ کی طرف سے رسول کی صدافت اور عظمت فلا ہر کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ اب جس قدر نشانات اور مجزات زیادہ ہوں گے۔ ای قدر اُس رسول کی عظمت اور مرتبت زیادہ ہوگی۔ اب مرزا قادیاتی اپنی اپنے تین لاکھ سے زیادہ مجزات بیان کرتے ہیں اور عظمت اور متبولیت کو حضور جناب رسول الشیکی کے تین ہزاراس سے نہایت فلا ہر ہے کہ مرزا قادیاتی اپنی عظمت اور متبولیت کو حضور اور ایس کے بیاد الاولیت و الآخرین ہوجس پر نبوت کا خاتمہ ہوگیا ہو۔ فدائے تعالیٰ نے قطعی طور سے بھے آخرالا نبیاء قرار دیا ہو۔ اُس کے بعد کوئی نبی آئے وہ سرور الا نبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے سوحصہ زیادہ عظمت رکھتا ہو یہ ہوسکتا ہے۔ کی مسلمان کا دل اسے باور کر سکتا ہے؟ ہرگر نبیس، ہرگر نبیس۔ گر مرزا صاف طور سے کہد رہے ہیں۔ اب غور کرو کہ مرزا قادیاتی کا خیال جناب ہولی اللہ تعلیہ و ایا اولی الابصاد :

ل ضمیر انجام آتھم کا حاشید ص اس سے ص 9 خزائن جاا ص ۲۸۷ تا ۲۹۳ تک دیکھا جائے۔ جب سے حاشیہ چی کی جاتا ہے تو کا واقفول سے کہددیتے ہیں کہ بیکلات یسوع کو سکے ہیں۔ جب ان کے رسالد توضیح المرام ص خزائن ج م ص ۵۴ ہے دیکھا جاتا ہے کہ دھزت عینی اور بیورہ ایک ہیں تو اور بیودہ باتم کمی گئتے ہیں۔ مجمی کہتے ہیں کہ الزاما ایسا کہا جاتا ہے۔ مگر بیاسب اندھر ہے۔ الزام دینا ہم بھی جانے ہیں افرام دینا ہم بھی جانے ہیں۔ مگر جس طرز سے مرزا قادیانی نے دھزت مسیح علیہ السلام اور

پراس سخت کلای اور سخت بیدوه گوئی کا بیہ جواب دینا کہ پاوری نے جناب رسول اللہ نظافت سے بے اولی کی تقی۔ اُس کے جواب میں ایبا کہا گیا، کیبا لغو عذر ہے، بلکہ اس شم کی تحریر بید اُن کی قلبی حالت کو ظاہر کرتی ہے کہ دل میں انبیاء کرام کی عظمت نہیں ہے۔ بلکہ دہ انبیاء علیم السلام کو ایبا ہی سجھتے ہیں۔ جیبا کہ انبول نے حضرت مسلط کی نبیت لکھا ہے۔ (استنفراللہ)

الغرض اس من مل باتوں کو خیال میں لاکر اس دعویٰ پر نظر کیجئے اور صاف ول ہو کر میرے بیان میں غور کیجئے تو خدا کے فضل سے پوری امید ہے کہ جو چھ میں نے کہا ہے۔ اُس کی تعمد بی آپ کے ول میں ہوجائے گی۔ اب جناب رسول اللہ می کی درح

حضرت داؤد علیه السلام وغیر ما کی بے حرمتی کی ہے۔ کوئی مسلمان کسی طرح نہیں کر سکتا اور نہ شریعت محمر یہ ہے أہے اس طرح کہنا ھائز ہے۔اس واقعہ کو یاد کرنا ھاہنے ۔ جے امام بخاری (یاب لکنج صور ج٣ ص ٩٦٥) نے روایت کی ہے کہ ایک صحافیٰ کی یبودی سے لڑائی ہوئی تھی اور یبودی نے حضرت موی علیہ السلام کوسارے جہان کرتر جمع دی اور صحالی نے جناب رسول الشکاف کو اور اس بہودی کے ایک طمانچہ مارا اور یبودی جناب رسول اللہ کے پاس شکایت لے گیا اور حضور نے اُس یبودی کے سامنے فرمایا۔ لاتیجید و نبی علی موسلے۔ مجھے فضلت نہ دوموی پر۔غور کیا جائے کہ صحافیؓ نے کوئی لفظ بے اد بی کا حضرت موٹ علیہ السلام کی شان میں نہیں کہا تھا۔ صرف جناب رسول اللہ علطی کو نضیلت دی تقی اور وہ بھی یہودی کے مقابلہ میں الزاما کہا تھا اور سچی بات تقی۔ گر حضوّر نے اُس کو مجمی جائز نہ رکھا اور فرمایا کہ مجھے موکٰ پر نہ بڑھاؤ۔ اس روایت کو هیقۃ اسمیح میں دیکھنا جائے۔ جب رسول الله علطة نے صرف یہود کے مقابلہ میں این فضیلت کو منع فرمایا تو ایس بیہودہ محو کی اور بے حد نضیت بادری کے مقابلہ میں کونکر حائز ہوسکتی ہے؟ جسے مرزا قاد مانی نے حضرت مسیح علیہ السلام وغیرہ انبہاء کی کی ہے۔ اس کے علاوہ ( دافع البلاءص ۴ خزائن ج۱۸ ص ۲۲۰) کے آخر میں تو تھی بادری کے مقابلہ میں نہیں کہتے۔ بلکہ قرآن مجید کا حوالہ دے کرمسلمانوں سے خطاب کر کے حضرت مسح عليه السلام كو نهايت فضيحت ناك الزام ديا ہے۔ اب خليفه قاديان فرمائيس كه جن كى عظمت و شان قرآن مجید میں بار بار بیان کی گئی ہے۔ جن کو الله تعالى نے اینا برگزیدہ رسول فرمایا ہو۔ أن كى نسبت کوئی مسلمان ایسے خیال کرسکتا ہے۔ جیسے مرزا قادیانی نے دافع البلا کے آخر میں کیا ہے؟ ہر گزنہیں

سرائی اور اُن کی اتباع وظلتیعہ کا دعویٰ اس غرض سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ان کی طرف متوجہ موں کیونکہ باوجود بے اعجا کوشش کے کوئی گروہ ہندو عیسائی یا دوسرے فدہب کا ان كى طرف متوجر نبيس موار اب أكر حضرت سرور انبياء عليه الصلوة والسلام كى مدح ندكرت اور اُن کے ابتاع وظلیّے کا دعویٰ مسلمانوں پر ظاہر نہ کرتے تو کوئی مسلمان بھی ان کی طرف متوجہ نہ ہوتا۔ اس لئے اوّل انہوں نے خوب زور سے دین اسلام کی تائید کی اور رسول الله على كى مدح سرائى كى - جرائي مدح سرائى اورضمناً اين بيان اور البامات ميس ا بنا تفوق جابجا ظاہر کیا۔ چر نہایت عدہ پیرایہ سے معرت سرور انبیاء علیہ العلوة والسلام کے نہایت عظیم الشان معجود کا اس انداز سے ابطال کیا کہ مسلمان برہم نہ ہوں۔ بیسب تمہیدیں مجی آئندہ اینے مقصود کے اظہار کے لئے کیں۔ جس طرح عبداللہ چکڑ الوی پہلے مقلد حنی تھا۔ اس وقت اُس نے لوگوں کو اپنا معتقد اور پیرو بنایا۔ پھر وہ غیر مقلد ہو کر اہل حدیث بنا اور اینے تیس حدیث کا پیرو بتایا اور معتقدین کوغیر مقلد بنایا۔ پھر پچھ عرصہ کے بعد احادیث نبوبیالی صاحبها الصلوة والسلام سے بالکل مند پھیر لیا اور تمام حدیثوں کوجموثی اور غلط کہنے لگا۔ جب اس کے معتقدین نے اُس سے کہا کہ پہلے آپ مقلد تھے اور ہم ے آپ نے تقلید کی ضرورت اور تعریف کی تقی۔ پھر آپ نے غیر مقلد ہو کرعمل بالحدیث کی طرف ہمیں متوجہ کیا۔ اب آپ اُس کی ندمت کرتے ہیں اور حدیثوں کو جموثی اور موضوع بتاتے ہیں اور صرف قرآن برعمل کرنے کو کہتے ہیں۔ ید کیا بات ہے، اُس نے جواب دیا که اگر میں آ سند آ سند مهمیں بندری راه پر ند لاتا تو تم برگز میری بات کو ند مانے۔ میرا شروع سے یکی خیال تھا جو میں اب کہدر ہا ہوں۔ چونکہ اُس کے معتقدین کا اعتقاد رائخ ہوچکا تھا۔ اس لئے وہ اُس کے پیرو رہے اور جو اُس نے کہا انہوں نے اُسے \_tl

یہ واقعہ مرزا قادیانی کی حالت پر پوری روشی ڈالٹا ہے اور طالبین حق کیلئے آ قاب کی طرح مرزا قادیانی نے پہلے مجدد اور محدث ہونے کا وحویٰ کیا۔ پھرمیٹل سے ہونے کا اور نہایت صفائی سے سے موجود ہونے سے

الکار کیا۔ چر بڑے زور سے مسلح موجود ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کی وجد بیمعلوم ہوتی ہے کہ الل اسلام حضرت مسيح كے منتظر تھے اور اس نازك وقت مل أن كا بہت زيادہ انتظار تعا۔ اس لئے بعض نیک دل مولوی بھی اُن کے معتقد ہو گئے۔ مگر وہ اپنے اصلی ماعا تک کامیاب نہ ہوئے تھے کہ اس جہان فانی سے رحلت کر مجئے مگر اینے اصلی مقصد یعنی نغ کنی اسلام کے لئے محم یاشی کرتے رہے اور بہت سے سادہ دل معرات اُس سے بے خبر رے۔ جب اُن کے بعض مقلدین نے اس کے اختلاف اقوال کی نبت دریافت کیا تو جب کوئی بات نہ بی تو کہددیا کہ جس طرح مجھ پر خدا کی طرف سے ظاہر کیا گیا ویا میں نے کہا۔ اب یہاں تک نوبت کیٹی کہ اُنہوں نے خدائے تعالی پر خلاف وعدگی کا الزام لگا کراینے آپ کو بچایا اور مریدین اُس پر آمناً کہدرہے ہیں اورنصوص قطعیہ کے خلاف هلهٔ يَعِدُو الاَيُوْفِي بِين كررب بين مرزا قاوياني كے خيال ميں مريدين كى الجمي تك یہ حالت نہ پنجی تھی کہ میرے اعلانیہ کہنے سے بیالوگ حضرت سرور انبیاء علیہ انصلوٰۃ والسلام سے انکار کر کے میرے میرو موجائیں گے۔ اس لئے در بردہ وہ الی باتیں کہیں تا که آئنده کسی وقت اصلی منشاء کا اظهار کریں اور اُس وقت کہیں که فلال فلال بات اس کئے کی تھی، مر چونکہ تمہاری طرف سے بورا اطمینان نہ تھا اس لئے صاف طور سے خہیں کیا۔

الحاصل، رسالہ اعجاز المسے اور اعجاز احمدی کی نسبت جو دعویٰ کیا گیا ہے وہ اگر صحح ہوتو قرآن مجید کا اعجاز باطل ہوجائے گا اور دشمنان اسلام کو دریدہ دنی کا عمدہ موقع کے گا۔ موقع کے گا۔

الطف یہ ہے کہ وہ وعدہ خلائی کا لفظ نہیں ہولتے تا کہ عوام دھوکہ کھا کیں بلکہ کی وقت یہ کہتے ہیں کہ وعید کا پورا نہ ہونا سنت اللہ ہے۔ بہمی کہتے ہیں سنت مسمرہ ہے۔ وعدہ کی نبست بھی کہتے ہیں کہ بعض وقت وعدے میں پوشیدہ شرطیں ہوتی ہیں کہ اُن کا علم نہیں ہوتا اس لئے بظاہر خلاف وعدگ معلوم ہوتی ہے۔ کی وقت بعض اولیاء اللہ کی طرف اس قول کو منسوب کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ تمام با تمیں شان خداد عمی کے بالکل خلاف ہیں۔ عراف کی دعرات کی تسکین بالکل خلاف ہیں۔ عراف کی دعرات کی تسکین بالکل خلاف ہیں۔ عراف کی طرف نبست کرنے کو رُدا نہ جھیں، افسوس اس خیال ہے۔

برادران اسلام! مرزا قادیانی کی اس ممری پالیسی کوغور سے دیکھیں اور خدا سے ڈرکر اُن سے پر بیز کریں۔

مرزا قادیانی شبادة القرآن (ص۷۶ خزائن ۲۶ ص ۳۷۵) میں لکھتے ہیں۔ کہ '' پیشین گوئیاں کوئی معمولی بات نہیں۔ جو انسان کے اختیار میں ہو بلکہ محض اللہ جل شانہ کے اختیار میں ہیں۔" پرمنکوحہ آسانی کی پیشین گوئی کو بہت ہی عظیم الشان نشان بتایا ہے جو ایک عورت کے نکاح میں آنے اور اُس کے شوہر اور اُس کے والد کے مرنے کی خبر ہے۔ اس میں شبہ نبیں کہ انبیاء کرام علیهم السلام نے بوقی اللی پیشینگوئیاں کی ہیں اور اولیاء عظام بھی کرتے رہے ہیں۔مونین کاملین بھی فراست سے پیشین کوئی کرتے ہیں اور کی بی جس کی نبست ارشاد ہے۔ اتقوا فراسته المؤمن فانه ينظر بنورالله مگر بيكى نے نہیں کہا کہ پیشین کوئی کرنا معیار صدافت ہے اور نی کے سوا کوئی دوسرانہیں کرسکتا اور سوائے وی اور الہام کے کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے جس سے انسان آئندہ کی خبر معلوم کر سکے۔ یہ شخیص محض غلط ہے کیونکہ اکثر ہوشیار تجربہ کار بخوبی واقف ہیں۔ اخباروں میں و کھتے ہیں۔ معائنہ کرتے ہیں کہ رمال، جفار، نجوی، پیشین گوئیاں کرتے ہیں اور پہلے کا ہن کیا کرتے تھے اور اُن کی پیشین کوئیاں اکثر صحیح ہوتی تھیں۔ پھر ایسی مشترک چیز کو بیہ کہنا کہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ سوائے وی یا الہام کے کسی ذریعہ ہے اس کاعلم نہیں ہوسکتا۔ کیسا صری غلط دعویٰ ہے اور پھر ایک معمولی پیشین کوئی کونہایت عظیم الشان معجزہ بتانا محض سادہ لوحوں کو دھوکے میں والنا ہے۔جس پرخواص کیا عوام بھی شہادت دے سكتے ہیں۔ تين جار برس ہوئے۔ مونگير ميں ايك رمال آيا تھا اور جوكوئى أس سے آئدہ کی بات کا سوال کرتا تھا وہ کچھ لے کر جواب دیتا تھا۔ یعنی پیشین کوئی کرتا تھا اور دریافت کرنے والوں نے بیان کیا کہ اُس کی اکثر پیشین گوئیاں صحیح ہوئیں۔بعض حضرات راقم الحروف كا تجربه دریافت كرتے ہیں۔ به نظر خیر خوابی أے بھی کچھ بیان كرتا ہوں۔ بعض بزرگ اہل اللہ کی پیشین گوئیوں کو دیکھا اور ایبا دیکھا کہ جس طرح أنہوں نے كہا تھا ويبا ہی ہوا کیمی اُس کے خلاف نہیں ہوا، مرکسی وقت اور کسی طرح کا اُنہیں وعوی کرتے نہیں

و یکھا اور بعض ایسے ہندو اورمسلمان کو بھی و یکھا جوعلم نجوم وغیر ہا کے ذریعہ سے پیشین کوئی كرتے تھے۔ كم سى ميں ميں نے ايك ذى علم بندوكو ديكھا جو اپنى بندى كے سواعلم عربى فارس بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ ایک روز میرے روبرو ایک فخص کا ہاتھ اس نے و کھ کر کہا کہ تمہاری اولاوتو بہت ہے مرمرے کی بھی بہت تمیں جالیس برس تک ویکھا ممیا جیسا اُس نے کہا تھا ویبا بی ہوا اور جو پیشین کوئی اُس نے کی تھی وہ مجی ثابت ہوئی۔مولوی بقا حسین صاحب فلکی مشہور ہیں۔ اُن کی پیشین کوئیاں چھتی رہتی ہیں۔ وہ ایک مرتبہ جھ سے لے اور اتفاقا وریافت کیا کہ آپ کس روز اور کس وقت پیدا ہوئے ہیں۔ میں نے بتا دیا، أس وقت تو وہ چلے محئے كى روز كے بعد كھر أن سے ملاقات ہوئى، أس وقت انہول نے میری حالت کے متعلق گذشته اور آئندہ کی متعدد خبریں دیں اور وہ صحیح ثابت ہوئیں۔ جن کو اخبار بنی کا شوق ہے وہ و کیمتے ہیں کہ اخباروں میں پیشین کوئیاں چھپی رہتی ہیں اور اکثر بوری بھی ہوجاتی ہیں۔ پھراس سے انکار کرنائس قدر بے خبری یا ابلہ فریبی ہے۔جس کی انتہانہیں ، یہ تو موجودہ زبانے کا تجربہ بیان کیا حمیا۔ گذشتہ زمانہ کا معتبر تجربہ بھی ملاحظہ کیا جائے۔ رمال اور نجومی کے علاوہ پیشتر کائن پیشین کوئیاں کرتے تھے اور اکثر اُن کے کہنے کے مطابق ہوتا تھا۔ حدیث سے بھی اس کا جوت یایا جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی تغير كبير ميں جمرت خيز واقعہ لكھتے ہيں۔اسے ملاحظہ كيا جائے۔

ان الكاهنة البغدادية التي نقلها السلطان سنجربن ملك شامن بغداد اللي خراسان وسائلها عن الحوال الأية في المستقبل فذكرت اشياء ثم انها وقعت على وفق كلامها. قال مصنف الكتاب وانا قد رأت اناسا محققين في علوم الكلام والحكمة حكوا عنها انها اخبرت عن الاشياء الغائبة اخبار على سبيل التفصيل وجأت تلك الوقائع على وفق خيرها وبالغ ابوالبركات في كتاب المعتبر في شرح حالها وقال قد تفحصت عن حالها مدة ثلثين سنة حتى يتقنت انها

کانت. تحبر عن المغیبات احبار امطابقاً (تغیر کبیر، ج۸)

د آیک بغدادیه کامنه کو سلطان خجر بغداد سے خراسان لے گیا اور بہت سے آئدہ کے حالات اُس سے دریافت کے اور اس عورت نے ان کا جواب دیا اور جیسا اُس نے کہا تھا۔ ای کے مطابق ہوا۔ لیعنی پیشین کوئیاں اُس نے کی تحص ۔ وہ سب پوری ہوئیں) امام فخرالدین رازی کہتے ہیں کہ میں نے بعض ایسے علاء کو دیکھا جوعلم کلام اور علم حکمت کے محق تھے۔ انہوں نے اُس عورت کامنه کی نبیت بیان کیا کہ اُس نے بتنعیل بہت ی آئندہ باتوں کی خبریں نبیت بیان کیا کہ اُس نے بتنعیل بہت ی آئندہ باتوں کی خبریں ابوالبرکات نے اپنی کیاب معتبر میں اس کا مشرح حال بیان کیا ہے اور کھا ہے کہ میں نے تمیں برس تک اس کے حالات کو تحقیق کیا۔ اور کھا ہے کہ میں نے تمیں برس تک اس کے حالات کو تحقیق کیا۔ اور کھا ہے کہ میں نے تمیں برس تک اس کے حالات کو تحقیق کیا۔ بیاں تک کہ جھے یقین ہو گیا کہ اس کی پیشین کوئیاں صحیح ہوتی ہیں۔ تغیر کبیر کی آٹھویں جلد میں بی بیان ہے۔ "

اور مرزا قادیانی اس تغییر کو ایبا معتبر سجھتے ہیں کہ اپنے قول کی سچائی ہیں اس کی تعمد بین چیش کی ہے۔ (انجام آئتم ص ۴۰نزائن جااص ایسنا الماحظہ ہو)

اس پرنظری جائے کہ وہ عورت پیشین کو ئیاں کرنے میں اس قدر مشہور تھی کہ خراسان کا بادشاہ اُسے بغداد سے لے گیا اور اہام فخرالدین رازی اُس کی پیشین کو ئیوں کی صدافت میں تین شہادتیں پیش کرتے ہیں۔ اڈل بادشاہ خراسان کا تجربہ دوم متعدد علائے مختفین کا تجربہ کہ اس کا ہمنہ نے بہت کی آئندہ باتوں کی خبر دی اور جیسا اُس نے کہا تھا ویسا بی ظہور میں آیا۔ سوم علامہ ابوالبرکات کے تمیں برس کا تجربہ اور اس تجربہ کے بعد اُس کی پیشین گوئیوں کے سے ہونے کی نسبت اپنا یقین ظاہر کرتے ہیں۔ اب بیکسی بین شہادتیں مرزا قادیانی کے تول کو غلط بتا رہی ہیں اور موجودہ اور گذشتہ سے واقعات اُن کے کلام کو محض غلط ثابت کر رہے ہیں۔ پھر ایسی غلط بات کو اپنے دعویٰ کی صدافت میں پیش

كرنا اور ايك معمولى بات كوعظيم الشان نشان اور معجزه كهناكس ديندار ذى علم كا كام نهيس ہوسکتا اور خدائے تعالی کے برگزیدہ رسولوں کی تو بہت بڑی شان ہے۔ اُن کی زبان وقلم ے ایسی غلط باتیں نہیں نکل سکتیں۔ کیامسے موعود اپنے دعویٰ کے اثبات میں ایسی بات پیش كريں كے جس كى غلطى آفاب كى طرح روثن ہے۔جس كوموجودہ زمانے كے واقعات اور تجربه اور گذشته زمانے کی شہادتیں فلط بتا رہی ہیں۔ بینیس موسکتا۔ کس ایماندار کی عقل اس کو جائز نہیں رکھ سکتی۔ اس کا ہند کے حال میں اُن حضرات کوغور اور انصاف کرنا جا ہے۔ جومرزا قادیانی کی پیشین گوئیوں کی (خیالی) صداقت پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ اگر مرزا قادیانی سیجے نہ تھے تو چیشین کوئیال کیوں تھی ہوئیں اور خدائے تعالیٰ نے ان کے کذب و افتراء کی کیوں تائید کی۔ اگر مرزا قادیانی جھوٹے ہوتے تو اُن کی پیشین گوئیاں پوری نہ ہوتیں اور بیکامیابی اُنہیں نہ ہوتی اور خداے تعالی اُن کی تائید نہ کرتا۔ اب بید حفرات اس کا ہند کے حال برنظر کریں اور خدائے تعالیٰ کے کرشموں اور حکمتوں کو ملاحظہ فرمائیں کہ ایک ادنیٰ کافرہ عورت اپنی پیشین گوئیوں کی وجہ سے اس قدر کامیاب موئی کہ خراسان کا بادشاہ أے قدر کے ساتھ لے گیا اور بڑے بڑے علاء اُس کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کافرہ ادنی عورت کے لئے یہ بہت بوی کامیانی تھی۔ مرزا قادیانی اپنی حیثیت کے لحاظ سے اس قدر كامياب نبيس موسئ اوركوئى ذى علم ايماندار بينبيس كهدسكما كديجيس ياتميس برس تك بم نے مرزا قادیانی کی پیشین کوئیوں کا تجربہ کیا اور کوئی پیشین کوئی اُن کی جموثی نه ہوئی۔

بھائیو، جھوٹی پیشان گوئیوں کا انبار ہے۔ باایں ہمداگر مرزا قادیانی کے کاذب ماننے میں خدائے تعالی پر الزام آتا ہے تو اس کا ہند کی پیشین گوئیوں کے پورا ہونے پر بھی الزام آتا جو کافرہ ہونے اور شیاطین سے رابطہ رکھنے کے اہل اسلام بالخصوص علماء کے روبرو پیشین گوئیاں کرتی رہی اور خدائے تعالی انہیں پوری کرتا رہا اور اُس کے نفر اور شیاطین کے ذلیل کرنے کیلئے اُسے جھوٹا نہیں کیا۔ جس کی وجہ سے بالاضطرار اور بالطبع مسلمانوں کے دلوں میں بھی اس کافرہ کی صدافت اور عظمت بیٹی اور بیا وہ خطرناک امر ہے۔ جس سے انبیاء کرام علیم السلام کی پیشین گوئیوں کی عظمت عوام کے وہ خطرناک امر ہے۔ جس سے انبیاء کرام علیم السلام کی پیشین گوئیوں کی عظمت عوام کے

خیال میں نہیں رہتی۔

الخضراگر مرزا قادیانی کے کاذب مانے پر بقول مرزائیاں خدا تعالی پر الزام آسکتا ہے؟ اگر مرزا قادیانی آسکتا ہے؟ اگر مرزا قادیانی کی طرح زبان درازی کی مثل ہوتی ہے اور خوف خدا نہ ہوتا تو الزام کی تقریر کر کے دکھلا دیا، مگر عاقل کیلئے اشارہ کانی ہے۔

الحاصل! یہ یقینی بات ہے کہ پیشین گوئی کرتا اور اُس کا سچا ہوجاتا اور کامیاب ہوتا نبوت یا ولایت کی دلیل نہیں ہے۔ ویکھواس وقت مخالفین اسلام کس قدر کامیاب ہیں اور اُن کی کامیابی سے دنیا پر کیما فرہی اثر ہورہا ہے۔ خدا کے لئے نظر وسیع کر کے اس میں غور کرو۔ پر مرزا قادیان کے بعض تعلیم یافتہ اصل دلیل کے جواب میں چھوا سے معظرب ہوئے کہ رمال وغیرہ کی پیشین گوئیوں سے انکار کرویا اور قرآن مجید کی ہی ہیں گئی ہے۔

یہ تو ہر گر نہیں ہے مفتری علی اللہ قرآن مجید میں فرعون کی جماعت کو بھی کہا ہے۔ یہود و نصاری کو بھی کہا ہے۔ سرکین کو بھی کہا ہے۔ اب کوئی یہ نابت کے۔ سٹرکین کو بھی کہا ہے۔ اور جو الہام نبوت کا جمونا دعوی کرے أے بھی کہا ہے۔ اب کوئی یہ نابت کرسکتا ہے کہ مفتری کی آ تیت ہے۔ دو سروں کیلئے نہیں۔ ہرگز نہیں بلکہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ حضرت موی علیہ السلام نے فرعون کی جماعت کو مفتری علی اللہ کہ کر فرمایا و محاب من الحتوی لیتی نقصان اور ٹوٹے میں پڑا، وہ محفی جس نے خدا پر افتراء کیا۔ یہاں تو عام مفتری کیلئے یہ تھم خداوندی بیان ہوا ہے، پھر قرآن مجید کے خلاف مرزا قادیانی کی شرط پیش کر کے ہمیں الزام دینا چا ہے ہوا در خدا کا خوف نہیں کرتے اور اگر اس شرط کیلئے کوئی عقلی ثبوت رکھتے ہو تو وی پیش کرو گر جم کہتے ہیں کہ ہر گز نہیں پیش کر سے۔ مرزا قادیانی اس مخصوص مفتری کی ناکا کی کہ دیں گئی وہ سے گئی مقتری کی ناکا کی وہ یہ کیکھیں ہیں (بقیہ حاشیہ اگلے صفیہ پر) کی وہ یہ گئی وہ یہ گئی میں نہ کھیلے، اب جن کی آ تکھیں ہیں (بقیہ حاشیہ اگلے صفیہ پر)

ا یہاں مرزا قادیانی کے پیرو مید کہا کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا بدد موئی ہے کہ جو الہام اور نبوت کا دعویٰ کے اللہ ہو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہتے کہ کوئی مخالف اسلام کامیاب نہیں ہوتا۔ افسوس ہے کہ بعض ذی علم نیک طبیعت بھی مرزا قادیانی کے وام میں ایسے آ محتے کہ اپنے علم وقبم کو بھی کھو بیشھے۔ اے عزیزو! اس پر تو غور کرد کہ مرزا قادیانی نے یہ قید کیوں لگائی۔ کیا قرآن و حدیث ہے اس کا میروت ہے؟

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَايُظُهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَطَى مِنْ رَّسُولِ (جن٢٦) اس آیت کی تغییر محیب تو کیا مجھیں ہے، اگر خلیفہ قادیان بھی سمجھے ہوں سے تو اس بات کے ہر گز قائل نہ ہول مے کہ اس آ یت سے بہ ابت نہیں ہوتا کہ بغیر الہام یا وجی کے کوئی انسان کسی طرح پیشین کوئی نہیں کرسکتا پیموقع اس کی تفصیل کانہیں ہے۔ صرف اس قدر کھوں گا کہ آیت میں لفظ غیب آیا ہے اور وہ مضاف ہے۔ ضمیر کی طرف جو عالم الغيب كى طرف كرتى ہے۔جس سے غيب كى خصوصيت مجمى عنى اس لئے آيت كابي مطلب ہوا کہ اللہ تعالی اینے غیب کو کسی مخلوق پر ظاہر نہیں کرتا۔ مگر اپنے خاص رسول پر اب اگرغیب کے معنی وہ لئے جائیں جو مجیب سمجھا ہے تو یہ ماننا ہوگا کہ قرآن مجید میں ایسے مضامین بھی ہیں۔ جو واقعات معجد کے خلاف ہیں اور جن کے غلط ہونے کو ہر خاص و عام جانتے ہیں اور جان کتے ہیں۔ مرایے معنی کرنا مدرستہ قادیان کے تعلیم یافتوں کے سواکوئی فہیدہ ایماندار نہیں کرسکتا۔ آیت کے بیان میں عوام کے لئے تو میں اس قدر کہتا ہوں کہ يهال غيب كمعن بعيد كے بي يعنى الله تعالى كى يرابنا بعيد ظام نبيس كرتا۔ بجز اينے خاص رسول کے۔اس لئے آیت سے بہ ابت نہیں ہوتا کہ جو باتیں بھید کی نہیں ہیں۔ان کاعلم بھی کسی کونبیں ہوتا اور بینہایت طاہر ہے کہ فلال مرد کا نکاح فلال عورت سے ہوگا اور اُس عورت كا باب يا شوہرات دنول ميں مرے گا۔ خدا كے جديد ميں داخل نہيں ہے۔ اس لئے علم رمّل وغیرہ سے الی باتوں کا معلوم کرنا اس آیت کے خلاف نہیں ہے اور اہل علم سے یہ کہتا ہوں کہ غیب کے کئ معنی ہیں۔ ایک معنی یہ بھی ہیں کہ جو چیز انسان اینے ظاہری اور بالمنى حواس سے معلوم نه كر سكے۔ اسے غيب كہتے ہيں۔اب جس قدر باتيں رمال، نجوى،

<sup>(</sup>بقیہ حاشیہ)اور کچھ عقل بھی اُس کے ساتھ ہے تو دیکھ لے کداس وقت دہریہ اور نصاریٰ کس قدر گراہی دنیا میں پھیلا رہے ہیں؟ مرزا قادیانی کی جماعت کو دہریوں کی جماعت سے مقابلہ کیا جائے جب دوسرے گراہوں کی گراہی جموثے ملہم کی گراہی سے زیادہ ونیا کو تباہ و گراہ کر رہی ہے تو کیا وجہ ہے کہ نصاری اور دہریہ ناکام اور برباد نہ ہوں اور صرف جموٹے ملہم ہی تک ناکامی محدود رہے۔ بھائیو! ذراعقل سے کام لو مرزا قادیانی کی شرطوں اور قولوں براپنے ایمان کو برباد

کائن، اہل فراست بیان کرتے ہیں گذشتہ اور آئندہ کی خبریں دیا کرتے ہیں۔غیب میں داخل نہیں ہیں کونکہ انسان انہیں اپنے علم اور اپنی فہم سے معلوم کر سکتا ہے۔ اس لئے (فرکورہ آیت کا بیمطلب مجمعنا کہ مطلقاً پیشین گوئی کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے) محض فلط ہے۔

الغرض عام پیشین کوئوں کو انسانی طاقت سے باہر بتانا اور معمولی پیشین کوئوں کو بہت بی عظیم الشان کہ کر اپنی صداقت کی دلیل میں پیش کرناکس صادق کا کام نہیں موسکا۔ یمی وجہ ہے کہ کسی نمی نے اپنی صداقت کے ثبوت میں اپنی پیشین گوئیوں کو پیش نہیں کیا اور نہ کوئی ٹابت کرسکتا ہے کہ پیٹین گوئی کرنا نبوت یا مجدد ہونے کی دلیل ہو علی ہے۔اس بیان سے روش ہو گیا کہ مرزا قادیانی نے جوابی صداقت کا برا معیار پیشین کوئی کو قرار دیا تھا وہ محض فلط ہے۔ پیشین کوئی صداقت کی معیار نہیں ہو سکتی ای حقیق کی بناء پر میں نے حصد ووم میں لکھا ہے کہ پیشین کوئی کا سیا ہوجانا معیار صدافت نہیں ہے۔ اس پر وی قادیان کے تعلیم یافتہ بوی شوخ چشی سے لکھتے ہیں کہ چونکد مرزا قادیانی کی پیشین موئياں مجی ہوئيں۔ اس لئے بدايها كهدديا۔ مرابل نظر واقف كار جانے موں مے كه بد خیال محض غلط ہے۔ میں نے ایک سی اور واقعی محقیق بیان کی ہے اور مرزا قادیانی کی جموثی پیشین کوئیاں تو فیصلہ آسانی کے پہلے اور ووسرے حصہ میں بیان الی کئی میں۔ اب انہیں کوئی سچا گابت کرے جو حفرات مرزا قاویانی کے قریب رہتے ہیں اور ان کی حالت سے زياده واقف بي ـ وه تو اعلانيه كت بي كدمرزا قادياني كي كوئي الي پيشين كوئي يوري نبيل ہوئی جو صاف میں اور مولوی ثناء اللہ صاحب مرزا قادیانی کے روبرو کہتے رہے اور <sup>ا</sup> چیننے دیتے رہے کہ پیشین کوئیوں کی برتال بر تفتگو کر لی جائے۔ مرزا قادیانی نے وحمکیاں تو بہت دیں اور حسب عادت اس کے متعلق جھوٹی پیشین گوئیاں بھی کیں۔ مگر یہ جرات نہ موئی کہ اُن کے مقابل میں پیشین گوئیوں کی صدانت ابت کرتے۔ اُن کے مرنے کے لے اور ایک رسالہ خاص أن كى غلط پليشين كوئيوں ميں لكھا گيا ہے۔ مسيح كاذب (اس رب العزت كومنظور

یے اور ایک رسالہ حاس ان می علاق میں نوٹیوں میں تھھا گیا ہے۔ ی 8 دب وال رب اسرت و سطور ہوا تو اسے بھی شائع کیا جائے گا۔فقیر) جس کا نام ہے اور رسالہ النجم الثاقب دیکھنا چاہئے۔ جس میں جھوٹی چیشین گوئیوں کے علاوہ جن چیشین گوئیوں کے سیچے ہونے کا دعویٰ ہے۔ آئییں بھی غلط ثابت کر کے دکھایا ہے۔

بعد اُن کے مبعین ہے بھی اُن کا یمی چینج ہے کہ پیشین گوئیوں کی پڑتال کرلیں۔ لاہور میں جلسه كرليا جائے مكركسى قاديانى كى جرأت نه بوئى، كجركس بنياد ير يدجمونا دعوى كيا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی کی پیشین گوئیاں بوری ہوئیں مگر میں نے تو یہ دکھادیا کہ اگر اس قتم کی پیشین کوئیاں صحیح بھی ہوجا کیں تو دعویٰ نبوت یا مبدویت ٹابت نہیں ہوسکتا۔ بعض قادیانی اس قول کی نسبت سے کہتے ہیں کہ جس محف کا سے ندہب ہو کہ پیشین گوئی کا صحح ہونا صداقت کی نشانی نہیں اُس کا کسی پیشین گوئی پر اعتراض کرنا شرارت سے خالی نہیں۔ اُس نے تو سارے انبیاء کی پیشین گوئیوں پر ہاتھ صاف کر دیا۔ یہ دعویٰ تو دلیل بینہ سے ابت کر دیا كيا كه پيشين كوئي كاصحح موجانا معيار صدافت نهيں موسكا۔ دنيا ميں كسى ذي علم راستباز كابيه ند مب نہیں ہے کہ پیشین گوئی کا صحیح موجانا مرعی کی نبوت یا مقدس مونے کی دلیل ہے۔ تمام رمال، جفار، کابن، پیشین گوئی کرتے ہیں اور اُن کی بہت پیشین کوئیاں سیح ہوتی جیں۔ دنیا میں کوئی وسیع النظر واقف کاراس ہے اٹکارنہیں کرسکتا۔ ایک کاہنہ کا حال لکھا گیا کہ بڑے بڑے علاء نے برسوں اُس کی پیشین گوئیوں کا تجربہ کیا اور صحیح یایا پھر جو محف ان بدیمی باتوں پرنظرنہ کرے اور اس بات کی وہ کوئی دلیل بھی پیش نہ کر سکے کہ پیشین گوئی کاسیا ہوجانا صداقت کی دلیل ہے۔ بایں جمہ اُس کا دعویٰ کرنا کہ پیشین گوئی کا سیا ہوجانا صداقت کی نشانی ہے۔ حماقت بلکہ شرارت سے خالی نہیں ہوسکا کیونکہ ہوش وحواس رکھ کر کوئی بڑھا لکھا انسان نیک نفسی کے ساتھ ایبا دعویٰ نہیں کرسکتا۔ جسے عالم کے واقعات روز مرہ کے تجربات غلط بتا رہے ہوں۔ اس محف کی شرارت اس سے بھی ظاہر ہے کہ بلا وجداور بغیر کسی دلیل کے ایک مسلمانوں کے خیرخواہ کوشریر بتا رہا ہے۔کوئی حق پسند ذی علم نہیں کہد سكن كه پيشين كوئيوں كاصح مونا صداقت كى نشانى بيد پيشين كوئى ايك مشترك چيز ہے۔ انبیاء بھی کرتے ہیں اور غیر انبیاء بھی کرتے ہیں اور ہر ایک کی پیٹین گوئی صحیح بھی ہوتی ہے۔ چر الی مشترک چنر کو نبوت کا نشان بتانا بجر جہالت یا ابلہ فر بی کے اور کیا ہوسکتا ہے۔اس میں انبیاء کی ثان میں کسی قتم کی بے ادبی نہیں ہے بلکہ امرحق ظاہر کرنے کے لئے ایک مچی بات کا اظہار ہے اور یہ کہنا ایا ہی ہے جیسے کوئی کہہ دے کہ کھانا کھانا نبی کی

صداقت کی دلیل نہیں ہے۔ کیونکہ تمام انسان کھاتے ہیں ای طرح پیشین گوئی کرنا نبوت کی دلیل نہیں ہے کیونکہ بعض اور انسان بھی پیشین کوئی کرتے ہیں۔ جو نی نہیں ہیں اس میں شبہ نہیں ہے کہ پیشین موئی کے اسباب میں فرق ہے۔ انبیاء کرام وحی و الہام سے کرتے ہیں اور دوسرے لوگ علم و فراست سے مگر پیفرق ایبا ہے کہ دوسروں پر ظاہر نہیں موسکنا۔ ای وجہ سے کی نی نے اپنی صدافت کے معیار پیشین کوئی کونہیں بتایا اب جو مدی تمام انبیاء کے خلاف پیٹین کوئی کو اپنی صداقت کا معیار بتاتا ہے۔ وہ بالیقین کاذب ہے اور اُس کے کذب پر قرآن مجیدگی نص قطعی شاہد ہے۔ ولکن رسول اللّٰہ وخاتہ المنبيين. خاتم أنبيتن كے بعد جونبوت كا دعوى كرے اس كے كاذب ہونے ميں كى مسلمان کو ترود نہیں ہوسکتا ہے اور ہاتھ صاف کرنا اسے کہتے ہیں۔ جیسا مرزا قادیانی نے بعض انبياء ﴿ يركيا بِ- جن كي مدح مين خدائ تعالى وَجيهًا فِي المدُّنيَا وَالاَحِوَةِ فرماتا بِ جن کومقر بین میں ارشاد فرما کر اُن کے معجزات میند کو بیان فرمایا ہے۔ انہیں معجزات کو مسمریزم اور تالاب کی مٹی کا اثر بتایا ہے اور ایسے فحش کلمات اُن کی شان میں لکھے ہیں کہ کوئی بھلا آ دمی کسی ادنیٰ سے ادنیٰ کو بھی نہیں کہتا۔ اُن کلمات کو دیکھ کریا کسی کی زبان سے من كرييح مسلمان كا ول لرز جاتا ب اوركس حالت من أن كلمات كا زبان ير لانا توكس مسلمان کا کام تہیں۔

الحاصل! معمولی پیشین گوئیول کوعظیم الشان نشان قرار دے کر اپنی صدافت کا معیار بتانا کی صادق کا کام نہیں ہے۔ مگر المحمد الله که مرزا قادیانی اپنے مقرر کردہ معیار کی رو سے بھی کاذب ثابت ہوئے۔ یعنی وہ پیشین گوئیال غلط ہوئیں۔ جنہیں انہول فعیار کی رو سے بھی کاذب ثابت موئے۔ یعنی وہ پیشین گوئیال غلط ہوئیں۔ جنہیں انہول نے اپنی صدافت کاعظیم الشان نشان تھرایا تھا۔ یہ ضدا کا برافعنل ہوا کہ حق و باطل پوشیدہ ندرہا۔

ل اس سے مراہ معفرت میں ملیام بیں اور معفرت بوٹس علیہ السلام و بھی انجام آتھم میں ایسے ناروا الزام ویئے بیں کہ شان نبوت کے نہایت ہی منافی بیں اس کا ذکر خاص رسالے میں و کھنا جا ہے جو حضرت یوٹس علیہ السلام کے ذکر میں نکھا گیا ہے۔ (اس کا نام تذکرہ یوٹس ہے۔ موثلیرے شائع ہوا)

(٣) یہ تو اظہر من الفس کر دیا گیا کہ پیشین گوئی کا سچا ہوجانا صدافت کی دلیل نہیں ہے۔ اب یہ بھی معلوم کرنا چاہئے کہ پیشین گوئی کا پورا نہ ہونا مدی کے کا ذب ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی اگر کسی مدگی نبوت کی ایک پیشین گوئی بھی غلط ہوجائے تو اُس کا مجمونا ہونا بیلی ہے۔ قرآن مجید اور تو رہت کا ایس کی شہادت دیتے ہیں۔ تو رہت کتاب استثناء باب (١٨) میں ہے۔ ''لیکن وہ نبی جو ایس گتا فی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہ جس کے کہنے کا میں نے اُسے محم نہیں دیا تو وہ نبی آل کیا جاوے اور اگر تو اپنے دل میں کے کہ میں کیوگر جانو ل کہ یہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں تو جان رکھ کہ جب نبی خداوند کے نہیں کے کہ میں کیوگر جانو ل کہ یہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں تو جان رکھ کہ جب نبی خداوند کے نہیں کی بلکہ اُس نبی نے گتا تی ہوئی ہوئی نہیں تو وہ بات خداوند نے نہیں کی بلکہ اُس نبی نے گتا تی سے کہی ہوئی نہیں تاظرین کو دو باتوں کی طرف متوجہ کرنا جا ہتا ہوں۔

ایک بدکہ یہاں کہا گیا ہے کہ جس مری نبوت کی پیٹین گوئی کی نہ ہو اُسے جموا سمجھو اور اس معیار اور شاخت کو ایسامتھکم اور کالی قرار ویا کہ کسی دوسری حالت پر توجہ

کرنے کا اشارہ بھی نہیں کیا گیا گر بدنہیں کہا کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا پیشین کوئی کرنے والا پیشین کوئی کرے اور اس کے کہنے کے مطابق ظہور میں آئے تو اُسے مانو وہ خدا کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ اس لئے صاف ظاہر ہوا کہ پیشین گوئی کا سچا ہوجانا مدی نبوت کے صدانت کی ولیل نہیں ہے۔ حضرات مرزائیاں عبث مرزا قادیانی کی بعض مہل پیشین گوئیوں کو لئے پھرتے ہیں اورغل مجاتے ہیں کہ یہ پیشین گوئی پوری ہوگئی۔

الغرض! توریت می نمایت صراحت سے بیان موا کہ پیشین کوئی کا بورا نہ موتا۔ مگ کے کاذب ہونے کی دلیل ہے۔ لیتی جو نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کی ایک پیشین مکوئی بھی بوری نہ ہو وہ یقینا جموٹا ہے۔ توریت کا بیمضمون قرآن مجید کے باکل مطابق ہے اس سے معلوم ہوا کہ بیارشاد اُس کتاب اللی کا ہے۔ جس کی تقیدیق قرآن مجید میں ہے۔اس کئے اس صریح ارشاد کی طرف توجہ ند کرنا کلام اللی سے مند چھیرنا ہے۔ اب قرآن مجید کا ارشاد بھی ملاحظہ مو۔ قرآن مجید میں بہت جکہ نہایت تاکید سے قطعی طور پر بیان مواہے کہ خدائے تعالی کے تمام وعدے سے موتے ہیں۔ دہ ذات مقدی جس طرح تمام عیوب سے مترہ اور پاک ہے۔ ای طرح وہ وعدہ خلافی کے عیب سے بھی پاک ہے۔ یہ ہر گزنہیں ہوسکتا کہ وہ کوئی دعدہ کرے اور بورا نہ کرے؟ بیا بھی نہیں ہوسکتا کہ اُس کے سکی وعدے میں الی پوشیدہ شرطیں ہول کہ بندے اُس سے واقف نہ ہول؟ کیونکہ اس کی وجہ سے اس کریم کے تمام وعدول سے اظمینان اٹھ جائے گا اور کی وعدہ کی وقعت بندے کے قلب میں نہ رہے گی اور اس کے تمام وعدے بیکار ہوجائیں گے۔ بیجی معلوم کر لیما جاہے کہ جس طرح اُس کے تمام وعدے پورے ہوتے ہیں۔ ای طرح اُس قدوس غیر متغیر اور متین کی ساری دعیدی بھی پوری ہوتی میں ٹل نہیں سکتیں۔ اس یر ایمان ر کھنا فرض ہے۔ اب اس دعوے کے ثبوت میں قرآن مجید کی چند آیتیں نقل کی جاتی ہیں۔

(۱) رَبَّنَا وَالِنَا مَاوَعَلَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخُزِنَا يَوُمَ الْقِينَمَةِ الْمَيْمَةِ الْمَيْعَاد (آل عمران ١٩٣)

"اے ہمارے پروردگار تونے جو این رسولوں کے وراید سے ہم

سے وعدہ کیا ہے۔ اُسے پورا کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اس میں شہنہیں کہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔''

اس آیت میں تعلیم ہورتی ہے کہ اللہ تعالی سے التجاکر تے رہا کروکہ تو نے جو این رسولوں کے ذریعہ سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ عنایت فرما۔ پھر اُس عنایت فرمانے اور وعدہ پورا کرنے کی ترغیب میں اس طرح کہنے کی تعلیم ہوئی کہ اِنٹک لائٹ خلف المینی اُلگ یعنی اس میں شہنیں کہ تو وعدہ فلائی نہیں کرتا تیرے سارے وعدے پورے ہوا کرتے ہیں۔ یہ طرز بیان روشن دلیل ہے کہ سنت اللہ یہی ہے کہ اللہ تعالی کے تمام وعدے پورے ہوا کرتے ہیں۔ یہ طرز بیان بتا رہا ہے کہ المعیماد میں الف و لام استعزاق کا ہے چوتکہ الدعاء سے العبادة (کنز العمال ج۲ ص ۱۲ صدیف ۳۱۱۳) یعنی دعا کرتا عبادت کا مغز ہوا۔

الغرض! بيرآيت قطعى طور سے ثابت كرتى ہے كہ خدائے تعالى كے وعدے جو اُس كے رسولوں كے ذريع سے ہوتے ہيں ان ميں خلاف ہر گزنہيں ہوسكا اور نداس ميں پوشيده شرط موتى ہے۔ جس كاعلم بندے كوند ہواس كئے بندوں كوأس كے وعدوں پر اطمينان ركھنا جائے۔

(۲) لكِنِ الَّذِيْنَ التَقَوُّا رَبَّهُمُ لَهُمْ عُرَفَ مِنَ فَوَقِهَا عُرَفَ مَنِينَةً تَعَرِي الْلَهُ الْمِيعَاد (زم ٢٠) تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَعُدَا للهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَاد (زم ٢٠) 

(دليكن جو اليه بروردگار سے ڈرتے رہے أن كے لئے بالا خانے اور ان پر اور بالا خانے بیں۔ جن كے شيخ تهري بردى بیں۔ یہ اللہ كا وعدہ ہے اور اللہ اليه وعدے كے خلاف نيس كرتا۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے پہلے پر ہیر گاروں سے وعدہ فرمایا اُس کے بعد کال اظمینان دینے کیلئے ارشاد ہوا کہ بیاللہ کا وعدہ ہے۔ کسی دوسرے کانہیں ہے کہ اُس کے بورا ہونے میں ترود ہو۔ چر بغرض نہایت تاکید اور تصریح کے ارشاد ہوا کہ اللہ تعالی این دعدے کے فلاف نہیں کرتا۔ اس طرز بیان نے نہایت خوبی کے ساتھ ثابت کر دیا

کہ خدا کے سارے وعدے پورے ہوتے اور اُن میں کوئی پوشیدہ شرط بھی نہیں ہو یکی جس کی وجہ سے بندے کا اطمینان جاتا رہے۔ اگر ایک صراحت کے بعد بھی اُس قدوس کے ایک وعدے میں بھی پورے ہونے کا اختال نکالا جائے اور کہا جائے کہ اُس کے بعض وعدے پورے نہیں ہوتے یا بعض وعدول میں ایک شرط ہوتی ہے۔ جس پر بندے کو اطلاع نہیں ہوتی تو اس قدوس قدری کا یہ بیان بالکل غلط ہوجائے گا اور اُس کا کوئی وعدہ قابل اطمینان نہ رہے گا۔ چنانچہ مرزا بھی اسے سلیم کرتے ہیں اور (توضیح مرام ص ۸ خزائن جسم ص ۵۵) میں خدا تعالی کا وعدہ نقل کر کے لکھتے ہیں کہ ''کیا ایسے بزرگ اور ختمی وعدہ کا ٹوٹ جانا خدائے تعالی کے تمام وعدول پر ایک بخت زلزلہ نہیں لاتا ..... یقینا سمجھوکہ ان لغو باتوں سے خدا تعالی کی کرشان اور کمال درجہ کی بے اوبی ہوگی۔''

مرزا کا بی تول نہایت صراحت کے ساتھ کہدرہا ہے کہ خدائے تعالی کے ایک وعدے میں بھی خلاف نہیں ہوسکا، خواہ وہ خلاف ہوناکس پوشیدہ شرط کی وجہ سے ہو یا بغیر شرط کے ہواور یہی حال بعید وعید کا ہے۔

(٣) وَلاَيَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ اَوْتُحلُّ قَرِيبًا
 مِنُ دَارِهِمْ حَتَّى يَاتِى وَعُدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَيُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

(سورهٔ رعد ۳۱)

'' کفار مکہ کو اُن کے کئے کی سزا گہنچتی رہے گی۔ خاص انہیں پہنچ یا اُن کے پڑوی کو تا کہ وہ دیکھ کر متنبہ ہول یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ۔ (موت یا قیامت) آجائے اس میں شبہنیس کہ اللہ کا وعدہ خلاف نہیں ہوتا۔''

اس آیت میں وعید کا بیان ہے گر وہی طرز ہے جو پہلی دو آ بنوں میں وعدے کے بیان میں ذکر کیا گیا جس کا کے بیان میں الف استغراق کا ہے جس کا حاصل سے کہ اللہ تعالیٰ کی کل وعیدیں پوری ہوتی ہیں اور ایسا ہونا ضرور ہے کیونکہ اگر ایک وعدہ یا وعید پورا نہ ہوتو اُس قدوس کا کذب لازم آئے اور اس کا کاذب ہوتا بالذات

عال ہے جو ایبا سمجے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کل وعدے اور وعیدیں پوری نہیں ہوتیں بعض ہوتیں ہیں وہ اُس ذات یاک میں سخت عیب لگاتے ہیں اور جو بد کہتا ہے کہ المیعاد میں الف والمعبد ونى بوه يمينس جانا كعبدونى كے كت بير كونكه الف المعبد فارجی ہو یا عہد وی ہوأس سے مراد ایک چیز ہوتی ہے اگر عبد فارجی ہے تو وہ ایک چیز متکلم اور خاطب دونوں کے نزدیک خارج میں متعین ہوتی ہے اور اگرعبد دہنی ہوتی صرف منظم کے ذہن میں اس کا تعین ہوتا ہے مگر ہوتی ایک شنے ہے۔اب اس برنظر کی جائے كرآيت إنَّ الله لا يُخلِفُ المعاد قرآن مجيد ش كل جكرآ ل إور معاو عدم اوكهيل وعدہ ہے اور کہیں وعید ہے۔مقصود آیت سے خدا تعالیٰ کی خاص صغت ایفائے وعدہ اور وعيدكى عظمت بيان كرنا بك خدائ تعالى ابياسي ادرصادق الوعد بك أس كا وعده بمى خلاف نہیں ہوتا اور وہ ایبامتین غیر متغیر ذوالبطش الشدید ہے کہ اس کی کوئی حتی وعید نہیں مُلتى ۔ اس لئے أس كا يبمى ارشاد ہےكه الاتبديل لِكلِمَاتِ اللهِ (يونس٢٣) يعنى الله كى باتوں میں تقر وتبدل نہیں ہوتا بندوں کی ترغیب کیلئے یہ بیان نہایت ضرور اور نہایت مفید ب مر بيمطلب اى وقت بوسكا ب كدالميعاد من الف لام استغراق كا بوجس كا حاصل بيد ب كدالله تعالى اي كى وعد ، اور وعيد عن خلاف نبيس كرتا اور اكر الميعاد عن الف لام عهد دبنی ہے تو آیت کا حاصل میہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ یا وعید ضرور بوری ہوتی ہے۔ باتی سینکروں وعدے اور وعیدیں پوری ہوں یا نہ ہوں ان پر اظمینان نہیں کرتا جائے۔ اب رہا وہ ایک وعدہ یا وعید جس کے پورا ہونے کا ذکر آیت میں ہے۔ اس کاعلم الله كو بندے كوئيس ب- اس كا حاصل بيد مواكدالله كے كسى وعدة اور وعيد ير بندے كو اطمینان نبیس موسکا۔ جب آیت کا بہ حاصل مفہرا تو دیکھا جائے کہ بیمضمون خدا تعالیٰ ک عظمت شان کے کس قدر خلاف ہے کہ اُس مقدس غیر متغیر از لی وابدی کا ایک وعدہ یا ایک وعید بھی ایسانہیں ہے جس ہر بندے کو پورا اطمینان ہو۔ مرزائیوں کے خدا کی بیشان ہے؟ اب نعرے جنت کے وعدے اور عذاب دوزخ کی وعیدیں سب بیکار میں۔ استغفراللد۔ یہ حالت بعض ایرے رئیسوں کی ہوتی ہے جن کے قول وفعل برکسی کو اعتبار نہیں ہوتا اور

کذب اور بے اعتباری میں مشہور ہوتے ہیں۔ افسوس ہے کہ حضرات مرزائی خدائے قدوس کو مجمی ایبا عی خیال کرتے ہیں۔ گر ایسے خدا پر مرزا قادیانی اور اُن کے پیر وہی ایمان لا سکتے ہیں۔

خوب یادر ہے کہ جب وہ المیعاد میں الف لام عبد وجنی کہیں ہے تو آ سے کا بی مطلب ہوگا۔ اس کے سوا اور کھی نہیں ہوسکتا۔ اب ناظرین! مرزا قادیانی کی قرآن دانی معلوم کریں کہ مرزا قادیانی ایسے قرآن دان سے کہ خدائے قدوس کو ایسا عی نفنول کو متلون ثابت کرنا چاہج ہیں جیسا ایک معمولی انسان ففول کو کاذب ہوتا ہے۔ تعالیٰ الله عما مصفون۔

(٣) اَلَم عُلِبَتِ الرُّومُ فِى اَدْنى الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمُ
 مَسَيَعُلِبُونَ ٩(الْي) وَعُدَاللَّهِ ﴿ لاَيُخْلِفُ اللَّهُ وَعُدَهُ وَلَكِنَّ
 اَكْتَوَالنَّاسَ لاَيُعَلَّمُونَ (روم ٢٠٢١)

"نزديك كے ملك ميں روى (نصارى) مغلوب ہو كئے جي ليكن عفريب غالب ہول مح جي ليكن عفريب غالب ہول مح اللہ تعالى بيدار شاد فرما كر اين بندول كو وقت دينے كے لئے كہتا ہے كہ بيداللہ كا وعدہ ہے اور اللہ اين وعدے كے خلاف نہيں كرتا۔"

اس آیت کے طرز بیان نے بھی قطعی فیصلہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اگر اُس کے وعدہ میں کسی وقت پورا نہ ہونے کا احمال ہوتو اُس آیت میں جو بیان خداوندی ہے وہ صرف فضول اور بیکار عی نہ ہوگا بلکہ فلط ہوجائے گا۔ (العیاذ باللہ) الغرض! کہلی اور دوسری اور چوشی آیت نص قطعی جیں اسبات میں کہ خدائے الغرض! کہلی اور دوسری اور چوشی آیت نص قطعی جیں اسبات میں کہ خدائے

الغرض! کہلی اور دوسری اور چوسی آیت نص قطعی ہیں اسبات میں کہ خدائے تعالیٰ وعدہ خلافی ہیں اسبات میں کہ خدائے تعالیٰ وعدہ خلافی ہیں اسبات میں کہ خدائے تعالیٰ وعدہ خلافی ہیں ہوں کرتی ہیں، تو سمی وعدے پر میں اور نہ اس میں ہوں کرتی ہیں، تو سمی وعدے پر اطمینان جیس رہ سکتا۔ ہر ایک وعدے میں احمال ہوگا کہ اس میں کوئی شرط ہو جسے ہم معلوم نہیں کر سکتے۔غرضیکہ تمام وعدے متزلزل اور غیر قائل اطمینان ہوجا کیں گے۔

(۵) اَلاَ إِنَّ وعداللَّه حَقَّ وَلَكِنَّ اَكْفَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُون و (يوْس ۵۵)

"الله تعالى النِ بندول كومتوجه كرك تاكيد كساته فرماتا بكه الله كا وعده سي موتا ب- (ال على كى وقت جموث كا شائب نهيل موسكماً) ليكن اكثر لوگ نهيل جانة -"

یعنی انہیں کامل یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے اور وعیدیں پوری ہوا کرتی ہیں۔ اگر انہیں سچا یقین ہوتا تو ہرگز ایس باتیں نہ کرتے جس کی وجہ سے وہ کسی وعید اللی کے مستحق ہوتے۔

یعنی اللہ نے کافروں سے جوعذاب کا وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ اس کے خلاف ہر گزنیس ہوسکا، مگر وہ حکیم ہے اُس کی حکمت اور مصلحت نے اس کے لئے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اس وقت پر اس کا ظہور ہوگا۔ اُس کی ذات جلد بازنمیس ہے۔ بلکہ غصہ کرنے میں دھیما ہے۔ اس لئے اُن کی جلدی کرنے سے فوراً عذاب نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آ بت میں وعید کے پورا کرنے کو زیادہ تاکید سے بیان فرمایا ہے کیونکہ وعدہ ظلافی کی نفی لفظ لَنْ سے کی ہے جو عربی زبان میں نفی کی تاکید کے لئے آتا ہے۔ آ بت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لئے کوئی وعید کرے اُس کے خلاف ہرگزنہیں ہوسکتا۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لئے کوئی وعید کرے اُس کے خلاف ہرگزنہیں ہوسکتا۔ وہ وعید ضرور پوری ہوکر رہے گی، اگر اس کے لئے وقت مقرر کر دیا گیا ہے تو اس وقت پر اس کا پورا ہونا ضرور ہے اور اگر وقت مقرر نہیں کیا گیا تو اُس کی مشیت جس وقت ہو اس

ا اس آیت نے اس مضمون کی شرح کر دی جو حضرت نوح علیه السلام کے ذکر میں ہے کہ اُن کی قوم فی اس آیت نے اس مضمون کی شرح کر دی جو حضرت نوح علیه السام نے دائی ہو ایک جواب میں حضرت نوح علیه السلام نے فرمایا تھا۔ اِنَّما یَاتِیُکُمُ بِهِ اللَّهِ اِنْشَاء یعنی الله علیہ گاتو ہے آئے گا یعنی حضرت نوح کے انشاء کہنے کا بیم مطلب نہیں ہے کہ وعید اللی کا آ تا یقی نہیں ہے، ممکن ہے کہ آ وے یا نہ آ وے بلکہ جس طرح اس آیت میں صراحت ہے کہ مشکرین عذاب کی جلدی کرتے تھے۔ ای طرح حضرت نوح (بقید آ گے)

وقت پر اُس کا ظہور ہوگا۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ وعید کو بھی وعد کہتے ہیں۔
کیونکہ اس آیت میں خاص وعید کا ذکر ہے۔ گر لفظ وعد آیا ہے۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ
قرآن مجید میں جہاں لفظ وَعَدُ یا مِیْعَادُ کا استعمال کیا گیا ہے اور قرید مقام نے کی معنی
کو خاص نہیں کیا تو یہ لفظ وونوں کوشائل رہے گا۔

(٤) فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّه مُخُلِفَ وَعُدِم رُسُلَهُ اِنَّ اللَّهَ عَزِيُزٌ ذُوانْتِقَام (ايرابيم ١٣٧)

"الله تعالی این رسول سے یا عام مخاطبین سے ارشاد فرباتا ہے کہ تو ایسا خیال اور گمان ہر گز نہ کر کہ اللہ تعالی این رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا اس میں شبہ نہیں کہ اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ محروہ منکرین سے انکار کا بدلہ لے گا اور اپنے رسول کے ذریعے سے جو وعیدان کے لئے کی ہے اُسے ضرور پورا کرے گا۔" جس طرح سابق کی آ بہت میں بیان ہے کہ وعید کی پیشین کوئی ٹل نہیں سکتی

(بقیہ حاشیہ) کی قوم جدی کرتی ہوگی۔ اس لئے حضرت نوٹ نے فر بایا کہ اگر اللہ تعانی جاہے گا تو جدی آ تا کا خور کے در بایا کہ اگر اللہ تعانی جاہے گا تو جدی آ نے کا بینی ومید کا پورا ہونا تو ضہ وری ہے۔ گر تبہاری خواہش کے مطابق جلد اس کا ظبور ہوجائے گا۔ یہ اس کی مشیت پر ہے اس کی نسبت ہم پچھ کہ نہیں گئے۔ چنانچہ امام نووی اپلی تغییر مراح لبید میں تکھتے ہیں کہ إنّها یائینگم به الله ای ان الانیان باالعذاب الله تستعجلونه امر خارج دائرة القوی البشویة و انها یفعله الله تعالی انشاء امام نووی کی تغییر ہے بھی وای معلوم ہوا جو ہم نے بیان کیا کہ کفار عذاب کی جلدی کرتے تھے۔ اس کی نسبت کہا گیا کہ اگر اللہ علی کا تو جلد لے آ بیگا۔

افسوس بے کہ قادیائی جماعت باوجود بزے والول کے قرآن مجید کوئیں مجھتی اور اس آیت سے یہ بات البت کرنا جائتی ہے کہ خدائے تعالٰ کی ومید کا بورا ہونا ضروری نہیں ہے

ا لغت عرب كے اعتبار سے لفظ وعد خير اور شر دونوں كوشائل بے يعنی وعدہ خير كو بھی كہتے ہيں اور وعدہ شركو بھی كہتے ہيں اور وعدہ شركو بھی كہتے ہيں اور وعدہ شركو بھی كہتے ہيں۔ جس كا نام وعيد ہے مذكورہ آيات سے اس كا ثبوت ہوگيا كد نفظ وعد دونوں معنی كے لئے آتا ہے۔

ضرور بوری ہو کر رہتی ہے۔ ای طرح اس آیت میں بھی وہی بیان ہے مگر نہایت ہی تا کید ے کیونکہ اس میں وعدہ خلافی کے گمان و خیال کی بتا کید ممانعت فرمائی جس کا حاصل بیہ ہوا کہ وعید کی پیشین گوئی کاٹل جانا تو ہڑی بات ہے۔اس کا گمان و خیال بھی نہ کرنا کہ ایک پیشین گوئی ٹل جاتی ہے۔ یہ کمال مرتبہ کی تا کید ہے اس تا کید کی وجہ پیمعلوم ہوتی ہے کہ جس پیشین گوئی کے مخاطب خاص رسول موں اور چھر وہ اپنی امت سے سیکہیں کہ اللہ نے ہم سے بیدوعدہ کیا ہے۔ اگر وہٹل جائے اور اس کا ظہور نہ ہوتو یہاں اللہ تعالیٰ اور اُس کا سیا رسول وونوں کا ف کھبرتے ہیں، (معاذ الله) کیوں الله تعالی نے سمی بر عذاب آنے کی خبر دی تھی مکر کسی وجہ سے عذاب نہ آیا۔ اس لئے وہ خبر غلط ہوگئ اور اُس صاوق قدوس یر کذب کا الزام آیا۔ پھراس خبر کے غلط ہونے سے امت کے نزویک خدا کے سیج رسول مجمی جموٹے ٹابت ہوئے۔ غرضیکہ خدائے تعالی اور اُس کے رسول وونوں پر الزام آتا ہے۔ اس کے سوا جتنی وعید کی پیشین کوئیاں ہیں سب متزلزل اور غیر معتبر ہو گئیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسا گمان بھی نہ کرو کہ وعید کی پیشین گوئی جو خدا تعالیٰ اینے رسولوں سے کرتا ہے وہ کسی وقت ٹل جاتی ہے۔ بلکہ اُس کے ٹل جانے کا وہم لو مگان مجى ندكرنامفسرين نے اس مضمون كى تاكيد دوسرے طريقے سے بيان كى ہے۔ چونكه وه علمی بات ہے اورعلمی مضمون سے کم علم اورعوام کو مطلقاً دلچیس نہ ہوگی۔ اس لئے میں اُسے بیان نہیں کرتا۔ اہل علم ! تفسیر ابوسعود ملاحظہ کریں اس میں اس کی تفصیل اچھی طرح ہے اور تغییر کبیر وغیرہ میں بھی ہے۔تغییر ابوسعود میں نہایت صفائی سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے رسولوں کے ذریعہ سے روز قیامت کی جو وعیدیں ظالموں کے لئے بیان فرمائی

ل ان دونوں آیوں سے قطعی طور سے ٹابت ہوگیا کہ مرزا قادیانی کا اور اُن کے تبعین کا یہ کہنا کہ خدا تعالیٰ کی سنت مسترہ ہے کہ وعمید کی پیشین گوئی خوف سے ٹل جاتی ہے۔ محض غلط ہے اُس خدائے قد وس کا قول کی وقت اور سن حالت میں نہیں بدلنا۔ لا تبدیل لیکلمات الله نبایت سچا ارشاد ہے اس کی تائید اور توضیح سجے بخاری (باب ذکر النیمن مفتل بدرج ۲ ص ۵ ۲ کی اُس روایت سے کا طرور سے ہوتی ہے۔ جسم حضرت سعد رضی اللہ عند نے دوایت کیا ہے کہ اُس کا حاصل یہ ہے کہ کم معظمہ کے غار کے گروہ میں المتیہ بن خلف اُن کے سرداروں میں تھا۔ حضرت سعد بن معاذ سے اُس کی پرائی دوتی تھی۔ (بقید آگے)

میں وہ ای طرح پوری ہوں گی، جس طرح پہلی تافرمان اُمتوں کی وعیدیں جو انبیاؤں کے ذریعہ سے دنیا میں کی گئی تھیں وہ پوری ہوئیں اور جن کے ہلاک کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ ہلاک ہوئیں۔ ہلاک ہوئے۔ یعنی کسی نبی کی کوئی پیشین کوئی ٹل نہیں گئی سب پوری ہوئیں۔

اب میمعلوم کرنا جاہے کہ جس طرح چھٹی آیت کے پہلے جملہ سے ظاہر ہوا تھا کہ اس میں وعید کا ذکر ہے۔ ای طرح اس آیت کے آخری جلے اور بیان سابق اور لاحق ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں وعید کی پیشین کوئی کا بیان ہے مگر اُن آ بھوں سے جب اس کا ثبوت ہوا کہ وعید کی پیشین کوئی نہیں ملتی تو اس کا ثبوت بطریق اولی ہو گیا کہ وعدہ کی پیشین گوئی بھی ضرور بوری ہوتی ہے۔ کیونکہ وعدے کے بورا ہونے میں آیات صریحہ کے علاوہ بداہت عقل بھی اُس کی شاہد ہے کہ کریم کا وعدہ نُل نہیں سکتا۔ ای وجہ سے مفسرین نے اس آیت میں وعدہ اور وعید دونوں کے بورا ہونے کو بیان کیا ہے۔ ان آ تنول کے علاوہ اُن نصوص بر بھی نظر کرنا چاہیے جن میں خاص طور سے مذکور ہے کہ مجرموں سے (بقیہ حاشیہ) ایک مرتبہ حفرت سعدؓ نے قتم کھا کر اُس ہے کہا کہ میں نے آنخضرتﷺ ہے سا ہے کہ تو مسلمانوں کے باتھ سے قتل کیا جائے گا۔ فَفَوْعَ لَذُلِک اُمِیة فوغا شدیدا ،امہ یہ پیشین گوئی س کر نہایت گھبرا گیا اور خوف زوہ ہو گیا اور بہارادہ کیا کہ میں مکہ ہے باہر نہ حاؤں گا جب جنگ بدر پیش آ کی اور ابوجہل نے لڑائی کے لئے اپنے گروہ کو تیار کیا۔ اُس نے پہلو تمی کی گر ابوجہل نے بہت کچھ ترغیب دے کر آہے آ مادہ کیا۔ اُمیہ نے اپنے گھر جا کرا بی بیوی ہے کہا کہ سفر کا سامان تیار کر اُس کی بیوی نے حضرت سعدٌ کا قول یاددلایا اُس نے کہا میں تھوڑی دور جا کر واپس آؤل گا، وہ گیا اور ای خیال میں رما که جلدی لوٹ جاؤں گا گرنہ بچا اور مارا گیا۔

یہ میچ بخاری کی حدیث ہے جس کی صحت پر مرزا قادیانی کو بھی اتفاق ہے۔ اس سے بخوبی ظاہر ہے کہ امید وعید کی پیشین گوئی من کر سخت خوف زدہ ہو گیا تھا اور اُس کی صداقت پر اُسے ایسا یقین ہوا تھا کہ اس نے اپنے دل میں مضبوط ارادہ کر لیا تھا کہ مکہ سے باہر نہ جاؤں گا۔ مگر بیخوف اور اس طرح کا ایمان اُس کے کام نہیں آیا اور اُس جنگ میں وہ مارا گیا اور رسول الشفائلی کی پیشین گوئی پوری ہو کر رہی۔ اب حق پند حضرات ملاحظہ کریں کہ قرآن مجید کی نصوص قطعیہ اور سیح حدیث کا واقعہ مرزا قادیانی کے قول کو کس صفائی سے غلط بتارہے ہیں۔ مگر مرزائیوں پر افسوس ہے کہ ایسے صرت خلط قول کو مان رہے ہیں اور اہل علم کے مقابلہ میں پیش کر رہے ہیں۔

عذاب نہیں مل سکتا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے۔

پر مرر ارشاد ہے

(9) الْکُوکُ آباشهٔ عَنِ الْقَوْمِ الْمُهُجُومِینَ الْرَسُورةِ انعام ۱۳۵)
 "اللّٰد کا عذاب مجرمول کے گروہ سے نیس ٹلمّا۔"

طالبین حق ملاحظه کریں کہ کس صفائی سے محرر ارشاد ہے کہ عذاب اللی ٹییں ٹلآ۔ جس عذاب کے آنے کی پیشین کوئی کی گئی ہے وہ ضرور پوری ہوگی۔

رائی کے طالع! سنت اللہ یہ ہے جے اُس قدوس برق نے اپنے کام مقدس میں نہایت صراحت سے بار بار ارشاد فرمادیا۔ نصوص قطعیہ سے اظہر من افسس ہو گیا کہ سنت اللہ بی ہے کہ جس طرح وعدہ الی ضرور پورا ہوتا ہے۔ ای طرح وعید خداوندی بھی نہیں تلتی بغیر سی ایمان لائے ہوئے۔ گر قادیا نی جماعت کی بے خبری پر اور زیادہ تر اُن کے جہل مرکب پر افسوس ہے کہ ایسے نصوص صریحہ کے ہوئے ہوئے خدائے قدوس پر بیہ الزام لگاتے ہیں کہ اس کی وعید کی پیشین گوئیاں ٹی جاتی ہیں۔ (صرف کی قدر خوف سے) ایمان لانا ضروری نہیں ہے اور پھر اسے خدانعالی کی سنت مستمرہ بتاتے ہیں اور اہل حق کو ناواقف کہتے ہیں اور بڑے فخر سے اپنے مسیح کا مقولہ اُن کی کتاب (حدیثہ الوثی صرف کی بیشین گوئی کے ٹی جانے ہیں اور اہل میں سب نی متنق ہیں۔'

اس اندهر کا کھ معکانا ہے۔ جھے ایسا خیال نہ تھا کہ مرزا قادیانی محض غلاقول تمام انبیاء کی طرف منسوب کریں گے۔ گرقادیانی جماعت! یہ تو بتاسیے کہ تمام کا اتفاق کہاں لکھا ہے۔ انبیاء میں سے دو چار بی کا نام بتاسیے۔ جنہوں نے ایسا کہا ہواور جہاں ان کا قول ہے۔ اُس کا حوالہ بھی بتاسیے کہ حضرت سید المرسلین عظام فرمایا۔ اس میں تو کی ارشاد ہے اللہ تعالی نے نہایت تاکید اور صراحت سے قرآن مجید میں ظاہر فرمایا۔ اس میں تو کی

مسلمان کوشک نہیں ہوسکتا۔ عب لطف ہے کہ جو دعویٰ نصوص قطعیہ کے خلاف ہواُ سے اللہ تعالیٰ کی سنت مستمرہ بتایا جاتا ہے اور گویا یہ کہا جاتا ہے کہ جب وعدہ خلافی اُس ذات مقدس کی سنت مستمرہ لیعنی عادات دائی یا عادت معظم ہے تو اُسے وعدہ خلافی نہیں کہیں گے۔ شاید اس کا مطلب یہ ہو کہ جو اتفاقیہ بھی وعدہ خلافی کرے اُسے وعدہ خلاف کہیں گے اور جے وعدہ خلافی کی عادت مستمرہ ہوگئ وہ وعدہ خلاف نہیں کہلائے گا۔ جن کی عقل و فہم الی سلب کر دی گئ ہواُن کے اصلاح کی کیا صورت ہوگئ ہے؟ عجب جہالت ہے کہ جابجا ہمارے سامنے مرزا قادیانی کے قول سے سند لائی جاتی ہے اور کوئی آ ہے یا صحح صدیث نہیں پیش ہوگئ ہے۔ ذرا تو خیال کرو کہ جو قرآن و حدیث پر ایمان لائے ہیں اور مدیث نہیں پیش ہوگئی ہے۔ ذرا تو خیال کرو کہ جو قرآن و حدیث پر ایمان لائے ہیں اور حدیث نہیں پیش ہوگئی ہے۔ ذرا تو خیال کرو کہ جو قرآن و حدیث یقنینا معلوم کر چکے ہیں۔ اُن حمرزا قادیانی کے اقوال کو سراسر غلط اور مخالف قرآن و صدیث یقنینا معلوم کر چکے ہیں۔ اُن کے نزد یک مرزا قادیانی کے اقوال کی کیا وقعت ہوگئی ہے۔

## نتيجه بيان سابق مع تحقيق وقيق

الغرض! نصوص قطعیاقر آنی اور کتب سابقہ الہید اور دلائل عقلیہ سب متنق ہیں اس بات پر کہ خدائے تعالی کے وعدے اور وعید میں نغیر ہر گزنہیں ہوسکتا۔ اُس کے تمام وعدے اور وعید میں نغیر ہر گزنہیں ہوسکتا۔ اُس کے تمام وعدے اور وعید میں خرور پوری ہوتی ہیں۔ اُن کے پورے ہونے کیلئے کوئی رکاوٹ اور کوئی مانع پیش نہیں آسکتا۔ کیونکہ دہ علام الغیوب ہے۔ اُس کے علم میں گذشتہ اور آئندہ کی تمام باتیں ایک ہی ہیں جیسی اس وقت ہمارے سامنے کی باتیں اس لئے وہ ایسا وعدہ بھی نہ کرے گا جو آئندہ کی واقعہ کی وجہ سے پورا نہ ہو سکے۔ اس طرح وہ پختہ وعید بھی ہر گزنہ

ا ان نصوص صریحہ کو پیش نظر رکھ کر آ ہت یہ بنگٹم بقص الّذی یعد کُم (مؤمن ٢٨) کے معنی کرنا چاہئے ہے۔ اس خوص صریحہ کو پیش نظر رکھ کر آ ہت یہ بنگٹم بقص الّذی یعد کُم (مؤمن ٢٨) کے معنی کرنا چاہئے ہے۔ کہ جب فرعون نے موی علیہ السلام پر ایمان لے آ یا تھا۔
کیا تو ایک شخص فرعون کے گروہ کا تھا۔ وہ پوشیدہ طور سے حضرت موی علیہ السلام پر ایمان لے آ یا تھا۔
اُس نے چاہا کہ فرعون کو اس ادادہ سے ہاز رکھے اور خود بھی اس کے شر سے محفوظ رہے۔ اس اللے اُس فرس نے اس کے اُس سے محفوظ رہے۔ اس اللے اُس فرس نے اس طرح گفتگو کہ اُس کا ایمان لانا بھی ظاہر نہ ہو اور فرعون اپنے ادادہ سے باز رہے۔ اس کا صاصل یہ ہے کہ اُس نے فرعون سے حضرت موی علیہ السلام کی نسبت کہا کہ اگر رہے جموئے میں تو اس

کرے گا۔ جوکسی وجہ سے ٹل جائے اور پیشین کوئی میں کسی قتم کا وعدہ یا وعید ضرور ہوتی ہے۔ اس لئے ضرور ہے کہ سچے رسول کی تمام پیشین کوئیاں پوری ہوں اور اگر کسی مدگی کی ایک پیشین کوئی بھدا کی طرف سے نہیں تھی ایک پیشین کوئی بغدا کی طرف سے نہیں تھی بلکہ شیطانی وسوسہ یا علوم ظلیۃ یا اس کے خیالات کا نتیجہ تھا اور اس میں شبہ نہیں ہوسکتا کہ مرزا قادیانی کی پیشین کوئیاں بالیقین غلط ثابت ہوئیں۔ اس لئے یہ بیقیٰ طور سے اظہر من الفسس ہوگیا کہ مرزا قادیانی کاذب سے اور کذب بھی ایسا کہ قرآن مجید اور توریت مقدس بالا تفاق اس کی شہادت دیتی ہے۔ البتہ اس بیان میں ایک حقیق دیتی باقی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر وعید میں کسی وقت تھی نہ ہوتو بحرم کی توبہ سے یا کسی عالی مرتبہ کی سفارش سے یا کہ اگر وعید میں کسی وقت تھی نہ ہوتو بحرم کی توبہ سے یا کسی عالی مرتبہ کی سفارش سے یا محض جوش کرم سے گنگار کی نجات نہ ہوسکے حالانکہ نصوص قرآنیہ اور احادیث صحیحہ سے ان

(بقیہ حاشیہ ) جمعوت کا وبال ان پر آ پڑے گا۔ تیرے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ وہ مخص اینے آپ کو پوشیدہ رکھنا حابتا تھا۔ اس لئے اُس نے جھونے ہونے کو پہلے کہا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر بیسیا ہے تو جو کچھ یہ کہدرہا ہے کچھ نہ کچھ تو اس کا نتیجہ ضرور ہوگا۔ مخالف کے تمجھانے کا یہ طریقہ عمدہ ہے۔ آیت کے جو الفاظ نقل کئے گئے اُس کا مطلب یہی ہے جو میں نے بیان کیا۔ اس طرز بیان ہے یہ مجھتا کہ جو یا تیں اس نے کہی ہیں ان سب کا ظہور نہ ہوگا بلکہ بعض کا ہوگامحض نادا ٹی ہے ایک معنی یہ ہوئے دومرے یہ ہو سکتے ہیں کہ حضرت موکی ' نے حسب معمول انہیاء ایمان لانے پر وعدہ اور نہ لانے پروعید بیان کی ہوگی۔ اس لئے سہمجھانے والا مجمل طور ہے کہتا ہے کہ اگر یہ سجا ب تو جو کھ بد کہدرہا ہے اس میں سے بعض تو مجھے ضرور ملے گا یعنی اگر اُن کے کہنے کے مطابق تو ایمان لے آیا تو وہ نعتیں تجھے ملیں گی جن کا بیہ وعدہ دے رہے ہیں اور اگر ایمان نہ لایا تو جو دعید یہ بیان کررہے ہیں۔ اُن میں تو جتما ہوگا۔ غرضکہ دونوں صورتوں میں ایک بات کما ظہور ہوگا۔ دونوں کا اجماع نہیں ہوسکتا ایمان لانے کی صورت میں وعدہ کا اور یہ لانے پر وعید کا، اس لئے اس کا کہنا نہایت صحیح ہے کہ پصبہ کُم بَعُض الَّذِي يعدُ كُمُ يعنى وعدے اور وعيد دونوں تجھ ہے كَ گئ بن\_ان میں ہے ایک کا تومشخق ہوگا۔ ان دونوں معنوں کے سوا اور بھی ہو تکتے ہیں۔ تنزیبیہ ریافی۔ معار صداقت ملاحظہ کیا جائے الحاصل جب نصوص قطعیہ سے تابت ہے کہ خدائے تعالٰ کے وعدہ وعید میں خلاف نہیں ہوتا اس کئے ایماندار کے لئے ضرور ہے کہاس آیت کے معنی ایسے کرے جونصوص فطعیہ کے خلاف نہ ہوں ۔

تینوں طریقوں سے نجات ثابت ہے۔ اس سے بخوبی ثابت ہوا کہ وعیدکی وقت پوری نہیں ہوتی۔ بلکہ توبہ وغیرہ سے ٹل جاتی ہے۔ اس کا جواب نہایت غور و تاکل سے ملاحظہ کیا جائے اور خوب ذہن نشین کر لیا جائے کہ مجرم کے گناہ کا کسی وجہ سے بخشا جانا گذشتہ محتیق کے خلاف نہیں ہیں۔

(۱) وہ وعید جو کسی خاص محض ہے یا خاص قوم سے حتی طور سے کی گی اور اُس کے ظہور کا وقت بھی مثلاً جناب رسول اللہ اللہ نے نرایا کہ اُمیّہ بن خلف مسلمانوں کے باتھ سے مارا جائے گا اور باوجود اس کے نہایت خانف ہوجانے کے وہ مارا گیا اور پیشین گوئی پوری ہوئی اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے ہلاک ہونے کی خبر دی تھی۔ وہ ہلاک ہوئی اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے ہلاک ہونے کی خبر دی تھی۔ وہ ہلاک ہوئی۔ اس تسم کی پیشین گوئی کسی وجہ سے ٹل نہیں سکتی اور ایسے اسباب پیش بی نہیں آسکتے جس کی وجہ سے پیشین گوئی پوری نہ ہوتو تھلوت کے رویرو وہ رسول جمونا قرار پائے یا خدا تعالی پر کذب کا الزام آئے۔ اسے کوئی عشل باور نہیں کر عقب کے داماد کی پیشین گوئی سے حسل باور نہیں کر عقب السان میں نہیں کرتا۔ احمد بیگ کے داماد کی پیشین گوئی اس اس خبونا تقرار کوئی شہر نہیں ہے کہ اُس کا ٹل جانا مرزا قادیانی کو کا ذب اس میں داخل ہے۔ اس میں کوئی شبر نہیں ہے کہ اُس کا ٹل جانا مرزا قادیانی کو کا ذب طابت کرتا ہے اور اُس وعید کی نبیت جو با تیں بنائی جاتی ہیں وہ محض غلط ہیں۔

(٢) ووسرے وہ وعيديں جو عام كفار كے لئے كى كئي ہيں۔

(٣) وہ جو گناہ گار مسلمانوں کے لئے ہیں یہ دونوں قتم کی وعیدیں اول تو سب مشروط ہیں۔ کوئی حتی وعید نیں اول تو سب مشروط ہیں۔ کوئی حتی وعید نیسی وعید نیسی کے ساتھ اِلّا مَنُ تَاب وَالْمَنَ وَعَيد ہے دہ اُسی وقت ہے کہ توبہ نہ کرے اور جو کفر سے توبہ کر کے ایمان لے آئے۔ اُس کے لئے وعید ہی نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث میں ارشاد نبوی ہے۔ المتائب من اللذب کھن لا ذنب له `

(كنزالعمال جهم ٢٠٠ مديث ١٠١٧)

لین جس نے گناہ سے توب کی وہ گویا ایسا بی ہے کہ اُس نے گناہ کیا بی نہیں

اس لئے وہ وعید اس کے لئے نہیں ہے۔ غرضکہ یہاں کوئی وعیدٹل نہیں گئی بلکہ اُس کے لئے وعید تھی بی نہیں، مر بیخوب خیال رہے کہ توبہ کے معنی بینہیں ہیں کہ دل میں ڈر جائے یا ڈر کے مارے بھاگا کھرے، بلکہ اعلانیہ طور سے اپنے کفر کے عقیدے سے توبہ کر کے سیچے رسول پر ایمان لائے۔ یمی وجہ ہوئی کہ استیہ بن خلف پر وعید پوری ہوئی۔ اگرچہ وہ دل میں بہت ڈر گیا تھا اور اضطراری طور سے جناب رسول اللہ عظی کی صداقت اُس ے دل میں آگئ تھی۔ مر یہ تصدیق لائق اعتبار نہیں ہے بلکہ ایمان لانے کے لئے ایم تعدیق کی ضرورت ہے جو اُس کی رغبت اور خوشی سے ہوتوبد کا استثناء تو کافر اور گناہ گار مسلم، دونوں کے لئے ہے۔ محر گناہ گار کیلئے دوسری آیت ہے۔ جس سے صاف ظاہر ہے كمسلمانون كيلي وكل وعيد تطعى نبيل ب- وه آيت بدب- إنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أن يُشُرك بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (نَاء ٣٨) يَعَىٰ اللهُمْثُرَكَ كُونْبِينَ بَخْتُ كَاـ (أس کیلے حتی وعید ہے) اور جو شرک سے تائب ہیں اور گناہ کرتے ہیں اُن کی مغفرت الله تعالی کی مشیت پر ہے۔ جے جا ہے بخش دے۔ اب مشیت کا ظہور کسی وقت شفاعت کی وجہ سے ہوگا اور کسی وقت جوش کرم اُس کو ظاہر کرے گا۔ اس آیت نے قطعی طور سے فیصلہ كرديا كمسلمانول كے لئے كوئى وعيد اللي تطعى نبيس ہے كه أس كے خلاف مونے سے کذب لازم آئے۔ اس کے علاوہ لیک سر عظیم یہ ہے کہ جو وعیدیں عام کفار یا عام گنا ہگاروں کے لئے کی گئی ہیں وہ درحقیقت وعید نہیں یعنی کسی سزا کے حتی وقوع کی خبر نہیں ہے بلکہ قانون شریعت کا بیان اور جرم کی شفاعت کا اندازہ ہے۔ اُس کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ قانون الی میں اس جرم کی سزا بیمقرر کی گئی ہے کہ جوکوئی اس جرم کا مرتکب ۔ 'ہوگا وہ اس سزا کامستحق ہے۔ اس استحقاق کے بعد حاکم کو اختیار ہے جاہے اُسے سزا دے اور جاہے چھوڑ وے کیونکہ اس صورت میں کسی خبر کا کاذب ہونا ثابت نہیں۔ امام نووی صديث مَنُ تَعَمَّدَ عَلَى كَذِبًا فَلْيَعَبُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّادِكَ رُرَح مِن لَكَت بِيرِ معنى الحديث ان هذا جزاء ة وقد يجازي به وقد يعفواللُّه الكريم عنه ولا يقطع عليه وبدحول النار ولهكذا سبيل كل

## ماجاء من الوعيد بالنار لا صحاب الكبائر

(نووی جاس ۱ باتفلیظ الکذب علی رسول الله )

د معنی صدیث کے یہ جی کہ جو کوئی رسول الله تقایل پر عمراً جموت باند ھے اس کی سزایہ ہے کہ اس کا خصانا جہنم ہے۔ اب الله تعالی کسی وقت یہ سزا دے گا اور بھی اپنے کرم سے معاف کر دے گا اس فض کا جہنم میں جانا کوئی قطعی بات نہیں ہے۔ ای طرح الل کہاڑ کیلئے جتنی وعیدیں جہنم میں جانے کی آئی جیں اُن کا حاصل کہاڑ کیلئے جتنی وعیدیں جہنم میں جانے کی آئی جیں اُن کا حاصل

یعنی شریعت الی نے بی قانون مقرر کر رکھا ہے کہ یہ مجرم اس سزا کا مستق ہے گر
اس جرم کے بعد اُس سزا کا دینا حاکم کے اعتیار ہیں ہے۔ اگر وہ عاجزی اور تو بہ ہے یا
سفارش اور جوش کرم سے اُسے چھوڑ دے تو اُس پر کوئی الزام نہیں آ سکنا کیونکہ اس
چھوڑ نے سے اُس کا کوئی وعدہ یا وعید غلط نہیں ہوجائے گی۔ قانون وعید کس سزا کی قطعی خبر
نہیں ہے بلکہ صرف مجرم کے استحقاق کا بیان اور جرم کی شناعت کا اندازہ ہے۔ اب اگر
حاکم سزا کا تھم دے دے اور پھر کسی مصلحت سے اسے منسوخ کر دے تو کوئی عیب نہیں
ہوسکنا۔ جس طرح گورنمنٹ کسی جرم کی سزا مقرر کر دیتی ہے اور اُس کے مطابق حاکم اُسے
ہوسکنا۔ جس طرح گورنمنٹ کسی جرم کی سزا مقرر کر دیتی ہے اور اُس کے مطابق حاکم اُسے
مطابق حاکم اُسے چھوڑ دیتا ہے لیمنی پہلے تھم کو
منسوخ کر دیتا ہے بھر کسی وقت وہی حاکم یا دوسراحاکم اُسے چھوڑ دیتا ہے لیمنی پہلے تھم کو
منسوخ کر دیتا ہے۔ یہاں کسی پیشین گوئی یا کسی وعدہ کا نال دینا اور غلط کر دینا ہر گرنہیں

البتہ اگر کسی قوم یا کسی فض کے ہلاک کردینے کی خبر دی گئی لیمی رسول کو اطلاح دی گئی لیمی رسول کو اطلاح دی گئی کہ بہ قوم ہلاک کی جائے گی یا اس فخص پر عذاب آئے گا اور اُس رسول نے اپنی قوم سے پیشین کوئی کی کہتم پر عذاب آئے گا اور تم ہلاک ہوگے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا یا مرزا قادیانی نے احمد بیگ کے داماد کے موت کی پیشین

ل عمر قادیانی حضرات ایسی مونی بات بھی نہیں مجھتے اور وعید البی کومثل حاکم کے تھم کے سجھتے ہیں۔

کوئی کی تھی۔ یہ اُس قوم اور اس فخص کے عذاب میں جٹلا ہونے کی قطعی خبر ہے اس کے خلاف ہوجانے ہے اُس قدوں کا کذب لازم آئے گا اور اُس رسول کے تمام وعدوں اور وعیدوں پر دائو تن نہ رہے گا اس لئے یہ وعید نہیں ٹل سکتی اور اس کی نسبت ارشاد ہے۔ اُن یُخلِفَ اللّٰهُ وَعُدَهُ یعنی اللّٰه کی وعید ہر گرنہیں ٹلتی کی وجہ ہے کہ جن انجیاء سابقین نے اپنی قوم کے لئے عذاب کی چشین کوئی بہ الہام اللی کی ہے اس کا ظہور قطعاً ہوا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے ہلاک ہونے کی چشین کوئی نہیں کی تھی۔ اس لئے وہ بی کی سے اس کا ظہور قطعاً ہوا ہے۔ حضرت کی سیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کے ہلاک ہونے کی چشین کوئی نہیں ہوئی۔ کی وعدہ اللی یا کسی خبر کومنسوخ کی کے ۔ اس وجہ سے خدا تعالیٰ کی کوئی خبر مجموثی نہیں ہوئی۔ کس وعدہ اللی یا کسی خبر کومنسوخ ہائے ہیں۔ کہہ دیتا صاحب عشل کا کام نہیں ہے جو شخ کے قائل ہیں۔ افسوس ہے اُن کی عقل پر جو خبر کومنسوخ ہائے ہیں۔ اور صرح جموث کو اس پردہ شل جھیاتے ہیں۔ قادیانی جماعت کا کہی حال ہے ، یہ وہ تحقیق اور صرح کو اس پردہ شل جسی ہوئی۔ کی چیروی کر رہے ہیں۔ گذب اور باطل کی پیردی نے ان کے قلب پرظامت کا پردہ ڈال کی چیروی کر رہے ہیں۔ گذب اور باطل کی پیردی نے ان کے قلب پرظامت کا پردہ ڈال کے ۔

میں نے توریت کا حوالیہ بہال اس لئے دیا ہے تا کدمعلوم موجائے کہ یہ بات

ا مرزا قادیانی کے دماغ تک اس تحقیق کی ہوائیس بیخی تھی یہ وہ تحقیق ہے کہ جس سے خلف فی الوعید کا مختلف فی سرزا قادیانی کے دماغ تک اس تحقیق کی ہوائیس بیخی تھی یہ وہ تحقیق ہیں۔ خلف فی الوعید جائز نہیں مربعض عال اس کے قائل ہیں۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ بیا نتالف فلاہری ہے۔ بغور و کھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب نصوص قطعیہ سے صاف ثابت ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جب نصوص قطعیہ سے صاف ثابت ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ خب نصوص قطعیہ سے صاف ثابت ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جب نصوص قطعیہ سے صاف ثابت ہوتا معلائے اسلام کیونکر اختلاف کر سکتے ہیں۔ گر بعض علا، جو خلف فی الوعید کو جائز کہتے ہیں، اُن سے مراد وہی ومیدی ہیں ہیں ہوتا کو گئی اور کے لئے ہیں۔ حقیقتا وعید می نہیں ہواور اگر کہتی ہی تو اُن میں سے کوئی معلوم ہونے سے خلف فی الوعید نہیں ہوتا کیونکہ جب وہ حقیقتا وعید ہی نہیں ہوتا چھر خلف کس کا البتہ وعید کی کہل حتم جس میں خاص قوم یا خاص قوم یا خاص قوم یا ضاف تھیں۔ کوئکہ خدا نے تول عام اخیب ہواں گئی ہو یا نہی کوئی ہو یا نہی گئی ہو یا نہیں گئی ہو یا نہی گئی ہو یا نہیں ہوگئی۔ کسی وقت چی

تمام انبیاء مابقین سے لے کر حضرت محمد اللہ تک کیماں مانی گئ ہے کہ جس مدی کی پیشین کوئی جموثی ہوجائے۔ وہ کاذب ہے اور اس مقام پر تحریف کا الزام بھی نہیں ہوسکتا کیونکہ قرآن مجید میں جس طرح کتب سابقہ کی تحریف کا دعویٰ کیا ہے ای طرح یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ آخری کتاب مقدس کتب سابقہ کی مُصَدِق اور مُنهَیمن یعنی محافظ ہے۔ اس لئے جو جومضمون توریت کا قرآن مجید کے مطابق ہے وہ بالیقین توریت مقدس کا مضمون ہے۔ اس میں تحریف کا گمان نہیں ہوسکتا۔ اس کے علاوہ مرزا قادیانی نے بہت جگہ توریت اور انجیل کا حوالہ دیا ہے اور اپنے دعویٰ کے ثبوت میں ای طرح پیش کیا ہے جس طرح قرآن مجید کو، اس لئے اُن کے مسلمات سے بھی اُن کا کاذب ہوتا ثابت کیا جاتا ہے۔

الغرض! اس بیان سے روز روش کی طرح ظاہر ہو گیا کہ دعوی نبوت کی صدافت کی سلطے یہ دیکھنا چاہئے کہ اُس کی پیشین گوئی علط بھی ہوئی یا نہیں۔ اگر ایک پیشین گوئی بھی جموق عابت ہوجو گئے تعصب یا ناوائی بھی جموق عابت ہوجو گئے ہے کہ یہ مدی جموتا ہے گر عجب تعصب یا ناوائی ہے کہ بعض طالبین حق بھی مرزا قادیائی کی اُن پیشین گوئیوں کو جو انہیں کے خیال میں چی اُبت ہوئیں پیش کر کے اُنہیں سچا عابت کرنا چاہجے ہیں۔ یہ بڑی بھاری خلطی ہے۔ پیشین کابت ہوئیں پیش کر کے اُنہیں سچا عابت کرنا چاہجے ہیں۔ یہ بڑی بھاری خلطی ہے۔ پیشین

<sup>(</sup>بقیہ حاشیہ) تو باس سے ظبور میں آئے اور اضطراری تو بداور کسی وقت بقاضائے بشہ بت خوف کرنا لائق اعتبار نہیں ہے۔ اس سے وعید نہیں کمتی مرزامحود نے صرف عوام کے دھوکا دینے کو یا محض ناواتھی سے بعض عبار تیں خلف فی الوعید میں نقل کی بیں گر جب آیات قرآنیہ اور نصوص قطعیہ سے تابت ہو گیا تو کسی قول کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر حکیم نورالدین ضرورت بتلاکیں تو یہ فقیر موجود ہے ب طرح تابت کر دے گا کہ خلف فی الوعید جائز نہیں ہے اور وعدہ خلاف ہونا اس سے زیادہ دشوار ہے۔ مرزا محمود کیا سمجھیں گے؟

لے مثلاً انجام آگھم صفحہ ۱۳ اس طرح میں اور ای کے حاشیہ ۵،۷ میں پھرصفحہ ۱۳ میں اور تونیح مرام صفحہ ۵،۷ میں ملاحظہ ہو۔

لی یہاں یہ کہا گیا کہ جو پیشین گوئیاں اُن کے خیال میں تچی ہوئیں کیونکہ واقعی طور پر اُن کی کسی ایک پیشین گوئی کا سچا ہونا تابت نہیں ہوتا ہے صاف طور سے پیشین گوئی کہہ سکیں مولوی ثنا، القہ صاحب مردا قادیاتی کے زمانہ سے اعلان کے ساتھ دعوی کر رہے ہیں۔ کہ کوئی چیشین گوئی ایک نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مرزا قادیاتی نے اس پر یہ چیشین گوئی کی کہ مولوی ثنا، القہ صاحب چیشین گوئیوں کی پڑتال کیلئے قادیان

کوئی کے سچ ہوجانے سے مدگی کی صدافت ہر گر ٹابت نہیں ہوگئی۔ ان دونوں دلیلوں کو انساف دغور سے ملاحظہ کیا جائے۔ چھر بالیقین روثن ہوجائے گا کہ اگر کسی کی دو ہزار پیشین کوئیاں سیح ہوجائیں تو بھی اُس مدگی کوصدافت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد میں بیکوں گا کہ جو راستہاز مرزا قادیانی کے حال سے واقف ہوگا وہ بالیقین کہہ دے گا کہ مرزا قادیانی کے حال سے واقف ہوگی وہ بالیقین کہہ دے گا کہ مرزا قادیانی کی بہت پیشین کوئیاں غلط ہوئیں اور الی غلط ہوئیں کہ جن کی غلطی میں کوئی شبہ نہیں رہا۔

اب میں اُن کی چد پیشین گوئیاں نقل کرتا ہوں جن کے فلط ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے اور اُن کی سپائی ٹابت کرنے کے لئے جو باتیں خود مرزا قادیانی نے اور اُن کی بعد میں اُن کے بعد اُن کی نارائی اور اُن کی بعاوث اظہر من بعد اُن کے تعدیمی اُن کی بعاوث اظہر من بعد اُن کی نارائی اور اُن کی بعاوث اظہر من الشمس ہوتی ہے مرحکیم فورالدین کو اس رسالہ کے دیکھنے کے بعد بھی اُن کی صدافت پر اصرار ہے تو بی عابر ہر طرح حاضر ہے۔ خواہ زبانی اور بیہورہ کوئی ہے دوکیں کیونکہ چر اس کے اپنی سلی فرما لیس مر اپنی جماعت کو بدزبانی اور بیہورہ کوؤل سے روکیس کیونکہ چر اس طرف بھی لوگ جزاء مسئید سینید سینید پر عمل کرنے کو موجود ہوجاتے ہیں اور خالفین اسلام کو مطحکہ کا موقع ملتا ہے۔

<sup>(</sup>بقیہ طاشیہ) میں برگز نہ آئیں کے گر وہ کے اور مرزا قادیانی سامنے نہ آئے۔ اُس کے بعد انہوں نے اخبارا الجدیث میں اعلان دیا کہ لاہور میں جلسہ کر کے مرزا قادیانی کی پیشین گوئیوں کی پڑتال کی جائے۔ میں ثابت کروں گا کہ کوئی پیشین گوئی تجی نہیں ہوئی گر کسی قادیانی کی جمت نہ ہوئی کہ سامنے آئے اس ، سے معلوم ہوا کہ قادیانی خود متر دد ہیں۔

ا ذرا خیال فرما کیس کدائل اللہ کی کہی شان ہے کدا پے گردہ کا کوئی مخص کیے بی بیودہ اور غلط تحریر سے رسالہ سیاہ کرے اُس کی تعریف اپنے خاص اخبار میں کی جاتی ہے اور مصاحبین خاص جموثی تعریفیں کرتے اور کی وقت آئیس متنب نہیں کیا جاتا۔ جب جمعین کی صریح کذب اور غلط باتیں آئیس بڑی معلوم نہ ہوکیں تو ظاہر ہوگیا کہ باطل برتی سے اُن کی قوت ممیزہ جاتی رہی، اگر خلیفہ قادیان اظہار حق پرمتوجہ ہوں تو یہ عاجز ان رسالوں کی محض غلط اور جموثی باتیں پیش کرے جن کی تعریف اخبار بدر وغیرہ میں کی گئ

### مرزا قادیانی کی بعض غلط پیشین گوئیا<u>ل</u> (۱) مرزا احمد بیک کا داماد سلطان محمد ڈھائی سال کے اندر مرے گا۔

(فيمادة القرآن ص ٨ خزائن ج٢ ص ٣٧٦)

مرنبیں مرا پراس کیلئے یہ دوسری پیشین کوئی کی کئی کہ۔

(۲) نفس پیشین گوئی داماد احمد بیک کی تقدیر مبرم ہے۔ اس کا انتظار کرو اور اگر میں جموٹا ہوں تو یہ پیشین گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی اور اگر میں سچا ہوں تو خدا تعالی ضروراس کو بھی ایسا ہی پوری کر دے گا جیسے احمد بیک اور آتھم کی پوری ہوگی۔

(انجام آنخم ص٣١ خزائن جااص اييناً)

اس پیشین گوئی میں سلطان محد کے مرنے کی میعاد مقرر نہیں کی صرف اس قدر تعیین کی کہ میرے سامنے مرے گا اور اس کو متعدد جگد لکھا ہے اور مختلف عنوان سے لوگوں کو اس کا یقین ولایا ہے اور اپنی صدافت کا معیار بتایا ہے مگر بایں ہمداس پیشین گوئی کا بھی ظہور نہ ہوا لینی سلطان محمد مرزا قادیانی کی سامنے نہ مرا بلکہ مرزا قادیانی عی اُس کے سامنے مرکزے اس لئے علاوہ پیشین گوئی غلط ہونے کے مرزا قادیانی اپنے اقرار اور اپنے معتمن کردہ معیار کے بموجب جموٹے مظہرے۔

(۳٬۳) احمد بیک کی لڑکی ہوہ ہوگی اور نکاح ٹانی تک زندہ رہے گی، اس میں دراصل دو پیشین کوئیاں ہیں۔ ایک اُس لڑکی کا ہوہ ہونا اور دوسری نکاح ٹانی تک اُس کا زندہ رہنا۔ پیدونوں پیشین کوئیاں بھی غلط ہوئیں کیونکہ وہ لڑکی ہوہ نہیں ہوئی۔ بلکہ پہلے ہی خاوند کے نکاح میں مری۔

(۵) پھر یہ عاجز بھی ان واقعات کے پورے ہونے تک زندہ رہے گا، اس کا غلط ہوتا بھی دنیا نے دکھ لیا یہ پیشین گوئی بھی وعید نہیں ہے۔ بلکہ مرزا قادیانی کے زندہ رہنے کا وعدہ ہے مگر افسوں ہے کہ یہ وعدہ اللی بھی پورا نہ ہوا اور مرزا قادیانی نے خدائے تعالیٰ کے وعدے اور وعید دونوں کو غیر معتبر تھم اویا۔

- (٢) اوراس كاعاجر أس لزكى سے تكاح موكاء
- (نوٹ) نمبر سے ۲ تک تمام حوالہ کے لئے ملاحظہ ہو، قیمادۃ القرآن ص ۸۰ خزائن ج۲ س ۲۷۱۔
- (2) اور اس سے ایک لڑکا ہوگا جس کی تعریف کی انتہائیں۔ ایک جملہ اس کی مدح میں یہ ہے کہ کان اللّٰه مُؤلَ مِن السَّمآء (تذکرہ ص ۱۳۹) کویا الله تعالیٰ آسان سے اتر آیا۔ یہ دونوں پیشین کوئیاں وہ ہیں جن کی تصدیق مرزا قادیانی نے حدیث رسول الله علیہ سے کی ہے (ضمیمہ انجام آکھم حاشہ ص ۵۳ خزائن جاا ص ۳۳۷) میں لکھا ہے کہ ''اس پیشین کوئی کی تقمد بق میں جناب رسول الله علیہ نے فرمایا ہے یَعَزَو جُ وَیُولَدُلَهُ "بائیں جمہ دونوں پیشین کوئیوں کا غلط ہونا تو اظہر من افقس ہو گیا کہ کسی راستباز پر پوشیدہ نہ رہا۔ اس پیشین کوئی کے متعلق ہیں پیشین کوئیاں اور الہابات ہیں وہ سب کے سب غلط ہوگئے۔ اس کی تقمیل فیصلہ آسانی کے پہلے حصہ میں ہے۔ مولوی ثناء الله صاحب کی نبست رسالہ اعجاز احمدی (ص سے خزائن جواص ۱۳۸) میں یہ پیشین کوئی کی تھی کہ نبست رسالہ اعجاز احمدی (ص سے خزائن جواص ۱۹۸۸) میں یہ پیشین کوئی کی تھی کہ

(A) "وہ قادیان میں جمام پیشین گوئیوں کی پڑتال کیلئے میرے پاس ہر گرنہیں آئیں عے۔" مولوی صاحب کے نہ آنے پر کس قدر زور ہے۔ یہاں دیکھا جائے کہ مولوی صاحب خاص مولوی صاحب خاص اسی غرض سے قادیان میں گئے۔ اس لئے یہ پیشین گوئی بھی غلط ہوئی۔ یہاں اس پر پوری نظر رہے کہ اُن کے جانے کے بعد مرزا قادیانی کا گفتگو نہ کرنا اور با تیں بنا کر نال دیتا اور بات ہے صرف مولوی صاحب کا اس غرض سے قادیان میں جانا مرزا قادیانی کی پیشین گوئی کو جھوٹا ثابت کرتا ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی نہاہت ذور سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قادیان میں پیشین گوئیوں کی پڑتال کیلئے ہر گرنہیں آئی میں جی ہے۔ یہ قول اُن کا جھوٹا ہو گیا قادیان میں پیشین گوئیوں کی پڑتال کیلئے ہر گرنہیں آئی میں عے۔ یہ قول اُن کا جھوٹا ہو گیا مگر مرزا قادیانی کے معقد اس بدیجی بات سے بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ آٹھ پیشین گوئیاں مفائی سے غلط ہیں جن کا ذکر فیصلہ کے پہلے دو حصوں میں ہے۔ یہ پیشین گوئیاں اس صفائی سے غلط ثابت ہوگئی کہ دیکھنے والوں کی آئیکھوں نے دکھ لیا اور سننے والوں کے کانوں نے بتواتر ثابت وکئیں کہ دیکھنے والوں کی آئیکھوں نے دکھ لیا اور سننے والوں کے کانوں نے بتواتر شاہرت ہوگئیں کہ دیکھنے والوں کی آئیکھوں نے دکھ لیا اور سننے والوں کے کانوں نے بتواتر شاہرت ہوگئیں کہ دیکھنے والوں کی آئیکھوں نے دکھ لیا اور سننے والوں کے کانوں نے بتواتر کی تھوٹا ہوگیوں نے دکھولیا اور سننے والوں کے کانوں نے بتواتر کے بیات سے بھوٹا ہوگئیں کہ دیکھنے والوں کی آئیکھوں نے دکھولیا اور سننے والوں کے کانوں نے بتواتر کیا دیان

اس طرح سنا كد كمى طرح كاشك وشبه نه ربا- اب دنيا مي كوكى منصف مزاج، حق پيند، أن كے غلط مونے سے الكارنيس كرسكا اور يوں كوئى زبردى سے دن كورات كنے لگے تو اُس کی زبان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس وقت اگر چہ غلط پیشین گوئیوں کے آٹھ نمبر دے منے مگر وہ پیشین کوئیاں بھی اس میں داخل کی جا ئیں۔ جو پہلے حصہ میں بیان ہوئی ہیں تو جموٹے الہاموں اور جموٹی پیشین کوئیوں کا شارتمیں سے زیادہ ہوجائے گا۔ اس میں تین پیشین گوئیاں ایس ہیں جن کی صدافت ابت کرنے کے لئے مرزا قادیانی نے اور اُن کے معین نے بہت زور گایا ہے اور اس مجوث کو سی بنانے میں عجیب عجیب باتی نکالی ہیں اور زور لگانے کی وجہ ظاہر کی ہے کہ اُن چیشین گوئیوں کو مرزا قادیانی نے اپنا نہایت عظیم الشان معجزه تغبرايا تعا اور اين صدق يا كذب كا معيار بتايا تعالي يبلى اور دوسرى اور چيشى پیشین موئی کو اس لئے ضرور تھا کہ اُن کے سچا بنانے میں بی توڑ کر کوشش کریں۔ الحمدالله چونکه مرزا قادیانی نے اپنی صدافت کی بری معیار پیشین کوئیوں کے بورے ہونے پر رکھی تھی اور واقعی وہ معیار غلط تھی اس لئے اُس کریم و رحیم کا بد برا فضل ہوا کہ جن پیشین گوئیوں کو انہوں نے اپنا نہایت عظیم الشان نشان قرار دیا تھا۔وہ غلط ٹابت ہوئیں۔ پہلی چیٹین کوئی چونکہ مرزا قادیانی کی زندگ ہی میں جھوٹی ٹابت ہوئی تھی۔ اس لئے خود مرزا قادیانی نے الزام سے بیخ کے لئے خوب زور تحریر دکھایا جس کا حاصل می ہے کہ احمد بیک کے مرجانے سے اُس کے تمام گھریر بہت کچھ خوف طاری ہوا اور گرب زاری اور عبادت الی میں لگ مجے۔ انہیں میں اُس کا داماد بھی تھا چونکہ اس کے لئے خاص پیشین کوئی تقی۔ اس لئے طبعی طور سے وہ نہایت خا نف رہا اور وعید کی پیشین کوئی گرید و زاری سے تل جاتی ہے۔ اس لئے و حالی برس کے اندر ندم امر جس طرح کا زور شور مرزا قادیانی نے اس پیشینگوئی کے ٹل جانے میں کیا ہے۔ اسے حق پند حفزات بناوٹ کے بغیرنہیں رہ سکتے۔

اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ احمد بیک کا داماد اگر مرزا قادیانی کی پیشینگوئی سے اس قدر خانف اور پریشان ہوگیا تھا جیسا کہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے تو اقتضا کے طبعی یہ تھا

کہ وہ مرزا قادیانی کا معتقد ہوتا اور اُن کے پاس آ کر مرید ہوجاتا گرمرید ہوتا تو کیا معنی اُس کے اور اُس کے گروہ کی نسبت خود مرزا قادیانی انجام آگھم (ص۲۲۳ نزائن جااص ایشاً) میں لکھتے ہیں۔ انہم مالوا الی سیر تھم الا ولی و قست قلوبھم و عادوا الی التکذیب و الطغورے بینی جو لوگ منکوحہ آ سانی کے نکاح کے ہارج ہوتے سے اور خالفت کی تھی احمد بیگ کے مرنے سے دب گئے تھے۔ گر پھر انہوں نے سرکشی شروع کی اور مرزا قادیانی کو جموتا کہنے گئے اور نہایت ظاہر ہے کہ اگر وہ مخالف اور سرکش نہ تھا تو مرزا قادیانی اُسے آخر عمر تک کیوں کہتے رہے کہ یہ میرے روہرو مرے گا اور بیر ضرور مرے گا اور بیر شرور مرے گا۔ مرزا قادیانی نے اس پر بھی قسم کھائی ہے۔ اس کی تفصیل مع حوالہ کے تنزیب

دوسرا جواب بیہ کے فطرتی بات ہے کہ انسان کو اپنی زندگی نہایت پیاری ہوتی ہے اگر وہ پیشین کوئی سے فائف ہوگیا تھا اور کی دجہ سے اُن پر ایمان لانے سے بھی اُسے انکار تھا تو بالضرور اپنی بیوی کو طلاق دے کرعلیدہ کر دیتا کیونکہ اُس کی موت کی پیشین کوئی اس لئے تھی کہ اس کی بیوی مرزا قادیانی کے نکاح میں نہیں آ سکتی تھی گر یہ بھی اُس نے نہیں کیا اس لئے نہایت فاہر ہے کہ وہ ہرگز ایبا فائف نہ تھا جیسا کہ مرزا قادیانی لکھ رہے ہیں۔ تج بداس کی کال شہادت دیتا ہے کہ جس طرح موت کے فوف دلانے یا کسی بزرگ وعزیز کے مرجانے سے بعض نہایت فائف اور شمکین ہوجاتے ہیں۔ ای طرح بعض ایسے خت یا کال ایمان ہوتے ہیں کہ وہ کی کی پیشین کوئی یا وشمکی سے ذرا نہیں ڈرتے اور جے انہوں نے جیسا سمجھ لیا ہے اس پر قائم رہتے ہیں۔ وہ یہ بھی یقین نہیں ڈرتے اور جے انہوں نے جیسا سمجھ لیا ہے اس پر قائم رہتے ہیں۔ وہ یہ بھی یقین

کرتے ہیں کہ موت و حیات کیلئے ایک وقت مقرر ہے۔ اس سے کم و بیش نہیں ہوتا۔ اب اگر رال یا نجوم کے ذریعہ سے کوئی کی عرت عمر معلوم کر کے پیشین گوئی کر وے تو نبی یا مقدس، یا پارسانہیں ہوسکتا۔ اس سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اب کون ہے جو اس مجی اور واقعی بات کو غلط بتائے اور مرزا قادیانی کی صداقت ٹابت کرے؟

تیرا جواب: یہ ہے کہ یہ دعویٰ تو نص قطعی سے ثابت ہے کہ سے رسول کی کوئی پیشین کوئی جھوٹی نہیں ہو گئی اور مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ کہ صرف کریہ و زاری سے وعید کی پیشین کوئی ٹی جات ہے۔ ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے کی آیت و صدیث سے ثابت نہیں ہے بلکہ نصوص فدکورہ اور اُس حدیث بخاری کے بالکل مخالف ہے۔ جس میں فدکور ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ نے اُمیۃ بن خلف کے مارے جانے کی پیشین کوئی فرمائی تھی اور اس کی وجہ سے وہ نہایت بی خالف تھا۔ اُس کا یہ خوف اور ترس کچھ کام نہ آیا اور پیشین کوئی کے مطابق وہ مارا گیا۔ یہ حدیث بخاری ج۲ص ۵۲۳ اوراس سے قبل ساتویں پیشین کوئی کے عاصل حاشیہ میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ تنزیمہ ربانی میں اس حدیث کا حاصل حاشیہ میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ تنزیمہ ربانی میں بھی اس کا ذکر ہے غرضکہ اس پیشین کوئی کے غلط ہونے میں کوئی شرفیس ہوسکا۔

## مرزا قادیانی کا پہلا حجوث

مرزا قادیانی نے نہایت بے باکی سے لکھا ہے کہ قرآن مجید اور توریت کے رو سے امر بتواتر ثابت ہوتا ہے کہ وعید کی میعاد توبالورخوف سے ش سکتی ہے۔

(انجام آکتم ص۲۹ خزائن ج۱۱ص ایسناً)

مر بی محض غلط دعوی ہے البتہ اُس کے ثبوت میں حضرت بونس علیہ السلام کی پیشین کوئی بار بارنقل کی گئی ہے۔

### مرزا قادیانی کا دوسرا حجوث

انہوں نے پیشین کوئی کی تھی محرقوم کی کرید وزاری سے اُن کا عذاب ٹل کیا۔

لے تو یہ کے بیمعنی ندخیال کئے جائیں کہ پہلے اٹکار سے ہاز آ گر ایمان لے آئے کیونکہ جس کی نسبت بیانجا گیا ہے وو کی وقت اٹکار سے ہازئیس آیا۔

(انجام آگفم ص ٣٠ حاشيه خزائن ج ١١ص اييناً)

مر بیکض دھوکا یا ناواقلی ہے۔قرآن کی کسی آیت یا کسی صدیث سے فابت نہیں ہوسکتا کہ حضرت بونس علیہ السلام نے یہ پیشین کوئی کی تھی کہ یہ قوم جالیس روز تک ہلاک ہوجائے گی۔ جس طرح مرزا قادیانی نے اڑھائی برس کے اندر صاف طور ہے اُس کے مرجانے کی پیشین گوئی کی تھی اور وہ پوری نہ ہوئی چھر اُس کے نظر میں حضرت یونس علیہ السلام کی پیشین کوئی کو پیش کرنامحض غلط ہے چونکہ یہ پیشین کوئی مرزا قادیانی کے نہایت عظیم الثان نثان کا بڑا جز تھا۔ اس لئے اس کے لئے چھر پیشین کوئی کی اور اس کے مرنے کی کوئی میعادمقرر نہیں کی البتہ اس قدر و حملی دی کہ اگرتم میعادمقرر کرانا جاہتے ہوتو سلطان محمد سے اشتہار دلواؤ محراس تنم کی باتیں اُن کے کذب اور بناوٹ کو ظاہر کرتی ہیں۔ اگر پھے بھی عقل وانصاف کو ڈھل دیا جائے تو بخو لی ظاہر ہوجاتا ہے کہ بیہ کہنا اُن کی معمولی بناوث اور مخالفوں کو اعتراض سے مٹا کر دوسری طرف مشغول کرنا تھا کیونکہ وہ لوگ تو پہلے بی سے کا ذب سجھتے تھے۔ اس پیشین کوئی کے جموٹا ہوجانے سے انہیں اور زیادہ وثوق ہو کمیا اور اُن کی جماعت کو دیکھا کہ وہ اس کذب کی پیروی سے بازنہیں آتے۔مرزا قادیانی کیسی ہی غلط اور بیہودہ بات بنا کر کہہ دیتے ہیں وہ اُسے وحی الٰہی سمجھتے ہیں۔ پھر اشتہار دلوانا بیکار صرف کرانا اور جھکڑے میں بڑنا ہے۔ اس کے علاوہ خود تو وہ جاہل وہ کیا اشتہار دیتا اور پھراس قدر دینی جوش کہاں کہ ایک دینی بات کے اظہار میں پچھ صرف کیا جائے یا محبت کر کے اس کو اعلان دیا جائے۔

# دوسری پیشین گوئی

سی تو خلام ہے کہ آئندہ کی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کی خبر دینے کو پیشین گوئی میتے ہیں۔ اس خبر دینے کو پیشین گوئی کہتے ہیں۔ مثلاً معمولی طور سے خبر دی کہ فلال بات ہوگی یا مخاطب کو کائل متوجہ کر کے تاکید کے ساتھ کہے کہ یہ بات ضرور ہوگی اور تاکید اور مخاطب کے یقین دلانے کے بھی اقسام اور درجات ہیں۔ مرزا قادیانی نے اِس پیشین گوئی کے وقوع میں آنے کا اس زور کے ساتھ متعدد طور سے یقین دلایا ہے کہ اُس سے زیادہ

اعماد اور وثوق ظاہر کرما اور دوسرے کو یقین دلانا ہوئیس سکتا، پھر ایک دو مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ اور مختلف طور سے چند مرتبہ کے الفاظ لکھے جاتے ہیں۔

(۱) نفس پیشین گوئی داماد احمد بیک کی تقدیر مبرم ہے۔ اس کی انتظار کرو اور اگر میں جمعوٹا ہوں تو یہ پیشین گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آجائے گی اور اگر میں سچا ہوں تو خدا تعالی ضرور اس کو بھی ایسا ہی پورا کرے گا۔ جیسا کہ احمد بیک اور آتھم کی پیشین گوئی ہوگی۔

یوری ہوگئی۔

(حاشيه انجام آتهم ص ٣١ خزائن ج ١١ص ٣١)

اس عبارت پر اچھی طرح نظری جائے۔ اس میں صرف مرنے کی خبر ہی نہیں دی بلکہ کی طریقوں سے اُس کے وقوع میں آنے کا یقین دلایا ہے۔ ایک بید کہ دو واقعوں کی نظیر دے کر بید کہا کہ جس طرح بید واقعات میری زندگی میں ہوئے ای طرح اس کی موت بھی میری زندگی میں ہوگے۔ دوسرے اُس نے نہایت تاکید سے کہا کہ خدا تعالیٰ ضرور ایسا ہی کرے گا۔ تیسرے۔ انتہا درجہ کا یقین اس طرح دلایا کہ اگر وہ میری زندگی میں نہ مرا اور مرزا قادیانی کی زندگی میں نہ مرا اور مرزا قادیانی ہی اُس کے سامنے مر کئے تو کیا وجہ ہوگئی ہے کہ مرزا قادیانی اُس کے سامنے مر کئے تو کیا وجہ ہوگئی ہے کہ مرزا قادیانی اُس کے سامنے مر کئے تو کیا وجہ ہوگئی ہے کہ مرزا قادیانی اُس کے سامنے مر کئے تو کیا وجہ ہوگئی ہے کہ مرزا قادیانی اُس کے سامنے مر کئے تو کیا وجہ ہوگئی ہے کہ مرزا قادیانی اُس کے باس عذاب کی پیشین گوئی کیلئے ملئے اور نہ اُسے اور مقرب خدا کے ایسے بختہ اقرار جس کے پورا نہ ہونے پر وہ اپنے قول سے جھوٹا تھہرے اور مقرب خدا کے ایسے بختہ اقرار جس کے پورا نہ ہونے پر وہ اپنے قول سے جھوٹا تھہرے کہی غلط نہیں ہو سکتے برادران اسلام! اس میں غور کریں۔

چوتے، یہ کہ جس طرح اُس کے مرنے کی پیشین گوئی کرتے ہیں ای طرح اس کی بھی خبر وستے ہیں کہ میری زندگی میں اُس کا مرنا خدائے تعالی کے علم ازلی میں قرار یا چکا ہے۔

ا اس قول کو پیش نظر رکھ کر میاں محمود ہے اس اشتبار کو دیکھا جائے جو انبول نے ان دنوں طبق کیا ہے۔ اور احمد بیگ کے داماد کا معتقد ہونا ظاہر کیا ہے۔ جب وہ مرزا تادیانی کا معتقد تھا تو پھر مرزا قادیانی خواہ مخواہ اسے کیول برابر کوستے رہے اور نہایت زور کے ساتھ اس کے مرنے کی پیشین گوئی کرتے رہے۔ ؟

أس كے وقوع ميں آنے كے لئے كوئى قيد اور شرط نہيں ہو كتى كيونكد اپنے سامنے أس كے مرنے كو تقدير مبرم كہتے ہيں اور تقدير مبرم أى كو كہتے ہيں جس كا بونا بقينی طور سے علم اللي ميں قرار پاچكا ہو۔ أس كے خلاف جرگز نہيں ہوسكا اگر كسى وجہ سے أس كے خلاف ظہور ميں آئے تو خدائے تعالى كاعلم ناتص قرار پائے۔نعوذ بااللہ

انبیاء کو تقدیر مرم کاعلم بغیر وی یا قطعی الهام کے نبیس ہوسکا۔ اب جس بات کو مرزا قادیانی نے تقدیر مرم کہا تھا اس کا ظہور نہ ہوا، اس لئے ضرور ہے کہ یا تو مرزا قادیانی کو مفتری کہا جائے یا بیہ کہا جائے کہ اللہ تعالی عالم الغیب نبیس ہے۔ اب ناظرین نے معلوم کیا ہوگا کہ اس پیشین کوئی کے دو جھے ہیں۔ ایک بیہ کہ احمد بیگ کے داماد کے مرنے کی خبر دی کئی کہ وہ مرزا قادیانی کی زندگی ہیں مرے گا۔ دوسرا حصہ بیہ ہے کہ اس خبر کے دقوع ہیں آنے کا اس طریقے سے بیتین دلایا ہے کہ اگر اُس کا ظہور نہ ہوا تو مرزا قادیانی این خبر کا اس طریقے سے بیتین دلایا ہے کہ اگر اُس کا ظہور نہ ہوا تو وہ کاذب تھہرے اس کا کوئی جواب نہیں ہوسکیا۔

(۲) ضمیمہ انجام آتھم ص۵۵ فرائن جاا ص ۵۳۸ میں کھے ہیں۔ ''یاد رکھو کہ اس پیشین گوئی کی دوسری جز پوری نہ ہوئی۔ (بین احمد بیک کا داماد میرے سامنے نہ مرا) تو میں ہرایک بدسے برتر مظہروں گا۔ اے احقوا یہ انسانی افتراء نہیں بقینا سمجھو کہ خدا کا وعدہ سی ہرایک بدسے برتر مظہروں گا۔ اے احقوا یہ انسانی افتراء نہیں بھی مرزا قادیانی کی باتیں سی ہے۔ وہی خدا جس کی باتیں نہیں ملیں۔'' اس عبارت میں بھی مرزا قادیانی کی باتیں کہتے ہیں۔ اول، اپنے سامنے اُس کے مرنے کی خبر دیتے ہیں۔ دوم، یہ کہ یقین طور سے اُسے خدا کا سیا وعدہ کہتے ہیں۔ وعید نہیں کہتے۔ سوم، یہ کہ اس خبر کے سیح ہونے کا یقین اس طرح دلاتے ہیں کہ اگر احمد بیک کا داماد میرے سامنے نہ مرے تو میں ہرایک بدسے برتر تظہروں گا۔ نہایت ظاہر ہے کہ اگر اس پیشین گوئی کے ظہور کے لئے کوئی شرط ہوتی تو ہر کہ اس پیشینگوئی کا ظہور خدائے تعالی کی اُن باتوں میں ہے جونہیں ملیس۔ یہ جملہ بھی صفائی سے ہرشیکہ کی کا خبور خدائے تعالی کی اُن باتوں میں ہے جونہیں ملیس۔ یہ جرشیکہ اس قول سے بھی ظاہر ہوا کہ کہ درہا ہے کہ اس پیشین گوئی کے دو جھے ہیں۔ ایک یہ کہ ساطان محمد کی موت کی خبر دینا۔ دومرے کہ اس پیشین گوئی کے دو جھے ہیں۔ ایک یہ کہ ساطان محمد کی موت کی خبر دینا۔ دومرے کہ اس پیشین گوئی کے دو جھے ہیں۔ ایک یہ کہ ساطان محمد کی موت کی خبر دینا۔ دومرے کہ اس پیشین گوئی کے دو جھے ہیں۔ ایک یہ کہ ساطان محمد کی موت کی خبر دینا۔ دومرے

اس کا یقین ولاتا کہ اگر بیخبر صحیح نہ ہو تو میں ہر بدے بدتر مفہروں گا۔ بید خدا کا سچا وعده ب ٹی نہیں سکتا۔ ان دونوں قولوں کے سوا اور بھی اقوال ہیں جن کو میں نے آسانی فیصلہ حمد دوم اور تنزیبد ربانی میں نقل کیا ہے۔ اُن میں مرزا قادیانی نے اُس کے مرجانے کو ا بی صدانت کا معیار اور نه مرنے کو اینے کذب کا معیار بتایا ہے۔ اس بر خدا ک فتم کھائی ہے۔ الغرض اس پیشین موئی کا دوسرا حصہ لیعنی اس کی موت کو (۱) تقدیر مبرم کہنا (٢) أسے اپنی صداقت كا معيار بتانا (٣) أمير تنم كھانا اور (٣) پھر أس ير برسول اصرار کرنا (۵)اور اس مدت مدید میں خدا تعالی کی طرف سے کسی وقت اس خیال کی غلطی بر اطلاع نہ ہونا متعدد طریقوں سے شہادت دیتا ہے کہ مرزا قادیانی خدا کے فرستادہ بلکہ برگزیدہ ضدا بھی نہ تھے۔ اُس وقت تک اس پہلو بر کسی نے نظر نہیں کی اور نہ اس کا کوئی جواب دیا۔ صرف پہلے حصہ برنظر کی گئی ہے بعنی مید کہ احمد بیک کا داماد میرے سامنے مرے گا۔ اس لحاظ سے بیدایک وعید کی پیشین گوئی ہے۔ البتہ مرزا قادیانی نے ضمیمد انجام آتھم میں اُسے خدا کا سچا وعدہ کہا ہے۔ بیاتول بھی صحیح ہے کیونکہ بیاپیشین کوئی سلطان محمد کے لئے وعید ہے اور مرزا قادیانی کے لئے وعدہ ہے۔ اگر اس پیشین کوئی کا ظہور موجاتا تو مرزا قاویانی کی صداقت برلوگ ٹوٹ بڑتے اور بہت لوگ مانے لکتے۔ الغرض اس پیشین گوئی میں وعدہ اور وعید دونوں ہیں۔ اگر طالبین حق اس پیشین کوئی کے دونوں حصوں بر علیحدہ علیحدہ نظر کر کے اُس کے بتیجہ پرغور کریں مے تو بالیتین معلوم کرلیں مے کہ اُس کے دونوں جصے مرزا قادیانی کے کذب کو متعدد طریقوں سے ثابت کرتے ہیں اور اس وقت تک جو اُن کے مجعین نے یا خود انہوں نے اس پیشین کوئی کی نبست کہا ہے۔ وہ صرف یہلے حصہ کی نظر سے کہا ہے لینی یہ ایک وعید کی پیٹین گوئی ہے۔ دوسرے حصہ کی طرف سے بالکل خاموثی ہے۔ وہال چون و چا کی مجال بی نہیں ہے۔این ول میں سمجے ہول مع كد إس حصه كاكوئى جواب نبين موسكار اب ان طريقون ير نظر يجيئ كمرآب كومعلوم موجائے گا کہ جس حصہ کا جواب ویا گیا ہے وہ بھی بالکل غلط اور چند جموئے وعود س اور غلط لے پینٹوب مدنظر رہے کہ اس پیشین گوئی کے دوسرے حصہ میں یہ یاغی باتیں بیں جن ہر میں نے تمبر وے دیا ہے۔ ان میں غور کرنے ہے مرزا قادیانی کی نسبت کامل فیصلہ ہوجاتا ہے۔ اس کی تفصیل آئندہ ملاحظه شيخة \_

فہیوں کا مجموعہ ہے۔

مہلا طریقہ: جن کے قلوب نور اسلام سے منور ہیں وہ قرآن پاک کی ان آ یوں کو ملاحظہ کریں جن کے نقل اوپر ہو چکے ہیں اور جن سے آ فاب کی طرح روثن ہے کہ خدا تعالیٰ کے وعدے اور وعید ہیں تخلف نہیں ہوسکنا اور خصوصاً جو وعدہ یا وعید خاص مدی رسالت سے کی جائے۔ جب مرزا قادیانی کی بیپیٹین گوئی پوری نہ ہوئی اور نہایت پختہ وعید خداوندی کا کچھ ظہور نہ ہوا تو آیات قرآنیہ سے روثن ہوگیا کہ مرزا قادیانی اپنے دوئی میں سے نہ تھے، ورنہ اُن کی پیٹین گوئی ضرور پوری ہوتی۔ یہ کہنا کہ عذاب کی پیٹین گوئی کا مل جانا اللہ کی سنت مستمرہ محض غلط اور نصوص قطعیہ کے خلاف ہے۔ بلکہ خود مرزا قادیانی کے متعدد اقوال کے خلاف ہے۔

مہلا قول: احمد بیک کا ذکر کر کے لکھتے ہیں کہ اُس کا داماد تمام کنیہ کے خوف کی وجہ سے اور اُن کے توب اور رجوع کے باعث فوت نہ ہوا مگر یاد رکھو کہ خدا کے فرمودہ میں تخلف نہیں اور اُنجام کا روبی ہے جوہم کی مرتبہ لکھ بچکے ہیں۔ (ضمیمہ انجام آ تقم ص ۱۳ نزائن ج۱۱ ص ۲۹۵)

ذرا آ کھ کھول کر ملاحظہ کیا جائے کہ احمد بیک کے داماد کی وعید کی نسبت کہہ رہے ہیں کہ خدا کے فرمودہ میں تخلف نہیں۔ اُس کے مرنے کی نسبت جو کئی مرتبہ کہا گیا ہے۔ وہی ہوگا لینی احمد بیک کا داماد میرے روبرومرے گا۔

دوسرا قول: أى احمد بيك ك واماد ك مرنى كانبت كاركست بين كديفينا مجموك بيد فدا كاسيا وعده بدا وي

(ضميمه انجام آنخم ص۵۴ خزائن ج۱۱ص ۳۳۸)

یہاں بھی خدا کی تمام باتوں کی نسبت لکھتے ہیں کہ نہیں ملتیں ہیں ہوینہ ترجمہ لاتبا بیل لکلمات الله کا ہے اور پھر خاص اس وعید کی پیشین کوئی کو انہیں باتوں میں بناتے ہیں جونہیں ملتیں۔ بناتے ہیں جونہیں ملتیں۔

اب اگر نصوص قر آنیہ کے خلاف اور خود اپنے متعدد اقوال کے مخالف مضطر ہو کر مرزا قادیانی کسی جگہ یہ کھیں۔

لے مرزا قادیانی کا بیقول بہت جُلہ ہے ممر میں نے بزش اختصار دو ہی جُلہ کا حوالہ عَلَى کیا ہے۔

## مرزا قادیانی کا تیسرا اور چوتھا جھوٹ

" کیے تادان وہ لوگ ہیں جن کا یہ خرجب ہے کہ خدا اپنے ارادوں کو بدالنہیں سکتا اور وعید یعنی عذاب کی پیشین کوئی کو ٹال نہیں سکتا گر ہمارا یہ خرجب ہے کہ وہ ٹال سکتا ہے اور ہمیشہ ٹالٹا رہے گا۔

( تمره هيقة الوحي ص١٣٣ فزائن ج٢٢ ص ٥٤١

پھر مرزانے ای کتاب تمتہ حقیقت الوحی ص ۳۳ خزائن ج۲۲ ص ۴۷ س پر وعید کی پیشین گوئیوں کو ٹال دینا سنت اللہ کہا۔'' اس میں مرزا کے دو جموث ہوئے۔ (۱)خدا ٹالٹا رہا (۲) ٹالٹا رہے گا۔ اور اسے سنت اللہ قرار دینا۔ بناء الفاسد علی الفاسد۔

### مرزا قادیانی کا یانچواں جھوٹ

یا یہ کہہ دیں کہ وعید کی پیشین کوئی کے ٹل جانے کے بارے میں تمام نبی متنق بیں۔ گر ذی علم مسلمان اسے مان نبیل سکتا کیونکہ یہ دونوں یا تیں محض غلط اور اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر اتبام ہے اور اس پیشین کوئی کو شرطی کہنا بھی غلط ہے۔ اس کی تفصیل آئندہ آئے گی۔ اس طرح یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اس سے مقصود کنبہ کی ہدایت تھی وہ حاصل ہوگئی۔

### مرزا قادیانی کا چھٹا جھوٹ

اور اُن کا سرگروہ بانی فساد ایمان لے آیا کیونکہ نہ کوئی بانی فساد ایمان لایا اور نہ
انبیاء کی ہدایت کا طریقہ ایسا ہوسکتا ہے جس میں خدائے قدوس کے وعدہ یا وعید میں تخلف
لازم آئے۔ نبی کے ایک وعدہ یا وعید میں تخلف آنے سے اُس کے تمام وعدہ اور وعیدول
میں زلزلہ پڑ جائے گا اور اُس کے کسی قول پر اعتبار نہ رہے گا۔ اس کے علاوہ مرزا قاویانی
نے تو مانعین نکاح کا ہلاک کرنا مقضود خداوندی بیان کیا ہے۔ اب اُن کے پیرو اُسے خلط

تضرانا جاہتے ہیں۔

مرزا قادیانی انجام اکھم ص۲۱۷ فزائن ج۱۱ ص۲۱۱ میں لکھتے ہیں۔ یُوَدُبنتُ احمد اِلَی بَعُدَ اِهُلاک لِعِی بعد ہلاک احمد اِلَی بَعُدَ اِهُلاک لِعِی بعد ہلاک کرنے ماتعین نکاح کے احمد بیک کی لڑکی اوٹ کر میرے پاس آئے گی اور اصل مقصود انکا ہلاک کرنا ہے۔''

یہاں تو مرزا قادیانی صاف کہ رہے ہیں کہ مقصود اصلی تو ہلاک کرتا ہے۔ پھر
اس کے صری خلاف بناوٹ سے کیونکر جواب ہوسکتا ہے۔ اب اگر مانعین نکاح کی ہلاکت ظہور میں نہ آئی تو خدا تعالٰی کا عاجز ہوتا لازم آئے گا۔ کیونکہ جو اس کا اصل مقصود تھا وہ حاصل نہ ہوا طالبین حق مرزا قادیانی کے اُن اقوال کو ملاحظہ کریں اور میاں محمود کے اُس خط کو دیکھیں جو انہوں نے اس پیشین گوئی کے جواب میں شائع کیا ہے اور اُس کی صدافت کا اندازہ کریں۔ الحمدللہ ہمیں اس کی تحقیق اور تفیش کی ضرورت نہیں ہے۔ مرزا قادیانی کی تحریر میں یہ قادیانی کی تحریر میں ایک محمل کے جواب میں۔ مرزا قادیانی کی تحریر میں یہ کمال ہے کہ اُنہیں کی تحریر سے اُن کا رد ہوجاتا ہے۔ یہ تو پیشینگوئی کے پہلے جھے کا نتیجہ تھا۔ اب دوسرے حصہ کے طرق واضحہ کو ملاحظہ شیجئے۔

ووسرا طریقہ! مرزا قادیانی اُس کے مرنے کو تقدیر مبرم کہتے ہیں اور اس پر اس قدر ووسرا طریقہ! مبیلے اے زبان اردو میں لکھا پھر انجام آتھم کے مس ۲۲۳ خزائن جااص ایسنا میں عربی و فاری میں بیان کیا اور بار بار اے تقدیر مبرم کہا۔ یعنی اس کا وقوع میں آنا علم اللی میں قرار پاچکا ہے۔ اس کے لئے نہ کوئی شرط ہو تھتی ہے نہ وہ کسی وجہ نے اُلی سکتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے اس کا ظہور نہ ہوتو ضرا تعالیٰ کا جہل لازم آئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں تو یہ تھا کہ یہ کام یوں ہوگا مگر نہ ہوا۔ اس کا لازم تیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم غلط نکلا۔ وہ علی مانیوب واقعی حالت سے واقف نہ تھا۔ نعوذ باللہ

اس پرخوب نظررہ کہ مرزا قادیانی اپنے آپ کوان انبیاء میں بتاتے ہیں جن پر بارش کی طرح وی تازل ہوتی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے (جو بڑے شان کے

مستقل تمی ہیں) ہرشان میں اینے آپ کو ہڑھ کر کہتے ہیں تو اُن کے وق الہام میں علطی نہیں ہوسکتی، انبیاء اس سے معصوم ہیں۔ مرزا قادیانی جب اُس کے مرنے کو تقدیر مبرم کہتے میں تو اس کے مدی میں کہ اللہ تعالی نے مجھے اسے علم سے اطلاع دی ہے کہ احمد بیك ك واماد کا میرے روبرو مرما اللہ تعالی کے علم میں قرار یا چکا ہے۔ اُس کا ظہور میں آ نا ضروری ہے۔ (انجام آگھم کے ماشیرص اس خزائن جااص اس )کے جلے اس مدعا کی صاف شہادت ویتے ہیں۔ جب ظاہر ہو گیا کہ احمد بیک کا داماد مرزا قادیانی کے سامنے ندمرا بلکہ مرزا قادیانی اس کے سامنے مر مے کو معلوم موا کدایے سامنے مرنے کو تقدیر مرم کہنا تھی غلط تھا۔ جس سے اُس قدوس بر سخت الزام آتا ہے۔ یہاں مرزا قادیانی اپنے تول سے مفترى مفهرت بي أورمفترى على الله في ياكوئى مقدس نبيس موسكا ـ اگر يهال مرزا قادياني ک سجھ کی علطی مان کر انہیں افتراء کے الزام سے بچایا جائے تو پھر نی کے تول کی کوئی دقعت نہیں ہو علی کیونکہ جب اس کا ایسا پھتہ قول جس کو اُس نے اپنی صداقت کا معیار بتایا اور برسول اُس يرقائم رہا اور خداكى طرف سے أسے متلته ندكيا كيا۔ پھرجس البام سے أس نے ایے آپ کومهدی موجود یا رسول مجھ لیا، اُس پر کوئر اعتبار ہوسکتا ہے۔ کیا دجہ بكراس البام كي يحف يس أعظى عدمهم مجدليا جائدكس في كى الى غلافنى ٹابت نہیں ہو کتی کہ اُس نے الہام کو غلط سمجھ کر برسوں اس کو مشتہر کرتا کرہا ہو ادر اپنی صداقت کا معیار أے قرار دیا ہو اور انجام میں اُس کی غلواہی ثابت ہوئی ہو اگر ایا ہو تو نی کے کسی کلام پر انتبار نہیں ہوسکتا۔

تیسرا طریقد: انجام آئم (مساس خزائن جاام ایناً) میں بدالفاظ بھی ہیں۔ ''کداگر میں جمونا ہوں تو یہ پیشین کوئی پوری نہ ہوگی اور بری موت آ جائے گی اور اگر میں سیا ہوں

ل جماعت مرزائی اعلانیہ جب ان پیشین گوئوں کی صداقت ثابت کرنے سے عاجز ہوگی تو اب کہنا شروع کیا ہے کہ یہ پیشین گوئیاں صرف اُن کی ہمایت کے لئے کی گئی تھیں۔ گریہ تو فرمائے کہ خدا کے رسولول کی ہمایت اس طرح ہوا کرتی ہے کہ خواہ تواہ ایک پیشین گوئیاں کریں جس سے وہ خود بھی جھوٹے تھیم میں اور خدامے قدوں پر جھوٹ اور تخلف وعدہ کا الزام آئے ذراخدا سے ڈر کر اور ہوش سنجال کر بات کبو۔

تو خدا تعالی ضرور اس کو بھی الیا ہی پورا کر دے گا جیسا کداحمد بیک اور آ تھم کی پیشین گوئی پوری ہوئی۔'' اس کلام میں مرزا قادیانی نہایت صاف طور سے اینے جموثے اور سے ہونے کا معیار بتاتے ہیں۔جھوٹے ہونے کا معیار یہ کہتے ہیں کہ داماد احمد بیک کی پیشین مولی میری زندگ میں بوری نہ ہوادر اُس سے پہلے میں مرجاؤں اور سے ہونے کا معیار اسے بتاتے ہیں کہ یہ پیشین کوئی ای طرح بوری ہوگی جس طرح احمد بیک اور آتھم کی پوری ہوئی لینی جس طرح یہ دونوں مرزا قادیانی کے روبرو مر مکئے۔ یہ بھی ای طرح مر جائے گا۔ یہ دونوں معیاری مرزا قادیانی نے این قلم سے کلسی تھیں۔ ان دونوں معیاروں کے بموجب وہ کاؤب تھہرے کیونکہ احمد بیک کا واماد مرزا قادیانی کے سامنے نہ مرا بلکہ مرزا قاویانی بی اُس کے سامنے مر محے۔ اس لئے جو سیج ہونے کی معیار بیان کی تھی۔وہ اُن میں نہیں یائی گئ اور جو معیار جھوٹے ہونے کی بیان کی تقی وہ یائی گئی، اس وجہ سے مرزا قادیانی این مقرر کردہ معیاروں کے بموجب کا ذب ممبرے۔ وعید کی پیشین کوئی کاٹل جاتا یا نہ ٹلنا اور بات ہے۔ یہاں اُن کا صریح اقرار اُنہیں کاؤب ثابت کر رہا ہے اور اس اقرار کو اُن کی انسانی غلطی بتا کر اُن کی صدافت کو قائم رکھنا غیر مکن ہے کیونکہ اوّل توبید وونوں جلے پہلے جلے کی شرح ہیں۔ یعنی داماد احمد بیک کی پیشین گوئی کو مرزا قادیانی تقدیر مبرم لکھ میکے ہیں۔ اب اُس کی شرح اس طرح کرتے ہیں کہ علم اللی میں پی قرار یا چکا ہے کہ جس طرح احمد بیک اور آتھم میرے روبرو مرکیا۔ بیلی ای طرح مرے گا، یہاں تولی تولی کی شرط بھی بیکار ہے، کوئلہ جب اس کا مرناعلم اللی میں تقبر چکا ہے تو کسی شرط وغیرہ سے بدل نہیں سکتا۔ البت اگر اُن کے تقدیر مرم کہنے کو غلط کہا جائے اور نہیں مفتری مان لیا جائے تو وہی نتیجہ ہوگا جوروسری وجد کا ہوا۔ اس کے علاوہ نہایت صاف بات ہے کہ جے خدا تعالی اینا رسول بید کرے بھیجے۔ جس کوخصوصیت کے ساتھ صدیق کا خطاب دے وہ تمام علق کے روبرو الی معلمی کرے جس کی وجہ سے وہ اسنے اقرار کے بموجب کاذب تھرے اُسے خدا فورا مطلع نہ کرے۔ یہ غیر ممکن ہے جب مدی نبوت نے الی جماری غلطی کی اور اس برآگاہ نہ کیا گیا تو بالیقین معلوم ہوا کہ خدا کا رسول بیہ ہرگز نہ تھا۔خلق کی

ہدایت کیلئے خدا نے اسے نہیں بھیجا تھا ورنہ وہ اس غلطی پر ضرور آگاہ کرتا بلکہ اُس کی زبان سے یہ الفاظ بی نہ نکلتے۔ رسول اللہ علیہ نے یا کسی نبی نے کسی پیشین کوئی کی نسبت ایسا نہیں کہا کہ اس کا ظہور نہ ہوتو میں جمونا ہول یہ طرز روش انبیاء کی نہیں ہے۔

چوتھا طریقہ: ضمیم انجام آتھم (ص۵۴ خزائن ج۱۱ ص۳۳۸) میں اس پیشین گوئی کی نبست نہایت زور کے ساتھ بیلکھا ہے کہ''یقینا سمجھو کہ بیضدا کا سچا وعدہ ہے۔ وہی خدا جس کی باتیں ہلیں۔''

عنقریب بہاں بیان ہو گیا ہے کہ اس پیشین گوئی کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو

کے لحاظ سے وعید ہے اور دوسرے پہلو سے وعدہ ہے۔ اب مرزا قادیائی اُسے خدا کا وعدہ
قرار دے کر اُس کے ظہور کا یقین اس طرح دلاتے ہیں کہ یہ وعدہ اُس ذات مقدی وشین
کا ہے جس کی کوئی بات نہیں تلتی۔ خواہ وعدہ ہو یا وعید ہو مرزا قادیائی کی اس عبارت کا تو
مطلب بہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا گر چونکہ اُن کے کلام میں تعارض اور اختلاف بہت
ہے۔ اس لئے یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ وعید کی پیشین گوئی کا ٹل جانا سنت اللہ ہے۔
اس لئے میں کہتا ہوں کہ اس اختلاف سے قطع نظر ضمیمہ کی یہ عبارت اگر مرزا قادیائی نے
ہوش و حواس کی حالت میں لکھی ہے۔ یہ جملہ نہایت صفائی سے کہدر ہا ہے کہ یہ پیشین گوئی
ان میں نہیں ہے جو کسی وجہ سے ٹل جاتی ہیں بلکہ یہ سے وعدہ خداوندی ہے اور خدا کی اُن
باتوں میں ہے جو نہیں ٹلتیں۔ اب یہاں خلف فی الوعید کو وخل دینا اور خدا کی نسبت یہ بتانا

بھائیو! یہاں تو صاف مرزا قادیانی ہے کہتے ہیں کہ یہ پیشین گوئی خدا کی ان باتوں میں ہے جونبیں للیں۔ یہ خدا کا سچا وعدہ ہے، یہ ضرور پورا ہوگا۔ جب اس کے کہنے کے بعد بھی وہ وعدہ پورا نہ ہوا تو یقینا مرزا قادیانی اپنے اقرار سے کاذب ثابت ہوئے اور ہر بد سے بدھہرے۔ عذاب کی پیشین گوئی ناتی ہو یا نہ ناتی ہو گر مرزا قادیانی اپنے اقرار سے ہرطرح کاذب ہوئے اس کا جواب کوئی صاحب آیامت تک نہیں دے سکتے۔ یا نیچوال طریقہ: اس انجام آ تھم (صحح ۲۲۲ خزائن جااص ایسنا ) میں کہلی پیشین کوئی پوری نہ ہونے کی وجہ میں کی ورق سیاہ کر کے اور خوب زور تحریر دکھا کر کامل وثوق سے عربی اور فاری دونوں تحریروں میں احمد بیگ کے داماد کے مرنے کو تقدیر مبرم لکھا ہے اور مکرر اس کا وقت عنقریب بتایا ہے اور پھراس پر پختہ تشم کھائی ہے اور لکھا ہے۔ من این را براہے صدق و کذب خود معار میگر دائم

من این را براے صدق و کذب خود معیار میگر دانم ومن تکفتم الابعد ازال که ازرب خود خبرد اده شدم

اس قول میں صاف طور سے مرزا قادیانی کہتے ہیں کد اُس کی موت کا تقدیر مبرم ہونا اور أس كے ظہور كا وقت عظريب مونا اور أس كى موت كو اسے صدق يا كذب كا معيار بتانا بالهام اللي ہے۔ پھر جب يه امرآ قاب كى طرح روش موكيا كه احمد بيك كا داماد مرزا قادیانی کے سامنے نہ مرا تو اپنے معیار کے بموجب وہ کاذب مظہرے یانہیں؟ اور اُن کی يخة حم جموثى موكى يا نه موكى ـ ضرور جموثى موكى ـ بمائيو! ذرا تو غور كروايى بات كى على من ائی عاقبت کیوں برباد کرتے ہو جب وہ تم کھا کراس کے نہ مرنے کو اپنے کا ذب ہونے کا معیار بتاتے ہیں اور پھر أے البام ربانی کہتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اُن کے البامی قول کے : وجب اُنہیں کاذب نہ کہا جائے۔ اس میں شبہنیں ہوسکتا کہ وہ اینے پختہ اقرار اور ا بے معین کردہ معیار کے بموجب کاذب ہوئے یہاں بی عذر کرنا کہ عذاب کی پیشین گوئی مل جاتی ہے۔ خت تاقبی ہے۔ عذاب کی پیشین موئی ملتی ہو یا نملتی ہو یہاں تو وہ اینے البامى اقرار سے كاذب بير- الحاصل اس پيشين كوئى كے غلط موجانے سے باليقين مرزا قادیانی کاذب ابت ہوتے ہیں اور کذب بھی ایک طرح سے نہیں بلکہ یار فج طریقوں سے ہے جنہیں بیان کیا گیا۔ ان میں سے چار طریقوں کا جواب تو اس وقت تک کوئی نہیں دے سكا\_البته يهلي طريق كے جواب ميں چند غلط اور باصل باتيں كي بيں ـ وہ يہ بيں ـ خدا تعالی نے وعدہ کیا تھا محر بورانہیں کیا۔ بیضرورنہیں کہ خدا تعالی این تمام وعدے اور وعیدیں بوری کرے۔ اس کے ثبوت میں بعض آیتیں پیش کی تھیں۔ ممر تنزیب ربانی اور معیار صدافت میں کافی طورے دکھا دیا گیا کد اُن آ تنوں کا وہ مطلب ہر گزنہیں ہوسکتا۔ جو مرزائی سمجھ ہیں وہ مطلب قرآن مجید کے نصوص قطعیہ کے مخالف ہے اور اس

فاہر ہے کہ جب اُس کے متعلق کہلی پیشین کوئی مرزا قادیانی کی غلط ہوگی اور وہ وہ مالی برس کے اندر ندمرا تو اُسے جرائت زیادہ ہوگی ہوگی اور مرزا قادیانی کے کذب کا اُسے بھی ہوگا ہوگا اور مرزا قادیانی کے کذب کا اُسے بھی ہوگا۔

یقین ہوگیا ہوگا اور یہ بھی بجھ لیا ہوگا کہ میرے خسر یعنی احمد بیگ کی موت انقاقیہ ہوئی۔

(۳) یہ پیشین کوئی شرطی تھی جب شرط پوری کر دی گئی تو وعید منسوخ ہوگئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس دوسری پیشین کوئی کے لئے کسی وقت کوئی شرط بیان نہیں کی گئی۔ جس کے لئے شرط کہا جاتا ہے وہ بہلی پیشین کوئی ہے۔ یہ دوسری پیشین کوئی تو وہ ہے جس کے گئے شرط کہا جاتا ہے وہ بہلی پیشین کوئی ہے۔ یہ دوسری پیشین کوئی تو وہ ہے جس کے دوسری بیشین کوئی تو وہ ہے جس کے دوسری بیشین کوئی تو وہ ہے جس کے دوسری بیشین کوئی تو وہ ہے جس کے دوس کے معیار بتایا ہے اور اُس کے ظہور کو اپنی صدافت کا معیار بتایا ہے اور

ا میاں محمود نے جو ان دنوں سلطان محمد کا خط چھپایا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ بیں پہلے ہی مرزا قادیاتی کو ہزرگ مجھتا تھا اور اب بھی مجھتا ہوں یہ خط مرزا قادیاتی کے اقوال کو بالکل خلط بتا رہا ہے۔ ذرا انصاف کیا جائے کہ مرزا قادیاتی ہمیشہ اسے کوستے رہے اور اُس کے مرنے کو اپنی صدافت کا معیار بتاتے رہے اور اُس کی مرنے کو اپنی صدافت کا معیار بتاتے مہدیت پر نظر کر کے کہا جائے کہ جس محف کی نسبت مرزا قادیاتی کا بیاحال رہا ہو اور برسوں اس حالت پر گھیدت پر نظر کر کے کہا جائے کہ جس محف کی نسبت مرزا قادیاتی کا بیان کی فطرت کے بالکل خلاف گذر ہے ہوں۔ اس کا خیال مرزا قادیاتی سے کو کر اپنی بالیت ورجہ کی خوشامہ کر کے تکھوایا گیا ہے۔ اس سے علاوہ بم تو مرزا قادیاتی کے صریح اقوال سے انہیں کا ذب لئے وہ کس طرح لائق اعتبار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بم تو مرزا قادیاتی کے صریح اقوال سے انہیں کا ذب خابت کر رہے ہیں یہ اقراری ذگری مصنوعی خط سے منسوخ نہیں ہوگئی۔

اُس پرفتم کھائی ہے یہ کہنا بدیمی دلیل ہے کہ اس کے لئے نہ کوئی شرط تھی اور نہ اُس کے لئے کوئی شرط ہوسکتی ہے۔ اس کا ظہور ہونا ہر طرح ضرور تھا اور جس پیشین موئی کیلئے جملہ 'ٹوُبی تُوبی''شرط کہا گیا ہے۔ اس کی حقیقت بھی عنقریب ظاہر ہوجائے گ اور بخولی اُس کُ غلطی اظہر من افتمس کر دی جائے گی۔اس کے علاوہ اس جماعت میں جوبعض لکھیے بر معے ہیں۔ وہ اس بر بھی غور نہیں کرتے کہ منسوخ کیا چیز ہوگئی۔ وعدہ اور وعید تو آئندہ کی ایک خبر ہے اور خبر کے منسوخ ہونے کا تو دنیا میں کوئی صاحب عقل قائل نہیں ہے اور نہ ہوسکتا ہے۔ کیونکہ اگر کس وعدہ کرنے والے نے کوئی وعدہ کیا اور پورا نہ کیا تو وہ وعدہ کرنے والا وعدہ خلاف کہلائے گا۔ وعدے کے منسوخ ہونے کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ جو لوگ قرآن مجید میں شخ کے قائل ہیں وہ صرف بعض احکام کومنسوخ کہتے ہیں جو رقتی ضرورت کے لئے کسی وقت دیئے گئے اور جب وہ ضرورت ندرہی تو وہ تھم بھی اٹھا دیا گیا۔ قرآن مجید کی خبروں میں کوئی مسلمان ننخ کا قائل نہیں ہے۔ حاصل یہ کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ خلاف ہونا جھوٹ بولنا سب کے نزدیک محال ہے۔خواہ وہ امکان کذب کے قائل ہوں یا امتاع کذب کے۔مسلمان اہل دل بین کرکانپ جائے گا کہ خدائے تعالی جموث بولتا ہے یا وعدہ خلافی کرتا ہے۔ (نعوذ باللہ) غرضکہ پیشین کوئی کے ٹل جانے یا منسوخ ہونے کے کوئی معنی نہیں ہو سکتے بجز اس کے کہ جو خدائے تعالی نے خبر دی تھی وہ غلط تھی۔ الی جرائت اور بیبا کی قادیاندل کے سواکس کونہیں ہوسکتی۔ معلوم موتا ہے کہ وہ جان چکے ہیں کہ اس کے جواب میں ہم کوئی ولیل شرعی

ر ) رہ کہ جو اہل علم کے زود ہیں ہیں یہ اس کے دوب میں ہم وں رہ میں ہے ہوں ہیں ہی ہوں رہ میں ہی ہیں نہیں کر کتے جو اہل علم کے زود کی جحت ہو سکے۔ اس لئے عوام پر اثر ڈالنے کے لئے بعض اولیاء کرام کے زیر وائن بناہ لینا جاہا ہے، گر جب اللہ و رسول نے بناہ نہیں دی اور قرآن مجید کے نصوص صریحہ سے اُن کے اقوال غلط ثابت ہوگئے اولیاء کرام کے یہاں انہیں بناہ نہیں مل سکتی۔ اس کی تفصیل تو اس دلیل کے آخر میں آئے گی۔ (انشاء اللہ) گر انہیں بناہ نہیں مل سکتے۔ اس کی تفصیل تو اس کا کلام قرآن مجید کے خلاف ہر گر نہیں ہوسکتا۔ گر چونکہ تصوف کی کتابوں میں اکثر جگہ عارف کی حالت کا بیان ہوتا ہے۔ اس لئے جو صاحب حال نہیں ہیں وہ اُسے سمجھ نہیں سکتے اور بغیر اُن کے کلام کوکی دعویٰ کے ثبوت میں صاحب حال نہیں ہیں وہ اُسے سمجھ نہیں سکتے اور بغیر اُن کے کلام کوکی دعویٰ کے ثبوت میں

پیش کرنا جہل مرکب ہے۔ اگر دعویٰ ہے تو کوئی آیت قرآنی پیش کرو۔ اس کے علاوہ خلیفہ صاحب بیاتو فرمائیں کہ جملہ یُوْعِلُو کَانُوْفِی اگرچہ فلط ہے گر بالفرض صحح بھی مان لیا جائے تو اس پیشین کوئی کے جواب میں اسے پیش کرنا عوام کوشن دھوکا دینا ہے۔ اگر پچھ عقل ہے تو خیال کرنا چاہئے کہ مرزا قادیانی نے صرف وعدہ اللی نہیں بیان کیا کہ آپ کہہ سکیس کہ اُس نے وعدہ کیا تھا، گر پورا نہ کیا اور یو عدو لا یوفی ہوگیا۔

بھائی! مرزا قادیانی تو بڑے اصرار اور نہایت پھٹی سے یہ کہدرہ ہیں کہ اس وعدہ اللی کا پورا ہوتا تقدیر مرم ہے۔ یہ وعدہ ضرور پورا ہوگا اگر وعدہ پورا نہ ہوتو میں جموٹا ہوں۔ دوسرے مقام پر خدا کی تم کھا کر اس وعدہ کا پورا ہوتا بیان کرتے ہیں اور اسے اپنی صداقت کا معیار کہتے ہیں اور اُس کے پورا نہ ہونے کو اینے کذب کا معیار بتاتے ہیں۔ اس لئے ضرور ہے کہ مرزا قادیانی اینے مقرر کردہ معیار کے ہموجب کا ذب ہیں۔ یہاں جملہ 'یو عدو لا یو فی'' سے اُن کی صداقت کیوکر ثابت ہوگئی ہے۔

الحاصل، دوسری پیشین گوئی بھی ایس غلط ثابت ہوئی جس طرح پہلی پیشین گوئی غلط ثابت ہوئی تھی۔ بلکہ دوسری پیشین گوئی کے غلط ہونے سے مرزا قادیائی کا کذب نہایت ہی روشن ہو گیا۔ کیونکہ وہ اپنے متعدد اقراروں سے کاذب ثابت ہو۔ ہُ۔ یہاں بھی یہنا ہے کہ قادیائی جماعت بیاتو بتائے کہ وہ نکاح بھی منسوخ ہوگیا جس کے خطیور کا برسوں اس قدرزور وشور سے دعوی ہوتا رہا اور اس مفروضہ بیوی کے شوہر کی موت کی وعید بھی ٹل گئی گر بیاتو فرمایئے کہ مسلمان، عیسائی، آریہ، سب کے مقابل میں جو مرزا قادیائی نے نہایت ہی عظیم الثان نثان اپنی صداقت کے ثبوت میں چیش کرتا چاہا تھا اور مرتوں انظار میں رکھا وہ کیا ہوا۔ کیا اس میں بھی آپ کوکوئی عذر ہوسکتا ہے کہ جے نہایت ہی عظیم الثان کہ کر تحلوق کو اپنی طرف متوجہ کر رکھا تھا۔ وہ محض اُن کی خیائی آرزو تھی جو پوری ہوجاتی تو پھر عظیم الثان نثان تھا۔ اللہ الذا کر غضب بی تربی کوئی کا ظہور نہ ہوا گر پھر کہا جاتا ہے کہ پیشین گوئی کی صداقت ثابت ہوگئی۔ اس اعلانیہ کذب یا نہایت درجہ کی بیوتونی کا کیا ٹھکاڑا

ہے۔ ایسے حسرات کے سمجھانے کا کیا طریقہ ہوسکتا ہے جن کی عمل وقہم بالکل اُلٹ می ہو اور باطل پرتی نے اُن کے دل کو بالکل تاریک کر دیا ہو۔

بھائیو! مرزا قادیانی کے کذب کے جوت علی علی نے یہ پیٹین گوئی ای غرض کے بیٹی گوئی ای غرض کے بیٹی کی ہے کہ متعدد وجوہ سے اُن کا کاذب ہوتا اس سے قابت ہوتا ہے۔ شاید حق بات کی طور سے آپ کے ذبن علی آجائے۔ یہ خیرخواہ برادران اسلام کو ہلاکت ابدی سے بچانے کے لئے ایک فریب خوردہ کی تمام جمونی باتوں کو چھوڑ کر صرف ایک بات کو پیش کرتا ہے اور مشل آ فآب روش کر کے دکھاتا ہے کہ اس سے اس فریب خوردہ کا کذب عیاں ہورہا ہے اور مختلف طریقوں سے اس کے کذب کی تاریکی نظر آ ربی ہے۔ اسے دیکھو اور اپنی جان کو ہلاکت علی نہ ڈالو پر بینز کرو۔

اب چھٹی چشین گوئی کے متعلق بید دکھانا میٹور ہے کہ وہ بھی ہر طرح سے غلط ٹابت ہوئی اور جو جوابات اس کے دیئے گئے ہیں دہ خود مرزا قادیانی کے اقوال سے غلط ٹابت ہوتے ہیں۔بعض اقوال یہا ل نقل کئے جاتے ہیں۔ ملاحظہ ہوں۔

منكوحهُ آساني كے متعلق مرزا قادیانی كے بعض الہامات واقوال

(الف) ان دنوں جو زیادہ تقری کے لئے بار بار توجہ کی گی تو معلوم ہوا کہ خدا نے مقرر کر رکھا ہے کہ دہ مکتوب الیہ (احمد بیک) کی دختر کلال کو جس کی درخواست کی گئی تھی ہر ایک روک دور کرنے کے بعد انجام کاراس عاجز کے نکاح میں لائے گا۔''

(مرزا قادیانی کا اشتہار مرقومد ۱۰ جولائی ۱۸۸۸ مجموعد اشتہارات جاص ۱۵۸)
معزز ناظرین! فررا اس قول پر ددبارہ نظر کر کے فرمائیں کہ اس قول میں جس
بات کو مرزا قادیانی تقدیر خداوندی بتاتے ہیں اس کے ہونے یا نہ ہونے کے لئے کوئی شرط
ہو کتی ہے۔ جب سے کہہ دیا کہ ہر مانع دور ہونے نے بعد انجام کار وہ لڑکی خاص مرزا
قادیانی کے نکاح میں آئے گی تو کوئی وجہ الی ہو کتی ہے کہ سے تقدیر ٹل جائے اور اس کا
ظہور نہ ہو۔ آ ب سوچ کر ذہن نشین رکھئے۔

(ب) ضدائے تعالی ان سب کے تدارک کے لئے جو اس کام کو روک اسے ہیں

مددگار ہوگا اور انجام کار اس لاک کوتمہاری طرف واپس لائے گا۔ کوئی نہیں جو خدا کی باتوں کو ثال سے۔ (ابینا)

اس تول پر بھی مرر نظر کر کے کہتے کہ جب خدائے تعالی کا یہ دعدہ ہے کہ انجام کار میں وہ لڑی مرزا قادیانی کے پاس آئے گی اور خدائے تعالی کا یہ پختہ وعدہ ہے کہ بل نہیں سکتا۔ تو کیوکر ہوسکتا ہے کہ اُس کے ظہور کے لئے الی شرط ہوکہ خدا کا یہ وعدد پورا نہ مواور یہ ارشاد خداوندی کہ انجام کاروہ لڑی مرزا قادیانی کی طرف واپس آئے گی۔

جموٹا ثابت ہوا اور وہ لڑی مرزا قادیانی کے پاس نہ آئی کوئی ایماعدار اس کا اقرار نہیں کرسکتا۔

(ج) خدائے تعالی کی طرف سے بھی مقدر اور قرار یافتہ ہے کہ وہ لڑکی اس عاجر کے تکاح میں آئے گی۔خواہ پہلے بی باکرہ ہونے کی حالت میں آجائے یا خدا تعالی بوہ کر کے اُس کو میری طرف لائے۔

(اشتهار ۲ منی ۱۹۸۱ مجموعه اشتهارات م ۲۱۹ ج۱)

ناظرین! اس قول بی بھی تال فرما دیں کہ جب اس قول کے بموجب خدائے تعالیٰ کی طرف سے بہ قرار پا چکا ہے کہ وہ لڑی برطرح سے مرزا قادیانی کے نکاح بی آئے گی تو اس کے لئے اسی شرط کی تکر ہوئتی ہے کہ اُس کے پورا ہوجانے سے نکاح کا ظہور نہ ہوا۔ ایسا ہر گزنہیں ہوسکتا۔ اگر یہ وعدہ سیجے نہیں ہے تو محمدی کا نکاح بی آ نا ضرور

ا اس پرنظر سیجے کہ یہ مبارت فلیفہ قادیان کے جواب کو بھی غلط بتا رہی ہے کوئکہ جولوگ روک رہے تھے وہ خاص محمدی کے نکاح سے روک رہے تھے اور پھر ای کتاب کی نسبت یہ کہا گیا کہ انجام کارتمباری طرف واپس لائے گا۔ محمدی کی اولاد کا تو اس وقت وجود بھی نہ تھا بلکہ اس کا کسی کو خیال بھی نہ تھا۔ پھر روکنے کے کیا معنی اور واپس لانے کے کیا معنی۔ واپس لانے کے معنی جو مرزا قادیانی نے بیان کئے بیس وہ اس وقت صبح ہو سے بیس کہ محمدی مرزا قادیانی کے نکاح میں آئے، الغرض الی صراحت کے بعد کوئی نہ صاحب یہ نبیس کہ سکتا کہ نکاح میں آئے سے بیراد ہے کہ محمدی کی اولاد میں سے قیامت تک کوئی نہ کوئی لئے کوئی لڑکی مرزا قادیانی کے فاندان میں بیابی جائے گی اور یہ ایسے غلط معنی ہیں کہ کوئی ذی عقل حالت ہوش وحواس میں اس کی خلطی سے انکارنہیں کر سکا۔

ہے اور اگر بالفرض ایسا نہ ہوتو ہیے خدا کا متغیر ہوتا اور کا ذب اور وعدہ خلاف ہوتا تابت نہ ہوگا؟ ضرور ہوگا۔کوئی ذی فہم اس سے الکارنہیں کرسکتا۔

- (د) خدا تعالی نے پیشین کوئی کے طور پراس عاجز پر ظاہر فرمایا کہ
- (۱) احمد بیک کی وخر کلال انجام کارتمبارے نکاح میں آئے گی اور بہت لوگ عداوت کریں گے کہ ایسا نہ ہو۔
  - (۲) کیکن آخر کاراییا بی ہوگا۔
- (٣) ہر طرح ہے اُس کوتمہاری طرف لائے گا باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیعہ کر کے۔
  - (م) اور ہرایک روک کو درمیان سے اٹھائے گا۔
    - (۵) اوراس کام کوضرور بورا کرےگا۔
- (٢) کوئی نمیں جو اے روک سکے۔ (ازالة الادمام ١٩٧٥ فرائن جمم ٢٠٥)

مرزا قادیانی کا یہ البای قول ہے۔ جس میں چھ جملے ہیں۔ ان میں خدائے تعالیٰ کا نہایت پختہ وعدہ اس طرح ہے کہ انجام کار وہ لڑی مرزا قادیانی کے نکاح میں آئے گی اور پھراُس کی کائل تاکید اور پختل کے لئے کہا گیا کہ آخرکار ایبا بی ہوگا۔ یہاں لفظ انجام کار اور آخرکار نوب طوظ رہے اور آخر کے وہ جملے کہ اس کام کو ضرور پورا کرے گا۔ کوئی نہیں جو اُسے روک سکے، کیسی یقینی شہادت دے رہے ہیں کہ اس لڑی کے نکاح میں آنے کے لئے کوئی الی شرط نہیں ہو سکتی۔ جس کی وجہ سے نکاح کا ظہور رک جائے۔ اب اگر کسی وجہ سے انکاح کا ظہور نہ ہوتو قطعی طور سے کہا جائے گا کہ مرزا قادیانی کا یہا کہا کہ الہام اور سابق کے الہامات و اقوال سب غلط ہیں اور بغیراس کے غلط مانے ہوئے یہ کہا کہ خور نکاح کے لئے شرط تھی اور اس شرط کے پائے جانے سے نکاح شخ ہوگیا۔ کسی طرح سیجے نہیں ہوسکتا آگر فہ کورہ الہامات سیجے ہیں تو ظہور نکاح کے لئے کوئی شرط نہیں طرح سیجے نہیں ہوسکتا آگر فہ کورہ الہامات سیجے ہیں تو ظہور نکاح کے لئے کوئی شرط نہیں موسکتا آگر فہ کورہ الہامات سیجے ہیں تو ظہور نکاح کے لئے کوئی شرط نہیں ہوسکتا و ایک مکملی با تیں جیں جن کا انکار کوئی صاحب عشل نہیں کر سکتا۔

ا اس جملہ پر کامل نظر کی جائے اور اس قول کو دیکھا جائے جو کہا جاتا ہے کہ پیشین گوئی شرطی تھی۔شرط کے پورا نہ ہونے سے نکاح کا ظہور نہ ہوا۔ یہ دونوں قول بالکل متعارض میں جو بات خدا کی طرف سے قرار یا چکی ہوائ کا ظہور نہ ہو یہ کیے ہوسکتا ہے؟

حاصل یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے الہامات فدکورہ تو اس شرط کو غلط بتاتے ہیں اور چونکہ اُس شرط کو بھی الہامی کہا جاتا ہے اس لئے بیشرط مرزا قادیانی کے خیال کے بموجب ان تمام اقوال و الہامات کو غلط بتاتی ہے۔ اس لئے بموجب قائدہ مشہور اذاتعار صائحا قطا کے دونوں الہامات غلط ثابت ہوئے اور جب ایسے پختہ اور بار بار کے الہامات یقیینا غلط ثابت ہو بھی تو کوئی وجہ نہیں کہ اُن کے اور الہامات پر اعتبارکیا جائے۔ افسوس ہے کہ الی روش باقول پر بھی حضرات مرزائی نظر نہیں کرتے۔ اب ایک اور علی بار بار ایک المام اس باب میں ملاحظہ کے اور اس میں تاکیدی الفاظ و کی کھے کہ خدا تعالی اُس عورت کو واپس لائے گا۔ مررکہتا ہے اور اُس وعدے کے سے ہونے میں شک کرنے کو معمور خراتا ہے اور اس کے نکاح میں آنے کی نب سے کس س طرح سے تاکیدی وعدہ فرماتا ہے۔ وہ الہام سے ہے۔

(۵) (۱)كذّبوا باياتي وكانو بها يستهزؤن فسيكفيكهم الله (۲)ويردها اليك امرمن لدنا اناكنا فاعلين (۳)زوّجنا كها الحق (۳)من ربّك ولا تكونن من الممترين (۵)لاتبديل لكلمات الله (۲)ان ربك فعال لما يريد (۷)انار دوها اليك.....توجهت لفصل الخطاب انّا رادّوها اليك..... وقالوا امتى هذا الوعد قل ان وعد الله حق (۸)

(انجام آئتم ص ٦٠٦٠ خزائن ج ١١م ايساً)

"انہوں نے میری شانیوں کی تکذیب کی ادر ضما کیا۔ سوخدا ان کے لئے بھے کفابت کرے گا۔ (۱) اور اُس عورت کو تیری طرف واپس لائے گا اس کے بعد قول خداوندی ای طرح بیان کرتے ہیں۔ (۲) یہ امر (لیعنی اُس عورت کا واپس لانا) ہماری طرف سے ہے اور بلا شبہ ہم ہی اُس کے کرنے والے ہیں۔ (۳) واپی کے بعد ہم نے نکاح کر دیا۔ (بی نکاح کر ویا) (۴) تیرے رب کی طرف سے کے ہے پس تو شک کرنے والوں سے مت ہوکس زور کی تاکید سے اُس نکاح کا ظاہر ہوتا اور اُس وعدہ خداوندی کا والوں سے مت ہوکس زور کی تاکید سے اُس نکاح کا ظاہر ہوتا اور اُس وعدہ خداوندی کا

سچا ہوتا بیان ہوا ہے اور گرنس قرآئی ہے اس کی تائید کی گئی ہے کہ (۵) خدا کے کلے (باتیں) بدلانہیں کرتیں تیرا رب جس بات کو چاہتا ہے۔ بالضرور اس کو کر دیتا ہے کوئی نہیں جو اسے روک سکے۔ (۲) بیٹک ہم اُس کو والیس لانے والے ہیں۔ (لفظ ان سے تاکید کر کے والیس لانے کو دوبارہ بیان کیا) آج میں فیصلہ کرنے کے لئے متوجہ ہوا۔ تاکید کر کے والیس لانے کو دوبارہ بیان کیا) آج میں فیصلہ کرنے کے لئے متوجہ ہوا۔ (۷) بلا شبہ ہم اُس کو تیری طرف والیس لائیں گے۔ یہاں تیسری مرتبہ اس عورت کے والیس لانے کوتاکید بیان کیا۔ (۸) لوگوں نے کہا کہ یہ وعدہ کب ہوگا۔ کہہ خدا کا وعدہ سچا ہوا کرتا ہے۔ اس میں خلف نہیں ہوسکا۔'

طالبین حق! اس پر غور کریں کہ یہاں پائی مقام سے مرزا قادیانی کے پائی الہام نقل کئے گئے ہیں۔ جن کا حاصل یہ ہے کہ منکوحہ آسانی کا نکاح میں آتا بھتی ہے۔ کیونکہ مرزا قادیانی کے کرر اور بار بار کے الہام سے اس کا جموت ہے اور وہ اپنے الہام کا قطعی اور بھتی ہوتا نہایت زور سے بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ (هیتہ الوی صاالا فرائن ج حلام اور بھتی ہوتا نہاں کہ میں ان حمل میں کہتے ہیں۔ "میں فدائے تعالی کی قیم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اس طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر اور خدا کی دوسری کتابوں پر اور جس طرح میں قرآن شریف کو بھتی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں اس طرح اس کلام کو بھی جو تیرے پر نازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔" یہ وہ الہام ہے کہ جس کی نسبت مرزا قادیانی کلعتے ہیں کہ اس پر ہم اس طرح ایمان لاتے ہیں، جس طرح لاالله

ا اس پیشین کوئی میں تین جگد تاکید کے ساتھ کہا گیا کہ ہم تیرے پاس آے واپس لائیل کے۔ اس کے صریح جھوٹا ہوجانے پر نظر نہیں ہے گر اس ہے مرزا قادیائی کا بید نشان بیان کیا جاتا ہے کہ دو سرے ہے نکاح ہوجانے کی خبر مرزا قادیائی دے رہ ہیں۔ کس قدر تعصب نے پردہ ڈالا ہے کہ جو جملہ نہایت صفائی ہے جھوٹا ثابت ہو رہا ہے۔ اس پر نظر نہیں ہے گر نشان ثابت کرنے کے لئے وہی غلط جملہ پیش ہو رہا ہے۔ دیکھو تھیڈ الاذبان بابت مئی ۱۹۱۳ء اور نشان ثابت کرنے میں کیما فریب دیا جاتا ہے کیدنکہ بیالہام اس کے نکاح کے بعد کا ہے بہبلا الہام وہ ہے جو ہم تیسرے اور چو تھے نمبر میں نقل کر چکے ہیں۔ جس میں صاف طور سے خواہ باکرہ ہونے کی حالت (بقید آگے)

الا الله محمد رسول الله پر جب اس کے یقین اور صراحت کی بیرحالت ہے تو اس میں کسی طرح کی غلطی کا احتال بھی نہیں ہوسکا اور بیر کہنے کی مخبائش بھی نہیں ہے کہ اس سے غرض محمدی کا نکاح میں آتا یا اس کے شوہر کا مرنا مقصود نہ تھا بلکہ صرف ہدایت تھی وہ ہوگئ کیونکہ مرر بار بار نہایت صراحت و تاکید سے الہام میں اس کا بیان ہے کہ محمدی نکاح میں آتے گی اور ضرور آئے گی۔ اب اگر الی صراحت اور تاکید کے بعد اگر اسلام سے مقصود کچھ اور کہا جائے تو لاالله الا الله کا مقصود بھی تو حید کے سواکوئی دوسرا بیان کر سکے گا اور تمام دین کو درہم برہم کر دے گا اور قادیائی جماعت لا جواب ہوجائے گی۔ اب ذرا اس میں غور کیجے۔ اس الہام کے آٹھ جملوں پر میں نے ہندسہ دیا ہے۔ اس میں غور کیجے۔ اس الہام کے آٹھ جملوں پر میں نے ہندسہ دیا ہے۔ اس میں غور کیجے۔ اس الہام کے آٹھ جملوں پر میں نے ہندسہ دیا ہے۔ اس میں غور کیا جائے کہ کس قدر تاکیدات اور صراحت سے اس وخر کے نکاح میں آنے کا وحدہ بلا تید و شروط کیا گیا ہے۔ ایسے صاف وحدے کے بعد کون انسان حالت ہوش و حواس میں بیشین کوئی بچی ہوگئی اور بید وحدہ خداوندی جو امجی ذکر کیا گیا ہے پورا ہوگیا۔

بھائیو! یہ ہر گزنیس ہوسکا کہ اگر یہ الہامات سے ہوتے تو اس وختر کا ہر طرح مرزا قادیانی کے نکاح میں آ نا ضرور تھا۔ کوئی شرط اُسے روک نہیں سکی تھی اور جب نکاح میں نہ آئی تو یقینا ظاہر ہو گیا کہ وہ سب الہامات غلط تھے۔ وہ الہام خداوندی نہ تھے۔ اس طرح وہ بھی خیالی الہام تھا، جے مجبوری کی حالت میں شرط قرار ویا ہے۔ اب یہ غلطی اس وجہ سے ہوئی کہ مرزا قادیانی شیطانی الہامات کو رحمانی سمجھے یا الہام کے معنی سمجھے میں غلطی کی مرزا قادیانی کا قولی لائق اعتبار نہ رہا کیونکہ جب ایسے بار بار کے بھینی الہامات غلط ہو گئے یا محت دراز تک اس کے معنی نہ سمجھے تو اُس کے میں موجود ہونے کے الہام پر کیونکر اعتبار ہوسکا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس غلط نہ ماتا جائے یا اس کے غلط معنی سمجھے الہام پر کیونکر اعتبار ہوسکا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس غلطی سے معموم بتا کر خدا پر خلاف وحد کی کا شہر تو کی احتمال نہ ہو؟ اگر مرزا قادیانی کو اس غلطی سے معموم بتا کر خدا پر خلاف وحد کی کا (بقیہ حاشیہ) میں یا خدا اس کو بوہ کر کے میری طرف لائے غرضکہ پہلے عام طور سے اس کے نکاح میں آنے کو بیان کیا ہے اور جب اس کا نکاح ہوگیا تو اُس کے واپس آنے پر زور دیا گیا ہے، گر اب ناواقفرں کے سائے تی بات پر پردہ ڈال کر آنے نشان بتایا جاتا ہے، افسوس

الزام دیں تو انہیں ضرور ماننا ہوگا کہ خدائے تعالیٰ کے تمام وعدے اور وعیدیں غیر معتبر ہیں۔ (نعوذ باللہ) کیونکدایے پہنتہ وعدے جس کی نسبت کہا گیا۔

- (۱) که آخر کاراییای موگار
- (٢) ہرایک مانع دور کرنے کے بعد انجام کار اس عاجز کے نکاح میں لائے گا۔
  - (m) اورأس كام كوضرور بوراكر \_ كا\_
    - (٣) کوئی نہیں جو اُسے روک سکے۔

جب الى شديد پختل كے بعد بھى وعدہ اللى پورا نہ ہوتو پھر جن وعدول بلى الى الله بحث فر جن وعدول بلى الى پختل نہ ہوتو پھر جن وعدول بلى الله پختل نہ ہو اُن پر كيا اعتبار ہوسكا ہے۔ غرضك تمام وعدہ اللى غير معتبر تخمبرے اور سارى شريعت ورہم برہم ہوگئ لفف يہ ہے كہ مرزا قاديانى بھى اس كا اقرار كرتے ہيں "كہ ايك وعدہ كے خلاف ہوجانے سے تمام وعدول بلى زلزلہ پڑجائے گا۔"

( توضیح سرام ص ۸ خزائن ج۳ ص۵۴)

یہ اقوال اس وقت کے ہیں کہ مرزا قادیانی کو اس کے نکاح میں آنے کی امید سمی اور جب یاس کا مرتبہ پہنچا اور لوگوں کا اعتراض شروع ہوا ہے تو کئی طور سے بات بنائی ہے اور اس کذب پر بردہ ڈالنا چاہا ہے وہ بھی ملاحظہ ہو۔

ادّل اینی آخری کتاب (تتہ هیئ اوی ص۱۳۱ فرائن ب۲۲ ص ۵۷۰) پی کھتے ہیں۔ ''یہ امر کہ الہام پیں یہ ہی تھا کہ اس عورت کا نکاح آسان پر میرے ساتھ پڑھایا گیا ہے۔ یہ درست ہے گرجیہا ہم بیان کر بھے ہیں کہ اس نکاح کے ظہور کے لئے جو آسان پر پڑھا گیا خدا کی طرف سے ایک شرط بھی تھی جو ای وقت شائع کی گئی تھی اور وہ یہ کہ ایتھا المعرّاۃ توبی توبی فان البلاء علی عقبک پس جب ان لوگوں نے شرط کو پر اکر دیا تو نکاح مح ہوگیا۔ یا تاخیر میں پڑگیا۔'' اب اگر دنیا ہی عقل و انساف، ہے تو براکر دیا تو نکاح کے نکورہ اقوال پر کررنظر کر کے اس جواب کو طاحظہ کریں اور فرما کی کہ یہ جواب کس طرح سے ہوسکتا ہے۔کوئی صاحب عقل منصف مزاح اس جواب کو طاحلہ کر سے اللہ کو صحیح نہیں کہ سکا۔ اس کی علم ح روثن ہے جو حصرات تھا نیت کے طالب کو صحیح نہیں کہ سکا۔ اس کی علم ح روثن ہے جو حصرات تھا نیت کے طالب

موں اُن کو اس جواب کے خلط ہونے کے وجوہ ملاحظہ موں۔

#### پهلی، دومری اور تیسری وجه

أس وعدہ کے تلبور کے لئے کوئی شرط تھی اور اُس شرط کو وہ لوگ ہورا کرنے والے تھے اور اُن کے ایمان میں اللہ تعالی عالم الغیب ہے تو اُسے ضرورعلم موگا کہ بدلوگ شرط کو بورا کریں گے۔ اس علم کے ساتھ خدا کی طرف سے بیاتقذیر کیؤکر ہوسکتی ہے کہ احمد بیک کی وختر کلاں ہر ایک مانع دور ہونے کے بعد انجام کار مرزا قادیانی کے نکاح میں آئے کی تمر مرزا قادیانی میلے اور تیسرے قول میں نہایت صفائی ہے اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ تقدیر الی ای طرح ہو چی ہے۔غرضکہ اس دعویٰ کو تقدیر الی کہہ کر اُس کے ظہور کے لئے کمی شرط کو پیش کرنا کمی طرح صحیح نہیں ہوسکتا۔ بجو اس کے کہ وہ قدوں جامع مغات کمالیہ مرزائیوں کے نزدیک عالم الغیب نہ ہو یا بوں ہی جھوٹ کہہ دیا ہو۔ (استغفرالله) ممران حفرات سے عجب نہیں کہ جس طرح اس قدوس کو وعدہ خلاف مان یے ہیں اسے بھی مان لیں اور خدا کی خدائی اور رسولوں کی رسالت کوغیر معتبر تغبرا کیں۔ أن كے الهام كے ان جملوں كو ملاحظ كيا جائے۔ (١) احمد بيك كى دختر كلال انجام کارتمہارے تکاح میں آئے گی۔ (۲)اور آخر کار ایبا بی ہوگا۔" (۳)فدائے تعالی برطرح سے اس کوتمباری طرف لائے گا۔'' (۴) اس کام کو ضرور بورا کرے گا۔'' اب جو خدا تعالی کی نبست قادر مطلق کااعتقاد رکھتے ہیں وہ فرما کیں کہ جس کام کی نبست اللہ تعالی اس زور کے ساتھ فرما دے کہ انجام کار ایبا ہی جوگا اور ضرور جوگا چر اُس کی طرف سے الی شرط ہوسکنی ہے کہ اُس کے ظبور کو روک دے اور کی وجہ سے وہ کام نہ ہو؟ اور اگر ایسا موتو وه قادر توانا اور عالم الغيب والشهاده، عاج، يا نادان، نهم رع كا؟ ضرور ممر عار مجرجس جواب سے خدائے قدوس پر الیا سخت الزام آئے وہ جواب سمی مسلمان کے زدیک می موسکتا ہے؟ مرکز نہیں۔

(٣) ای طرح بانجوی الهای قول کو پی نظر کر کے اس شرط کے پی کرنے کو طاحظہ کیجئے۔ اس قول میں تین جگہ وعدہ خدائی بتا کید بیان ہوا ہے کہ اُس لڑی کو لوٹا کر ہم تیرے

یا س لائیں گے۔ پھراس وعدہ کی نسبت بیجمی کہنا ہے کہ سچا وعدہ ہے اُسی قول میں بیہ جملہ ﴿ بھی ہے کہ والیس کے بعد ہم نے نکاح کر دیا۔ پھراس والیس کے بعد زکاح کر وینے کی صداقت نهایت زور سے اس طرح کی ہے کہ تیرے رب کی طرف سے مج ہے تو اس میں شك كرنے والوں سے نہ ہو۔ ان الهامات كے بعد يه كهددينا كدأس فكاح كيلي شرطتمى أس كے بورا موجانے سے تكار فنع مو كياكيسى صرح بناوث اور خدائے قدوس برالزام لگانا ہے۔ جس بات کے لئے خدائے تعالی ایبا پختہ وعدہ کرے جس کام کیلئے وہ خود ارشاد فرمائے کہ ہم نے کر دیا اور خاطب کو اس میں شک کرنے کی ممانعت کرے غضب ہے کہ اُس کا ظہور نہ ہو۔ اُس کے ملبور کیلیے اگر کوئی شرط خدا کی طرف سے ہوتی تو اُس عورت كوان فى كا ايباحتى وعده اس كى طرف سے بوسكا تفا؟ بر كرنبيس ـ باوجود اس علم كے ك اُس کے لئے شرط ہے اور وہ شرط بوری ہونے والی ہے۔ وہ قدوس، سجان یہ کھ سکتا تھا کہ والی کے بعد ہم نے نکاح کر دیا تواس میں شک نہ کر؟ یہ ہر گزنیس موسکا۔ بھائیو بدخدا تعالی پر کیسا سخت الزام ہے کہ جس کام کی نسبت وہ قادر مطلق پیر کمہ دے کہ ہم نے کر دیا اور وہ کام نہ ہو بیتو الی روش باتیں جیں کہ آفاب کی طرح مرزا قادیانی کے كذب كو ظاہر کر رہی ہیں۔ اس میں خدائے قدوس برصرف یمی الزام نیس آتا کہ اُس کے پخت وعدے بھی پورے نہیں ہوتے بلکہ اس کا صریح کذب ثابت ہوتا ہے۔ (نعوذ باللہ) پھر اب کہتے کہ رسول کی رسالت اور شریعت اللی کے وعدہ و وعید پر کیونکر یقین ہوسکتا ہے۔ کیا قرآن یاک کی وہ نصوص قطعیہ جن میں نہایت تاکید سے ارشاد ہے کہ اللہ تعالی کے وعدے خلاف نہیں ہوتے۔ سب کے سب غلط ند ہوجائیں مے؟ کیا مكرين اسلام مسلمانوں کو یہ الزام نددیں مے؟ کہ مسلمانوں کے اعقاد میں خداوعدہ خلافی کرتا ہے اور جموث بولیا ہے اور اس صریح وعدہ خلافی کوسنت اللہ کہہ کر اس سے اٹکار کرنا دن کو رات کہنا ہے۔ الی غلط بیانیوں سے الزام دفع نہیں ہوسکتا۔ جب وعدہ خداوندی بورا نہ ہوا تو پہ الزام ضرور آئے گا اور اُسے سنت اللہ کہنے سے الزام بہت زیادہ ہوجائے گا کیونکہ اس کے کہنے کے بیمعنی موں مے کہ وعدہ خلافی کرنا الله تعالی کی عادت متمرہ اورمستحکمہ ہے ان

بدیمی الزامات کے بعد بھی نہایت شوخ چشی ہے بعض پڑھے کھے مرزائی بھی مرزا قادیانی کی صداقت ابت کرنے کے لئے اس شرط کو پی کرتے ہیں اور بینیں و کھتے کہ اس شرط کے باننے سے عَدائے قدوس ہر کیے کیے الزام آتے ہیں اس کا سبب کچھنہیں ہوسکتا۔ بجز اس کے کہ عار کی وجہ سے نفس متارہ نے نار کو عار پر افتتیار کرنا پسندیدہ کر دیا ہے یا اس باب يس عمل سلب كروى كل بد من يُصلِل لله فلا هَادِي لَهُ مِها ارشاد بـ <u>چھی وجہ:</u>اس میں تو شینیں رہا کہ احمد بیک کی لڑکی کا مرزا قادیانی کے تکاح میں آنا خدائے تعالی کا نہایت پہنتہ وعدہ تھا اور ایبا وعدہ جو بار بار کیا گیا اور اس کی سیائی اور بورا مونے کا ایسا پختہ اور کال ووق ولایا ممیاجس سے زیادہ پچھی خیال مسنمیس آ سکتی۔ ای وجہ سے اس میں شک کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس لئے مرزا قادیانی کے قول کے بموجب بھی اس تکاح کا ظبور ضرور ہے۔ اس کے لئے کوئی شرط اور قیدنہیں ہوسکتی۔ (ازالة الاوبام ص٩٣٣ خزائن ج٣ ص٩٢٢ ) ش كلية بير-"وه بربات يرقادر بكر ا بنی صفات قدیمہ اور اینے عبد و وعدے کے برخلاف کوئی بات نہیں کرتا اور سب پچھ کرتا ہے۔' اور (توضیح مرام ص ۸ فزائن ج سم ۵۵ ) ش اس سے زیادہ ککھتے ہیں۔''اس میں خدائے تعالیٰ کے اُس وعدے کا تحلیف نہیں جو اس کی تمام یاک کتابوں میں بتواتر وتصریح موجود ہے کہ بہشت میں وافل ہونے والے چرائس سے نکالے نیس جائیں گے۔ کیا ایسے یزرگ اور حتی وعده کا ٹوٹ عبانا خدا تعالی کے تمام وعدوں یر ایک بخت زلزلہ لاتا ..... ان لغوباتوں سے خدائے تعالی کی کسرشان اور کمال درجہ کی بے اد لی نہیں ہوگی۔' مرزا قادیانی کا بی تول خوب یاد رکھنے کے لائق ہے۔ ان دونوں قولوں نے نہایت صفائی سے ثابت کر ویا کہ حسب وعدہ خداوندی احمد بیک کی لڑکی کا مرزا قادیانی کے نکاح میں آنا ضرور تھا اور اس وعدے کے بورا نہ ہونے سے خدا تعالی کے تمام وعدے غیرمعتبر ہوجا کیں مے اور أس كى كسر شان اور كمال ورجد كى ب اولى موكى ـ اس، لئ مرزا قاديانى ك بداقوال أن کے جواب کو محض غلط بتاتے ہیں۔ اس تکاح کا ظہور نہ ہوتا خدائے تعالی کے اُن وعدوں کے بالکل خلاف ہے۔ جو او پر نقل کئے مجھے۔ اُن و کاوں کامضمون آ فاب کی طرح دکھا رہا ،

ہے کہ اُن کا پورا ہوناکی شرط پر موقوف نہیں ہوسکتا۔ ان وعدول کے بعد مرزا قادیانی کا بیہ جواب دینا مرزا قادیانی کے لیے اور بناوٹ کی کافی دلیل ہے۔

یا تیج یں وجہ جس جملہ کوشرط کہا جاتا ہے وہ جملہ کی طرح شرط نہیں ہوسکتا کیونکہ مرزا قادیانی کے کہنے کے بموجب اس جملہ میں احمد بیک کی ساس لین اس لاکی کی نانی کی طرف بدخطاب ہے۔ کیونکہ وہ بخت مخالف مقی اور بیمطلب ہے کہ توبہ کرو ورنہ تیری لڑی یر اور نوای یر بلا آئے گی مراس نے توبہیں کی اور مرزا قادیانی کے خلاف اُس نے اپنی نواس کا نکاح سلطان محمہ سے کرا دیا۔ اب آب کے قول کے موجب اُس کی الرکی برب بلا آئی کہ احمد بیگ اس کا شوہر مر کمیا اب یہ بتانا جائے کہ نوای کی بلا کیا ہے؟ جو تُوہی ً نوبی کا البام اس کے فاح سے پہلے کا ہے تو نبایت قرین قیاس ہے کہ محمدی کا مرزا ل مرزأ قاديانى ك ان دونول قولول ير نظر كيج كد يهل قول من عام طور يركه رب بيل كه خدا تعالى انے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ دوسرے میں نہایت صفائی ہے بتاتے ہیں کہ خداتعاتی کے ایک وعدے میں خلاف ہونے ہے اس کے تمام وعدوں میں زلزلہ پڑ جاتا ہے با پنہمہ حضرات مرزائی بمرزا قادیانی کے ان اقوال کے غلاف خدا تعالٰی کی وعدہ خلافی کے ثبوت میں آیت پیصبُکُنم بغض الَّذي يَعدُکُم بيش کرتے ہیں اور صدا تعالیٰ کو وعدہ خلاف تھہرا کر مرزا قادیانی کو بچاتھبرانا چاہتے ہیں۔ افسوں صد افسوس وہ مضمون ملاحظہ ہوجس میں اُن کے نہایت خاص مرید نے خدا کی وعدہ خلافی ٹابت کی ہے گر شائستہ پیرایہ ے " حصرت میے موجود کے وصال پر چنو مختصر نوٹ ۔" ایک دوسرا امر اصل پیشین کوئی کے متعلق یاد رکھنے کے قابل یہ ہے کہ اندازی پیشین کو بُال بعض وقت مُل بھی حاتی ہیں۔ ایک نہایت کھلی کھلی مثال پوس سی کی پیشین موئی ہے۔ (بید مثال محض غلط ہے کیونکہ حضرت بونس کی پیشین موئی کا جوت نہ قرآن مجید ہے ب ندكى سيح مديث سے پر كملى كملى مثال كس بات كى پين بورى بي؟ البت ضعيف روايت سے عذاب آنے کی پیشین گوئی معلوم ہوتا ہے گر اُس روایت سے اس کا پورا ہونا بھی ثابت ہے۔) اس کے بعد معمون نگار لکھتے ہیں اور اللہ تعالی قرآن شریف میں بھی فرماتا ہے اِن یُکُ صَادفًا یُصِبُکُمُ بَعُصُ الَّذِي يَعدُكُمُ جس سے معلوم ہوتی ہے کہ بعض پیشین کوئیاں کو بظاہر پوری بھی نہیں ہوتیں۔ (پیشین کوئیوں کے بورا نہ ہونے میں بظاہر کی قید لگانا ایک جال فریب کی بات ہے ورنہ بھاہر بورا نہ ہونے کے کیا معنی مرزا قادیانی کی جو پیشین کوئیاں بوری نہیں ہوتیں۔ وہ ظاہر اور باطن ہر طرح بوری نہیں ہوئی گر آیت سے بہ ثابت کرنا کہ انبیاء کی بعض پیشین کوئیل پوئ نہیں ہوئی۔ خدا پر خت الزام لگانا ہے اگر لفظ بعض ہے آپ (بقیہ آگے)

قادیانی کے نکاح میں نہ آنا اور سلطان محمد سے بیابا جانا اور اُن تمام نعتوں اور برکتوں سے محروم رہنا جو مرزا قادیانی سے نکاح پر موقوف تحمیں۔ نہایت بخت بلاتنی۔ خاص اُس لاک کے لئے بھی اور اس کی ماں اور نانی کے لئے بھی وہ ظہور میں آگئی اور الہام پورا ہوگیا۔ اس کے بعد اگر وہ عورت توبہ کرسے یا کوئی دومرا اُس کا عزیز یا رشتہ دارتو ضرور ہے کہ توبہ کے عمدہ نتائج جو اللہ ورسول نے بیان فرمائے ہیں۔ انہیں ظاہر ہونا جا ہے۔ ان نتائج میں نہایت عمدہ نتیجہ بیاتھا کہ سلطان محمد مرزا قادیانی پر ایمان لاتا اور محمدی کو طلاق دے کر مرزا قادیانی کے پاس آگر بعاجری عرض کرتا کہ آپ ہکاح کر لیس اور مرزا قادیانی نکاح

(بقيه حاشيه صفي گذشته ) كو دهوكه لكا تو اس كی شرح لسان العرب اورتغيير بحرمحيط ميس د يکهيئه ـ تنزيبه ربانی میں مختصر کچھ لکھا ج یا ہے۔ اگر حق طلی ہے تو اسے ملاحظہ سیجئے۔ اگر ان کتابوں کا دیکھنا پیند خاطر نہ ہو تو این مرشد و امام کے ندکور قولوں برنظر سیجئے۔ کس زور سے کہدرہ جیس کدایک وعدہ کے خلاف ہوجانے ے تمام وعدوں میں زلزلہ آ جائے گا۔ اگر اس میں بھی کچھ چون و چرا ہے تو ہم دعویٰ کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ محض غلط ہے۔ کیونکہ نصوص قطعیہ قرآنیہ کے مخالف ہے۔ اس سے پہلے اس کی کام پختیق لکھی گئی ہے۔مضمون نگار کی میتحریر شہادت ویتی ہے کہ اس کی نظر ندقر آن مجید پر ہے ندعلوم عقلیہ پر اور نہ عقل ہے اُنہیں واسطہ ہے۔ اُس کی وجہ ملا حظہ ہو۔ قرآ ن مجید میں بہت آیتیں ہیں۔ جن سے یقینا ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالی کا نہ وعدہ خلاف ہوتا ہے نہ اُس کی وعید کمتی ہے اور عقلی طور ہے بھی ٹابت کر دیا گیا ے۔ بعض آیتی نقل ہو چکی ہیں۔ اُن آیتوں کو چیش نظر رکھ کر اس آیت کا مطلب سمھنا جائے مگرمضمون نگار نے ایبانہیں کیا بلکہ ایبا مطلب بیان کیا جس ہے قرآن مجید کے مضامین میں اختااف ہوجائے اور ائی تاہمی سے یہ دکھانا جایا کہ قرآن یاک اللہ کی طرف سے نہیں سے کیونکہ (لوکان من عند غیر الله لو جلوافیه اختلافًا كثيرا) سي ارشاد ب اس كا ثبوت كهمر مضمون كا دماغ علوم عقليه ب بحى خال ے نہایت طاہر بے کونکہ آیت میں (یصبکم بعض الذی یعدکم) موجد بزید سے اور موجد بزید موجہ' کلیئے ہے عام ہوتا ہے۔اس لئے بید کہنا کہ بعض وعیدیں تجھے پہنچیں گی۔اس وقت بھی صحیح ہے جس وفت کل دعیدیں اے پہنچ جا کیں۔ یہاں بعض کا لفظ یہ ٹابت نہیں کرتا کہ کل وعیدیں نہ پہنچیں گی۔ یہ عُفتگو صرف اس وقت ہے کہ پیعدُ تُکہ میں صرف وعید کابیان کہا جائے اور اگریہ لفظ وعدہ اور وعید دونوں کوشال ہے اور بظاہر ایبا بی ہونا جائے کونکد حفرت موی نے یمی فرمایا ہوگا کہ اگر تو ایمان لے آیا تو تیرے لئے بیفعتیں میں۔اور اگر ایمان ندلایا تو بی عذاب ہے۔ اس صورت میں تو بعض کہنا ضرور تھا۔

کرتے اور حسب وعدہ محمدی وغیرہ پر برکتیں نازل ہوتیں اور عامدخلائق اس عظیم الشان نشان سے فیض یاب ہوتے اور ہزاروں ایمان لاتے اور عافین اسلام پاوری اور آرید وغیرہ کو پوری ذلت ہوتی۔ مگر یہ بھونیس ہوا بلکہ معاملہ بالکل برعس ہوا کہ آسان پر نکاح ہوکر منسوخ ہوگیا اور اس عظیم الشان نشان کے ظاہر نہ ہونے سے مرزا قادیانی کو سخت ذلت ہوئی بلکہ مخالفین اسلام کے مقابل میں مرزا قادیانی نے اسلام کو ایک قسم کی ذلت پہنچائی۔

(بقید حاشیہ مصفحہ گذشتہ) کیونکہ وعدہ ہویا وعید ہو دونوں شرطیہ ہے۔ اس لئے رو باتوں میں سے ایک بات کا ظہور ہوگا۔ یعنی اگر ایمان لے آیا تو وعدہ کا ظہور ہوگا اور اگر نہ لایا تو وعید کی مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ غرضکہ برصورت میں بعض کا ظہور ہوگا۔ خیریہ تو علمی بات تھی گریہ تو بہ فحض مجھ سکتا ہے کہ کوئی شریف ذی اخلاق اس بات کو ہر گز گوارہ نہیں کر سکنا کہ أے جھوٹا اور وعدہ خلاف کہا جائے ، گر افسوس اُن کی عقل پر جو اُس قد وس قادر توانا پر به الزام لگاتے ہیں کہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے اور پھر اُس کے مدعی ہیں کہ وہ ذات پاک جو ہرعیب سے منزہ ہے اپنے آپ کواس عیب سے متصف بتاتا ہے کیونکہ انبیاء کی پیشین کوئیاں تو وحی اللی ہوتی میں۔ خدا تعالی جوان پر ظاہر کرتا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اب اس وحی کے مطابق ظہور نہ ہونا خدا تعالیٰ کے کذب اور وعدہ خلافی کو ٹابت کرتا ے۔ اب اس کا ثبوت قرآن مجید کی آیت ہے دینا اس کا یمی مطلب ہے کہ خدائے تعالیٰ اپنی زبان سے فرماتا ہے کہ کسی وقت میں وعدہ خلافی کرتا ہوں۔ (نعوذ باللہ) حضرات مرزائیوں نے اس غیور بے بہتا کی غیرت کو انسان ضعیف البیان کی غیرت ہے بھی کم مرتبہ کر دیا۔ ) پھرمضمون نگار لکھتے ہیں۔''اس لئے قرآن کا یہ اصول قائم کرتا ہے کہ مدعی نبوت کےمتعلق یہ دیکھنا جاہنے کہ اُس کی ا کثر پیشین گوئیاں پوری ہوئیں یانہیں۔'' ( مرزا قادیانی کالقلیمی بیداثر دیکھا جاتا ہے کہ ان کے تمبعین اپ علم اور قابلیت سے بہت زیادہ اپ آپ کو خیال کرتے ہیں۔ ای کا نام جہل سرکب ہے۔ قرآ نُ مجید کے اصول کو مجھنا مضمون نگار کا کام نہیں کیونکہ پہلے اُن کی قابلیت کی حالت تو پہلے تین جملوں سے معلوم ہو چکی۔ اب اس جملہ سے اور کچھ معلوم کر کیجئے قرآن مجید کا یہ اصول بڑانا کہ وہ اکثر چشین گوئیوں کے بورا ہونے کو معیار صدافت بتانا ہے۔ کفن فلط ہے پیشین کوئی کے بورا ہوجانے کو نہ قرآن و حدیث نے معیار صداقت ہتایا ہے۔ نہ کسی نبی نے ایبا دعویٰ کیا ہے جناب رسول اللہ علیہ نے بہت کچھ پیشین کو ئیاں کیں اور ہر ایک چشین گوئی معیقہ وقت ہر بوری ہوتی گئی۔ مگر کسی وقت آپ نے پیشین کوئیوں کو اپنی صداقت میں پیش نہیں کیا۔ کفار کا معجزہ طلب کرنا قرآن میں فدکور ہے۔

الحاصل بد كيے موسكا ہے كہ جن كو توب كا تھم ہوا تھا انہوں نے توب كى ہو اور اى كى وجہ ہے وہ توب كرنے والے اس لمت عظلى سے محروم رہیں۔ جو اس كے ظبور پر موقوف تھى اور تلوق كثير كى ہدايت كا باعث نہ ہوں اور پادر يوں اور آريوں كا بله ہمارى ہو۔ الغرض يہ جملہ اپنے معنى كے لحاظ ہے لكاح كے منسوخ اور ملتوى ہونے كے لئے شرط ہر گزنہيں ہوسكا مرزا قاديانى كا يہ جواب كال طور سے تابت كر رہا ہے كہ پيشين كوئى كے يورى ہونے سے مايوں ہوے ہیں۔

چھٹى وج: اور اگر أس جملہ كوشرط مان ليا جائے تو اس شرط كا پور بوجان تحف غلط ہے۔ ہر مرز الم من من اور مرزا مرز الم من من من اور مرزا

(بقیہ حاشیہ صغیہ گذشتہ) گر اس کے جواب میں بینہیں ہے کہ ہمارے رسول نے اس قدر پیشین مو ئیاں کی جیں اور اُتنی کیوری ہو چکی جیں۔ نہ خود رسول اللہ علیہ نے ایسا فر مایا۔ اس کو ہم پورے طور ہے ثابت کر چکے ہیں کہ پیشین گوئی کرنا انبیاء سے مخصوص نسیں ہے۔ کا بن ، رمال نجوی بھی پیشین کوئیاں کرتے میں اور بعض کی اکثر پیٹین کوئیاں منچ بھی ہوتی ہیں۔ چنا نچہ ایک کا ہند کا ذکر او پر کیا عمیا ہے کہ بوے بوے علاء نے أس كا تجربه برسول كيا اور أس كى پيشين كوئول كوس لايا- اب بيد کہنا کہ قرآن مجید یہ اصول مقرر کرتا ہے کہ جس مدفی نبوت کی اکثر پیشین کوئیاں سیح ہوں وہ عا ہے۔ قرآن پر سخت الزام لگانا ہے کہ وہ نبوت کی صحت کا ایبا معیار غلط بتاتا ہے جس کو تجربه اورمثامرہ غلط تابت کر چکا ہے اور اب بھی کی حال ہے۔ البتہ قرآن مجید کے نصوص قطعیہ سے یہ ابت ہے کہ جس مدی نبوت کی ایک پیشین گوئی بھی غلط ثابت ہوجائے وہ کاذب ہے۔ اُس کا جُوت كائل طور سے او يركيا كيا۔ اس كے علاوہ مضمون نگار سے ميں يہ دريافت كرتا مول كراكر آيت كا وی حاصل مان لیا جائے جو آپ کے خیال میں ہے، گریہ بتایے کد اکثر کی قید آپ نے کس جملہ یا كس لفظ سے تكانى جس آيت سے آپ استدلال كرتے ہيں۔ اس ميں تو بعض پيشين كوئيوں كے يورا ہونے کاذکر ہے اور اُسی لفظ بعض ہے آپ ہے سمجھتے ہیں کہ بعض پیشین گوئیاں بوری ہوتی ہیں۔ سب نہیں ہوتیں او آپ کے خیال کے بموجب آیت کا حاصل یہ ہونا جائے کہ جس مدی نبوت کی بعض پیشین موئيال بھي پوري ہوجائيں تو وہ سچا ہے۔ اس كا بتيجه بالصرور يه ہوگا كه خدائ تعالى كے اكثر وعدے غلط ہوتے ہیں۔ بعض بورے ہوتے ہیں جس خدا کا یہ حال ہے تو اُس کے رسول کی رسالت اور اُس کی شریعت کے تمام وعدے اور وعیدیں کسی طرح لائق اعتبار نہیں ہوسکتیں۔ مرزا قادیانی کا متولہ یاد سیجئے

قادیانی بر ایمان نبیس لائے۔ اس کی تفصیل تنزیبه ربانی اور معیار صدانت میں ملاحظہ ہو۔ اس کا خلاصہ بیے ہے کہ جس جملہ کوشرط کہا جاتا ہے اُس کا مخاطب اس لڑی کی نانی ہے اور توبہ نہ کرنے کی تقدیر پر اُس کی بیٹی اور نواس پر بلا آنے کی وعید ہے۔ (هیفة الوحی انجام آئقم ملاحظه مو) اس لئے اگر أس جمله كوشرط كها جائے كا تو يدشرط اى وقت يورى موسكى ہے کہ اُس لڑکی کی تانی اور اُس کی مال اور وہ خود ایمان لائے اور ضمناً اُس کے شوہر کو بھی اس میں داخل کر سکتے ہیں مگر ان میں سے کوئی ایمان نہ لایا یعنی کسی نے انہیں سیامسے موجود نہیں مانا ادران کا مرید نہیں ہوا۔ اس لئے یہ کہنا کہ لوگوں نے شرط کو بورا کر ویا محض غلط اورصے یک کذب ہے۔ اگرکوئی اڑوی بروی یا کوئی وورکا قرابت مند مرزا قادیانی بر بالفرض ایمان لے آیا ہوتو اس سے بیشرط کسی طرح بوری نہیں ہوسکتی۔ بیشرط اس وقت بوری ہوسکتی ہے کہ اس جملہ میں جس سے خطاب کیا گیا ہے وہ توبہ کرے یہ ایہا صریحی اور بدیمی عقل کا تنکم ہے کہ کوئی ذی عقل تعصب سے علیحدہ ہو کر اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ سانوس وجد اگر مردائوں کے سمجانے کے لئے مان لیا جائے کہ شرط ہو ی ہو گئی تو مرزا قادیانی کے کہنے کے ہوجب نکاح کا ظہور ہوتا جائے کیونکہ وہ صاف کمہ رہے ہیں كداس تكاح كے ظہور كے لئے خداكى طرف سے ايك شرط بھى تھى۔ اب جے تعور ابھى علم ہے وہ جان سکتا ہے کہ شرط کے بائے جانے سے مشروط کا بایا جانا ضرور ہے۔ لینی تکاح کا ظہور مشروط تھا اور ان لوگوں کی توبہ شرط تھی۔ اس لئے ضرور ہے کہ جب وہ توبہ کریں تو

<sup>(</sup>بقیہ طاشیہ صفی گذشتہ )اور وہ فرما تھے ہیں کہ ایک وعدے کے خلاف ہوجائے ہے اس کے تمام وعدول میں نائیہ سفی گذشتہ )اور وہ فرما تھے ہیں کہ ایک وعدے خلاف ہوتے ہیں تو چر زلزلہ میں زلانہ پڑ جائے گا۔ چر جب بیٹابت کیا جائے کہ اُس کے اکثر وعدے خلاف ہوتے ہیں تو چر زلزلہ کی کیا انتہا ہوگی اور خدا کے ساتھ کس قدر ہے ادبی ہوگی؟ اس کے علاوہ جب بعض باتوں کے بھا ہوجائے ہے اسے مادق اور بھا کہنا ضرور ہے تو دنیا میں جموٹا کوئی ندر ہے گا کیونکہ نہایت جموٹے سے جموٹا بھی کہمی نہ بھی بھا ہو ہی جاتا ہے اور بیا کہنا کہ کوئی جموٹا مدی نبوت و مہدویت کی پیشین گوئی نہیں کرسکا۔ محض غلط ہے کینکہ اس کا جموت نہ قرآن مجید ہے ہے نہ حدیث سے نہ کوئی عقلی دلیل اس پر قائم ہو سکتی ہوئے اس بار تاریخی طالت و واقعات اور کاذبوں کے طالت اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ ابن تو مرت تو مہدی ہونے اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ ابن تو مرت تو مہدی ہونے ادر کا مدی قاور اُس کی چیشین گوئیاں صبحے ہوئیں۔ دوسرے حصہ میں اس کا ذکر ہوگیا ہے۔

نکاح کا ظہور ہو محرمزا قادیانی عجب اُلی بات کہدرہے ہیں کہ جب شرط یائی گئ تو تکاح کا ظہور نہ ہوا بلکہ منسوخ ہو گیا۔ ناظرین ملاحظہ کریں کہ بیکیسی بدعوای ہے کہ شرط کے یائے جانے کا اقبال ہے اور پھر کہتے ہیں کہ مشروط نہیں پایا گیا لیعنی جب لوگوں نے شرط کو پورا کر دیا اور وہ شرط یائی منی تو تکاح کا ظہور نہ ہوا۔ دنیا میں تمام عقلاء کے نزدیک مسلم قاعدہ ہےکہ اذا وجد اشرط وجد المشروط جب شرط یائی جائےگ تو مشروط بھی پایا جائے گا محر یہاں اُلٹا بیان ہورہا ہے کہ جب شرط یائی گئی تو مشروط فوت ہو گیا بہتو مرزا قادیانی کی برحوای تقی اب أن كيعض معتقدين يون كفي بين ادا فات الشوط فات المشروط لين جب شرط نه يائي من تو مشروط بهي نه يايا كيا- به حمله انهول في مشتہر کیا اور کرایا جو ذی علم کہلاتے ہیں اور فیصلہ آسانی کے جواب دینے کی ہمت رکھتے ہیں۔جنہیں اتنا ہوشنہیں کہ مرزا قادیانی تو صاف کہدرہے ہیں کہ جب لوگوں نے شرط کو پورا کر دیا۔ جس کا حاصل عربی میں یہ ہوا کہ اذا وجد الشوط محر مجیب صاحب اس کے برعس اذافات المشوط كبت بير- اب بمنبيل كهد كت كداس صرح اور بديكى غنطى كا سب اُن کے حوال کی بریثانی ہے کہ مرزا قادیانی کے صادق ابت کرنے میں نہایت ریثان بی یا کم علمول کے مینے رکھنے کے لئے بدعر بی جملہ کہدویا افسوس۔

آ کھویں وجہ: اگر اس مجنونانہ کلام سے بھی قطع نظری جائے تو ہم یہ دریافت کرتے ہیں کہ محمدی کا مرزا قاویانی کے نکاح میں آ نا اُس کے سے اور اُس کے کنے کے لئے باعث خیروبرکت اور ہر طرح کی بھلائی کا ہے۔ یا موجب مصیبت و آفت کا؟ مرزا قادیانی نے تو اُس کے نکاح میں آ نا اُس کے نکاح میں آبات کا جمرات کی بہت کچھ برکتیں بیان کی ہیں اور یہ بھی نہایت ظاہر ہے کہ توبہ کرنا الی عمدہ چیز ہے کہ انسان کو دائی عذاب سے نجات دیتی ہے۔ اور ہمیشہ کی راحت اُس کی وجہ سے لمتی ہے۔ اس لئے جب اُن لوگوں نے توبہ کی تو اُن پر برکتیں نازل ہونی اُس کی وجہ سے باختا برکتیں اُس منکوحہ پر چاہئیں۔ یعنی اس نکاح کا ظہور ہونا چاہئے جس کی وجہ سے بے اختا برکتیں اُس منکوحہ پر اور اُس کے کنے والے محروم رہیں۔ اگریہ خیال ہو کہ نہ ہوا اوران برکتوں سے وہ منکوحہ اور اُس کے کئے والے محروم رہیں۔ اگریہ خیال ہو کہ نہ ہوا اوران برکتوں سے وہ منکوحہ اور اُس کے کئے والے محروم رہیں۔ اگریہ خیال ہو کہ

اُس کے نکار یش آنے سے احمد بیگ کے داماد پر بلا آئے گی لینی وہ مرے گا اس لئے اُن کی توبہ نے اُس کی بلا کوٹال دیا گریہ نہایت ہی جابلانہ خیال ہے اس کے دو جواب نہایت ہی خابلانہ خیال ہے اس کے دو جواب نہایت ہی فاہر ہیں کہ ایک صورت ہوتی کہ احمد بیگ کا داماد طلاق دے کر اُس سے علیحدہ ہوجاتا۔ اس کے بعد وہ مکلوحہ مرزا قادیانی کے نکار میں آئی۔ اس صورت سے توبہ کا ثمرہ دونوں پرمرتب ہوتا۔ دوسرا ہے کہ اس پیشین گوئی کا پورا ہوتا لینی منکوحہ آسانی کا فاہری نکار ہیں آ جاتی منکوحہ آسانی کا باعث ہوتا اور بے انتہا لوگ مرزا قادیانی کو فاہری نکار ہیں آباد ہوتا ہوتا ہوتا کی دائش مند کے بان لینے نہ نہیں ہوگئے۔ رسول الشہری ہوتا اور سے ایک خض کی جان جاتا کی دائش مند کے نزد یک بلا نہیں ہوگئے۔ رسول الشہری تھے اور صحابہ کرام کے جہاد کو خیال کرہ کہ ایک نرشددہداے کیلئے ہزاروں جانیں تلف کی گئیں۔ گر اس کی کچھ پروانہیں کی گئی اور جس طریقہ سے مناسب ہوا ہداے کی گئی۔ ایسا بھی ہوتا جائے تھا۔

الی شرط نہیں ہو تنتی جو کسی حالت میں ظہور نکاح سے مانع ہو۔ اس کا حاصل یہ ہوا کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کے بموجب منکوحہ آ سانی مرزا قادیانی کے نکاح میں ضرور آئے گی ادر اس سے اولاد ہوگی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس طرح مرزا قادیانی کے البامات البيدمرزا قادياني كے مذكورہ جوابول كو غلط بتاتے ہيں۔ اى طرح أن كے كہنے كے بموجب جناب رسول الله علي كا ارشاد بهى مرزا قادياني كے جوابات كو غلط بتا رہے كيونك حدیث میں صاف طور سے ارشاد ہے کہ تکات کا ظہور ہوگا اور اُس سے اولاد ہوگی۔ اب اگر کسی وجہ سے نکاح کا ظہور نہ ہوتو مرزا قادیانی کے قول کے بموجب رسول اللہ ملط کا ارشاد غلط ہوجائے گا۔ اس لئے ضرور ہے کدرسول اللہ علق کے اس ارشاد سے مرزا قادیانی کے جوابات کو غلط مانا جائے۔ بیدوہ نتیجہ ہے کہ مرزا قادیانی کے قطعی ادر صریحی اقوال سے اظهرمن القس مورما ہے۔ اب اگر مرزا قادیانی کا اس مدیث کوسیح مانا اور پھر أے این منكومة آساني كيلي پيشين كوئي سجمنا غلط ب- تو زرا موش من آكر بتايا جائے كه جب مرزا قادیانی نے اسی عظیم الثان علطی کی ہے جس سے جناب رسول اللہ عظم برنہاہت صریح جموثی پیشین کوئی کا الزام آیا جس کی دجہ سے خالفین اسلام کوسخت حملہ کا موقع ہوا تو پر کیا وجد ہے کہ جملہ'' توبی توبی' کوشرط کہنا میں مان لیا جائے اور یہ نہ کہا جائے کہ جس طرح حدیث مذکور کے مانے اور اُسے این مدعا کی پیشین کوئی سجھنے میں بھاری غلطی کی ای طرح مرزا قادیانی نے اس جملہ کوشرط کہنے میں بھی غلطی کی اور ضرور کی اور اس غلطی کے متعدد وجوہ بھی بیان ہوئے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اس پیشین کوئی کے غلط ہونے برقطعی علم نہ دیا جائے۔ اگر کچھ عقل و انصاف ہے تو ضرور ایبا بوا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جب ایک بھاری علطی مرزا قادیانی کی جماعت تعلیم کرتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ مرزا قادیانی کے اصل دعوی مبدویت ومسحیت میں غلطی کوتشلیم نه کرے۔ اگر معداقت کا دعویٰ ہے تو اس کا معقول جواب دیں۔

الحاصل، تونی تونی کی شرط کہنا اور اُس کی بنیاد پر نکاح کا تھے بتانا محض مخالطہ ہے۔ اس لئے پیشین کوئی کے خلط ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور اُس کے ساتھ اُس کی

اولاد کی پیشین کوئی بھی غلط ہوگئ۔

الغرض بيرتو روش دليليل جي جوائي روشي سے دكھا ري جي كه مرزا قادياني كا جواب برطرح فلط ہے۔ مرف ائي جموئي پيشين كوئى كے بناوث كے لئے بيہ بات بنائي ہے كم وہ بناوث بحى الى ہے كہ أن كے فلم وقيم كو پيشيدہ كر كے أن كے الهام جاهل و محدوق كا مصداق آئيل بتاتى ہے۔ بيد الهام براجين احديد حضرت مح موجود (مرزا) كے حالات زندگى ص ٨٨ بحوله براجين احديد چهار حمص المينين اقل كے شروع ميں أن كے خاص مريد معراج الدين نے لكھا ہے۔ اب قادياني جماعت مي كوئى ہے جو ان دائل كا جواب دے كہ مرزا قادياني كے بناوث كو پيشيدہ كر كے اس پيشين كوئى كى صدائت ثابت كر سكے۔

اےراستبازو! حق کے پندکرنے والو! یقین کرلوکہ یہ بالکل ناممکن ہے کہ کوئی اور یانی اس کا جواب دے سکے۔ اس بیان سے مرزا قادیائی کے مینوں جوابوں کا خاتمہ ہو کی مکر بخرض تفصیل کچے اور لکھنا منظور ہے۔ ابندا ووسرا جواب بھی طاحظہ کیجئے۔ دوم، تنہ حقیقت الوجی مسسسا خزائن ج۲۲ می ۵۵ شی لکھنے ہیں کہ ''کیا آپ کو خرنیس۔ معمد الله مایشاء ویشت لینی اللہ تعالی جس بات کو جاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جے جاہتا ہے تا کم رکھتا ہے۔''

اس نے پہلے تکار کا وعدہ کیا تھا پھر أسے پورائیس کیا۔ موکر دیا سخت افسوس ہے کہ مرزا قادیانی نے اس آیت کے ایسے معنی کئے بیں جو بہت آیات قرآن یہ اور نصوص قطعیہ کے خانف بیں اور پھر قرآن دانی کا دعویٰ ہے۔ اے جناب جس کلام پاک میں آیت مذکور کے آس میں ریآ یتی بھی ہیں۔

- (۱) لِمُتَّهِدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ (بِنْس ۲۳) خداكى بائيس بدلانہيں كرئيں جو بات كهہ دى وه خرور بورى ہوگى۔
- (٢) مایُدلُ الْقُولُ لَدَی وَمَا آنَا بَظَلام لِلْعَبِید (ق ٢٩) مین الله تعالی کا ارشاد ہے کہ میرے یہاں کوئی بات بدلانہیں کرتی جو ایک مرتبہ کہد دیا وہ ضرور ہوگا اور وعدے اور

وعيد كے بورا مونے كے لئے تو صراحت كے ساتھ بہت آيتي ہيں۔مثلاً

- (٣) إِنَّ اللَّهَ لاَيُخْلِفُ الْمِهُعَادُ (آل عمران ٩)
  - (٣) لَنُ يُخُلِفَ اللَّهُ وَعُدَهُ (حَجَ ١٣٧)
- (۵) إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقَّ نَصْص اللَّين الله تعالى ك وعدے من تخلف برگز فيل موتارات كا وعده ضرورسيا موتا ہے۔

ان آ یوں نے نہایت مفائی سے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالی کے کلام میں اور اُس کے وعدوں میں تغیروتبدل نہیں ہوتا۔ جو وعدہ وہ کرے گا وہ ضرور بورا ہوگا۔

اب ضرور ہے کہ ان نصوص کو پیش نظر رکھ کر یَمحُو اللَّهُ مَایَشَاءُ وَیُشُتُ (رعد ٣٩) كمعنى كرنا جائة أكرأس كى بربات ش محواور اثبات مواكري تونبي كى نبوت بعى لائق واو ت ندر ہے گی۔ کیونکہ ہر وقت محو کا احمال رہے گا۔ اس لئے ضرور ہے کہ آیت کے ا پیے معنی کئے جا کیں کہ فدکورہ آیات کے مخالف نہ ہول اور بداعتراض بھی وارد نہ ہو سکے وومعنی یہ جین کر قرآن مجید میں متعدد مجکہ مشیت الی کو عام بیان کیا ہے۔ مراس سے متصود صرف اظهار قدرت ها مثلًا ارشاد ها يَفْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَدِّبُ مَن يُشَاءُ (آل عمران ۱۲۹) لین جے جاہے بخشے اور جس پر جاہے عذاب کرے۔ مگر دوسری اس آیت کا ظاہر یہ ہے کہ مغفرت اللہ کی معتب پر ہے۔ اس میں کافر ومسلمان سب برابر میں ۔ محر دوسری آیت إنَّ اللهُ لا يَغْفِرُ أنَ يُشُوكَ بِهِ (نماء ١٨٨) اس بات كو بتا ربى ہے كدمشرك كى بخفش نه موكى - اس لئے ضرور بواكد كها آيت من جومفيت كو عام لكما ہے۔اُس سے مقعود صرف اظہار قدرت ہے گر دوسری آیت نے بیابت کر دیا کہ مشرک کے لئے بید معتب ہو چک ہے کہ بخشا نہ جائے گا۔ ای طرح آیت إنَّ اللَّهَ لاَ يُخلِفُ الممِيْعَادا نے بير ثابت كر ديا كه وعده اللي ش كونه موكار ايك معنى بير موسكتے بين كه شريعت البيد مل بعض احكام ضرورت وقت اور مناسب حال كے موتے بيں۔ ووعلم خداوندى كے بموجب بدلتے رہے ہیں۔ انہیں کی نبت اس آیت میں ارشاد ہے کہ ایسے احکام کامحود

ان آ يول كى تغير سے كذريان كى كئى ہے۔ وہاں ويلمنا جائے۔

اثبات الله تعالى كى معيّد پر ب جے جا بتا ہے كوكرتا ہے۔

یعنی شریعت سے اس عظم کو مٹا کر اُس کی جگہ دوسرا تھم ویتا ہے اور اُس کے اصلی اور واقعی جمید کو وہی جانتا ہے یا جسے وہ آگاہ کرے۔

حاصل میر کہ اس آیت میں دعدہ کے تود اثبات کا ذکر نہیں ہے۔ صرف بعض احکام کی نبست ارشاد ہوا ہے۔ افسوس ہے کہ مرزا قادیانی بادجود نہایت عظیم الشان وعوی کے اس آیت کے ایسے غلط معنی سمجھے جو نصوص قطعیہ کے خلاف جی ادر اُن صحح معنی کا اُنہیں علم نہ ہو۔ ادر اب اُن کے خلیفہ بھی اس غلطی پر متنبہ نہیں ہوتے۔

دوم، تیسرے جواب میں مرزا قادیانی نے حضرت یونس علیہ السام کا قصہ پیش کیا ہے۔ اس قصہ کا آموختہ مرزا قادیانی نے غالبًا' سولہ، سترہ، برس تک رٹا ہے اور اپنی غلط پیشین گوئیوں پر پردہ ڈالنے کیلئے مختلف عنوان سے اسے دکھایا ہے۔ مگر افسوں ہے کہ کوئی ذی علم بھی اصل واقعہ کی تحقیق نہیں کرتا اور محققانہ طور سے تغییر، حدیث، میر، تاریخ کی کتابوں کو دکھے کر واقعی حالت دریافت نہیں کرتا۔ اس لئے اس قصہ کی واقعی حالت جس قدر قرآن مجید اور احادیث سے ظاہر ہوتی ہے۔ علیحدہ رسالہ میں کسی گئی ہے۔

اللہ تعالی کے تعنل سے امید ہے کہ طالبان حق عقریب اُس کے مطالعہ سے مرور ہوں گے۔ یہاں اس قدر لکھتا کافی ہے کہ حضرت بونس علیہ السلام کی یہ پیشین گوئی کرنا کہ بیقوم عذاب اللی سے ہلاک ہوگی ندقر آن مجمد سے ثابت ہے ندکسی حدیث المیں اس کا پید ہے لیکن غیر معتبر روایت میں آیا ہے کہ حضرت بونس علیہ السلام نے صرف عذاب آنے کی پیشین گوئی کوئی دوایت میں یہ بھی ہے کہ وہ پیشین گوئی پوری ہوئی لیتی عذاب آیا اور اس قوم کے سے ایمان لانے اور نہایت گریہ ر زاری ہے وہ عاب اللہ عناب اُل کیا۔

اب اس قول کو بھی ملاحظہ کیجئے۔ جو (تمنه حقیقت الوحی ص۱۳۳ فزائن ج۲۷ ص ۵۷۰ ) میں انہوں نے لکھا ہے۔'' کیا یونس علیہ السلام کی پیشین کوئی نکاح پڑھنے سے پچھ کم تقی۔ جس میں بتلایا کمیا تھا کہ آسان پر یہ فیصلہ ہوچکا ہے کہ چالیس دن تک اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ مرعذاب نازل نہ ہوا حالانکہ اس میں کی شرط کی تصریح نہ تھی۔ اس وہ خدا جس نے ایسا ناحق فیصلہ منسوخ کر دیا کیا اُس پر مشکل تھا کہ اس نکاح کو بھی منسوخ یا کسی اور وقت پر ٹال دے۔ ' اجمالی طور پر تو اس جواب کی فلطی ظاہر کر دی گئے۔ اب ان دونوں پیشین کو تیوں کا فرق بھی کچھ معلوم کرنا چاہئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے قصہ میں اور اس پیشین کوئی میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ اس کے متعدد وجوہ انسان و خور سے طاحظہ کھے۔

(1) حضرت يونس عليه السلام كى الهامى پيشين كوئى كا فبوت نبيس ہے۔ اس لئے به كہنا كه آسان رقطى فيصله موكميا ہے كہ چاليس دن تك اس قوم پر عذاب نازل موكا محض غلط ہے اور آسان پر قطعى فيصله مان كريه كہنا كه عذاب نازل نه مواقر آن مجيدكى صرت كافت كرنا ہے كيونكه نصوص موجود ہے۔ مخالفت كرنا ہے كيونكه نصوص موجود ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لاَيُخُلِفُ الْمِيْعَادِ. وَلَنُ يُخُلِفَ اللَّهُ وَعُدَهُ

ان دونوں آ تول کے معنی اور اُن کی آنیر اوپر بیان ہوئی ہے جس سے قطعی طور سے ثابت ہو گیا ہے کہ خدا کے وعدے اور وعید میں تخلف ہر گزنہیں ہوسکا۔

الغرض، مرزا قادیانی کی پیشین گوئی نہایت ہی مؤکد اور متحکم برسول ہوتی رہی ۔ بے اور حضرت بونس علیہ السلام کی آسانی پیشین گوئی کا ثبوت ہر گزنہیں ہے۔

(۲) محکوحہ آسانی کے نکاح میں آنے کی خبر اور اُس کا نکاح ہوجانے کے بعد اُس کے لوث آنے کی خبر نہایت تاکید کے ساتھ بار بار دی گئی۔

اور اُس کی نسبت مرزا قادیانی نے کلام خداوندی اس طرح نقل کیا۔ انا کنافاعلین لینی ہم اس کے کرنے والے ہیں۔

اب قادیانی جماعت بتائے کہ حضرت بینس علیہ السلام سے اس طرح کا کلام اللی قرآن وریٹ سے کہیں ثابت ہے؟ ہرگز ثابت نہیں ہے۔

(٣) اس متكوحه كي نسبت يول الهام مواسر أس عورت كا لوث كرآ ناحق بيداس

ل شفاء قاضى عياض اور تأريخ طبرى فارى ملاحظه مور

میں شک نہ کرنا لینی مرزا قادیانی کے نکاح میں آنا ایسا یقین ہے کہ اس میں شک کرنے کی ممانعت کی گئی۔ اب کوئی بتائے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے اس طرح کسی وقت کہا عمیا۔ ہر گزنہیں۔

(م) اس وعده کی نسبت ان کا الهام ہے کہ خدا کی باتنی بدل نہیں سکتیں۔

یعنی اس وعدہ میں تخیر و تبدل ہر گزنہیں ہوسکتا ہے بلکہ اس کا پورا ہونا ضروری ہے۔ کیا کوئی ثابت کرسکتا ہے کہ حضرت بونس علیہ السلام سے بیمجی صراحت کی گئی تھی۔ ہر کرنہیں۔

(۵) مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ بار بار کی توجہ سے بیمعلوم موا کہ خدائے تعالی اُس لڑکی کو ہر ایک مانع دور مونے کے بعد انجام کار اس عاجز کے نکاح میں لائے گا۔

حعرت بنس عليه السلام في نزول عذاب ك لئ اليها يقين كسى وفت نبيس بيان كيا-

(٢) ان دونوں واقعوں میں نہاہت فرق ظاہر ہوا اور بہت بڑا فرق یہ ہے کہ حصرت

یونس علیہ السلام کی پیشین کوئی وعید ہے اور مرزا قادیانی کی بیر پیشین کوئی وعدہ ہے۔

الغرض، بونس علیہ السلام کی پیشین کوئی کومنکوحہ آسانی والی پیشین کوئی سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اس کے جمونا ہونے کے جواب میں اسے پیش کرنا سخت مفالطہ دیتا ہے۔

(۱) سب سے اوّل تو بد بات ہے کہ قطعی طور سے اس کا فہوت نہیں ہے کہ حضرت بونس علیہ السلام نے البامی پیشین کوئی کی تھی۔

(۲) اگر کسی تم کا جوت ہے تو صرف اس قدر ہے کہ عذاب آنے کی پیشین کوئی تمی وہ پوری ہوئی۔ یعنی عذاب آیا۔ جس ضعیف روایت میں الہام سے پیشین کوئی کرنا آیا ہے۔ اُس میں عذاب کا آنا بھی ذکور ہے۔ تغییر درمنثور طاحظہ کیجئے اور یہ کہا جائے کہ عذاب نیس آیا۔ تو پھر الہای پیشین کوئی کا جورت ضعیف روایت سے بھی نہ ہوگا۔ اگر کسی ذی علم کودوئ ہوتو تابت کرے مجر ہم کہتے ہیں کہ نہیں کرسکا۔

ماصل کلام یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا پہلا جواب تو خود انہیں کے متحد اقوال سے غلط ثابت ہوا اور دوسرا اور تیسرا جواب نصوص قطعیہ قرآنید کے خلاف ہے اور تیسرا

جواب واقعات کی رو ہے بھی فلا ہے اور خلیفہ قادیانی نے جو جواب تراشا ہے اور قرآنی جواب متایا ہے۔ اس کا نہایت کافی جواب فیصلہ آسانی کے پہلے حصہ میں دیا گیا ہے اور یہال جو اقوال مرزا قادیانی کے نقل کئے گئے ہیں وہ بھی اُن کے جواب کو غلط بتا رہے ہیں ادراس بربھی اگر کسی صاحب کوسیری نہ ہوتو تھمۂ حصۂ اوّل فیصلہ آ سانی ملاحظہ کر لیں۔ بلآ خر اُس میں کسی طرح کا شبہنیں رہا کہ منکوحہ آسانی کے اور اُس کے شوہر کے متعلق جو پیشین کوئی مرزا قادیانی نے کی تقی وہ ہر طرح علد ہوئی۔ کسی منصف فہیدہ کو ان دونوں بلكه تنول پیشین كوئيول كے جمونا مونے ش كوئى شك وشبر نيس ربار ان كا غلط مونا آفاب تابال کی طرح روش مور ہا ہے۔ اب اگر کسی حتیر ہ چشم کو آفاب نہ سوجھے یا کوئی گردوغبار کواڑا کر آفاب کو چمیانا جاہے تو آفاب حمید نہیں سکتا۔ دنیا اس کی روشیٰ سے اٹکار نہیں كرسكتى ـ اى طرح اس پيشين كوئى كے غلط مونے سے اتكارنيس موسكا ـاس كا لازى نتيد بالصروريه ہے کہ بموجب ارشاد تخداوندی اور نصوص قطعیہ قرآنی اور توریت مقدس مرزا قادیانی کاذب مفہرے۔ اب قادیانی جماعت اس برغور کرے اور اپنی عاقبت برباد نہ كرے۔ من نهايت خيرخوابي سے كہتا ہول كه جن بيته دلائل سے ان دونوں پيشين كوئيوں کا غلط موتابیان کیا گیا ہے ان کا جواب ندخلیفہ قادیان دے سکتے ہیں اور نہ کوئی دوسرا ذی علم اس میں مل افعا سکتا ہے۔ اوں عوام کے دام میں رکھنے اور ب سرویا کچھ لکھنے یا کہنے کو کون روک سکتا ہے؟ محر میں نہایت قوت اور سھائی سے کہتا ہوں کہ اب جو دلیل اور جو توجیبدان پیشین کوئوں کی صداقت میں پیش کی جائے اس کا غلا ہونا میں اس بیاں ہے دكما سكتا ہوں۔ جواد پر كياميا ہے۔جس طالب حق كوشبہ ہووہ دريافت كرے۔

تمام فدکورہ بیان کے علادہ نہایت قوں شہادت یہ پیش کرتا ہوں کہ خاص اس پیشین گوئی کے بیان میں اور اس کے پہلے مرزا قادیانی کے متحدد غلا دعوے دکھائے گئے جن کے جموف کہنے میں امرح کا تأمل نہیں ہوسکتا اور کی پیشین گوئیاں بھی الی غلط بوئیں کہاں نیس سے وہ غلط پیشین گوئیاں یہ ہیں۔ بوئیں کہاں نیس سے وہ غلط پیشین گوئیاں یہ ہیں۔ (۱) احمد بیک کی بوی افرکی ہوہ ہوگی۔

(٢) اور وہ تكاح الى تك زندہ رہے كى۔ يعنى اس كا تكاح والى موكا كر دنيا ير

ظاہر ہو گیا کہ وہ الرک بیوہ نہ ہوئی اور نکاح ٹانی کی اے نوبت نہیں آئی بلکہ پہلے ہی زوج کے نکاح میں رہی۔

(٣) مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ یہ عاجر بھی ان واقعات کے پورے ہونے
تک زندہ رے گا۔ یعنی احمد بیگ کی لڑکی کے بوہ ہونے اور اس کے نکاح ٹانی تک، یہ
بھی غلط ہوا کیونکہ وہ اپنے پہلے زوج کے نکاح ٹی تھی کہ مرزا قادیانی وائی سفارقت کا واغ
لے کر دنیا سے چل ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکی اپنے پہلے خاوند کے نکاح ٹی مرگئی اور دنیا
کے روبرو یہ تینوں پیشین گوئیاں غلط ہوئیں۔

(۳) نکاح کے بعد اس اٹری ہے ایک خاص طور کا اٹرکا ہوگا مگر الحمد للہ نہ خاص طور کا اور مر الحمد للہ نہ خاص طور کا اور مرزا قادیانی کے دل کی تمنا دل ہی میں رہی۔ جب اس الرک سے نکاح ہی نہ ہوا تو اس کی اولاد کا ذکر ہی فضول ہے۔

(۵) مرزا قادیانی نے کہا کہ مولوی ثناء اللہ صاحب پیشین گوئیوں کے پر تال کیلئے میرے پاس ہرگز ندآ کیں گے۔

مولوی صاحب پیشین کوئیوں کی پڑتال کے لئے قادیان کے اور نہایت شائنگی سے مرزا قایانی کو بلایا مرمرزا قادیانی ممرے باہر ندآئے۔

غرسیکہ فدکورہ آٹھ پیشین گوئیوں میں یہ پاٹھ پیشین گوئیاں تو ایسے اعلاند طور سے غلط ہوئیں کہ آج تک کو آن ان کامریداس میں دم نہیں مارسکا۔

ان پائج پیشین کوئیوں میں بہلی پیشین کوئی کے سوا چار پیشین کوئیاں وعی نہیں ہیں بلکہ وعدہ اللی ہیں جس کا پورا ہونا ہر ذی عقل کے نزد یک ضرور ہے مگر وہ بھی پوری نہ ہو کیں۔

الغرض جب آٹھ پیشین گوئیوں میں پانچ غلط ہوئیں تو اب تمن کے غلط مانے میں کسی حق طلب کو تا مل نہیں ہوسکتا۔ خصوصاً اس وقت کہ قرآن مجید کی نص صریح اور توریت کی نص قطعی سے ثابت ہو اکہ آگر کسی مدعی نبوت کی ایک پیشین کوئی بھی جموٹی ثابت ہوجائے تو وہ جموٹا ہے۔

> رَبَّنَا الْفَتَحُ بَيْنَنَا وَبَيْنَا قَوُمِنَا بِالْحَقِ وَانْت خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ٥ُ تَمَّتُ بِالْخِيْر



## بسم اللدالرحن الرحيم

آلَحَمُدُ لِلَّهِ الْعَلِي الْعَظِيْمِ وَنُصَلِى نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الكَّرِيْم

ہر فہمیدہ اس کا یقین کرتا ہے کہ انسان کوراستباز اور سچا اس وقت کہتے ہیں جب اس کے تمام اقوال سے اور اس کی باتیں رائی پر جی معلوم ہوتی ہیں۔اور جس کی ایک بات بھی ل حجمونى ثابت ہوجائے تو پھراہے کوئی راستہا زنہیں کہتا۔ کیونکہ جس کا ایک جموث ثابت ہو گیا توامل دانش کے زو یک اس کی کسی بات پراطمینان ندر ما۔اس کی ہر بات پرجموث کا احمال ہو گیا۔ یہی وجدب كدحاكم وقت كاجلاس براكركس كاظهار ش ايك بعى جموث بإياجائ تو بحراس كىكى بات کی طرف توجینیں کی جاتی۔اس کا تمام اظہار غیر معتبر موجاتا ہے میرحال تو عام راستیازی اور ناراتی کی شناخت کا ہے اور جو معظیم الشان وعویٰ نبوت ومبدویت کرے اس کی صدافت کے لے تو علاوہ عام راست بازی کے اس کے خاص خاص نشانات ہیں۔ان کا ہونا ضرور ہے۔

اس می محل و برد باری الی بوکدووسرے میں ند ہو۔

اس کی صحبت کاعمرہ اثر نہایت طا برطورے دیکھاجائے۔ \_٢

جو جوعلامتیں اس خاص دعو ہے کی نبی مرسل نے بیان کی ہوں وہ اس میں یائی جا کیں \_٣ اورجب تك يدبا تس اس على ند بائى جاكي اسكوئى فهيده راستبار فيس كهدكار

اس من ز ، جموت داخل بین موسکتے جو در حقیقت جموث بین بین محض ظاہر ی طور سے اسے جموث کہا عمیا ہے جیسے معرت ایرا ہیم علیہ السلام نے ایک موقعہ پرائی ہوی کو بین کھا۔ در حقیقت بیجموث بیل تھا کیونکہ دوان کی علاقی بین تھیں۔

اے بھائوای معیار پرمرزا قادیانی کو جانج اور حق بنی کی عیک ہے انہیں فور ہے دیمو۔اگراییا کرو گے و بالغین انہیں اپنے دو ہے میں راستہاز نہ پاؤگے۔ یہ معیار تو برے مرتبہ کی ہے۔ ان میں تو عام راستہازی بھی نہیں پائی جاتی۔ بہت ناراست اقوال ان کے دکھائے گئے اور کالل طور ہے ان کی تارائی فابت کردی گئی۔ مرافسوں اور خت افسوں ہے کہ جماعت مرزائیہ نے جش وہم کو کچھالیا بالائے طاق رکھ دیا ہے کہ وہ ان روشن بیانات کوچش انساف ہے نہیں و کھتے۔ اور ہم کر کچھالیا بالائے طاق رکھ دیا ہے کہ وہ ان روشن بیانات کوچش انساف ہے نہیں و کھتے۔ اور ہم طرح مرزا قادیاتی کوچھائی جانے ہیں اور بلاور وجیہداور بغیر سبب اپنے فیرخواہ ہے برگمانی کرتے ہیں اور ایک بات پر بھی جیسی حق کے طور سے فورنیس کرتے۔ مرسے فیرخواہ حق برگمانی کرتے ہیں اور ایک بات پر افران کے انسان میں اس قدرکوشن تھی کہ اللہ تعالی ارشاوفر باتا ہے۔ لَعَلَّک بَاخِعْ نَفُسَک اَن کَ خَرِخُوائی میں اس قدرکوشن تھی کہ اللہ تعالی ارشاوفر باتا ہے۔ لَعَلَّک بَاخِعْ نَفُسَک اَن کَ خَرِخُوائی میں اس قدرکوشن تھی کہ اللہ تعالی ارشاوفر باتا ہے۔ لَعَلَّک بَاخِعْ نَفُسَک اَن کَ خَرِخُوائی میں اس قدرکوشن تھی کہ ایک عبان کو بلاک کردو کے اس فکراورکوشش میں کہ منگر بن ایمان نیس لاتے۔''

اب قور کیا جائے کہ جناب رسول اللہ عظی این خالفین کی خیر خواتی میں کیسی کوشش فرماتے تے جس سے اللہ تعالی روکتا ہے۔ باای جمہ خالفین کی حالت ملاحظہ کیجے ان کی نبست ارشاد خداد عملی ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ هُمُ مَلِيْرٌ مَا زَاحَهُمُ إِلَّا نَفُورًا. (فاطر: ۳۲) 'دلین و نیا کے گراہ گردہ میں جب کوئی خداسے ڈرنے والا آیا تو وہ اور زیادہ بھا گے اور اس کی مفید باتوں سے مفتح نبھوئے۔''

ال معمون کی متعدد آیتی ہیں۔ حعرات مرزائی ان پر توجد کریں جوای خیرخواہوں
کی محنت کو بیکار خیال کرتے ہیں اور فخریہ کہتے ہیں کہ موتگیر سے رسالہ پر رسالہ نکل رہا ہے اور
قادیائی توجہ بھی نہیں کرتے اب وہ قرآن مجید و کھ کر بتا کیں کہ موتگیر والے نائب رسول کا کام کر
رہے ہیں یا نہیں یا ان کے مقابل جماعت مرزائیہ کس شرمناک کروہ کا کام کر رہی ہے جنہیں وہ
رسول ومہدی مان بچے ہیں ان پر لا جواب احرّاضات کے گئے۔ ہر طرح ان کی نارائی اور دروغ
بیانی وکھائی گئی۔ کریے جماعت اب جواب سے عاج ہو کر مقتلدین عوام سے تو یہ کہ ویا کہ مرزا
قادیانی کے باب بھی جوکوئی کچے لکھے اسے مت ویکھوورندایمان جاتارہ کے اور جوان کے خواص

ے کھے کہا گیاتو کہتے ہیں کہ اعتراضات تو اسلام پہی ہوتے ہیں پھراس کی وجہ اسلام چھوڑ
دی ؟ افسوس یہ بیسی تا بھی یا حد درجہ کی ضد ہوگئ ہے کہ اپنی عاقبت کا بھی انہیں خیال ندر ہا۔ بعض
نے گالیاں دینا شروع کردیں۔ اپنی تحریرے شائنگی اور قابلیت کا جوت دیا۔ گریہ ہر طرح ثابت
ہوگیا کہ جواب سے عاجز ہیں۔ اے عزیز واس پر تو غور کرد کہا گرسب ہم کے اعتراضوں کی حالت
ایک ہوجائے تو پھر تق و باطل میں کوئی تمیز ندر ہے۔ ہرمدگی کا ذب ویسا بی خیال کیا جائے جیسا
ایک ہوجائے تو پھر تق و باطل میں کوئی تمیز ندر ہے۔ ہرمدگی کا ذب ویسا بی خیال کیا جائے جیسا
ہے راست باز مدگی گذر ہے ہیں کیونکہ اعتراض سے کوئی نہیں بچا۔ پھوں پر بھی اعتراضات کے
ہیں اور جموٹوں پر بھی الزامات دیے گئے ہیں۔ ان ووٹوں میں تہمارے نزد کیکوئی فرق ہے
یانہیں اگر کوئی فرق ہے تو بیان کرو۔ اور یہ دکھاؤ کہ مرزا پر ایسے اعتراضات نہیں کئے گئے جیسے
جمعوٹوں پر کئے جاتے ہیں۔

میں نے رسالہ شہادت آسانی میں مرزا قادیانی کی آسانی شہادت پیش کی اور جس روایت کو انہوں نے نہایت زور سے اپنی صدافت میں پیش کر کے اس کے بار بار ذکر سے اپنی صدافت میں پیش کر کے اس کے بار بار ذکر سے اپنی کا بول اور رسالوں اور اشتہاروں کو مجرویا تھا ای روایت سے اور ان کے بیانات سے ان کا ذب ہونا آفتاب کی طرح روثن کر کے دکھا دیا۔ اگر چہ اس وقت سے اس شہادت کے پیش کرنے سے ان کی زبان بند ہے۔ عام و خاص سے اس کا ذکر نہیں کرتے۔ مگر اس پر نظر نہیں کرتے۔ کہ جس کی الی فضیحت کن غلطیاں اور شرمناک باتیں ظاہر ہوں جس کی وجہ سے ان کا وہ عظیم الثان دعویٰ غلط ہوجائے جس پر انہیں فخر و ناز تھا ایسا محض وعویٰ نبوت میں کیونکرسے ہوسکتا ہے؟ انہیں تو مرزا قادیانی کی وہ باتیں دکھائی ٹی ہیں جو معمولی راست بازوں کی شان سے بھی بعید ہیں اور انہیاء کی شان تو بہت اعلیٰ ہے۔

اب میں اس رسالے کے بعض مضامین کی تشریح کرتا ہوں اس رسالہ میں کی طریقوں سے مرز اقادیانی کا کاذب ہوتا ثابت کیا ہے اس کانمونہ بطور فیرست حسب ذیل ہے۔

۔۔۔۔۔۔۔مرزا قادیائی کے دجود سے اور ان کے دعوے سے اسلام اور مسلمانوں کو دینی اور دنیا وی ہوتے کے انتصال ہوا اور کی طرح کا فائدہ نہیں ہوا۔ کیونکہ ان کے دعوے سے چالیس کروڑ مسلمان جہنی ہوگئے اور دنیا میں بہت بلائیں آئیں اور حدیثوں سے فابت ہے فائدہ پنچ گا۔
فابت ہے کہ سے موعود کے دقت میں اسلام کو اور مسلمانوں کو بہت کچھ فائدہ پنچ گا۔

| اس لئے وہ سیج موعود نہیں ہو سکتے۔ اسکی تشریح شروع زسالے اور آخر رسالہ میں کی گئی |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| ہے۔ شروع کاصفحاے ا تک اور آ خرکاصفحہ ۹ سے آخرتک دیکھا جائے۔                      |    |
| جوروایت متعدد طریقول سے غیرمعتبر ثابت ہے اسے اپنے ما ثابت                        | _r |
| كرنے كے لئے نہائت محج قرار ديا۔                                                  |    |
| اس کی صحت ثابت کرنے کے لئے نہایت مفالطے اور صریح وھو کے سے کام                   | ٣  |
| لیا ہے اور نا داقفوں کومتعددمغالطے دیئے ہیں۔اس کانمونہ ۱۸۸سے ص ۵۰ تک متن         |    |
| وحاشيه بيس و ميكھئے۔                                                             |    |
| ایک معمولی گہن کو اپنی طرف سے پچھ زیادہ کرکے اور محض غلط باتنس بنا کر            | _^ |
| اليخ لئے آسانی شہادت قرار دیا۔                                                   |    |
| ائمه محدثین اور نقادین حدیث کو بلاوجه نهایت به تبذیبی سے خت الفاظ کے             | ۵۔ |
| اوراولیاءاورانبیاءاورخصوصاً سرورانبیاءعلیالعلوة والسلام کی روش کےخلاف جن کے      |    |
| ظل ہونے کا انھیں دعویٰ ہے اور تمام دنیا کے علماء اسلام جوان کے جھوٹے دعوے کو     |    |
| مبيس مانے أخميس تو بهت بى كچوكها باور غير مهذب طريقے سے خاطب كيا ہاور            |    |
| نہایت ناشائستہ الفاظ انہیں کہ ہیں۔اس کی تفصیل صرف انجام آتھم اور اس کے           |    |
| ضمیر کے دیکھنے سے بخوبی ہوسکتی ہے گراس کانمونہ پلی شہادت آسانی کے صفحہ ۳۲ و۲۰۰   |    |
| والهبين اوراس رساله كے منحد ۴۹ و۲۳ و۳۷ میں دیکھا جائے۔                           |    |
| مدیث میں اپی طرف سے زیادہ کر کے مدیث کا جز قرار دیا اور اپنے اضافہ               | _4 |
| كوجناب رسول الله علي كول كاجز تضبرايا _                                          |    |
| حدیث کے معنی ایسے غلط بیان کئے جس کی غلطی کسی ذی علم پر پوشیدہ نہیں رہ           | _4 |
| سکتی اورصاف طورے معلوم ہوتا ہے کہ دھوکا دینے کے لئے بالقصد ایسا کیا گیا ہے۔      |    |
| کہن کا بے نظیر اور خارق عادت ہونا روایت کے ہر جملہ سے اظہر من اختس               | _^ |
| ہاور مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ کی لفظ سے ثابت نہیں ہوتا صفحہ ٢٣ ملاحظہ ہو۔        |    |
| •                                                                                |    |

......اپ بیان سے بیظ ہرکیا کہ امام مبدی رسالت و نبوت کا دعویٰ کریں گے جس کا نتیجہ بیہ کہ جناب رسول اللہ علی کے بعد سے رسول و نبی آئیں گے حالا ککہ قرآن مجید کے نفس محالا لکہ قرآن مجید کے نفس محالا ککہ قرآن مجید کے نفس محالات کہ معالی اور حصہ حضور انور علی کے بعد کوئی سچا ویش مرز ااور حصہ صور فیصل آئے گا۔ رسالہ دعویٰ نبوت مرز ااور حصہ سوم فیصل آسانی صفحہ ہے 17 تک لما حظہ ہو۔

ناظرین !! یہ باتیں جو بھی نے نو نمبروں بھی آپ کود کھا کیں ان کا شوت اس رسالہ بھی ان کے دو شن طریعے ہے کیا گیا ہے کہ کی متعصب کو بھی انکار کی ہمت نہیں ہو گئی۔ اب بھی خیر خواہانہ جماعت مرزائیہ ہے کہتا ہوں کہ اس رسالہ کو متعقانہ نظر ہے دیکھیں اور خیال کریں کہ مرزا تادیانی کی وہ آسانی شہادت جس کا شور وغل بے انتہا انہوں نے مجایا تھا کہی غلاقات ہوئی اور پھراس کا غلا ہوتا بھی کس طرح قابت ہوا کہ اس کے خمن بھی ان کے جھوٹ ان کی مخالطہ وہی ان کی مخالطہ وہی ان کی مخالطہ وہی ان کی مخالطہ وہی ان کی افتراء پر دازی بھی ظاہر ہوئے پھر کیا خداس ڈرنے والوں کے لئے یہ بیان مرزا قادیانی سے علیحہ ہوجانے کے لئے کانی نہیں ہے؟ بلکہ ان نونمبروں بھی سے ہرایک نمبران کے دعویٰ کی خلطی کو اظہر من افترس کرتا ہے۔

اس رسالہ میں مرزا قادیانی کے اس دعوے کی خلطی ایسے تحقیق اور زور دارتحریر سے ظاہر
کی گئے ہے کہ کسی مرزائی کی مجال نہیں ہے کہ اس کا معقول جواب دے سکے۔ پہلی شہادت آسانی
چھے ہوئے عرصہ ہوا گریہاں سے قادیان تک کسی نے دم نہیں مارا۔ بید دہری شہادت آسانی چیش
کی جاتی ہے۔ اگر اس پر بھی کسی کو تسکین نہ ہوتو ہمار سے اور رسائل کو دی کھے۔ مرف فیصلہ آسانی کے
تین حصوں میں مرزا قادیانی کے کا ذب ہونے کی بہت دلیلیں لکھی گئی ہیں۔ اور القائے قادیانی اور
اسرار نہانی لکھے اور گالیاں دینے سے مرزا قادیانی کی صدافت تابت نہیں ہو تی اور جولا جواب
اعتراضات ان پر کئے مجے ہیں ان کا جواب نہیں ہوسکتا بلکہ مرزا قادیاتی کے مرید ہونے کا اثر اور
مریدوں کی تہذیب وشائشگی اور قابلیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور جنہیں مرزا قادیانی کی دنیاوی ترتی
گراہ اور شخیر کر رہی ہووہ رسالہ عبر سے خیز ملاحظہ کریں ان کی جرت جاتی رہے گی اور معلوم کر لیس
گراہ اور شخیر کر رہی ہووہ رسالہ عبر سے خیز ملاحظہ کریں ان کی جرت جاتی رہے گی اور معلوم کر لیس

اس کے بعداطلاع دیا ہوں کہ جس طرح بیشہادت آسانی پہلے سے بہت زیادہ ہوگئی بيعنى بهلى ١٩٨٧ صفحه ريتنى اوراس ك٢٥٠ اصفحه بين است جيب موت بعى كيار موال برس ب-اى طرح فیملدآ سانی حصرسوم مین نظر وانی کے بعد بہت جمقیقات کا اضاف بو کیا ہے اور رسالہ بہت برھ کیا ہے۔ لینی موجودہ حالت میں (۱۸۲) صغول پر ہے جو پہلی مرتبہ ۱۳۳۲ھ اور دوبارہ سساه ديس چميا با اي بعى چمنايرس بر حركسى كى بالنيس بوكى جوجواب بيس قلم افعا تا اس کے بعد ریمی اطلاع دیتا ہوں کرمرزا قادیانی نے تھیدہ اعجاز رید کے جواب میں یہاں سے بھی ایک تصیدہ لکھا گیا ہے اور سات برس سے شاکع ہور ہاہے اولاً تو مرز ا قادیانی کے قصیدہ سے اس میں بچای اشعار زیادہ ہیں دوسرے ایبانسی و بلنے ہے کہ اس کے سامنے مرزا قادیانی کا تصیدہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیے کے لاکن ہے اس کی شہادت ذی علم عربوں نے بھی دی ہے اور قادياني توبالكل حواس باخته اوردم بخودين ساس كاد وسراحصه بنام ابطال اعجاز مرز احصه دوم بعي طبع مواہے جودس برس سے شائع مور ہا ہاس میں مرزا قادیانی کے قصیدہ کی موٹی موٹی غلطیاں یا مج سوبتیس۵۳۳ دکھائی گئی ہیں جس کو دیکھ کرفندرت خدا کا تماشا نظر آتا ہے کہ کہاں دعویٰ اعجاز ادر کہاں اس قدر فاش غلطیاں ۔اب جو حضرات کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا کلام ججز ہے اس کا کوئی جواب نہیں د ے سکتا وہ دیکھیں کہ کیسا اعلیٰ وارفع جواب دیا حمیا ہے اوران کی غلطیاں دکھائی حکیٰں اور جوان کے اعجاز کو دس میں دن کے اندر محدود سجھتے ہیں وہ بھی ملاحظہ کریں تا کہ مجھیں کہ اس اعجازی مدت معین کرنے میں کیسی ہوشیاری اور ابلہ فریسی مرزا قادیانی کی تھی۔ بیدونوں رسالے مولانا حاجی شاه سیفنیمت حسین صاحب اشرفی (موکیرصوبه بهار) کی تصنیف کرده بیر \_ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاعُ الْمُهِينِ.

> راقم خا *کسارخیرخواه سلمی*ن **ابواحمدرحمانی**

## بِسُعِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

اس خدائ بين الكمدة جسف كُونُوا مَعَ الصَّادِ فِين ( توب : ١١٩) كا تھم فرمایا اور اس رسول مقبول علی کے قربان جس نے کا اور جبوٹ کے نتیجہ کو ایک جملہ میں ظ بركر ديا۔ اور ع اَلصِّدَ في يُنجى وَالْكِذُبَ يُهُلِكُ فرماكرا بِي امت كوي إلى كا يابندكيا اوت مجوائے خَیرُ الْقُرُون فَرُنِی ۔ کے جس قدردوری آپ کے متبرک زمانے سے ہوتی گئ ای قدر سچائی اور خیریت میں کی ہوتی گئی۔اب تیرہ سوبرس گذر کے اور چود ہویں صدی گذررہی ہے اس وقت میں معائنہ مور ہاہے کہ راستی اور خیریت مفقود مور ہی ہے اور فتنہ اور فساد اور کذب اور افتر اء کا زور شورے۔اس لئے صادقین کواور سجائی کے طالبوں کو ضرورہے کدایسے نازک وقت میں جو کام مسلمانوں کی فلاح کے لئے کیا جائے یا جو مخص قوم کی اصلاح کا دعویٰ کرے اس کی حالت میں نہایت غور کریں اور اس کے نتیجہ کو وسیع النظر ہو کر دیکھیں اور چونکہ انسان کامل غور اور فکر کے بعد بھی فلطى كرسكتا باور برايك وانشمندصا حب تجربه في معلوم كرلياب كدالسى غلطيال بهت موتى بين اور ہوئی ہیں۔اس لئے حقانیت کے عاشقوں کو ضرور ہے کداسے تسلیم کردہ مسئلے اور اپنے مانے ہوئے مصلحوں کی باتوں میں تعصب اور طرفداری سے علیحدہ ہو کر کامل طور سے غور کرتے رہیں اور دوسرے مصلحین اور تکتہ چین حضرات کی باتوں کوانصاف ہے دیکھیں تا کہ اپنے خیال کی ضرور کی املاح كركيس-اس برخوب نظر ركيس كه زمانه ميس جب تاري ميميلتي باورظلمت جهاجاتي باتو عام طور سے طبیعتوں پر خیالات پر ظلمت کا پراؤ پڑتا ہے۔اور طالبین حق کی نظریں بھی خمرہ ہوجاتی ہیں۔ایسے وقت میں یا کیز وطبیعت اور مبارک وہ بندے ہیں جوا پٹی نظر کو تیز کرنا جا ہے ہیں اور

لے ( مینی پھوں کے ساتھ ہوجا و اور صادتوں کی معیت اعتبار کر وجھوٹوں سے علیحدہ رہو

م يعنى جا كى باعث مجات باورجموث سبب بلاكت بـ

سے لیخن رسول اللہ کر ماتے ہیں کہ بہترین زبانوں کامیراز مانہ ہے۔

جس وقت این غلطی سے واقف ہوتے ہیں تو خداسے ڈرکرای وقت اس سے علیحدہ ہوجاتے ہیں۔ ایسے نازک وقت میں کسی بوے مجد داور مصلح کی ضرورت تھی۔ اے اور ہے مرز اغلام احمد قادیانی نے اس وقت میں بہت بڑے مصلح اور مجد و بونے کا دعویٰ کیا ہے اور اپنی صداقت کے اظہار میں بہت ے نشانات اپنی زور دار تحریروں میں و کھائے ہیں اور کچھ حضرات اپنی سادگی ہے ان کی صداقت یرا بمان لا یئے پیعض ان میں جواہل علم ہیں ان پر افسوس بیہ ہے کہ انہوں نے قوت ایمانی کے علاوہ تاریخ پر بھی نظروسیے نہیں کی دوسری صدی کے شروع سے اس وقت تک بہت ایسے مدی گذرے ہیں اور ہرایک نے اپنے وقت اور اپنی قابلیت کے مناسب نشانات و کھائے ہیں اور بہت لوگوں بعض حعرات صرف زمانه کی ضرورت کومرزا قادیانی کی صدافت کی دلیل سمجھتے میں ان کے خیال میں جب ضرورت کے وقت مرزا قادیانی نے محدد اور مصلح ہونے کا دعویٰ کیا تو ان کا دعویٰ سیاے محرافسوں ہے کہ انہوں نے غور وفکر ہے کا منہیں لیا اور پیخیال نہیں کیا کہ ضرورت تو تم وہیش ہرصدی پر ہوتی رہی اور جمو نے اور سیچے مدعی ہوتے رہے ہیں۔ پھر کیا ان سب حضرات کوسچا مدعی کہیں مے تاریخ بیٹابت کرتی ہے کہ دعویٰ کرنے والے اکثر جبوئے ہیں ہوتے ہیں۔اس کے علاوہ مرزا قادیانی کے کا ذب ہونے پر جب قرآن مجید اور حدیث محے شاہر تطبی بیں تو ان کے کذب میں کسی مسلمان کوشک نیس بوسکتا ہے۔ ہاتی رہاز ماند کی ضرورت کو کامل طور سے معلوم کرنا اور اسے پورا کرنا ای عالم الغیب اور کامل القدرت کے افتیار میں ہے جب اس کے علم میں ضرورت ہوگی اور اس کی مصلحت کا اقتغاءاس كابوراكرنا موكاس وقت بوراكر \_ كالبعض وقت مريض كواشتها معلوم موتى بي مرحكيم كمان ہے روکتا ہے کیونکہ اس کے علم میں اشتہاء صاوق نہیں ہوتی۔ جب اس کی طلب اس مرتبہ کو پہنچتی ہے کہ اس وقت اس کو کھانا و پنامفید ہوتا ہے جب وہ کھانے کی اجازت و پتاہاس کا حاصل بیہوا کہ مریض کی سمجھ اوراس کی خواہش ضرورت کو ثابت نہیں کرتی بلکہ تھیم دانا کاعلم اسے ثابت کرتا ہے اس کے علاوہ جب مشاہرے نے ثابت کرویا کہ ہیں چھیں برس تک بہت کچھ دعوے کرنے رہے۔ مگر اسکے اور ان کے خلیفہ اکبر کی موت تک زمانہ کی ضرور تیں و لی ہی رہیں۔ بلکہ ہرتھم کا تنزل ہوا۔اورامت محمد بیش

ا یک نزاع وجھکزازیادہ ہو کیا۔اورمرزا قادیانی نے دنیا کواسلام سے کویا خالی کردیا۔ کیونکہ جالیس کروڑ

مسلمانوں میں دوجا رلا کھرہ گئے باقی سب کا فرہو گئے ۔مرز امحمود کارسالہ ' تشحید الا ذبان دیکھو''

نے انہیں ماتا ہے۔ پھرکوئی بات مرزا قادیانی میں زیادہ ہے جوانہیں کا ذب مان کرمرزا قادیانی کے قول کی تصدیق کی جائے۔ خیراس کے لئے تو نظروسیج اور بہت غور وفکر کی ضرورت ہے مگرسچائی کے طالبوں کوغور کرکے میں معلوم کر لینا آسان ہے کہ مرزا قادیانی نے مجیس چھیس برس کے عرصہ میں کیا کام کیا اوران کی ذات ہے مسلمانوں کو کیا فائدہ پنچا۔ خدا کے لئے اس پرغور کرو کہ مرزا قادیا بینے مسیح موجود ہونے کا دعویٰ کیا اب بیسوچو کہ اسلام ٹی کس سیح کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے یا نہیں کم مجھام کےمسلمانوں میں ایک جماعت توسرے ہے سیج اورمہدی کے آنے کا صریح انکار کرتی ہے۔ان کے خیال کے بموجب تو بیدوی کی علط ہے۔اور جوگروہ ایجے آنے کا اعتقادر کھتا ہوہ ان کے آنے کے فوائد بھی یقینی طور سے مجھ رہا ہے کیونکہ جن حدیثوں میں ان کے آنے کی خبر ہے انہیں میں ان کے آنے کے بہت کچھ فائدے اور اس وقت تک نہایت عمدہ حالت دکھائی ہے چرکیا وجہ ہے کدان کے آنے پرتو اعتقاد رکھا جائے اور ان کے آنے کے جو فائدے میان موئے ہیں انہیں باتیں بنا کرچھوڑ دیا جائے۔کیا وجہ ہے کہ حدیثوں کے ان الفاظ میں تو محض بیجاتا ویلیں کی جا کیں جنہیں الفاظ ومعنی حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے اور سیح موعود کے آنے میں تاویل ندکی جائے۔اگرمیح کے آنے کو مانا جائے اور تیرہ سوبرس کے عرصد کی شہرت کو ہر کہدومہ میں ان کے انتظار پرنظری جائے۔ توبالقین ثابت ہوتا ہے کہ سے کے آنے سے اسلام اور مسلمانوں کوابیاعظیم الشان فائدہ بنچے کا کدان کے آنے سے پہلے تیراسوبرس کے عرصہ میں کسی بزرگ کسی مجد دے نہ ہوا ہوگا۔ اب جماعت مرزا ئىيە ہوش كركے بتائے كہ جو فائدہ اسلام كومثلاً حضرت عمرٌ ہے ہوا۔ اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اور خواجہ معین الدین چیتتی علیہا الرحمتہ ہے ہوا۔ اور ہزاروں لاکھوں مسلمان ہو گئے۔مرزا قادیانی نے کتنے ہندو۔اورآ ریدکومسلمان کیاان کی ذات سے کی یہودی اور تنلیث پرست مسلمان ہوئے؟ اس کا کوئی جواب دے اور کسی قادیانی کے کہد دیے سے کہ قادیان میں یا پنجاب میں یا دوسری جگد بعض مسلمان ہوئے ہیں واقعہ کی صدانت ٹابت نہیں ہوسکتی اورا گراس شور وغل میں کوئی مسلمان ہو گیا ہوتو وہ لائق توجینبیں ہوسکتا بہت ہے علاء کے ہاتھ پر بعض ہند وعیسائی مسلمان ہوئے جیں۔ یہاں تو وہ مقدار ہونی چاہئے جس کی وجہ سے تثلیث برتی کاستون ٹوٹ جائے۔ اور اسلام کوغلبہ وجائے۔

اس میں شبنیں کداس وقت کے لحاظ سے انہوں نے بے انتہاء کوشش کی محر صرف اپنی

بزائی ٹابت کرنے میں کاغذی گھوڑ ہے بہت دوڑ ائے اور بہت دفتر سیاہ کئے مگران دفتر وں میں بجز جھڑ ہے اور اپنی تعلیوں کے اور پچھنہیں ہے ہم نے ان کے رسالوں کوخوب دیکھا۔ صلحا اور کاملین کی تحریریں جس نے دیکھی ہیں وہ کہ سکتا ہے کہ مرزا قادیانی کی تحریرصادقین کاملین کی ہی ہرگز نہیں ہے ۔ان کی تحریروں ہے کسی غیرمہذب اورشریرالنفس کی اصلاح نہیں ہوسکتی بلکہ شرارت نفس کو اشتعال دینے والی ہیں۔مرزا قادیانی نے اپنے مخالفین اور دیندارعلماءی کونہایت بہتر ہی ہے برانہیں کہا بلکہ بعض انبیائے کرام کو بھی اس بیبودگی ہے برا کہا ہے اور بد گمانیاں کی ہیں لہ ہیے مسلمانوں کا دل اسے دیکھ کرتھرا جاتا ہے کسی بزرگ یا نبی کی پیشان ہرگزنہیں ہوتی اور نہ ہوسکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کدا کثر ان کے ماننے والے تہذیب اور شائنتگی سے معرا ہیں اور صلاح وتقوی ہے بالکل نا آشنا۔ پخت افسوں ہے کہان کی جماعت میں جو نیک طبع حضرات ہیں وہ نہیں دیکھتے کہ وہ مجدد ہوئے مبدی ہوئے مسج ہوئے "مگر اس عرصہ دراز میں مسلمانوں کے لئے کیا کیا؟اسلام کوان ہے کیا نفع پہنچا۔ان ہے تو اسلام میں سو پچاس کی بھی ترقی نہ ہوئی۔ بلکہ کفار ک جماعت کوتر تی ہوئی کہ ہم کروڑمسلمان تھےوہ بھی کا فرہو گئے مگرغضب ہے کہ قادیانی جماعت ایس روثن باتوں کوئیں دیکھتی اور انہیں اپنے دعوے میں صادق مان رہی ہے۔اگر وہ مقدس تھے نبی تھے تو کم ہے کم ایک جماعت نے ان ہے تہذیب وشائنتگی اور تقویٰ حاصل کیا ہوتا مگران کی جماعت میں تواس کا پی نہیں ہے بلکدان برایمان لانے سے پہلے جومہذب اورراستباز تھان برایمان لانے کے بعدان کی تحریروں میں بے تہذیبی اور خلاف گوئی پائی جاتی ہے۔ اعلانیہ کچی باتوں کا انہیں انکار ہےاورصریح حجوثی باتوں کا انہیں دعویٰ ہے اور متنبہ کرنے بربھی خیال نہیں کرتے یہ کیا وجدے کدان کی حالت ای بدل کی۔ بجزاس کے پھے بھی نہیں آتا کدمرز اقادیانی کوانہوں نے ا پنامقتذاء مانا۔ ابضرور ہے کدان کی چیروی کریں گے اوران کا ذاتی اثر ان بیں آئے گا اوراس میں شبہیں کدمرزا قادیانی کے کذب کا ایک دفتر ہے جس کانمونہ جا بجامیں نے بیان کیا ہے۔اس رسالے میں بھی ان کے چند جھوٹو س کا ذکر آئے گا اور ناظرین ملاحظ کریں گے۔

اے بھائیو!! کیا مسیح موعود کی یہی علامت اوران کی نبوت کا یہی معیار ہے؟ ذراغور سے سوچو۔ بیانغ دکھانا کہ انہوں نے پادریوں سے اور آریوں سے خوب مناظرہ کیا اوران کے

جواب میں رسا لے لکھے بیالی بات نہیں ہے جس سے وہ مہدی اور سے موعود مان لئے جا کیں اور بيكهاجائ كدان كى وجد اسلام كويزا فائده كانجارة راانساف توكروراب توبيمعلوم بوتاب كد يهلي جو كيحه كيا عجب نبيل كداس لئة كيا موكه مسلمان جاري طرف متوجه بون اورجميس مانيس بعض اورابل علمول نے بھی مناظرہ کیا ہے۔اور مخالفین اسلام کے جواب میں کتابیں تکھیں ہیں۔اورمرزا قادیانی ہے بہت زیادہ کھی ہیں۔مثلاً جس وقت ہندوستان میں ابتدا پادر یول کامشن آیا اور مسلمان عموماً فربب عیسائی مے محض ناآشنا اور پادر یوں کے فریوں سے بالکل ناواقف تھے۔اس وقت ایک بدایا دری فندر آیااوراس نے اسلام کےرویس کتاب میزان الحق وغیر ولکھ کربدی بلچل مجادی اس وقت مولوی رحمت الله صاحب مرحوم مهاجر کی نے اس کا مقابله کیا اور اکبرآ بادیس اسے هنگست فاش دی اس وقت فاری اورار دو دونوں زبانیں ہندوستان میں زیادہ رائج تھیں اس لئے <sup>ا</sup> انہوں نے اردوفاری دونوں میں بڑی بڑی کتابیں تکھیں اور خاص سٹیٹ کے رومیں ایک رسالہ لكحاجس كانام اصبح الاحاديث في ابطال المطليث باورعام اعتراضات كجواب میں ایک کتاب فاری میں کھی جس کا نام از التدالا وہام ہے اور ایک کتاب اردو میں کھی جس کا نام ازالته الشکوک ہے۔عیسائیوں کی کتب مسلمہ کی تحریف میں ایک خاص کتاب کھی جس کا نام اعجاز عیسوی ہے آخریم انہوں نے عربی زبان میں ایک کتاب تھی جس کا نام اظہار الحق ہے اس کتاب کے لکھنے کی وجہ یہ ہوئی کہ وہی یاوری فنڈرجس نے ہندوستان میں آ کر اپچل مجائی تھی « وقسطنطنيه " پنجااوراييخ رساله ميزان الحق كوعر بي ميں لكھ كروباں شائع كيا اور در بار سلطاني ميں رحمت اللدصاحب مرحوم مكم معظمه على وبال بلوائ محت مولانا كعظمت وجيبت اس بإدرى ك ول میں اس قدر تھی کہ جب اس نے مولا نا کے چینینے کی خبر سی اس وقت بھا گ سیا۔ مولا نانے وہاں قیام کر کے ریکتاب کھی ہے کتاب اظہار الحق اس قدرمشہور ومقبول ہوئی کے مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوااور مختلف مقامات برکئ مرتبہ چھی ہے اور بعض مقامات بر داخل درس ہوگئ ہے۔اگر

مناظرہ کرنے اور خالفین اسلام کے جواب لکھنے سے کوئی فخص مجدد کے خطاب کاستحق ہوسکتا ہے یا اس کی تحریر کی نسبت یااس کی ذات کی نسبت به کهدیجتے ہیں کداس نے تثلیث پرتی کے ستونوں کو توڑدیا تو مولوی رحت الله صاحب مرحوم کو کہد سکتے ہیں۔ لے مرزا قادیانی نے تو بمقابلدان کے کے خبیس کیا۔ان کے بعد جب ماوالدین جومولوی کہلاتا تھا اورصفدرعلی جومولوی کہلانے کے علاوہ سرکاری مدارس کا و بی تھا عیسائی ہو سے اور انہوں نے اسلام کے مقابلہ میں کتابیں تکھیں اور مسلمانوں میں شائع کیا اور بہت لوگ عیسائی ہو گئے اور ہرشہر میں متعدد مقامات پریادریوں نے ز در وشور ہے اپنا وعظ کہنا اور اسلام پر اعتر اض کرنا شروع کیا۔مسلمانوں میں ہلچل کچے گئی۔اس وقت کی صاحبول نے ان کے جواب دیے اور انہیں لاجواب کیا۔اس خاکسار نے بھی متعدد پادر بول کوتقریری مناظرہ میں عاجز کیااوران کے اعتراضات کے جواب میں رسالے لکھے بعض اپنے نام سے بعض دوسروں کے نام سے اور انہیں ہر طرح سے عاجز کیار سائل ذیل ملاحظ کے جا کیں۔ س پیغام محدی وفع النگیسات\_آئینداسلام\_تراند مجازی پیدسالے چود ہویں صدی کے ابتداء میں لکھے گئے ہیں۔ انہیں رسالول کی محققانداور پرز درتحریر سے عیسائی لا جواب ہوئے اوران كاوه فتنفروموا فيجركيا وجهب كهان حضرات كويسلى برتى كيستون كوتو ران والانه كهاجائ

ا اسسس جماعت مرزائی خالبا بہاں یہ سکے گی کہ مولوی رحمت اللہ صاحب نے وعوی نہیں کیا اس لئے ہم نہیں کہ مولوی میں کہتے گراس جماعت کی عشل پر افسوس ہے کہ جو فض بدیجی طور سے ایے مفید کام اسلام کے لئے کر سے اور دھمنان اسلام کو عاج مرد سے اس کے کاموں کود کھینے کے بعد بھی اسے مجدوف مانا جائے اور جو کچھ بھی نہ کر سے اور صرف دعوی کا علی جائے اسے جہان لیاجا سے مرز ائیو پھی قو خداسے ڈرواور اسٹے انجام برغور کرو۔

سے..... بیدرسالد پہلے ۴۰۰۱ھ میں چھپا تھا پھر دوسری مرتبہ۳۳۱ھ میں دبلی میں چھپا ہے دوسرارسالہ دفع الکمیسات پہلی مرتبہ۴۰۰۱ھ میں چھپا تھا دوسری مرتبہ۳۳۱ھ میں چھپا ہے۔تیسرااور چوتھارسالہ اور ان کےعلاوہ مراۃ الیقین اور مراسلات نہ ہمی بھی دوبار طبع ہو چکی ہیں۔

گراس میں کوئی شبنیں ہے کہ جواب لکھنا رو کرنا اور بات ہے اور میسی پرتی منانا اور بات ہے کہ ونکہ تجربہ نے تابت کردیا گیا۔ گرواقعی حالت کود مکھا جائے ہے تو نکہ تجربہ نے تابت کردیا گیا۔ گرواقعی حالت کود مکھا جائے ہو تنہا بات ہے کہ شکیت کے مانے والوں کو ہر طرح ترقی ہور ہی ہے سے موجود کے اوضاف جو سیجے حدیثوں میں آئے ہیں ان سے اظہر من الفمس ہے کہ جس وقت وہ تشریف لا کیں گے اس وقت فوق تربت کچھ کیا کہ لا کیں گے اس وقت فیسلی پرتی کا ستون ٹوٹ جائے گا۔ مرزا قادیانی نے دعوی تو بہت کچھ کیا کہ میں اے عیلی برتی کے ستون کوتو ڑنے آیا ہوں۔

(اخبار بدرقادیان ج منبر ۲۹ می مهور ند ۱۹ جولانی ۲۰ مار ۱۹ می مهور ند ۱۹ جولانی ۲۰ ۱۹ م) گرید دیگھو کہ انہوں نے اس کی ایک این بھی گرائی ؟ بی بھی تو ند ہوا کہ دوچار ہزاراور کم سے کم سودوسو عیسائی ان برایمان لے آتے اور تثلیث سے توبہ کرتے پھرانہوں نے کیا کیا

جس کی وجد سے تم انہیں مسیح موعود مان رہے ہواور دوسروں سے منوانا چاہتے ہو۔ خدا کے لئے پکھاتو غور رکرو۔اس وقت فرقہ اساعیلید کا ایک شخص آغا خان ہے اس کی وجد سے ہزاروں ہندو تعلیم یافتہ

مالدارانہیں مان مکتے اوراس کے قائل ہو گئے مرزا قادیانی کے قرب وجوار میں اس کا شہرہ ہے۔ اخباروں میں جیپ رہا ہے مرزا قادیانی نے تو سو پچاس کو بھی مسلمان نہیں کیا۔ پھران کے مسح ہونے کا کیا نتیجہ ہوا۔ آگر کسی مرز ائی کوحق طلی اور راست بازی کا دعویٰ ہے تو ان باتوں کا جواب دے۔اورمرزا قادیانی کے بڑے بڑے وعووں کا نتیجہ دکھائے مگر جب خود سلطان القلم اورا تکے خلیفہ اول عاجز رہے تو اب کسی کی کیا ہتی ہے؟ بھائیو پکھے تو غور کروایب عظیم الشان دعویٰ کہ وہ صحابہ رسول اللہ علقہ جنہوں نے دنیا میں اسلام کو پھیلا دیا وہ اولیائے امت محمد بیجن کے پراثر وعظ نے سینکروں یہود ونصاری کومسلمان بنادیا جن کی وجہ سے ہزاروں مشرکین بت پرست خدا پرست ہو گئے ۔ان سب پرافضلیت کا دعویٰ ہےاور پھراس پر قناعت نہیں ہے بلکہ بعض وہ انبیائے عظیم ل المرتبت جن كى تعريف جا بجا قرآن مجيد من آئى ہان سے بھى اسنے آ ب كو برشان میں بڑھ کر بتاتے ہیں۔ بیتوسب دعویٰ ہوئے مگر بیکوئی نہیں بتاتا کدان کے دعووٰ کا نتیجہ بجزان کے ذاتی فائدوں کے اسلام کواورمسلمانوں کو کیا ہوا۔ جن کی وجہ سے حضرت صدیق اکبراور حضرت عمر رضی اللہ عنہا اور دیگر اولیائے امت کے مثل انہیں خیال کریں اور افضیلت تو بڑی بات ہے بھائیو! صرف اسی میں غور کرنا کافی ہے جس سے ان کے صادق یا کاذب ہونے کا کائل فیصلہ ہو جا تا ہے۔ محرحق پسندی اور انصاف دلی جا بیئے ۔اب آگران کے نشانوں نے تہیں مغالطہ میں ڈال ركها بياتو ذرانظرا تفاكره يكهوكه جس نشان كومرزا قادياني ني نهايت بي عظيم الشان نشان قراره ياتها اس کا پیۃ نشان بھی نہ ملا یعنی وہی منکوحہ آ سانی کی نسبت پیشین گوئی کس زوروشور سے کی تھی جس کی صداقت روسمیں کھائی سکی جس کے ظہور میں آنے کا بار بار پختہ وعدہ ضداوندی بیان کئے مجئے ۔جس کے ظہور کی برسوں امید دلائی تی اور انجام کاراس سے مایوں ہوکرکیسی بیہودہ یا تیں بنائی ہیں۔ای طرح اس کے شوہر کے مرنے کی پیشین کوئی مرتے دم تک کرتے رہے اوراسینے سانے اس کے مرجانے کواپی صدافت کا معیار بتاتے رہے خدائے تعالی نے محض اپنے فضل ہے انہیں كى زبان سےاس كافيصله كرويا اورونيائے و يليدليا كه مرزا قاديانى نے اسي مستحكم اقرار كو بموجب

یہ میں معنی معنزت میسی علیدالسلام بسرزا قادیاتی کادعوی ہے کہ میں ان سے ہرشان میں بڑھ کر ہوں۔ چنا نجد ان کامصرعہ ہے میسے کجاست تابینہدیا بیمبرم (ازالداد بام ۸۵ افزائن میں ۸۰)

کاذبی ابت ہوئے۔ اگراس کی تفصیل دیکھنے کا شوق ہو رسالہ فیصلہ آسانی ملاحظہ سیجئے اس کے تیسرے جھے میں اس کی ایسی کائی تفصیل کی گئی ہے کہ اس کے دیکھنے کے بعد کسی فہمیدہ کواس پیشین کوئی کے جھوٹے ہونے میں ذرا بھی تر دونہیں رہ سکتا۔ الغرض اس نہایت ہی عظیم الشان نشان کا تو خاتمہ ہولیا اور نصوص قطعیہ کے روسے مرزا قادیانی کاذب تھہرے اس کی تفصیل فیصلہ آسانی کے تیسرے جھے میں دیکھئے۔

اس كے جواب من آيت يمخو اللَّهُ مَايَشَاءُ وَيُقُبِتُ (رعد: ٣٩) اوريُصِيْكُمُ بَعْضَ الَّذِي يَعِدُ كُمُ (مومن ٢٨) پيش كي جاتى بيل آيت سے بياتاب كيا جاتا بك الندتعالى في وعده کی تھا۔ مگراہے محود اثبات کا اختیار ہے اس وعدے کواس نے منا دیا لورانہ کیا دوسری آیت ہے ٹا بت کرتے ہیں کہ خدا تعالی سارے دعدے پور نے ہیں کرتا بعض پورے کرتا ہے۔ گر بخت افسوں ہے کہ ان کی عقلوں پر کیسے برد ہے بڑے ہیں۔ بید خیال نہیں کرتے کہ اگران آپنوں کا بہی مطلب جوتو خدائے تعالی برکیسا خت الزام آئے گا۔ اور تمام وعدے خداوندی جز ااور مزائے برکار ہوجا کیں کے کوئی لائق اطمینان ندرے گا۔ انبیاء کی بعثت بکار ہوجائے گی۔ اور اس خدائے قد وس کے ہر کلام یرجموٹ کا اخمال ہوگا۔اور خالفین اسلام کوکس قدر مفتحکہ کا موقع ملے گااس کے علاوہ ایک سے اور مشہور جملے بر بھی نظرنہیں کرتے عام طور بر کہا جاتا ہے المکویم اذا و عَدَوَ فَالْعِن كريم جب وعده كرتا ہے تواہے بوراكرتا ہے سب ہے بردھكر توكر ميم اى وصدة لاشريك كى ذات ہے جب وہى وعدہ بورانہ کرے تو ادرکون اس ہے زیادہ سچا اور وعدے کا بورا کرنے والا ہوسکتا ہے۔اس جماعت نے قرآن مقدس کی ان آنتوں پر بھی غور سے نظر نہ کی جہاں ضدائے قد دی کے وعدے کوتا کید کے ساتھ سچا کہا گیا ہے اور ارشاد ہوا ہے۔ إِنَّ وَعُدَ اللَّهُ حَق بِدارشاد قر آن مجید میں بہت جگہ ہے اس آیت نے عام طور سے اللہ تعالٰی کے وعدے کا سچا ہونا بیان کیا ہے اس سے بالیقین ثابت ہوتا ہے کہاس کے تمام وعدے ہے ہوتے ہیں اس کے سواالی آپیٹی بھی قر آن مجید میں بہت ہیں جن میں نہایت صفائی اورتا کیدے کہا گیاہے کہ خدائے تعالی وعدے کے خلاف ہر ً نزنییں کرتااِنَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادُ (رَعد: ١٩) فدائ تعالى كا قول بدل بيس سكنا ـ مَا يُبَدِّلُ الْقُولُ لَدَى ( ق :۲۹)اللہ تعالٰی کاارشاد ہے۔ کیسے بدیمی امورعقلی وُغلی مرزائیوں کے جواب کوغلط بتارہے ہیں۔گمر پحربھی متنہ نہیں ہوتے اس تیرہ در دنی کا کہا ٹھکا نہے؟

اس نثان کے جمونا ہونے سے کی فہمیدہ مسلمان کو مرزا قادیانی کے کی نثان کی طرف تعجد کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں رہتی کیونکہ اس کے بیان میں ان کے بہت جھوٹ ابت ہوئ ہیں اور دعویٰ نبوت کے جموتا ہونے کے لئے تو اس مدی کا ایک جموٹ کافی ہے اور یہاں تو ا کئے جھوٹوں کےعلاوہ قر آن مجید کےنصوص قطعیہ نے انہیں کا ذب بتادیا پھرمسلمان کواس کے ماننے میں کیا عذر ہوسکتا ہے۔ گرزیادہ توضیح کے لئے ان کے ایک اورنشان کوبھی ملاحظہ کیجئے جے مرزا قادیانی نے اپنے لئے بڑے فخرے آسانی شہادت مفہرایا ہے اور اس کے اشتہار واعلان میں ب حد کوشش کی ہے۔اوراس کے بیان میں دفتر سیاہ کئے ہیں اور متعدد رسالوں میں بزے زور سے الی صدافت میں اسے پیش کیا ہے وہ شہادت رہے کہ ۱۳۱۲ ادے رمضان السارک میں جاند گر ہن اور سورج گر ہن ہوا۔ اور حدیث میں آیا ہے کدر مضان میں ان دونوں گر ہنوں کا اجماع اماممبدی کی علامت ہے۔ یعنی جب ایسا گرئن پایا جائے تو جان لوکداماممبدی کا طبور بوا۔ ان ونوں قادیانی جماعت میں اس کا تذکرہ بہت سنا جاتا ہے اور مرزا قادیانی کی صداقت کے ثبوت میں پیش کیا کرتے ہیں اس کی مختصر کیفیت بیان کی جاتی ہے جس سے طالبین جس پروشن ،وج ، گا۔ کہ اسا اھ کا گر بن امام مبدی کی علامت ہر گزنہیں ہوسکتا۔ مرزا قادیانی نے غلط نبی سے ایسا دعویٰ کیایانا واقفوں کودعوکاو یتاجا باراس کے وجوہ محملاً پہلے ما حظہرنے جا بئیں۔

میملی وجہ اس دعویٰ کی بنیاد مرزا قادیانی نے جس صدیث پررکھی ہے وہ صدیث اس التی ہرگز نہیں ہے کہ اس سے بیعقیدہ تابت کیا جائے کہ مہدی موعود کے وقت میں ایسے گر ہنوں کا ہونا ضرور ہے اور وہ گر بن امام مہدی کی علامت ہیں۔ الغرض جب اس صدیث کے ہے اصل ہونے پرنظری جاتی ہے تو مرزا قادیانی کا بیدوی ایساہی نظر آتا ہے۔ جیسا پانی پر حباب یعنی بلبلا۔ ووسری وجہ صدیث کے جومعنے اور مطلب مرزا قادیانی نے بیان کئے ہیں وہ کش مطلع ہیں کوئی ذی علم اور خصوص عربی علم اور زبان عرب سے واقفیت رکھنے والا وہ معنی ہر گر نہیں کر سے کا جومرزا قادیانی نے بیں۔ بلکہ مرزا قادیانی کے معنے کو بالیقین غلط بنا کا۔ بال جوا ہے سم اور عشل کومرزا قادیانی پر شار کرے معرارہ گیا ہواس کا ذکر نہیں ہے۔

تيسري وجبر الاااه كاربن ايك معمولي كربن تفاجواب وقت بربوابعيدان

طرح کے تربین پہلے بھی بہت ہو چکے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے کے ۔ جیباعظ بیب طاہر ہوجائے گا۔ پھرایک معمولی بات کو عظیم الشان امر کا نشان قرار دینائسی صاحب عقل کا کامنہیں ہاور پھرالیک بعقلی کی بات کو حضرت سرور انہیاء علیہ الصلوق والسلام کی طرف منسوب کرناکسی صاحب عقل مسلمان کا کامنہیں ہوسکتا۔

چوتھی وجبہ ندکورہ گربن کوحدیث کا مصداق قرار دینا بالکل غلط ہے حدیث کے جار جملے ای غلطی کونہایت صفائی سے فلاہر کرتے ہیں جس کی تشریح تا ظرین آئندہ ملاحظہ کریں گے۔

یا نیچویں وجیہ مرزا قادیانی نے اس گربن کے نشان بنانے کے لئے دعوے کی قید لگائی ہے اور ریکھا ہے کہ رمضان کی ان تاریخوں میں دونوں گربنوں کا اجتماع کسی مدمی رسالت و نبوت کے دفت میں نہیں ہوا۔ (مخص حقیقت الوی ص۱۹۴خزائن ۲۲۴ص۲۰۱)

بلکہ ای مہدی کے دعوے کے وقت میں ایبا ہوگا گرید دعویٰ بھی کی طریقے سے غلط ہوا گرید دعویٰ بھی کی طریقے سے غلط ہوا کر ہوں کا اجتماع کے لئے بیقیدلگانا کہ کی مدعی رسالت ومہدویت کے وقت میں نہیں ہوا ہوگا۔ محض ایجاد بندہ ہے حدیث میں کوئی لفظ نہیں ہے جواس کی طرف اشارہ بھی کرتا ہو۔ بلکہ صدیث میں نہایت صفائی سے صرف ان دونوں گر ہنوں کو بے نظیر کہا ہے کہ جب سے دنیا ہوئی ہے ایسے گر بمن بھی نہ ہوئے ہوں گے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ خلاف روایت بھش مرز اتادیائی تی اضافہ کو مان لیا جائے۔ اگر کسی ذی علم قادیائی کو دعویٰ ہوتو اس قید کا ثبوت پیش کرے اور امام مہدی کی علم سیس جو مکتوبات لے امام ربانی اور فق حات میدوغیرہ میں کسی جی انہیں چیش نظر رکھے۔ دوم ہی کہ کوئی معمولی بات اتفاقا کسی سے دعوے کے وقت میں ہونے سے کی عظیم الثان امر کا نشان نہیں کوئی معمولی بات اتفاقا کسی کے دعوے کے وقت میں ہونے سے کی عظیم الثان امر کا نشان نہیں کوئی معمولی بات اتفاقا کسی کے دعوے کے وقت میں ہونے سے کی عظیم الثان امر کا نشان نہیں

ان دونوں کتابوں کا حوالداس لئے دیا گیا ہے کہ بعض ذی علم قادیانی انہیں نہاہت معتر بھتے ہیں اور ایٹ دونوں کتابوں کا حوالداس لئے دیا گیا ہے کہ بعض ذی علمی جائے ) ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ القار بانی دیکھی جائے ) ورنہ کوئی ضرورت نہیں ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دعوی نبوت یا رسالت کی قید لگانا ۔ قرآن مجید کنص قطعید اور سیج حدیثوں کے ظلاف ہے کیونکہ قرآن وصدیف دونوں سے قابت ہے کہ جناب رسول اللہ علیا ہے بعد کس کو نبوت کا مرتبیس ل سکتا ہم کوئی ہے امہدی مدی نبوت کیونکر ہوسکتا ہے۔ ،

ہوسکتی سوم پیرکداس سے قبل بھی بعض مدعیان نبوت ومہدویت کے وقت میں اس تشم کے گر ہنوں کا اجتماع ہوا ہے۔ آئندہ اس کا شبوت بیان ہوگا۔ اور بالفرض اگراس کا شبوت نہ ہوتو بھی مرز اقا دیائی کا دعویٰ ٹابت نہیں ہوسکتا۔ ان کے دعوے کی تعلمی دوسری دلیلوں سے ٹابت کردگ ٹی ہے۔

اب ان پانچوں وجہوں کی تفصیل نہایت غور اور تال سے ملاحظہ کی جائے پہلے میں سے
ہیان کرنا جا ہتا ہوں کے دمضان شریف کی ۱۳ ۔ ۲۸ کو گر ہنوں کا اجتماع معمولی بات ہے جس طرح
کے گر بمن مرزا قاویانی کے دعوے کے بعد ہوئے اس طرح ان کے دعوے کے بل بھی ہوئے ہیں
جس طرح جاند گر بمن کے لئے عادۃ اللہ سے کہ تاریخ ۱۳ اے ۱۹ اے ۱۵ و ہو اور سورج
گر بمن کا ۔ ۲۸ ۔ ۲۹ کو ہو۔ اس طرح میں عادۃ اللہ ہے کہ دورہ مقررہ اور اوقات معینہ کے بعد
دونوں کا اجتماع آیک ماہ میں ہو۔ اب وہ مہین رمضان شریف کا ہویا دوسرام ہینہ ہو۔ اگر آپ بنظر تحقیق
طلب تحقیق اور دل میں حق پہندی ہے تو علم مینت و نجوم کی کتابوں کود کھنے۔ اگر آپ بنظر تحقیق
ویکھیں مے تو بالیقین میرے بیان کی تقید ہی کیسے۔

نظرین! بیامرظاہر ہے کہ جس طرح علم رال اور نجوم وغیرہ سے گذشتہ اور آئندہ کی خبر سمعلوم ہوتی ہیں اور بہت رمال و نجوی وہ خبریں شائع کیا کرتے ہیں اس طرح علم ہیئت اور نجوم ہوتی ہیں اور بہت رمال و نجوی وہ خبریں شائع کیا کرتے ہیں۔ اور اپنی کتابوں میں لکھا کرتے ہیں اس وقت میرے پاس اس فن کی دو کتابیں موجود ہیں مسٹر کیتھ کی کتاب بوز آف دی گلوبس اور صدائق النجوم لے مہلی کتاب اگریزی ہیں ہے اور دوسری فاری ہیں ان دونوں کتابوں میں لکھنے

۔۔۔۔ یہ تقریر مرزا قادیانی کے خیال کے بموجب کی گئی ہے تمر برایک ذی علم بھتا ہے کہ اگر '
اس اجہاع کو نشان قرار دیا جائے گا تو صرف ایک نشان ثابت ہوگا اور صدیث میں
نہایت صاف طور ہے دونشا نوں کی پیشین گوئی کی ہے اور برایک نشان کو بے نظیر کہا ہے
اس لئے اگر ۱۳ تاریخ اور ۲۸ رمضان کو گربمن ہونا نشان ہے تو صدیث کے بموجب بر
ایک گربمن کو نشان ہونا چاہئے اور برایک کو بے نظیر ہونا چاہئے گر ذرکورہ فہرست ہے
فلا بر ہے کہ نوے برس کے عرصہ میں چاندگر بمن رمضان کے ۱۳ تاریخ کو پانچ مرتبہ ہوا
لیمن سات اور ۱۲ تا ہے اور ۱۹ تا ہے اور ۱۳ اہے والا ۱۳ ہے اور ۱۳ اہم کا این تاریخ س
سورج گربن ۲۸ رمضان کو ۲۷ برس میں چے مرتبہ ہوا اور دونوں کا اجہاع ان تاریخ س
میں تین مرتبہ ہوا۔ پھر کیا ایسے بی گربن نشان و مجزہ ہو سکتے ہیں۔ ذرا ہوش کر کے
میں تین مرتبہ ہوا۔ پھر کیا ایسے بی گربن نشان و مجزہ ہو سکتے ہیں۔ ذرا ہوش کر کے

برن ولالئ ۱۳ حزري جلائي ١ ٥ ij سولي 4 برئي ر ہیں ان بی فاو 74 جزتی ,,-۲j جون 100 می 1/1 ۱۲ 146. WOW مئی مهال H ۲ 100 مئی ۲۸ 14 14 r۵ 1444 11 Ġ? ١'n ۲, #2 F ۱۴ ۲۸ 14 172 p io سوو ۳ Ħ

بعن رضان خ مرگهزگامیه رجماع

|                  | گہنون کی فہرست |                  |      |         |      |        |           |                 |            |  |  |  |  |
|------------------|----------------|------------------|------|---------|------|--------|-----------|-----------------|------------|--|--|--|--|
| رج گہن           | ن ياسو         | لم جا نگر        |      |         | (C)  | 52.6   | C:        | عاندين إسريحابن | 2          |  |  |  |  |
|                  | (              | عربي             | یی   | انگرن   | 1.10 | 36     | 1         | 5               | 1          |  |  |  |  |
| دوبيراآدي راسكيد | 2.5            | مهينه            | -ایخ | مهدينه  | 1    | 1      | est<br>in | 130             | .5;        |  |  |  |  |
| آدمی رائے بعد    | ۲۸             | 03               | 18   | سمبر    |      |        |           | سويرج           | 1          |  |  |  |  |
| دومیرے بعد       | 11             | رحب              | 7.4  | فردری   | "    | ٨٥٨    | جزئ       | عاند            | IA         |  |  |  |  |
|                  | ۲۸             | رجيب             |      | باپح    | ·    | "      |           | سويع            | 19         |  |  |  |  |
|                  |                | 03               | سم ۲ | أكست    | 1140 | 4      | جزنی      | چاند            | ۲۰         |  |  |  |  |
| آدې رائے بعد     | -19-           | ريب              | 16   | فروری   | "    | 1109   | کھی       | طاند            | <b>F</b> i |  |  |  |  |
| دوہیرے بعد       | 14             | ذى أنجبه         | 74   | جولانی  | "    |        |           | سورج            | ۲۲         |  |  |  |  |
| 4                | 190            | 2                | ۳    | أكست    | 1444 | v      | کلی       | چاند            | ۳۳         |  |  |  |  |
| آدهی رائے بعد    | ما             | رب               | 4    | فردری   | y    | 1A 4 - | جزنی      | جاند            | 797        |  |  |  |  |
| ووہرکے بعد       | 74             | ذك تحير          | 14   | جوالاني | 11   | 4      |           | سوبرح           | 70         |  |  |  |  |
| "                | ساا            | 25               | ţ    | أكست    | 1924 |        | جزل       | طنه             | +4         |  |  |  |  |
| اوسى رات كيد     | 10             | حادثي            | 11   | حزری    | JP44 | 件人     |           | سويع            | 74         |  |  |  |  |
| "                | 79             | دگانچه<br>دگانچه | ^    | جولانی  | "    | 11     |           | سوبع            | 74         |  |  |  |  |
| "                | بهاا           | ے ہے۔<br>جادانتا | 14   | وسمير   | itea | "      | אנט       | عإنه            | 79         |  |  |  |  |
| ووہمرے بعد       | ۲ <b>۸</b> .   | स्वराष्ट्र       | ۲۱   | وسمبر   | IJ   | 4      | 1         | سوبق            | ۳.         |  |  |  |  |
| آدېي استے بعد    | ساا            | ذک <i>کچ</i> ه   | 11   | بون,    | *    | 1442   | کلی       | چاند            | ۱۳         |  |  |  |  |
| 4                | 114            | بطراك<br>بطراك   | 4    | دسمبر   | 144  | 11     | کی        | چانہ            | ٣٢         |  |  |  |  |
|                  | ]              |                  |      |         |      |        | I         |                 |            |  |  |  |  |

| گهنوب کی فہرست |           |                         |          |        |            |        |      |             |           |  |  |  |  |
|----------------|-----------|-------------------------|----------|--------|------------|--------|------|-------------|-----------|--|--|--|--|
| يج كهن         | ن باسور   | جاندگې                  | نراوسط   | (1)    | 5.         | ری     | ç.   | 6           | <u>``</u> |  |  |  |  |
|                | . 4       | .6                      | 5        | الخريز | (          | (      |      | <u>ج</u> رّ | 1         |  |  |  |  |
| روبرن آادی آب  |           |                         | تابی     | مببنا  | . \        |        |      | 38.36       |           |  |  |  |  |
| أدى لات بعد    | 71        | . चीरास                 | 11       |        | 1464       | 1447   |      | سطي         | ۳۳        |  |  |  |  |
| دوبېرك بند     |           | ونصد                    | <u> </u> | متی    | "          | 1242   |      | سورج        | 44        |  |  |  |  |
| آدې راشے بعد   |           | ذی کچہ                  |          | بون,   | "          | ¥      | کلی  | چانز        | 43        |  |  |  |  |
| u.             | سا        | معاد الثا<br>معاد الثا  | 10       | نومبر  | 114.       |        | Ġ7.  | چاند        | 44        |  |  |  |  |
| "              | 19        | وْنْقِعْدُ              | 4        | مئ     | <b>*</b> : | IA 417 |      | سوبع        | ۲۷        |  |  |  |  |
| ľ              | مماا      | دلقيعده                 | #        | ابري   | IPAI       | IATO   | جزئی | طن          | ٨٨        |  |  |  |  |
| دو پر کے بعد   | <u>اس</u> | جاري لاد                | ρÝ       | اكتوبر | 11'AT      |        | جونی | جانه        | ٣4        |  |  |  |  |
| ووميرسك بعد    | YA        | بهادی لاد<br>جهادی لاد  | 19       | اكتؤبر | ITAT       | ar ni  |      | سويرح       | 4.        |  |  |  |  |
| "              | 70        | سٹوال                   | 14       | بالع   | 1          | ***    |      | سوبرح       | ، ایم     |  |  |  |  |
| آدبی راشے بعد  | سوا       | ولقعام                  | اس       | باپس   | *          | 1      | کلی  | يعانه       | 74        |  |  |  |  |
| دوہرکے بعد     | 17        | ے کے الاو<br>جما والاو  | 14       | ستمبر  | تهميز      | . #    | کلی  | يان ا       | سابا      |  |  |  |  |
| آدی رائے بعد   | PA.       | سٹوال                   | ۲        | مايرح  | <i>u</i>   | 1444   |      | سيئ         | WW        |  |  |  |  |
|                | ۳۱        | دَلقِعهُ دُ             | ۲٠       | بابرح  | 4          | ¥      | جزنی | جند         | MO        |  |  |  |  |
| "              | 10        | بر الداران<br>معاد الاو | ماا      | ستمبر  | (KVIA      | 4      | جرتي | چانہ        | ρ'n       |  |  |  |  |
| "              | 7^        | رين افا                 | IA       | أكست   | "          | 1242   |      | سوبرح       | ٣٧        |  |  |  |  |
| "              | 100       | سؤال                    | 44       | جنوري  | 4          | PPA    | جزئي | چاند        | ĺλV       |  |  |  |  |
|                |           |                         |          |        |            |        |      |             |           |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                      |       | ئى ۋ   |          |       |      |       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------|--------|----------|-------|------|-------|-----|
| ر بر المرابعة المراب | ن إسوا | إجاذكم               | بذاوس | زا     | 15       | e,    | Ċ.   | 25.0  | , L |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (      | 3.9                  | ری    | انگر   | 1        | },    | 1    | 5     | 1.  |
| دوبُرِن آلابي كمهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                      |       |        |          |       |      |       |     |
| ووہرکے بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4-     | بنالا                | 44    | بولانی | 474      | 1449  | جربی | عاند  | Ma  |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70     | माळ                  | ۷     | المرت  | . 4      | *     |      | سوارح | ٥٠  |
| ¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IŲ,    | عوال                 | 14    | جنوری  | 4        | 146.  | کلی  | جانه  | ٥١  |
| ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11     | بمصالفا              | #     | جولاتي | ١٢٨٤     | "     | کلی  | جانه  | or  |
| ووبيرك بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۳۸.    | بمضان                | 44    | وتمير  | HY C     | 146.  |      | سويح  | ٥٢  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | in     | شوال                 | 4     | حوری   | - 11     | 12 41 | جزني | چاند  | אוכ |
| آدي الشيح بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | ئے الاد<br>بھے الاد  |       |        |          |       |      | سوبح  |     |
| ووبيرون كي بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1900   | ر<br>بنج الثا        | ۲     | يولانى |          | ·     | جزئي | جاند  | ۵۶  |
| آدې راڪ بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.4    | مضان                 | Ir    | قمبر   | ,        | "     |      | سويق  | 04  |
| دوبيركے بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11     | رسيع الا<br>بنيع الا | **    | می     | 1724     | wer   | جرنی | بإنه  | ۸۵  |
| ادی رائے بد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |       |        |          |       |      |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11-    | شعباً<br>شعباً       | 10    | نومبر  | <i>y</i> | v     |      | يا:   | 4.  |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11     | ربيحالاد             | ١٢    | مئ     | 174.     | 124 T | کلی  | جإند  | 41  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                      |       |        |          |       |      | سوبع  | 45  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | مضا                  |       |        |          |       | کھی  | ط:    | 41- |
| "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | رين<br>رين الاو      |       |        |          |       |      |       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                      |       |        |          |       |      |       |     |

|                                  | گهنون کی فهرست |             |         |        |          |      |             |                         |     |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|----------------|-------------|---------|--------|----------|------|-------------|-------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| مورح کمن<br>دورزن یاآدی دائے میں | لهن بار        | طوانه       | مأنداوم | ;      | ونجزي    | ميين | Ċ           | مجا فدكمين إرسعاتناكمين | شار |  |  |  |  |  |
| البر يراد                        | · (            | 3,0         | يى ۔    | انگریز | (        | 1.   | 1.          | بالدير                  | 1/2 |  |  |  |  |  |
|                                  | تاي            | مين         | Q.      | همينه  |          |      |             | -                       |     |  |  |  |  |  |
| آوى رائے بعد                     |                | خعان<br>د ن |         | ,      |          |      |             | سيج ا                   |     |  |  |  |  |  |
| آدې داشتے بعد                    |                |             | ~       |        |          |      |             |                         |     |  |  |  |  |  |
| . ,                              |                | صفر         |         | f      |          |      |             | وم                      | 14  |  |  |  |  |  |
| دوہرون کے بعد                    |                |             |         |        |          |      |             | سج                      |     |  |  |  |  |  |
| آدی رائے بعد                     | ۳              | صفر         | ţ.      | بالح   | IP9r     | 1244 | جزئي        | چاز                     | 19  |  |  |  |  |  |
| دوبپردان کے بعد                  |                |             |         |        |          |      |             | جاز                     |     |  |  |  |  |  |
| "                                |                | صغر         |         |        |          |      |             | جاز                     |     |  |  |  |  |  |
| آدبی لاست <i>کیج</i> د           | 74             | صغر         | 10      | بابئ   | 4        | "    |             | مويئ                    | 44  |  |  |  |  |  |
| ,                                | PA.            | رحب         | 4       | المست  | "        | ù    | -           | سوبرج                   | ۲۳  |  |  |  |  |  |
| دوبېرون كے بعد                   | 11-            | مثعان       | 71      | أكست   |          | 4    | کلی         | چانہ                    | 4   |  |  |  |  |  |
| اوې راڪي بعد                     | سما            | صفر         | 14      | فردری  | 1740     | MEA  | کلی         | جاز                     | 40  |  |  |  |  |  |
| دوبېر کېېد                       | ۲۸             | رجب         | 74      | جولائی | "        | y    |             | سحبط                    | 44  |  |  |  |  |  |
| آدې راشڪ بعد                     | 194            | شعبان       | ٣       | انحست  | ,        | •    | <del></del> | جاز                     |     |  |  |  |  |  |
| دوہیرے بعد                       | M              | 03          | **      | حوري   | <u> </u> | 1469 |             | سوبرح                   | 4   |  |  |  |  |  |
| آدبی راشے بعد                    |                | رحب         |         |        |          | ,    |             | مويع                    |     |  |  |  |  |  |
| دوہمرے بعد                       |                |             |         |        |          |      |             | چانہ                    | ۸٠  |  |  |  |  |  |
|                                  |                | 1           |         |        |          |      |             |                         |     |  |  |  |  |  |

| -                         | گہنون کی فہرست   |                    |      |        |        |       |          |           |           |  |  |  |  |
|---------------------------|------------------|--------------------|------|--------|--------|-------|----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| ري کرن                    | ان باسو <i>ا</i> |                    |      |        | 6      | 5,    | 6        | CA        |           |  |  |  |  |
|                           |                  |                    |      | انگرز  | 5.5%   | 1     | 2        | .00       | 1         |  |  |  |  |
| ددہرون یادی<br>مات کے بعد | Et-              | مهينه              | تايع | مىين   |        | 1     | CA       | عادر مراه | .77.      |  |  |  |  |
| دوبیرے بعد                | 16               | 19                 | 11   | حزری   | 1194   | inn.  | -        | سوکی      | Aj        |  |  |  |  |
| *                         | 11-              | 1                  | 1    | جون    | 12     | ,     | کلی      | جاند      | 47        |  |  |  |  |
| •                         | 110              | T                  | 14   | وسمير  | 1444   | 4     | کلی      | چانہ      | ۸۳        |  |  |  |  |
| ′ 4                       | ra               | 1/2                | اسو  | وسمبر  | 4      | "     | ļ<br>    | سوبرح     | Agr       |  |  |  |  |
| آدی اے بعد                | ra               | مراك<br>مادالثا    | YA   | متی    | .#     | IAAl  | <u>.</u> | موبع      | ۵۸        |  |  |  |  |
| ų                         | 16               | سغبان              | 11   | بون    | "      | ú     | کلی      | چاند      | A4        |  |  |  |  |
| دوہیرے بعد                | 1                | محم                | ٥    | وتمبر  | 149    | 4     | جزني     | چانہ      | A 4       |  |  |  |  |
| آدې داڪئي جب              | 74               | م<br>جاد ات        | 16   | متًى   | 4      | IAAY  |          | سوبرج     | AA        |  |  |  |  |
| <b>.</b>                  | 74               | ذی مجبر<br>دی مجبر | #    | نيمبر  | *      | "     |          | سوبرح     | <b>^9</b> |  |  |  |  |
| دوبیرکے بعد               | 19               | جاد کات            | 77   | ايريل  | ٠٠ سزا | المما |          | ظِاز      | 4.        |  |  |  |  |
| أبى التي بعد              | 14.              | دی<br>دی تجب       | 14   | اكتوبر | 11     | 0     | جزئي     | جانه      | 41        |  |  |  |  |
| آدي راڪي بعد              | .19              | ذگانج <u>ي</u>     | اسو  | اكتوبر | ٠,سا   | ١٨٨٢  |          | سويرج     | 97        |  |  |  |  |
|                           | YA.              | عر<br>جانالاو      | 76   | ماپئ   | إدماا  | laa;" |          | سويع      | ۳         |  |  |  |  |
| ووبير كے بعد              | 1                | جادي               | 1.   | ايرلي  | ,      |       | کی       | بإند      | 9,7       |  |  |  |  |
|                           | سما              | زئانج              | 14   | اكتوبر | "      | v     | کلی      | وإذ       | 90        |  |  |  |  |
| ادىدائ بعد                | 79               | ذي مجر             | 19   | اكتوب  |        | •     | ٠        | سوبع      | 44        |  |  |  |  |
| -                         |                  |                    |      |        |        |       |          |           |           |  |  |  |  |

|                     | گهنون کی فبرست |                |        |        |        |      |          |                    |      |  |  |  |  |  |
|---------------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|------|----------|--------------------|------|--|--|--|--|--|
| سورج گہن            | ر گهن يا       | بطوانا         | زمازاو |        | 5,5    | بر   | Ġ.       | وير<br>وي          | -    |  |  |  |  |  |
|                     |                | عود            | ری     |        | (      | );   | 7        | <del>ر</del><br>رس | 1    |  |  |  |  |  |
| ووبغرن بأأذى لأتطحب | £.             | مهليته         | Et     | مهيذ   |        |      | -        | •6                 |      |  |  |  |  |  |
| دوہرے بعد           | i۲             | جادانا         | ۳,     | Cļ.    | 124    | IMA  | جرئ      | چند                | 96   |  |  |  |  |  |
| آدې لاڪ بعد         | مماا           | ذی کی <i>ر</i> | 177    | ستمبر  | 9      | v    | 37.      | چانہ               | 91   |  |  |  |  |  |
| دوہیرے بعد          | À              | ز <b>بت</b> ی  | 44     | اكست   | Hurt   | 1004 |          | سورج               | 99   |  |  |  |  |  |
| اوى دائے بد         | 10             | جادىلاه        | ^      | فزوری  | ih-la. | IAAC | جزتئ     | بياند              | 1    |  |  |  |  |  |
| دوہیرے بعد          | 11             | وُلِقِعدُ      | ۳      | أكرت   | •      | "    | جنی      | جاذ                | 1-1  |  |  |  |  |  |
| ادى دائے بعد        | 70             | وبيتعد         | 19     | اگست   |        | "    |          | سعيع               | 1.4  |  |  |  |  |  |
| دوہم کے بعد         | 44             | عادالاو<br>•   | 44     | جؤرى   | ۱۳۰۵   | IAAA | کی       | عاند               | 100  |  |  |  |  |  |
| آدی راشے بعد        | ll.            | <b>ڈیفیعڈ</b>  |        | جولالي |        |      | کلی      | جانه               | 1.14 |  |  |  |  |  |
| ادبی رائے بعد       | ۱۳             | ر<br>چاوالا    | 12     | حزرى   | 44     | MAG  | جزئی     | جاند               | 1.0  |  |  |  |  |  |
| دوہیرے بند          | <b>ا</b> ا     | ولقعد          | *      | جوني   | *      | ^    | جزئی     | جانر               | 1.4  |  |  |  |  |  |
|                     | <b>Y</b> A     | 100 mg/        | ++     | وسمبر  | 114.6  | 4    | <u> </u> | سوئرج              | 1.4  |  |  |  |  |  |
| آوبى راست بعد       | 14             | شوال           | 1      | جِن    | •      | 144. | جزئی     | چاند               | 1.4  |  |  |  |  |  |
| *                   | <b>*</b>       | شوال           | 16     | 90     | "      | "    |          | سوئرج              | 1.4  |  |  |  |  |  |
| دو پر کے بند        | ji.            | ع<br>جادالاد   | 11     | نومبر  | h.v    | *    | جزنی     | وإذ                | 11-  |  |  |  |  |  |
| 4                   | مها            | نشوال          | ۲۳     | مئ     | 4      | 114  | کلی      | بإذ                | 1#   |  |  |  |  |  |
| ų.                  | ۲۸             | شوال           | 4      | جون    | 4      | *    |          | سوبرج              | 117  |  |  |  |  |  |
|                     |                |                |        | 1      |        | L    |          | ]                  |      |  |  |  |  |  |

| منول کی فیرست    |            |                    |            |       |        |       |       |       |       |                    |  |  |
|------------------|------------|--------------------|------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------------------|--|--|
| وليح كجن         | لبنيا      | بطوإ               | 62.0       | ί):-  | 20     | ř     |       |       |       |                    |  |  |
| ووبغران إقدى تتك | Er.        | عرو<br>مهيد        | ایج:       | مهينه | (      | (     | 30    | Sept. | 1.    |                    |  |  |
| آد بمائے بعد     | <b>i</b> - | ري الظا            | :4         | نومبر | g~.4   | JA QI | 8     | جانہ  | 111-  |                    |  |  |
| دوايرك           | 1          | شول                | <b>#</b> . | مئ    |        | IAGT  | 37.   | جاند  | Her.  |                    |  |  |
| ,                | 1          |                    | 4          | نومبر | 11-1 • | •     | کی    | چا نہ | 110   |                    |  |  |
| •                | ۲A         | كص                 | ` 1¶       | ايرطي |        | MAP   |       | سويح  | H¶.   |                    |  |  |
| دوپیرکے بعد      | 11         | رفيا               | 71         | S,    | الاسوا | AQ P  | نائع. | جاند  | 114   | بصارته             |  |  |
| أدمى والتي بد    | ₹A         | رضا                | 4          | ايربي | .,     | "     |       | سول   | HA .  | س گهنونجا و مر     |  |  |
| آديماڪ بد        | 10'        | 2<br>15 BC.        | Ю          | ستمبر | 11-11- | IAGE  | 37    | عاند  | 119   | اجتماع             |  |  |
|                  | PA         | بري الاو           | 19         | سننبر |        | ,     |       | سوبح  | ir.   | ن . ا              |  |  |
| آدبىراك بعد      | 11-        | رضا                | Ħ          | 21    | -      | LPA   | کلی   | جاند  | ) pri | مضاتلي             |  |  |
|                  | FA         | رضا.<br>رضا        | 44         | ماريح | 11     | "     |       | 27.   | irr   | ين منوكاتيا<br>د م |  |  |
| روبرے ب          | 74         | صغر                | ۲.         | المست | 17-19- | #     |       | سوبت  | 144   | الجاع              |  |  |
| آدې راڪ سد       | مها        | ئے الاد<br>پی الاد | 74         | ستمبر | "      |       | کل    | چاند  | 110   |                    |  |  |

یے پیٹتالیس ۴۵ برس کے گرہنوں کی فہرست ہے جو مدائق الحجوم فاری اورمسٹر کیتھ کی اگریزی کتاب ہوز آف دی گلوبس سے نقل کی گئی ہے۔ صرف من جحری کی مطابقت زیادہ کردی گئی ہے۔ صرف من جحری کی مطابقت زیادہ کردی گئی ہے۔ اس فہرست میں دوباتوں کی طرف توجید لاتا ہوں۔

کیم بات ہے کہ اس قبرست سے معلوم ہوا کہ ماہر علم ہیئت اور نجوم نے خاص گرہن کے متعلق ایک سوچ ہیں ۱۹۳ نبیٹین کو کیاں کیں اس طرح پر کہ ان کے ہونے کی تاریخ اور وقت ہیاں کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ ہمن پورا ہوگا یا پورا نہ ہوگا اوراس کے مطابق طبور میں آیا۔ کیونکہ یہ کتابیں مدتوں سے چپسی ہوئی مضبور ہیں گرکسی نے غلطی کا الزام نہیں دیا۔ جوگر بن اس وقت کے لوگوں کے سامنے ہوئے وہ واحلانیاس پیشین کوئی کے مطابق پائے گئے۔ اس پر ماہر بن علم رال اور بخرکو قیاس کرنا چاہئے کہ وہ گذشتہ اور آئندہ ہرایک بات کی خبر دیتے ہیں اس طرح علم کہانت ہوئے کہ میں ایک بغیری دائی مقانی میں میں ایک بغدادی کا ہنہ کا ذکر کیا ہے جس کی پیشین کوئیاں کا امتحان خراسان کے بادشاہ نے کیا۔ اللی مال معلانے تیس برس تک امتحان کیا اور اس کی میشین کوئیاں کی ہوئی ہیں۔ محریہ طاہر ہے کہ جس قدر اس کی پیشین کوئیاں تجی ہوں گی۔ ممکن ہے کہ جس قدر ان کی پیشین کوئیاں تجی ہوں گی۔ ممکن ہے کہ جس کو نہیں ان علوم میں کمال اور تجربہ ہوگا۔ اس قدر ان کی پیشین کوئیاں تجی ہوں گی۔ ممکن ہے کہ کس کو نہیں ان علوم میں کمال اور تجربہ ہوگا۔ اس قدر ان کی پیشین کوئیاں تجی ہوں گی۔ ممکن ہے کہ کس ایسا کمال اور تجربہ ہوگا۔ اس قدر ان کی پیشین کوئیاں تجی ہوں گی۔ ممکن ہے کہ کس کوئیاں تجی ہوں گی۔ ممکن ہے کہ کس کوئیاں اور تجربہ ہوگا، دیل قرآن وحدیث میں نہیں معلوم ہوئی یا اس سے بالیقین معلوم ہوئی یا اس سے بالیقین معلوم ہوئی یا اس سے بالیقین معلوم ہوئی اس کے خلال ہونے پر کوئی دلیل قرآن وحدیث میں نہیں معلوم ہوئی یا اس سے بالیقین معلوم ہوئی یا ہوئی کی بالیک کی بالیک کی بالیک کی بالیک کی بیان کی بالیک کی

مقدس کے لئے معیار صدافت ہو سکے کونکہ پیشین گوئی ایسے انسان بھی کرتے ہیں جومقد س نہیں ہیں اوران کی پیشین گوئیاں صحیح بھی ہوتی ہیں البت انہیاء ہے کرام کی پیشین کوئیاں سب بچی ہوتی ہیں ان میں غلط بھی وغیرہ کا احتال بھی نہیں ہوسکنا گرچ نکہ پیشین گوئی کر نا اوراس کا سچا ہو جا تا مشترک امر ہے اس لئے ان صدافت کا معیار نہیں کہ سکتے ۔ البتہ انبیاء کرام کی نبوت ورسالت چونکہ دلیلوں اور چجزے سے قابت ہوتی ہے اس لئے اس کی پیشین گوئیاں بچی اور منجانب اللہ ہوتی ہیں اور دلائل نبوت کی مؤید اور روش کرنے والی ۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ علیا ہے ۔ بہت پیشین گوئیاں فرما کمیں اور جن کا وقت گذر چکاوہ سب لے پوری ہو کمیں گرآ پ نے کسی وقت انہیں اپنی صدافت میں پیش نہیں فرمایا ۔ اور طالبین مجزے کو کسی پیشین گوئی کا حوالہ نہیں دیا قادیا فی جماعت اس پرغور کر کے دیکھے کہ وہ کیسی غلطی میں پڑی ہے اور مرز ا قادیا فی کی پیشین گوئیوں کو صدافت میں پیش کیا کرتی ہے حالا نکدان کی اگر پیشین گوئیاں غلط قابت ہو کی خصوصاً وہ جنہیں انہوں نے نہایت ہی غظیم الشان کہ کرا ہے دیوے کی صدافت میں پیش کیا تھا اس بیان میں سے دوطور سے مرز اقادیا فی کی نارائی قابت ہوئی۔

صدانت کا بید معیار کی نبی نے بیان نہیں فر مایا غرض کہ پیشین کوئی کو صدانت کا معیار بتا ناصاد قوں کا کامنیں ہو سکتا۔ اور نہیشین کوئی ہو کتی ہے۔ کیونکہ فٹلف قتم کا نسان پیشین کوئی کرتے ہیں۔ پیشین کوئی کرتا انبیاء سے خصوص نہیں ہے۔ دوسری بات بیہ کہ اس قلیل مدت یعنی چمیالیس برس میں تین مرتبہ جا تدکر بن اور سورج کربن کا اجتماع رمضان شریف کی ۱۳ تاریخ اور ۲۸ میں ہوا۔

# يبلااجماع كرہنوں كا

الا ۱۳۹۷ میں جومطابق ہے ۱۸۵۱ء کے اس گربن کا ظہور ہندوستان میں ہوا اور اس کے دیکھنے والے اس وقت تک موجود ہیں ان گربنوں کی تاریخ وبی ۱۳ اور ۲۸ ۔ رمضان ہے جن تاریخوں کے گربنوں کو مرزا قادیانی مہدی کا نشان کہتے ہیں۔ اس وقت مرزا قادیانی کی عمر گیارہ یا بارہ برس کی ہوگی کے وقد انہوں نے کتاب البریی ۱۹۵ فزائن جسام کے اش اپنی پیدائش المسام الم کی جو مشکد لے بیگر بمن ان کے وقوے کے بہت پہلے ہے اس گربمن کا اجتماع رمضان کے ۱۸۳۹ء کو ایسام مح ہے کہ دو ما ہرن نجوم کے لکھنے کے علاوہ نہایت معتبر اہل کمال اور بعض دیگر من درسیدہ حضرات اپنام حائے دو مشاہرہ بیان کرتے ہیں۔

ا بیعن نادان مرزائی لود یکھا کہ دواس گرئن کو یکی مرزا قادیانی بی کانشان بھے ہیں کہتے ہیں کہ ایک نشان دھوے سے قبل ہوا اور ایک بعد ہوا گریہ کہنا خود مرزا قادیانی کے قول کے خلاف ہے ان کے مریدین کو چھکد راتی سے مجھے واسطر نیس ہے اس لئے ناوا قلوں کے دو بروجیسا موقع دیکھتے ہیں و لیک یاس بناویتے ہیں۔ اس کا جواب ملاحظہ ہو (ضمیمہ انجام آتھم کے ص ۲۳ فزائن ج ااص ۳۳۰) میں

### دوسرااجتاع گرہنوں کا

اااا اھ کے رمضان میں ہوا جو ۱۹ اء کے مطابق ہاں گر بھی کا تعیور ہندو سمان میں ہوا جو ۱۹ اء کے مطابق ہاں موجود تھا۔ ہموسمانی جنتریوں نہیں ہوا بلکہ امریکہ میں ہوا جس وفت مسٹرڈ وئی مدی میسیست و ہاں موجود تھا۔ ہموسمائی جنتریوں میں اس چا ندگر بن کی تاریخ ۱۲ ہے ۱۳ انہیں ہے مرزا قادیائی نے ہندو سمان میں مدہ کر اس کی تاریخ بھی اس گر بن کو بھی اپنا نشان ہمایا ہوا و کھی اپنا نشان ہمایا ہوا و کھی المحالات کے مدید کے دفت میں ایے گر بن دومر تبد ہوں کے حالا کہ کی حدیث میں میں میں مضمون نہیں ہے۔ اس صریح جموث کے علاوہ اس گر بن کا وجود ہندو سان میں تبیل ہوا جہاں مرزا قادیائی کا وجود ہیں بلکہ اس ملک میں ہوا جہاں ان کی طرح ایک دومرا مدی دسالت موجود ہے۔ ان کی عقل پرافسوں ہے کہ جو چیز ایک جموٹے مدی کے ملک میں اس کے دی وقت میں پائی جائے اس مدی صادق کی علامت کہتے ہیں؟

(گذشتہ ہے ہوست) مرزا قادیانی نے صدیث کا ترجمد کھا ہے اس عمل ووصاف کھنے ہیں کہ و و دونوں شان مہدی

کے وقت عمل ہوں گئے ۱۲ اور کا گرئن مرزا قادیانی کے اوجا کے وقت عمل ہیں ہے بلکہ اس وقت
عمل ہے کہ اس ویو ہے کا آئیں خیال بھی نہ ہوگا۔ پھر ( ص • ۵ ترائن جا اس ۲۳۳ ) عمل کھنے ہیں۔
کرنشانوں کو طاہر کرنے کے لئے سنت اللہ بھی ہے کہ وہ سے مدگی کے دوئی کی قصد بی کے لئے

ہوتے ہیں۔ بلکہ ایسے وقت عمل ہوتے ہیں۔ جب اس مدگی کی محذیب مرکدی ہے کہ جا ہے اس

کو بعد کھنے ہیں اس تحقیقات ہے تابت ہے کہ نشان کے لئے ضرور ہے کہ کھنے ہے کے بعد طاہر

ہو''اس آ خرکو ل نے نہاہت ہی وضاحت ہے ابت کردیا کہ ۱۳۱ ھی گرئی مرزا قادیاتی کے

لئے نشان نہیں ہو سکتا کہ یونکہ وہ ان کے دو سے اور اس کی محذور ہے کہ کھنے ہے البتہ مرزا

قادیاتی کے خیال کے موافق اگر اسے علامت کہا جائے تو علی تجہ بابی کے لئے ہوگا کہ بخل اس کے

دوی نبوت و مہدویت اور اس کی محدور ہے۔ چنانچ لندن نے آب اور اس کا مرکدوہ عمد البہا ہے لندن

دعوں عمرور ش کرر ہا تھا ہے فرقہ اب تک موجود ہے۔ چنانچ لندن نے آب اس مرکدہ محدالہا ہے لندن

دعوں عمرور ش کرر ہا تھا ہے فرقہ اب تک موجود ہے۔ چنانچ لندن نے آب اور ان کا مرکدہ و عمد البہا ہے لندن

دعوں عمرور ش کی اس کے ویرو ہیں۔ اور اب چھرے ش آ کے ہیں اور ان کا مرکدہ و عمد البہا ہے لندن

کرمز دیمین اس کے ویرو ہیں۔ اور اب چھرے ش آ کے ہیں اور ان کا مرکدہ و عمد البہا ہے کہ دی

### تيسرااجماع كرہنوں كا

اسا اھے کے رمضان شریف کی ا۔ ۲۸ مطابق ۲۷ مارچ کے ہوا یمی گربن ہے جے مرزا قادیانی نے ایے لئے آسانی شہادت تھبرایا ہے۔اور دار تطنی کی روایت کا مصداق قرار دیا ہے۔ کریہاں غور کرنا جا ہے کہ چھیالیس برس کے گرہنوں میں بیتیسری مرتبدر مضان کی ۱۳۔۲۸ تاریخ کودونوں گر بنوں کا اجتماع ہوا ہے گھر پیگر ہن اس حدیث کا مصداق کس طرح ہوسکتا ہے۔ جس كى نسبت حديث ميں نهايت صاف طور شے بدار شاو ہے۔ لَمُ تكونامُنُذَ حلق اللَّهُ السَّمُواتِ وَالْأَرُصُ (سنن الدارقطني ج٢ص ١٥) بيجمله حديث كيشروع من بهي ساور آخر میں بھی ہے۔ آخر میں لَمُ مَحْكُونَا كَ ضمير يقيني طور سے جاندگر بن اور سورج كربن كى طرف پھرنی ہے کوئی دومرا مرجع اس خمیر کانہیں ہوسکتا اس لئے اس جملہ کے یہی معنے ہیں کہ جب سے آ سان وزمین الله تعالیٰ نے پیدا کئے ہیں اس وقت سے لے کراس مہدی کے وقت تک ایسا جاند مر بن اورسورج کر بن مجھی نہ ہوا ہو گا یعنی وہ دونو ل گر بن ایسے بے مثل اور بےنظیر ہوں گے کہ اس سے بہلے کسی دفت ان کی نظیر نہیں ل سکتی ۔اس پرخوب نظررے کہ حدیث کے اس آخری جملہ میں خاص ان گرہنوں کو بےنظیر کہا ہے جن کا ذکر اس سے پہلے جملہ میں ہےاوراس سال کا گرہن تو ابیا ہے کہ جس کی ایک نظیراس سے ایک سال پہلے یعنی ااسا اھ میں موجود ہے بھروہ بے نظیر کس طرح ہوسکتا ہے؟ اور جب وہ بے نظیر نہیں ہے۔ تو دار قطنی کی حدیث کا مصداق نہیں ہوسکتا اور لطف سے ہے کہ پہلی نظیر جس وقت اور جس ملک میں پائی سی اس وقت اس ملک میں ایک مری رسالت یعنی مسٹر ڈوئی موجود ہے اگر چہ وہ جھوٹا ہے گرجس گربن کومرزا قاویانی سے رسول کی علامت بیان کرتے ہیں ووعلامت جموٹے مدعی کےونت اس کے ملک میں یائی گئ ۔ پھریہ کیے عقل پر بردے پڑے ہیں کہ وہ علامت جونہایت صاف طور سے جھوٹے کے ونت اور اس کے ملک میں پائی جائے اسے سیچ رسول کی نشانی کہا جاتا ہے افسوس! بلکہ واقعات کا معائنہ کر کے بیہ کہہ سکتے ہیں کہ بیدو دنوں گربن یعنی ۱۱۳۱د۱۳۱۳ھ کے جھوٹوں کی نشانی ہوئی پہلے امریکہ میں مسٹر

ڈوئی کی علامت ہوئی اس کے ایک سال کے بعد ہندوستان میں مرزا قادیانی کی علامت کا ظہور ہوا۔ غرضکہ دونوں جھوٹوں کے وقت میں بیدونوں گربن یائے مگئے۔جس سے اس طرف اشارہ ہوا کہان دونوں مخصوں ہےان ملکوں میں ایس ہی تاریکی مچیل رہی ہے۔ جیسے گرہن ہے تاریکی ہو جاتی ہے۔ مگر ہی گربن صادق کی علامت اور حدیث کا مصداق کسی طرح نہیں ہوسکتا کیونکہ صدیث کا مصداق تو وہی گربن ہوسکتا ہے جو بے نظیر ہواہ راس گربن کی ایک نظیر ایک ہی برس سیلے موجود ہے اور دوسری نظیر پینتالیس برس پہلے گذر چی ہے غرضکہ دونظیریں چھیالیس برس کے عرصه میں بالیقین موجود ہیں جن کےمعائنہ اور مشاہدہ کرنے والے اس ونت تک زندہ ہیں۔اور اگرنظر کو وسیع کرکے دیکھا جائے تو علم نجوم کے قاعدے کے رویے کااھ ہے ۱۳۱۲ اھ تک اٹھارہ مرتبدرمضان شریف کے انہیں تاریخوں میں گر ہنوں کا اجتماع ہوا ہے۔ انسائیکلوپیڈیا برٹینا کی جلد ٢٠ مي كربن كي حالت بيان كر ك٢٣ ٤ برس قبل من عدا ١٩٠١ وتك كا تجرباس كمطابق بيان کیا ہا اس کے بعد لکھا ہے کتر مرسابق سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر ثابت شدہ یا مانے ہوئے گر بن کو (۲۲۳) برس قبل اور بعدای قشم کا گربن ہوتا ہے۔ یعنی وہ مانا ہوااور معینہ گربن جس وقت اور جس مہینہ میں جس طور کا ہوگا۔ (۲۲۳) برس کے قبل اور بعد بھی ان ہی خصوصیات کے ساتھ وہیا ہی دوسراہوگا۔

اب ذیل کی مثال میں غور کروکہ ۱۳۱۷ ہے ۱۳۱۲ ہے جیا ایس برس ہوتے ہیں۔
ان میں تین مرتبہ گرہنوں کا اجتماع رمضان کی ۱۳۸۳ کو ہوا۔ اوران کے دیکھنے والے موجود ہیں۔
اب ان تینوں گرہنوں میں اس قاعدے کو جاری کر کے دیکھا جائے کہ کس کس وفت میں گرہنوں کا اجتماع رمضان کی ۱۳۔ ۲۸ کو ہوا ہے اوران وقتوں میں کون کون مدی تھا۔ ذیل میں اس کا حساب بیش کر کے ان مدعیوں کا تام ہتا تا ہوں جومیر کے لم میں ہیں اور واقع میں کتنے ہوئے ہیں اس کو زیادہ ماہرین تاریخ جان سکتے ہیں۔

## يبلانقشه

#### مربنول کے اجتماع کا رمضان کے ۱۳ مار ۲۸ کو جو ۱۸۵۱ء مطابق ۲۲ ا دے گرمن

کے حماب کرنے سے ہوتا ہے۔

|                                                         |                            | 1       | •        |         |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------|----------|---------|
| كيفيت                                                   | نام مدعیان<br>مهدورسیانبوت | سنعيسوى | سنه جمری | نمبرشار |
| دوسری صدی کی ابتداء میں یہ بادشاہ ہوا ہے۔ اور           | طريف                       | 224     | Z.       | -       |
| صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کیا ۲۲اھ میں بیمرا         | 7                          |         |          |         |
| اوراس کا بیٹا صالح بادشاہ ہوا اس کے دعوے کے وقت         |                            |         |          |         |
| من سااه من كربنون كا اجتاع مواليكي شبادت آساني          |                            |         |          |         |
| میں اس کے وقت میں دومرتبہ کر ہنوں کا اجتماع لکھا گیا    |                            |         |          |         |
| ہے وہ ڈاکٹر عبدالحکیم کی کتاب نے تقل کیا گیا تھا اور    |                            |         |          |         |
| يهال اس قاعدہ سے نکھا گیا جوانسائیکلوپیڈیا میں نکھا ہے  |                            |         |          |         |
| والقرصاحب في جوالذكر الحكيم نمبر ٢ مين كر بنول كانقشه   | :                          |         |          |         |
| دیا ہے وہ اجتماع رمضان میں تو ہے مگر غالبًا التزام تہیں |                            |         |          |         |
| ہے کہ ۱۳ اے ۲۸ کو ہو۔ اور ش جو نقشے لکھدر ہا ہوں ان میں |                            | ٠.      |          |         |
| وبی کر بن ہیں جورمضان کے ۱۳ الد ۱۸ کوہوئے ہیں۔          |                            |         |          |         |
| الهماه من الي باب ابوالانصار ك تخت سلطنت كا             | ابومنصوصيل                 | 464     | ٢٣٦      | ۲       |
| ما لك موااور نبوت كاوعوى كيااورنهايت زور كي سلطنت       |                            | IIAT.   | 024      | ۳       |
| ہوئی اور مغرب کے تمام قبیلوں کے سردارا سے مجدہ          |                            |         | •        |         |
| كرتے تھے۔ ٣١٨ وش يه مارا كيا اور ٣٣٧ وش                 | `                          | 10.0    | Y+A      | 6       |
| جواس کے دعوی نبوت کاوقت ہے کر ہنوں کا اجتماع            | ·                          | IYM.    | 1024     | ۵       |
| موا_ تاريخ اين فلدون ملاحظه مورشايد كوكى قادياني        |                            | IATA    | 1772     | 4       |
| كهدد يكهم في سارا ابن خلدون جيمان مارا مرابو            |                            |         |          |         |
| منعور کا حال ند ملا اس لئے میں نے رسالہ عبرت خز         |                            |         |          |         |
| میں این ظارون کی عبارت مع ترجمہ کے لکھ دی ہے۔           |                            |         |          |         |
| اور اس کی جلد اور صفحہ کا حوالہ بھی وے ویا              |                            |         | 1        |         |
| ہے۔(احساب قادیا نیت جلد پنجم سسوار ۱۳۳۰)                |                            |         |          |         |

# دوسرا نقشه

#### مرہنوں کے اجماع کا رمضان شریف کے ۱۳ مرکو جو ۱۸۹مطابق ۱۳۱۱ھ کے

مربن کے صاب کرنے سے ہوتا ہے۔

| كيفيت                                              | نام مرمیان            | سنهيسوى     | سنه جری | نبرثار   |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------|----------|
|                                                    | مهدويت يانبوت         |             |         |          |
| مالے نے ١٢٥ من نبوت كا دعوىٰ كيا اوراس كے          | جائح                  | <b>∠∠</b> 9 | iri     | <b>4</b> |
| ونت میں دومرتبہ گر ہنوں کا اجتاع رمضان میں ہوا     |                       | 1007        | 1791    | ۸        |
| بلے مرتباس من مل مجر ۱۲ اوش اس کے دوے ک            |                       | 1770        | - 441   | 9        |
| حالت رساله عبرت خيز مل ديكنا چائ جومحيفه           |                       | IMMA        | ۸۵۰     | j•       |
| رحاند کے نبر۸۔ میں چما ہے۔ (دیکھے اضاب             |                       | 1721        | 1•A•    | II       |
| قاديانيت جلد فيم )اس من تاريخ كاحواله معصفه        |                       |             | !       |          |
| ټاپې-                                              |                       |             |         |          |
| اس كربمن كاللبور بهنددستان مين نبيس موا بلكدامر يك | مرزاغلام احمدقاد بإنى | 1A90°       | 11-11   | ír       |
| میں ہواجس وقت مسر ڈوئی وہاں سے موجود ہونے کا       |                       |             |         |          |
| جبونا مدمی تھا۔                                    |                       |             |         |          |

## تيسرانفشه

گر ہنوں کے اجماع کا رمضان شریف کے ۱۳۱۳ کو جو ۱۹۵۵ء مطابق ۱۳۱۲ کے

مربن كحساب كرنے سے موتا ہے۔

| كفيت | رعيان    | نام  | سندعيسوى | سنهجري | نمبرثثار |
|------|----------|------|----------|--------|----------|
|      | تىيانىمت | مهنك |          |        |          |

| صالح کا دعویٰ نبوت پورے ۳۶ برس رہا<br>اس کے دعوے کے وقت میں دو مرتبہ<br>گرینوں کا اجتماع رمضان کی ۱۳۔ ۲۸ کو<br>ہوا۔ جس طرح مرزا قادیانی کے وقت میں<br>ہوا۔ |               | ۷۸۰    | ודר  | 11-   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------|-------|
|                                                                                                                                                            |               | 1001   | rgr  | سما ا |
|                                                                                                                                                            |               | irry   | 422  | 10    |
| ·                                                                                                                                                          |               | الملمط | Aar  | 14    |
| ٠.                                                                                                                                                         | مرزاغلام احمد | 1428   | 1441 | 14    |
|                                                                                                                                                            | قاديانى       | ۵۹۸۱   | IMIT | IA    |

اس بیان سے نہا ہے۔ روش ہوگیا۔ کہ ۱۳۱۱ ہے گا گربان اہام مبدی کا نشان کی طرح نہیں ہوسکتا کی فکہ حدیث بیل بیت سے ہوسکتا کی فکہ حدیث بیل بیت صفائی ہے کہا گیا ہے کہ وہ ایسا گربان ہوگا کہ اس سے بل جب سے زبین وا سان پیدا ہوئے ہیں کمی وقت اس طرح کے گربان ندہوئے ہوں گے۔ اور اب معائنداور صرف نجوم کے ایک قاعد ہے معلوم ہوا کہ بارہ سو برس کے عرصہ بیل اٹھارہ مرتبہای تسم کے گربان ہوئے۔ اور بعض مرتبہان گربنوں کے دفت بیل مدی نبوت بھی تھے۔ اس لئے اس گربان کو دافطنی کی حدیث کا مصداق بتانا کمی راستباز صاحب عشل کا کام نہیں ہوسکا۔ اسے خوب یاد دانطنی کی حدیث کا مصداق بتانا کمی راستباز صاحب عشل کا کام نہیں موسکا۔ اسے خوب یاد دانسے کہ ان نوت کی نظیم وں کو کیش کرنا ہمیں ضرور نہیں ہے۔ مرز اقادیا نی ہوئے۔ کہ اس قدر کا فی ہے کہ جس صدیث سے انہوں نے ایسا عظیم ہرگرنہیں ہیں جومرز اقادیا نی بیان کرتے ہیں۔ اس کی تشریح کا مل طور سے بیان کی جائے گی۔ ان نشوں کا چیش کرنا خیرخوا بانہ نظر سے ہے تا کہ وہ کی طرح سمجھیں۔

ان گرہنوں کے بے نظیر ہونے کے ثبوت میں میں نے اس روایت کا ایک جملہ اس

سے پیشتر نقل کیا ہے۔ آئدہ بیان سے ظاہر ہوجائے گا کداس صدیث میں پانچ جملے ہیں اور
پانچوں جملے ثابت کرتے ہیں کدہ گربن بے نظیر ہوگا اوراس بے نظیر ہونے کے بید معنے ہرگر نہیں
ہوسکتے کہ کی مدگی کے پیدا ہونے اوراس کی کثر ت اشتہارات سے وہ بے نظیراورخرق عادت ہو
جائے گا (جیسا کدمرزا قادیانی هیدالوجی وغیرہ میں لکھر ہے ہیں) اورا گراس وقت کوئی مدگی نہ ہو
گا تو وہ معمولی گربن ہے۔ ایبادعوئی کوئی فہمیدہ ذی علم نہیں کرسکتا۔ کیونکہ حدیث کے الفاظ صاف
ہتا رہے ہیں کہ خاص وہ دونوں گربن بینظیر ہوں گے۔ (حدیث کا وہ جملہ مع اس کی تشریح کے
ہیلے بیان ہوچی ہے) اس کے علاوہ ایک معمولی چڑکی کے دعوے اور اشتہاروں سے بے نظیر نہیں
ہوسکتی۔ اور نہ اس حدیث میں کوئی جملہ یا کوئی لفظ ایسا ہے جس سے اس مہدی کے دعوئی کرنے اور
اشتہارات تقسیم کرنے کا اشارہ بھی پایا جا تا ہو۔ پھریا بجاد بندہ کرکے حدیث میں واخل کرنارسول
اشتہارات تقسیم کرنے کا اشارہ بھی پایا جا تا ہو۔ پھریا بجاد بندہ کرکے حدیث میں واخل کرنارسول
اشتہارات تقسیم کرنے کا اشارہ بھی پایا جا تا ہو۔ پھریا بجاد بندہ کرکے حدیث میں واخل کرنارسول

ایک لا جواب سوال یو قرمایے کہ جب اس طرح کے گرہنوں کا اجتماع ایک مقررہ قاعدہ ہے اور ہنود نے اور نصاری نے اور مسلمانوں نے آئدہ گرہنوں کی فہرشیں لکھی ہیں اور چھی ہوئی مشتہر ہیں قو اگر کوئی اس علم کا ماہر صرف اس قاعدے کو معلوم کرے یا ایک فہرست اور جنتریاں دکھ کرجن ہے آئدہ کے سوف و خسوف معلوم ہوتے ہیں اپنے وقت میں اس ختم کے گرہنوں کا ہوتا معلوم کر لے اور وارقطنی والی حدیث بھی اس کے پیش نظر ہو۔ اور مرزا قادیانی کی طرح اس عبارت کے بے شخص بھی بناتا آتے ہوں اور شرارت سے مہدی ہونے کا وعوی کر وے قووہ مہدی ہو جائے گا؟ اور اس پر کیا دلیل ہوگتی ہے کہ مرزا قادیانی نے اس ختم کی جنتری یا ایس فہرست و کھے کریدو کو گائیں کیا ہلکہ الہام سے کیا؟

مرزا قادیانی جو (هیلته الوق ص ۱۹۵ خزائن ج ۲۲ص ۲۰۹) میں اس دعویٰ کی صداقت میں یہ می پیش کرتے ہیں کہ' بارہ برس پہلے اللہ تعالی نے جھے اس نشان کی خبر دی تھی۔'' مگر یہ کفش فلط ہے بارہ برس پہلے خاص اس پیشین کوئی کا ذکر مرزا قادیانی نے نہیں کیا۔اور عام دعویٰ کرکے کسی خاص واقعہ کو اس کے ظہور کا مصداق بتا تاکسی راست کو کا کام نہیں ہوسکیا۔اورا کر حدائق الحج وغیرہ دیکھ کر بارہ برس پہلے اس کر بن کا ہونا معلوم کیا ہوا در واقعلیٰ کی حدیث پر نظر پڑی ہوائس لئے انہوں نے بے سمجھے اپنا نشان بنانے کی کوشش کی اور غل مجا دیا ہو تو عجب نہیں ہے ان باتوں کے علاوہ ہم نے بطور احسان اور کمال خیر خواہی فدکورہ نقشوں میں بعض مدعیان نبوت کا نام بھی بتا ویا جن کے وقت میں چا ندگر ہن اور سورج گرہن کا اجتاع فدکورہ تاریخوں میں ہوا۔ اور مسٹر ڈوئی مدعی نبوت ان کے علاوہ ہے اب مرزا قادیائی کے کاذب مانے میں حضرات مرزا تادیائی کے غذر باتی نہیں رہا۔ طالبین حق کے لئے عالم واقعات میں صرف ایک نظیر صالح کی مرزا قادیائی کے جوت کذب کے لئے کائی ہے۔ اس نظیر نے مرزا قادیائی کو جر طرح کاذب ثابت کردیا۔ کیونکہ مرزا قادیائی کو جر طرح کاذب ثابت کردیا۔ کیونکہ مرزا قادیائی کو جو اس کے لئے کائی ہے۔ اس نظیر نے مرزا قادیائی کو جر طرح کاذب ثابت کردیا۔ کیونکہ مرزا قادیائی کہتے تھے کہ جمعے سے پہلے کسی مدعی نبوت کے وقت میں اس تنم کا گرہن نہیں ہوا گر صالح نے مرزا قادیائی کے اس دموئی کو غلا کردیا کیونکہ اس کے وقت میں بھی اس تنم کا گرہن ہوا۔ اس طرح ان کا یہ دموئی تھا کہ کوئی جموٹا مدعی ۲۰ برس کا میاب ٹیس رہتا بلکہ ذات سے ماراجا تا ہے صالح با وجود کاذب ہونے کے ہے کہ برس خود بادشاہ رہا اور اس کی اولا دمیں کئی سو برس تک سلطنت رہی (رسالہ عبرت خیز احتساب قادیا نیت جلد پنجم میں) ملاحظہ ہو۔

(انجام آئتم صفحه ٢٠٥٠ - ١٥ حزائن ج ااص الينا لما حظ كياجائ)

اس بیان کے بعدہم پلند دعوے سے کہتے ہیں کہ ہمارے اس مختفر بیان سے جماعت مرزائید کو مانٹا پڑے گا۔ کہ ۱۳۱۱ھ میں جو چاند گرئین اور سورج گرئین کا اجتماع رمضان شریف ہیں ہوا ہے۔ بیمرزا قادیانی یا کی دوسرے دعی مہدویت کی صدافت کا نشان نہیں ہوسکنا اگروہ حدیث میں جن گرہنوں کے صحیح ہیں۔ حدیث ہیں جن گرہنوں کے اجتماع کو مہدی کا نشان بتایا ہے وہ ایسا ہونا چاہئے جو اس سے پہلے بھی نہ ہوا ہواور جو اجتماع حضرت آ دم علیہ السلام کے وقت سے اس وقت تک پینکڑوں مرتبہ ہولیا ہودہ کی کے صدق یا کذب کا نشان نہیں ہوسکنا رحم جس کی آ تھوں پر پردہ پڑا ہوا ہووہ آ فما ب کوئیں دیکوسکنا جب تک یورہ آ تھوں سے نہ ہوائے۔

الحاصل! اس پرغور کیا جائے کہ اس مخفر تحریر سے مرزا قادیانی کی آسانی شہادت کیسی خاک میں آگئی گئے تحریر اور رسالوں کا کانی جواب ہو گیا۔ جن کی آسکھیں ہوں وہ دیکھیں سے بے بنیاد عمارت تھی جے آپ افرادہ ویکھ رہے ہیں یکی نشان تھا جس پر مرزا قادیانی نے اپنی فضیلت ثابت کرنا چاہی ہے اور جناب رسول اللہ علی ہے مقابلہ میں (اعجاز احمرص ای خزائن جامی ۱۸۳) میں لکھا ہے۔

# قصیدہ اعجازید کانمونہ اوراس کے اعجاز کی حالت

له حسف القمر المنيروان لى عسا القمران المشرقان اتنكر آخس القمران المشرقان اتنكر آخش المخترات المشرقان اتنكر آخش المخترات المنافق كالتحرين كانثان فاجر بوااور مير المنطقة كالتحرين كانثان بواراب توكيا الكاركر علا المالكر في الكاركر في والنائقة كالتحرين بوا تعااور مير التحرين اورسورج كربن دونول بوع جو يجمهدى كانثانى بهن مرزا قاديانى جناب رسول التعلق المنظمة اورايك طوركى فضيات تابت بوكى (نعوذ بالدمند)

الحمد للدفضيات توكيا ابت ہوتی اصل صداقت ہی كا فہوت نہ ہوا بلك آ قاب كى طرح روثن ہوگيا۔ مرزا قاديانى كا دعوى فلط تعام معمولى طور سے گرہنوں كے اجتماع كوندرسول الشفائطة في سے كى صداقت كا نشان بتايا ہے اور ندا يے واقعات كى كى سچائى كى شہادت ہو سكتے ہيں۔ خصوصاً ايے فض كے لے جس ك كذب پر متعدد شہادتيں اندرونى اور بيرونى ہو چكى ہوں جن كى زبان نے جن كے اعلانيہ اقرار نے اسے آ كيكو كاذب اابت كرديا ہو۔ فاعتبر وا يا اولى الابصاد

یہاں جوشعر تقل کیا گیاہے وہ اس تصیدہ کاشعرہے جےمرزا قادیانی اپنام بجزہ سجھتے ہیں اوراس کا نام ا عجازا حمدی رکھاہے اورا تنابزادعویٰ ہے کہ اسے تمام نصحاء کے کلام پراور تر آن مجید پر بھی عالب کہتے ہیں۔ چنانچہ اعجازا حمدی ص اے (خزائن ج ۱۹ ص ۱۸۳) میں لکھتے ہیں۔ و کان کلام معجزایة له کذلک لی قول علی الکل بیھر

اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں۔اس کے (لیتن رسول اللہ علیہ کے) معجزات میں سے معجزان کلام بھی تفارای طرح مجھے وہ کلام دیا گیا جوسب پرغالب ہے۔"

و کھا جائے کس صفائی سے مرزا قادیانی اپنے کلام کوتمام کلاموں پر غالب بتارہے

ا ..... (مرزا قادیانی نے اپنے شعر کے ترجمدیں ہے ادبی کے الفاظ کھے تھے اس کئے ان کے ترجمدیں اصلاح کردی کی باتی مطلب دی ہے۔

ہیں۔ کوئی قیدنہیں لگاتے اور رسول اللہ علیہ کے کلام بجو یعنی قرآن مجید کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ جو کلام مجھے دیا گیا ہے وہ سب پر غالب ہے۔ اب ان کے کلام کاعموم اور طرز بیان نہایت صاف بتار ہاہے کہ مرزا قادیانی کودعوئی ہے کہ میرا کلام قرآن مجید پر بھی غالب ہے یعنی اس سے عمدہ ہا ان کے مریدین بھی اسے مجزہ مانتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ کوئی اس کے شل نہیں لکھ سکتا۔ اور جو لکھنے کا ارادہ کرے گا وہ سال کے اندر مرجائے گا۔ اب یہاں دوبا تیں قابل لحاظ ہیں۔ ناظرین خورسے ملاحظہ کریں۔

کیملی بات نہورہ دوشعروں میں مرزا قادیانی اپی نضیات دوطور سے بیان کرتے ہیں۔ پہلے شعر میں بدووی ہے کہ درسول اللہ علیہ کامبخزہ صرف چاندگر بن تھا اور میر استجزہ چاند ادرسورج دونوں کا گربمن ہے۔ دوسر سے شعر میں اپنے کلام کوقر آن مجید پر غالب بتاتے ہیں اور سے بھی دعوی ہور ہاہے کہ عرب سے مجم تک کوئی جواب نہیں ککھ سکتا اس صریح دعوے کے بعد اس کے اعلامیں قیدیں لگائی ہیں انہیں دیکھئے۔

ووسری بات جس تصیدہ کوا عجاز قرار دیا ہے اس کے اعجاز کویس دن کے اندر محدود کیا ہے مولوی ثناء اللہ صاحب کو لکھے ہیں کہ بیس دن کے اندر اس کا جواب لکھ کراور چھپوا کر میرے پاس بھنے دواگر اس مدت کے بعد آیا تو ہم ردی کی طرح اسے بھینک دیں گے اس اعجاز میں اول تو ہمیں دن کی قیدلگائی دوسرے اس کے ساتھ ایک دھمکی دی کہ جوکوئی اس کے جواب لکھنے کا اراد ہ کرے گا دہ سال کے اندر مرجائے گا۔

اب ناظرین ان عظیم الشان دعووں کے بعدان پیجدار باتوں میں غور کریں دعویٰ تو یہ تھا کہ میرا کلام سب پرغالب ہے اور عرب اور عجم میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا اس کے بعد یہ کہنا کہ ہیں روز کے اندر جواب چھپوا کر بھیج دوکیسی عام فریب بات ہے۔ اس میں اول تو یہ دیکھا جائے کہ ہیں روز میں تو صرف ہندوستان میں اس دعوے کی اطلاع بھی نہیں ہو گئی۔ اور عرب وجم تو بہت دور ہے۔ اگر کسی کو خروج نجنے کا دعویٰ ہی تو بنائے کہ۔ ۱ مجمر ۱۹۰۲ء کے بیس روز پہلے تمام علمائے ہند کے پاس کس ذریعہ سے اطلاع دی گئی۔ آیا تارد یئے گئے یا خط بھیج گئے ایسے انداز سے کہ بیس روز قبل انہیں اطلاع ہوگئی اور اطلاع کے بعد وہ لکھ نہ سے گر ایسا ہر گر نہیں ہوا۔ کوئی اس کو نابت نہیں کرسکتا۔ بہت سے علماء کی شہاد تیں ہیش ہو سکتی ہیں کہ انہیں برسوں کے بعد اطلاع

ہوئی کسی ذریعہ سے اور بعض کواب تک بھی نہ ہوئی ہوگی۔ **گھریہ کہ**دینا کہ کوئی جواب نہیں دے سکا کیسا جھوٹا دعویٰ ہے۔اب اگراطلاع کے بعد جواب ککھنا اور پانچے جز کا چھپوا کرہیں روز کے اندر قاديان بينج دينا كيسيمكن ب الركسي كواطلاع مولى توجواب للصفي كا قصد بعي نبيس كرسكا كيونكه جانتا ہے کہ اس مدت کے اندر ہم چھپوا کر بھیے نہیں سکتے کیونکہ کوئی مطبع قابو میں نہیں ہے کہ ہمارے کہنے کے مطابق جلد چھاپ دے۔ جواب کے لئے دشواریاں سوچ کراس کے لاجوابی کا دعویٰ کر دیا۔ اور سجھ لیا کہ اگر کوئی جواب لکھے گا بھی تو بالضروراس مدت کے بعد آئے گا اور ہم اسے ردی کی طرح پھینک دیں گے میکیسی صریح جالا کی کر کے بیوقو فوں پر اپنااعجاز ثابت کرنا چاہتے ہیں اور جب بيكها كيا كداعجاز كے اندريد مدتكيس جب كلام معجز ہے تو ہرونت اور ہرحال ميں اس كامعجز ہونا جاہئے جس طرح قرآن مجید کلام معجز ہے۔ تیخصیص اورتعیین وقت تو اعجاز میں نہیں ہوسکتی۔ تو بوے خلیفہ قادیان اپنی کتاب میں بیہ جواب دیتے ہیں کہ غلام احمد کو برابری کا دعویٰ نہیں ہے وہ ا بنة آپ كوغلام احد كہتے ہيں۔ وہ رسول اللہ علقہ كے غلام ہيں۔ اس لئے اپنے كلام كي نسبت وہ دعوے نہیں کرتے جو قرآن مجید کی نسبت کیا گیا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں بیدوی ہے کہ کسی وقت کوئی اس کے مثل نہیں لا سکے گا۔ مرزا قادیانی برابری کے خیال سے ایک مدت کی قید لگا کر دعویٰ کرتے ہیں تا کہ برابری نہ ہو محر طلیفہ قادیان کی بیکسی بددیانتی یا کمال درجہ کی نافہی ہے کیونکہ یمی غلام احمدایے رسالوں میں ایے الہاموں میں بہت جگہ برابری کا دعوی کرتے ہیں اور کتنے مقام برائی فضیلت کے مرعی میں ندکورہ دونوں شعرمیں اپنی فضیلت نہایت صفائی سے دکھا رہے ہیں پہلے شعر میں اینے آپ کو دوبالا کرنا جا ہتے ہیں ایک خاص معجزہ میں یعنی رسول النھا ﷺ کے لئے صرف جا ندگر ہن ہوااور میرے لئے دوگر ہن ہوئے۔ دوسرے شعر میں خاص قرآن مجید ك اعجاز كا ذكر كرك اين كلام كولكت بين وعلى الكل يبهر يعنى سب برغالب ب-اس میں قرآن مجید بھی آ گیا۔ یہاں دعوی غلامی کہاں چلا گیا؟ یہاں تو فضیلت دکھائی جاتی ہےاس کے علاوہ غلامی کا اظہاراسی پرموقوف تھا کہ ایس تنگ مدت مقرر کی جائے کہ اس میں لکھ کر اور چھیوا کرکوئی ذی علم بھیج نہ سکے۔غلامی کا اظہار تو اس طرح بھی ہوجا تا اور بڑی شان ہے ہوتا کہ ہیں دن کی جگہ بیں برس لکھ دیتے اور کہتے کہ اس دراز مدت کے اندراس کا جواب لکھ کریا لکھوا کر جیجو۔ مرابیانہیں کیااس سے صاف ظاہر ہے کہ عوام کو دھوکا دینامقصود تھا۔اس کے سوامیں پچھاور بھی دریافت کرتا ہوں۔اس قصیدہ کو جو مجزہ مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی طرح اس کے

مٹس وئی نہیں لاسکتا اس کا کیا مطلب ہے؟ آیا بیرمطلب ہے کہ بیرکلام ایسانصیح و ہلیغ ہے کہ دوسرا نہیں لکھ سکتایا اس کے مضامین ایسے عمدہ اور مغیدخلائق ہیں کہ کوئی دوسراایسے مضامین نہیں لکھ سکتا جیما کرقر آن مجید میں ہے۔اگر اعجاز کی بیروجہ ہے تو کیا ہیں روز کے بعد اس کلام کی فصاحت و بلاغت اورمضامین کی خوبی کہیں چلی جائے گی؟ قادیانی مولوی اس کا جواب دیں اوراس بے عقلی کی بات پرشرمندہ ہوں۔البتہ اگراس کواعجاز کہیں کہ بیس روز کے بعداس تصیدہ کی بیخو بیاں سب سلب موجائیں گی اور یقصیده معرا ره جائے گا۔جس طرح کوئی انسان عمده لباس بہنے ہوا ور پھر کسی وجدے اس کا وہ لباس اتارلیا جائے اور وہ بر جندرہ جائے اس طرح مرزا قادیانی کا تصیدہ اپنی خویوں سے معرارہ گیا اگر یکی مدعا ہے تو میں بھی اسے تسلیم کرلوں گا کیونکہ قادیا نیوں کی عقل سے ا پسے بیبودہ بات کہنا عجب نہیں ہے۔ جب ان کے خیال میں پیشین کوئیوں کا جموٹا ہوجاتا اور قر آن وحدیث سے ان کا کا ذب ہونا ظاہر ہوجائے اور با پنہمہ ان کے مرید وں کا انہیں نہ چھوڑ نا ان کا پڑامعجزہ ہے تواہے بھی معجزہ مانیں تو عجب نہیں ہے۔ حاصل یہ کراس تصیدہ میں کوئی بات الي نبيں ہے جس كى وجد سے اس كواعجاز كہا جائے۔اس ميں نه عمدہ مضامين ہيں اور نہ اس كى عبارت الی قصیح و بلیغ ہے کے دوسراذ ی علم نہیں لکھ سکتا۔ بلکہ ہرایک ذی علم انہیں دیکھ کریے تامل کہہ سکتا ہے کہان رسالوں میں نہ عمدہ مضمون ہاور نفسیح و بلیغ عبارت ہے۔اس تصیدہ میں مرزا قادیانی نے بجرا پی تعلّی اور دوسرے علماءاور بعض اولیاءاور بعض انہیاء کی ندمت کے اور کوئی مفید بات نہیں ککھی پھروہ قرآن مجید کے مثل تو کیا ہوگا شاہ ولی اللّدُ اور مولوی فضل حل کے قصیدہ کی گرو کے مثل بھی نہیں ہے۔ جسے علم اور پچے سجھ ہووہ دونوں کو ملا کردیکھے اوران کے دعویٰ علمی الکل یمهد کوبھی پیش نظرر کھے۔ چونکه مرزا قادیانی بھی اپنے قصیدہ کی ایسی حالت کوجانتے تھے۔اس لئے اس کا اعجاز دوسری طرح ہے دکھانا جاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جواس کے جواب لکھنے کا ارادہ کرے گا وہ سال کے اندر مرجائے گا۔ اس دھمکی میں دو فائدے مرزا قادیانی نے سوچے موں گے۔ ایک بیر کدا گرکوئی اس کے مضامین اور الفاظ کی لفظی خلطی بتائے تو ہیر کہد دیں گے کہ باو جودان اغلاط کے میم عجز ہے کیونکہ اس میں میرا عجاز ہے کہ اس کے جواب لکھنے کا جوارادہ کرے گا وه بلاك موكا \_ دوسرا فائده اس دهمكى ميس بيب كيضعيف الايمان توجواب لكصفى طرف مت بى نەكرےگا۔ادرتوى الايمان كويەخطرە مانغ ہوگا اگر ہمارى عمراى سال تك كى مقدر ہے جس ميس ہم لکھنے کا ارادہ کریں تو اس سال مرنا ضرور ہے اب اگر جواب لکھ کریا میٹھنے کی حالت میں مر گئے تو

مرزائی کہددیں گے کہ دیکھومرزا قادیانی کی پیشین گوئی کیسی صحیح ہوئی۔اس لئے قوی الایمان مجھی توجہ نہ کرے گا مگر الجمد لللہ یہاں ایسے قوی الایمان موجود ہیں کہ ایسے بیہودہ خیالات بھی ان کے پا سنبیں آئے اوراللہ تعالی پر پورااعتا دکر کے اس کا جواب لکھ دیا اور مجھ لیا کہ جس طرح نہایت عظیم الشان پیشین کوئی بعن منکوحه آسانی والی پیشین کوئی الله تعالی نے جھوٹی کر کے دنیا کومرزا قادیانی كا كاذب موما دكھاديا اى طرح اس پيشين كوئى كاجھوٹا موما بھى الله تعالىٰ ظاہر كرےگا۔اورحق و باطل میں المیاز کر کے دکھا دے گا خدا کاشکر ہے کہ ایباتی ہوائی سال ہوئے کہ اس تصیدہ کے جواب میں نہایت عمدہ قصیدہ لکھا گیا ہے۔اوراس کے لکھنےوالے بفضلہ تعالیٰ اس وقت تک مع الخیر میں اور دوسرے رسالہ میں اس تصیدہ کی غلطیاں دکھائی گئی ہیں۔اب میں پہلے اس شعر کامہمل ہوتا بطورنمونداس طرح بیان کرتا ہوں۔ کہ کم علم حضرات بھی بچھ سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ وہ عام وخاص اس بات كوجائة بين كدكوني جاند كربن رسول التيالية كالمجز ونبيل إجاور نداس طرح كا كربن معجزه ہوسکتا ہےاور نہ قر آن وحدیث میں اس کا ذکر ہے۔اب کوئی مرز ائی بتائے کہ وہ کونسا جاند مربن ہے جو رسول النعلظ کا معجزہ ہے جس کا ذکر کر کے مرزا قادیانی اپنی فضیلت ٹابت کرنا عات بیں جب کوئی جا ندگر بن رسول النقائلة کے لئے معجز ونبیں ہے اور نہ ہوسکتا ہے قد مذکور وشعر کا پہلامصر یہ محض غلط اور مہل ہوا اور دوسرے مصرعہ کی بنا پہلے مصرعہ پر ہے اس لئے وہ بھی غلط ہو اور بنائے فاسد علی الفاسد ممبرے۔اہل حق پر خدائے تعالی کا بڑا احسان ہے کہ مرز اقادیانی کی زبان سے الیم مجمل بات نکلی جس کا غلط ہونا عام حضرات بھی مجھ کتے ہیں کہ کوئی جاند کر بن رسول الله عظام کامیجز و نبیں ہے اور اگر کوئی مرز ائی بیکہیں کہ یہاں جا ندگر بن سے مراوم عجز وثق القمر ہو مرزا قادیانی بھی اے جھوٹا بتاتے ہیں کیونکہ پہلےمصرعہ کا ترجمہ وہ اس طرح کرتے ہیں۔" اس کے لئے جا ند کے خسوف کا نثان ظاہر ہوا۔ 'بہال مرزا قادیانی نے حسف القمر کے معنی بینیں کے کہ چاند بھٹ کیا بلکہ یہ کہا کہ جاند کے ضوف کا نشان ۔ ضوف کے معنی گربمن کے ہیں اب جو اس كمعنى جاندكا بهنا لے كااے مرزا قاديانى جموناكہيں كے۔اب اگراس ترجمہ ي حيثم پچٹی کی جائے اور مان لیاجائے کہ مجز وثق القمر یہاں مراد ہے تو اس شعر میں لفظی اور معنوی وونو ل طرح کی غلطیاں مول گی کیونکہ چا ند کے بھٹ جانے کوخسوف قمز ہیں کہتے بلکٹن القمر کہتے ہیں۔ چنانچة قرآن مجيدين الله تعالى كا ارشاد برافتوكب السَّاعَةُ وَإِنشَقَ الْقَمَوا لِيعَى قيامت قريب آكى اور جإند يهت كياريهال حن القرنبين فرمايا بلكه أنْعَلَّ التَّمَرُ ارشاد موااورمرزا قاوياني

قرآن كےخلاف حسف القمر كہتے ہيں۔

بیقو عربی محاورہ کی غلطی ہوئی۔اورمعنوی غلطی بیہ ہے کہا*س شعر کے دوسر مے معرعہ می*ں ا پنامعجزہ اور اٹی فضیلت اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میرے لئے جا نداور سورج دونوں کا گربن ہوااب کوئی ذی علم مرزائی بتائے کہ یہال گربن سے کیامقصود ہے؟ آیا گربن بی مراد بے یا بیاند اورسورج كا پيشنامقصود ب\_ اگر پيشنامراد بي كوكيامرزا قادياني كوفت مس ايسابوا بكه جاند ادر سورج وونوں مینٹ مکتے ہوں۔ گر سب جانتے جیں کہ ایساہر گزنہیں ہوا اور یہاں تو مرزا قادیانی نے جمونا دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میرے لئے بینشان ہوا اوراگر جا نداور سورج کا گر بن مراد ب جبيها كدوه ٣١٢ اه كرَّبن كوابنانشان كبتي بين تو پهراس كوهجز وثق القمر سي كيامناسبت بهو كي جواس پراپی فضیلت دکھار ہے ہیں۔شق القمرتو دو تظیم الشان معجزہ ہےجس کےنشان ادر معجزہ ہونے میں کسی کوشک نہیں ہوسکتا۔اور جس کا ثبوت قر آن مجید ہے ہےاور معمولی گرہن کے معجز ہ ہونے کونہ کسی انسان کی عقل باور کر سکتی ہے اور نہ حدیث وقر آن سے اس کا ثبوت ہے اور اس کے شبوت میں جو حدیث مرزا قادیانی نے چیش کی ہےاول تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔اس *کے ع*لاوہ جومعنے اس کے بیان کئے مجکتے ہیں و محض غلط ہیں۔ پھر کیا چیز دکھا کرایے مخالف کے اٹکار پر تقبیہ كرري بين إدرا كراييها جماع خسوف وكسوف كومجزه فرض كرايا جائ مرزا قادياني كي خاطر ي توشق انقمرا پیابزام عجزہ ہے کہ دو ہزارا پیے نسوف وکسوف اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ دو گر ہن کیا چز ہیں غرض کدایسے ہی مہمل اشعار لکھ کراس کا نام قصیدہ اعجازید کھا ہے۔اب مناسب معلوم ہوتا ہے کداس روایت کُونقل کر کے اس کی حالت اوراس کے معنی اور مختصر شرح کر دی جائے جس ہے مرزا قادیانی کی غلوفہی یا فریب دہی اظہر من الفتس ہوجائے اور نمونہ کے طور پران کی غلطیاں بھی دکھادی جا کھں۔

### دار قطنی کی روایت

عن عمرو بن شمر عن جابر عن محمد بن على قال ان لمهدينا ايتين لم تكونا منذخلق السموات والارض تنكسف القمر لاول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس في النصف منه ولم تكونا منذخلق اللَّه السموات والارض.

(دارقطنی ج۲ص ۲۵)

''عمرو بن شمر جابر ہے اور جابر محمد بن علی ہے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے مبدی کے لئے دونشان ہیں اور وہ ایسے ہیں کہ زمین وآسان کی پیدائش جب سے ہوئی کبھی ان کا ظہور نہیں ہوا۔(وہ دونشان بیہ ہیں) جا ند گر ہن ہوگا رمضان کی پہلی رات میں (یا قمر کی پہلی رات میں جومہیند کی چوتھی شب ہے۔) کیونکہ مہیند کی راتوں میں یہ پہلی رات ہے جس کے چا ند کومحاورہ عرب میں صرف قمر کہا جاتا ہے اس لئے قمر کی مہلی رات جاند کی چوتھی شب ہوئی اورسورج گربن رمضان کے نصف میں ہوگا۔ (لینی چودہ یا پندرہ تاریخ کو) اور وہ جاند گربین اور سورج گرئن ایسے ہیں کہ جب ہے آ سان و زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے بھی ایسے مرہنوں کا ظہورنہیں ہوا''

حدیث کا مطلب صرف ای قدر ہے جو میں نے بیان کیا اس کے سوا مرزا قاویانی نے (ضیمہ انجام آتھم ص ۴'۱۲ خزائن ج اص ۲۹۳ ۔ ۲۹۲) میں اور طبیقتہ الوی ۱۹۵ خزائن ج ٢٢ ص ٢٠٢) مين اس روايت كمعنى اور بيان مطلب مين جو كمحد كعما بوه الفاظ حديث كا مطلب ہرگزنبیں ہے۔ مرزا قادیانی کی خیالی گھڑت ہے جس کو حدیث سے پھوتعلق نہیں ہے۔اس کوخوب مجھ لینا چاہیے کہ مرزا قادیانی کے دعوے کی بنیاد دوامر پرہے ۔اول ....اس حدیث سے یہ نکالنا کہ جاندگر بن ۱۳ تاریخ کو ہوگا۔ اور سورج گربن ۲۸ کو۔ ووم ....اس گر بن کے نشان ہونے کے لئے دعویٰ کی شرط بتانا اور بدکہنا کہ بدگر بن اگر کسی مدعی رسالت و نبوت کے وقت میں ہواور وہ مدگی نہایت زور سے اپنے دعویٰ کے فبوت میں اسے پیش کرے اس وفت پینشان ہے۔ بیدوونوں امرمحض غلط ہیں کوئی قادیانی قیامت تک انہیں ثابت نہیں کر سكنا خركورہ روايت من ند كر بنول كى بيتاريخ ب أور ندكوكى لفظ اليا ب جس سے اشارة يا کنا پینہ بھی ثابت ہوتا ہو کہ وہ مبدی دعویٰ بھی کرے گا اور ایک معمولی گر ہن کو اپنا نشان بتائے

گا۔ سچ مہدی کی شاخت دعوی پر موقوف نہیں ہے کیونکہ دعوی کرنے والے تو بہت سے جھوٹے مہدی گذر گئے اس لئے دعوی کرنا شاخت کا باعث نہیں ہوسکنا البتہ اس کا صلاح و تقویٰ اس کی فتح مندی اور فیروز مندی اس کی صحبت کا عمدہ اثر اور اس کی ذات سے مسلمانوں کو خلاف امید بہت کچھ فائدے پہنچنا ہے امور اسے متعین کر دیں گے اور حدیثوں میں جو علامتیں مہدی کی بیان ہوئی ہیں ان کے پائے جانے سے ان کی کامل شاخت ہو جائے گ جس طرح اس تیرہ صدی میں بہت مجدد ہوئے اور انہوں نے مجدو ہونے کا وعویٰ نہیں کیا گر عملاح تقانی نے انہیں مجدد کہا اور مہدی کے نشان تو بہت بڑے برے بول گے۔ ان کی علامت و کی کے ان کی حالت و کی کے دوایت کے لیاظ حالت و کی جو ایس گے۔ ان کی حالت و کی خواج کے دوایت کے لیاظ اس مہدی کہیں گے۔ روایت کے لیاظ اس مربانی مجد و الف عانی " اس تے کہ انہیں دعویٰ کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوگی۔ حضرت امام ربانی مجدوالف عانی " اس تے کمت و بات ہیں۔

| مطلب                                                                               | عبارت مكتوبات                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ہنددستان میں ایک فخض نے مہدی ہونے کا                                               | جماعته ازنادانی گمانکتند فخصے راکه دعویٰ    |
| وعویٰ کیا تھا اور ناوانوں کی ایک جماعت نے                                          | مهددیت نموده بوداز ابل مندمهدی موعود بود    |
| اے مبدی موعود مان لیا تھاان کے خیال کے                                             | است پس برغم این مهدی گذشته ست وفوت          |
| بموجب امام مہدی گذر محے اور ان کی قبر                                              | شده و نشان مید هند که قبرش در فره است       |
| مقام فرہ میں ہے مرسیح اور متواتر حدیثیں اس                                         | دراحادیث محاح که بحد شهرت بلکه بحد تواتر    |
| گروه کو جموٹا بتاتی ہیں۔ کیونکہ جناب رسول                                          | معنے رسیدہ اند تکذیب ای طا نفداست چدآن      |
| الله علقة نام مهدى كى جوعلامتين بيان                                               | سرور عليه وعلى آله والصلوة والسلام مهدى را  |
| فرمائی ہیں وہ اس میں نہیں یائی جاتیں۔ جے                                           | علامات فرموده است دراحادیث که در ق آن<br>ق  |
| بد گروہ مبدی موعود مان رہا ہے۔مثلاً حدیث                                           | مخص كه معتقد اليثان است آن علامات مفقود     |
| میں آیا ہے کہ مہدی موعود جب ظاہر ہول                                               | اند دراحادیث نبوی آمده است علیه وعلی آله    |
| سی بی ہے تہدن وور بب ف ہر ہول<br>کے تو ان کے سریر اہر کا فکڑا ہوگا۔ اور اس         | الصلوة والسلام كه مهدى موعود بيرون آيد د    |
| ع و ان عظر پر ایره عرا موقات اوران<br>میں ایک فرشتہ ہا واز بلند کہنا ہوگا کہ بیشخض | برسروے پارہ ابرکہ بوددران ابر فرشتہ باشد کہ |
| ·                                                                                  | ندا کند که این مخص مهدی ست اورا متابعت      |
| مبدی ہےاس کی پیروی کرو۔                                                            | كديد _ ( كمتوبات ١٢٤ امام رباني ج ٢ص ١٩٠)   |

حضرت مجدد الف ٹائی وہ بزرگ ہیں جنہیں قادیائی جماعت کے لوگ ہمی ای طرح مجدد عالی مرتبہ مانتے ہیں جس طرح اور مسلمانوں کی بڑی جماعت مانتی ہے۔ جب انہوں نے مہدی کی علامات میں یہ بھی لکھا کہ ان کے سر پرابر کا کلوا ہوگا۔اوراس پر سے فرشتہ اعلانیہ پکار کر کے گا یہ مہدی ہیں انہیں مانو۔ پھرمہدی کو دعوی کرنے اور اشتہارات چھوانے اور تقسیم کرنے کی کیا ضرورت ہوگی۔اس کے علاوہ جب وہ دنیا کے روحانی اور جسمانی باوشاہ ہوکر مسلمانوں کو فائدہ پنچا کیں گے و بافقیار مسلمان انہیں مہدی کہیں گے۔اب فدکورہ حدیث داولطنی کے راویوں کی اور اس کے الفاظ کی تشریح کی جاتی ہے۔غور سے ملاحظ فر بایا جائے۔

تھری اس مدید کے سلسلہ رواۃ میں سے میں نے تین مخصوں کا نام لکھا ہے عمر بن شمر اور جابر اور جمع بن علی ان میں پہلا راوی محدثین کے زویک بڑا جموتا ہے جموثی حدیثیں روایت کیا کرتا تھا۔ اس کی روایت اس قابل نہیں ہے کہ نقل کی جائے۔ میزان الاعتدال (ج ۵ص ۳۲۳) میں اس کی نبست کھیا ہے۔ الیس بھی۔ ۲۔ زائغ سے کذاب یے مہرانضی ۔ ۵۔ یشتم الصحابت۔ ویروی الموضوعات عن الاقات۔ کے مکر الحدیث۔ ۸۔ لا یکنب حدیثہ ۔ ۹۔ متروک الحدیث۔ دیکھا جائے کہ علامہ می الدین ذہی ؓ نے جونن رجال کے امام ہیں وہ اس راوی کی فرمت میں نو جملے کسے ہیں جن سے مختلف طور سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ بیرادی ہرگز اس لائق نہیں ہے کہ اس کی روایت قابل اعتبار ہو۔ کشف الاحوال میں بھی اس کی فرمت ہے۔ خرض کہ انتہا درجہ کی فرمت اس کی محدثین نے میں نقد المر جال ہیں بھی اس کی فرمت ہے۔ خرض کہ انتہا درجہ کی فرمت اس کی محدثین نے نبست امام ایو صنیف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعے جس قدر جموثے سے جابر بعظی سے زیادہ جمونا کوئی نہیں ملا۔ (تہذیب العہذیرماتے ہیں کہ جمعے جس قدر جموثے سے جابر بعظی سے زیادہ جمونا کوئی نہیں ملا۔ (تہذیب العہذیب تی اس سے ۳۵ میں اس دونوں راویوں کی نبست کھا ہے کہ بید دونوں ضعیف المعنی جمونا کوئی نہیں علا۔ (اکتو تہیں ہے۔ المیں میں ان دونوں راویوں کی نبست کھا ہے کہ بید دونوں ضعیف ہیں المینی بیات اعتبار کے لائق نہیں ہے۔

اب دیکھا جائے کہ پہلا راوی تو یقینا جھوٹا کذاب ہے دوسرا رادی بالکل محتل ہے تیسرارادی محمد بن علی ہیں۔ محرمحمد بن علی بھی بہت ہیں اس لئے اس کی شخصیص کہ بیکون سے محمد بن علی ہیں کسی طرح نہیں ہوسکتی۔ ہر جگہ ہیہ کہہ دینا کہاس کے راوی امام باقر " ہیں بلا دلیل اور زبردتی ہے۔ عبب نہیں کہ اس کذاب نے اپنا جھوٹ پوشیدہ رکھنے کے لئے ناموں کو صراحت سے بیان ندکیا ہو اور ایبا نام لے دیا جس سے محب الل بیت حضرت امام باقر " کو راوی مسمجیں کیونکہ پروی الموضوعات عن الثقات اس کی صفت تھی۔ یعنی ثقہ لوگوں کے نام ہے موضوع حدیثیں روایت کرتا تھا۔ جب اس کا بیرحال محدثین بیان کرتے ہیں تو اس کے قول يركونكر اعتباد موسكا ب؟ اور أكرفرض كرليا جائ كدامام باقر " بى اسے روايت كرتے میں مکروہ اس قول کورسول اللہ علیہ کی طرف منسوب نہیں کرتے بلکہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کا مقولہ ہے بطور کشف انہیں ایبا معلوم ہوا ہو اور انہوں نے بیان کیا اولیاء اللہ کو كشف ہوتا ہے مكران كا كشف لائق جحت نبيس ہوتا۔اب كوئى قاديانى اس كى وجه پيش كرسكتا ہے۔ کہ روایت فدکور امام محدوح کا کشف نہیں ہے بلکہ حدیث رسول النسطی ہے؟ میں بالتقین کہتا ہوں کہ کوئی وجد لائق توجد اس کی نہیں ہو عقی۔ حاصل یہ کہ جس طرح راوی کے جموٹے ہونے کی وجدسے بدروایت لائق جمت نہیں ہے اس طرح اس احمال کی وجدسے قابل جمت نہیں ہے۔ وارقطنی نے ایک احمال کے لحاظ سے اسے روایت کیا ہے مرطرز بیان یہ بمار ہا ہے کہ وہ اس حدیث کے مضمون کو دوسری سیح حدیث کے مخالف کہتے ہیں۔ اور جب اسکا مضمون حدیث میچ کے خلاف ہوا تو بالضرور بیر حدیث میچ نہ ہوئی۔وہ طرز بیان بیہ ہے کہ اس روایت کے بعدی ایک میچ حدیث (دارقطنی ج۲ص ۲۵ یر)نقل کرتے ہیں جومرفوع وتصل ہے اور میچ بخاری اور صیح مسلم وغیر ہما میں متعدد صحابہ سے مختلف طور سے منقول ہے اس حدیث کامضمون مہلی روایت کوغلط ہتا رہا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے۔

عن عبدالله بن عمر رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الشم والقمر ايتان من ايات الله لا ينخسفان لموت اجدولا لحياته ولكنهما ايتان من ايات الله فاذارايتموها فصلوا.

اس کا حاصل یہ ہے کہ گربن کا ہوناکس کی موت وحیات کی وجہ سے نہیں ہوتا لینی

الرئان اس لئے نہیں ہوتا کہ کوئی برا العنمی مر کمیا یا کوئی برا العنمی پیدا ہوا (مثلاً کوئی مجد دِوقت یا مہدی زمان) بلکہ ان کا ہوتا صرف اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت کی دلیل ہے جب اے دیکھوتو نماز پڑھو۔ لینی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور سے متوجہ ہو جاؤ۔ اس صدیث میں غور کرنے سے دو با تیں ظاہر ہوتی ہیں ایک یہ کہ سورج اور چاند کا وجود اور ان دونوں کا کرئن ضدا تعالیٰ کے وجود کی علامت اور اس کا نشان ہے دوسرے یہ کہ دونوں گرئن اللہ تعالیٰ کے وجود کے سواکسی دوسرے کے ہونے یا نہ ہونے کے نشان نہیں ہیں۔ جملہ لا یہ حسفان کے وجود کے سواکسی دوسرے کے ہونے یا نہ ہونے کے نشان نہیں ہیں۔ جملہ لا یہ حسفان المنح اس کو بخوبی ثابت کرتا ہے۔ اس لئے یہ جمح صدیث نبایت روش طریقے سے ظاہر کرتی ہے۔ کہ پہلی روایت جس میں خاص طور کے گرئن کو مہدی کے وجود کا نشان تھر ایا ہے صحح نہیں ہے۔ کہ پہلی روایت جس میں خاص طور کے گرئن کو مہدی کے وجود کا نشان تاری ہے صورت اللہ کے وجود کا نشان ہے صورت کا نشان بیا ہے حالا تکہ عام طور پر گرئن صرف اللہ تعالیٰ کے وجود کا نشان ہے کہ کہ مہدی یا رسول اللہ کا نشان نہیں ہے۔

اب نہایت ظاہر ہے کہ جوروایت اپنی سند اور راویوں کے اعتبار سے نہایت مخدوش ہواور پھر اس کامضمون بھی صحیح حدیث کے مخالف ہوتو وہ روایت صحیح نہیں ہو سکتی۔ اس لئے داقطنی نے اس صحیح حدیث کو ندکورہ حدیث کے بعد ذکر کر کے اس کی عدم صحت کو ایک خوبی سے ظاہر کر دیا۔ بیکہنا کہ حدیث کی صحت کو محائنہ نے ٹابت کر دیا۔ ابخت مخالطہ ہے ہمارے

(مرزا قادیانی نے ضمیرا نجام آتھ 47 نزائن ج ااص ۳۳۳ میں اس روایت کی صحت پر براز ور انگا ہے۔ مگر بجر زبردی اور مفاط دی ئے اور بچر نیس کیا۔ لکھتے ہیں۔ کہ ' صدیث نے اپنی صحت کوآ پ ظاہر کر دیا ہے۔ کیونکہ اس کی پیشین گوئی پوری ہوگئے۔'' بھائی ا گفتگو اس میں ہے کہ یہ پیشین گوئی وری ہوگئے کسی بیشین گوئی پوری ہوگئی کسی ناوانی یا مفاط دی ہے۔ پہلے یہ طابت کر و کہ رسول التعقیق نے پیشین گوئی کی تھی اس کے بعد اس کے پورا ہونے کو دیکھا جائے گا۔ اس کے جوت کا تو ذکر ہی نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہیں کہ بیشین گوئی وری ہوگئی۔ دیا میں ہر قسم کے واقعات ہوا کرتے ہیں اور ان میں بعض وقت اتفاقیہ بیشین گوئی ہو جایا کرتی ہیں پھر اس سے کوئی کا ذب بیٹ جی ارسول الشعقیق نے دی گئی ہیں ہوتا کہ کوئی تھی اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بورا ہونے کو دیکھا جائے گا۔ بھائی ایمان اس کا جوت نہیں ہوتا کہ کوئی تھی اس کے بعد اس کے بورا ہونے کو دیکھا جائے گا۔ بھائی ایمان اس کا جوت نہیں ہوتا کہ مول الشعقیق کی یہ پیشین گوئی ہے۔ پھراس کا پورا ہونا چہ مین وارد۔

بھائی ذرا تال سے خیال کریں کہ معائد اگر ہوا تو گر ہنوں کا ہوااس سے صدیث کی صحت کیوکر ہوگئ ؟ گفتگو اس میں ہے کہ اس طرح کا گر ہن مہدی کی علامت ہے یا نہیں ؟ یعنی جناب رسول الله گنے نے یہ فرمایا ہے کہ اس قسم کا گر ہن مہدی کی علامت ہے یا نہیں فرمایا ۔ صرف کذا ب راوی نے روایت کو بتالیا ہے اب فرمایئے کہ رسول الله الله کا ارشاد کس نے دیکھا ہے ؟ جو برح نور سے کہا جا تا ہے کہ صدیث کی صحت کوچٹم دید نے ثابت کر دیا ۔ نہایت روش ہے کہ گر ہنوں کو دیکھنے سے صدیث کی صحت کی طرح نہیں ہو سکتی ۔ ایسے بدیم مفالطے مرزا قادیانی دیتے ہیں گران کی عقل پر کمال افسوں ہے کہ باوجود علم کے ایک صرح کا علمی پر متنبئیں ہوئے اور آئھ بند کے مرزا قادیانی ہو ہیں ۔ بت پر ستوں کی طرح مرزا پر تی ہورہی ہے۔

مرزا قادیانی کی مغالطه دہی

بھائیو! بیل قطعی اور بھیتی طور سے کہتا ہوں کہ کوئی قادیاتی یہاں سے قادیان تکہ اس روایت کی صحت کابت نہیں کرسکتا اور اس کی صحت کے بیان بیل مرزا قادیاتی نے جو مغالطے و سے ہیں ان کے صریح مغالطہ ہونے بیل کی فہیدہ کو تامل نہیں ہوسکتا۔ اب ذرا ہوش کرکے اس کو معلوم کر لینا جا ہے کہ بیان سابق سے کامل طور سے گابت ہوا کہ نشان مہدی کی فہکورہ اس کو معلوم کر لینا جا ہے کہ بیان سابق سے کامل طور سے گابت ہوا کہ نشان مہدی کی فہکورہ کر گذشت سے بیوست ) بھائیو! ذرا دیکھوتو یہ کیما صریح مغالطہ ہے کیا ہے مجدد اور انبیاء ایسے ہی مغالطہ دیا اس کرتے ہیں۔ مرزائیوں بیل شاید یہ بھی منبائ نبوت یا معیار نبوت ہوگی جماعت مرزائی (ضیر انجام آئم میں 40 فرزائن ج ااص ۳۳۳) دیکھ کر فریائے کہ اب امن اور جنگل وحثی کون ہے مولوی عبدالحق صاحب یا وہ جو جھوئی روایت کو بلا دلیل زبردتی ہوا ہے۔ یہ بھی کہیے کہ گندہ جموث کس کا گابت ہوا۔ مولوی عبدالحق کا یا اسکا جوافیر کی ہوت کے ایک واقعہ کو رسول اللہ میں خور کر کے ہیں۔ اس کا ظہور تو جناب رسول اللہ عقابی کے بعد سے اب بحک بہت مرتبہ ہولیا ہیاں کرتے ہیں۔ اس کا ظہور تو جناب رسول اللہ عقابی کے بعد سے اب بحک بہت مرتبہ ہولیا ہی اور بعض وقت مدگی مہدویت بھی پائے گئے ہیں۔ نمونہ ہم نے دکھا دیا اب تا دیائی بن عت بو اور اس فن کی تھائوں کو دیکھے صرف مرزا قادیائی کے تینے پر ایمان نہ رکھے اس درنہ شرمندگی ہوگی۔

روایت یا م وجدے لائق جحت اور قائل اعتبار نہیں ہے

ہم کی وجیہ ۔۔۔۔اس کا ایک رادی عمرو بن شمر بڑا جھوٹا ہے اپنی طرف سے روایتیں بنا کر بزرگوں کی طرف منسوب کر دیتا تھا۔

<u>دوسری وجَہہ</u> ....اس کا دوسراراوی جابر ہے وہ بھی لائق اعتبار نہیں ہے۔

تنیسری وجه .....اس روایت کا خاص بیان کرنے والا محمد بن علی مجبول ہے لین معلوم نہیں ہوتا کہ کون محمد بن علی ہے کونکہ اس نام کے کی ہیں اور مجبول کی روایت اعتبار کے لائق نہیں ہوتی۔

چوکی وجہ اگر مرزا قادیانی کے خیال کے مطابق مان لیا جائے کہ محمد بن علی سے مرادامام باقر \* بیں تو الفاظ ساف طور سے ہیں کدروایت کا بیان حدیث رسول اللہ علیہ نہیں ہے بلکہ خود امام صاحب کا کشفی مقولہ ہے جیسا کہ اولیاء اللہ کو ہوا کرتا ہے اور بعض وقت الل اللہ ایک شف سے پیشین کوئی کر دیتے ہیں مگر اولیاء اللہ کے شفی امہر جبت اور دئیل نہیں ہوتے۔ اور صریح الفاظ کے خلاف امام صاحب کے مقولہ کو رسول اللہ مقاط کا توریشیں ہوسکا۔

الغرض اول توبیروایت راویوں کے لحاظ سے اعتبار کے لائق نہیں ہے اور اگر اس سے قطع نظر کی جائے تو الفاظ روایت کہدرہے ہیں کہ بیمقولہ رسول اللہ عظام کانہیں ہے جو قابل ججت ہو۔

یا نیچو س وجہ .....سیہ یہ کہ حدیث سیح کے خلاف ہے کیونکہ حدیث سیح تو یہ بتارہی ہے کہ گر ہن صرف قدرت خدا کا نمونہ ہے کسی کی پیدائش اور مرنے کا نشان نہیں ہے اور بیروایت مرزا قادیانی کے قول کے ہموجب یہ نبتی ہے کہ یہی معمولی گرہن رمضان کی خاص تاریخوں میں مبدی کے ہونے کا نشان ہے۔ اس لئے بیروایت سیح حدیث کے خلاف ہوئی۔ اور جوروایت یا قول سیح حدیث کے خلاف ہو وہ انتہار کے لائی نہیں ہے روایت کی سند کی حالت اور مرزا قادیانی کی ویانت کو ظاہر کرتے ہم اس روایت کے ہرایک لفظ کی تشریح کرتے ہیں تاکہ ان کی قابلیت پر بیوری روشنی پڑے اور طالبین حق پر ان کی غلطیاں اور زروستیاں روشن ہو جا کیں۔ روایت کا ہرایک جملہ علیحدہ علیحدہ کرکے اس کے معنے بیان کئے زروستیاں روشن ہو جا کیں۔ روایت کا ہرایک جملہ علیحدہ علیحدہ کرکے اس کے معنے بیان کئے

جائیں گے۔ ملاحظہ ہو۔

(۱) حدیث بی اول جملہ یہ ہے لمھدینا ایتین جارے مبدی کے لئے دو نشانیاں ہیں اس بی اول تو یہ معلوم کرنا چاہئے کہ مہدی سے کون مراد ہے چونکہ بیر صدیث ہے اس کئے حدیثوں بی بین اس کی تغییر دیکھنا چاہئے۔

الحمدللد حدیثوں میں اس کی کال تغییر اور تسلی بخش شرح موجود ہے اور علائے سابقین نے خاص اس بیان میں رسالے لکھے ہیں۔ پین علی متلی کا ایک ....مبسوط رسالہ جس کا نام (۱) البوهان في علامات مهدى آخو الزمان هر. ال وقت يبر سائے ركھا ب اس میں کافی دلاک سے ثابت کیا ہے کہ مہدی آل رسول حضرت فاطمہ رضی المتدعنها کی اولاد ہے ہوں گے اور ان کے وجود کی علامتیں بھی شرح وسط کے ساتھ بیان کی ہیں اس طرح بیخ این جربیتی کی نے (۲) قماوی صدیقیہ میں مہدی آخر الزمال کی علامات بیان کئے ہیں۔ بید فادی مصرکاچھیا ہوا موجود ہے اس کے صفحہ ۲۷ سے ۳۲ تک دیکھا جائے شیخ مروح نے امام مہدی کے بیان میں خاص رسالہ لکھا ہے۔ جس کا نام (۳) القول المنحتصر فی علامات المهدى المنتظو ہے۔(٣) امام قرطى نے اپنے رساله تذكره ميں امام مدوح كے حالات اورعلامات بیان کئے ہیں۔(۵)اورامام عبدالوماب شعرانی نے اس کامخفر کیا ہے وہ ۱۳۱۲ھ کا مصر میں چھیا ہوا موجود ہے۔(۲) امام ربانی حضرت شیخ احمد مجدد الف ٹانی " نے اینے مکتوبات میں امام محدور کی علامتیں بیان کی ہیں اگر حق طبلی اور پچھ خوف خدا ہے تو ان رسالوں کو د میصئے ان سے بخو بی **طاہر ہو جائے گا۔** کہ حدیث میں جن کومہدی کہا گیا ہے وہ مرزا غلام احمہ قادیانی مرکز نہیں ہو سکتے کوئلہ جس قدرعائتیں امام مہدی کی ان رسالوں میں حدیثوں سے بیان کی ہیں ان میں سے کوئی علامت مرزا قادیانی میں میں یائی جاتی۔مثلاً وہ دنیا کے اور خصوصاً عرب کے مالک وبادشاہ ہوں گے اہل بیت رسول الله علی اور بنی فاطمہ سے ہوں مے صحح ابوداؤداور ترمذی میں ہے۔ کہ

> قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لالذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يواطئي اسمه اسمى.

(ترندى ج ٢ص ٢٥ واللفظ لد ابوداؤرج ٢ص ١٣١)

دوسری روایت میں ہے کہ اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق ہو
گا۔ بعن اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ اس حدیث میں امام مہدی کی چار علامتیں نہایت
صاف طور سے فدکور ہیں۔ پہلی ..... ہیکہ دو عرب کے بادشاہ ہوں گے۔ دوسری ..... یہ کہ
رسول اللہ علی ہے کھر کے لوگوں میں سے ہوں گے۔ یعنی حفزت امام حسن اور امام حسین
رضی اللہ عنہما کی اولاد میں ہوں گے۔ تیسری .... یہ کہ ان کا نام محمد ہوگا۔ چوتی .... یہ کہ ان
کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔

بھائیو! اب بتاؤ کہ تہاری عقل وفہم اور تہاراعلم اس میں تال کرسکتا ہے کہ ان علامتوں میں سے ایک علامت بھی مرزا قادیانی میں نہیں پائی جاتی عرب کے باوشاہ تو کیا ہوتے انہیں تو وہاں کا جاتا بھی نصیب نہ ہوا۔ اور جج بیت اللہ سے بھی محروم رہے۔ اور باوجود یکہ جج ان پر فرض تھا مگرانہوں نے اس فرض کواوانہیں کیا۔ اپ آپ کو خاوم رسول اللہ علیہ اور عاشق رسول اللہ علیہ کہ منازہ وغیرہ میں فضول صرف کردیا۔ اب اس کہنے میں کیا تال ہو سکتا ہے کہ نافران فادم سے یا فادم رسول اللہ اللہ علیہ کہنا صرف سلمانوں سکتا ہے کہ تافران فادم سے یا فادم رسول اللہ اور عاشق رسول اللہ اللہ اللہ اللہ تو عاشق سے کے متوجہ کرنے کے لئے تھا۔ ورحقیقت پکھ نہ تھا۔ اگر جان کے خوف کا عذر کیجے تو عاشق سے عذر بھی چیش نہیں کرسکتا۔ اس کے علاوہ یہ عذر تھن غلط ہے۔ کیونکہ وہاں بالکل آزادی ہے عذر بھی خوف کا عذر کر ان خاوم ہے والا مدی امامت ہوا تھا اور مرزا قادیاتی کے آخر وقت میں یا ان ایک خوف کا عذر کئی نے وان میان ان کے مرنے کے بچھ بعد مکم معظمہ گیا تھا۔ وہاں جا کر اس نے دعوی کیا تھا اس کو کی نے جان کے مرنے کے بچھ بعد مکم معظمہ گیا تھا۔ وہاں جا کر اس نے دعوی کیا تھا اس کو کس نے جان شریف مہدویت و نبوت کا بیٹا جانے سے محر کہ بچھ تھے مر بچھیا کر گئے اور باوجود یکہ شریف مکم معظمہ انہیں کافر کہتے سے اور مدعی مہدویت و نبوت کا بیٹا جانے سے محر کر بچھ تھے۔ اور مدعی مہدویت و نبوت کا بیٹا جانے سے محر کہ بچھ اس نے تھے مر بھی ہے اور باوجود یکہ شریف مکم معظمہ انہیں کافر کہتے تھے۔ اور مدعی مہدویت و نبوت کا بیٹا جانے سے محر کہ بچھ اس کے اور آگئے

غرض کدامام مہدی کی پہلی علامت ان میں کسی طرح نہیں پائی گئی ای طرح اور

علامتیں بھی نہیں پائی گئیں۔سب جانتے ہیں کہ ان کا نام محمد یا احمد اور ان کے باپ کا نام عبداللہ نہیں تھا۔ یہ کسی روثن بات عبداللہ نہیں تھا۔ یہ کسی روثن بات ہے کہ یہ دوعلامتیں بھی مرزا قادیانی میں نہیں یائی گئیں۔

دوسری علامت بیتمی کہ وہ اہل بیت رسول اللہ علیہ اور بنی فاطمہ ہے ہو تکے اس کا نہ پایا جاتا بھی نہایت ظاہر ہے کیونکہ مرزا قادیانی تو دوم درجہ کے بیخ صدیقی یا فاروتی بھی نہیں ہیں اور اہل بیت رسول اور بنی فاطمہ ہوتا تو بڑی بات ہے۔ پھراس حدیث میں جس کے آنے کی خبروی ہے وہ مرزا قادیانی کسی طرح نہیں ہو سکتے اور زبروتی کی باتیں بنا کرآل رسول ہونے کا دعویٰ کرناکس راستباز کا کام نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں بناکر برمسلمان خصوصاً علاء آل رسول ہونے کا وعویٰ کر سکتے ہیں اور حدیثوں میں ان کی نسبت صرف آل رسول کا لفظ نبیس ہے بلکہ اہل بیت رسول اور بنی فاطمہ انبیس کہا منیا ہے۔ حدیثوں میں مبدی موعود کی تبت "من اهل بیتی ما من عترتی من ولد فاطمه "(ایوداود اول کاب البهدي ج ٢ص ١٣١) آيا ہے يہ تنون لفظ كى مرزا بركسي طرح صادق نبيس آ كتے۔ ادر آل رسول ہونے کے علاوہ اور علامتیں جو امام مبدی کی بیان ہوئی ہیں اور مرزا قادیانی میں وہ علامتیں نہیں یائی جاتیں وہاں کیا بتائی جائیں گی۔ ان رسالوں کو و کھے کر کوئی سیا مسلمان مرزا قادیانی کومبدی ہرگزنہیں مان سکتا۔ اس لئے اس حدیث کو پیش کرنا مرزا قادیانی کی صریح غلطی یا عوام کوفریب دہی ہے۔ اور اگر ان حدیثوں کوضعیف یا موضوع کہہ کر ٹال ویا جائے تو امام مبدی کا آتا می ثابت ند ہوگا۔ اور بیر حدیث بھی اس زمرہ میں ہوگی کھران کے لئے آ سانی شہادت چدمعنی وارد۔ قادیانی جماعت کے اہل علم ذرا ہوش گوش سے کام لیں اگر امام مبدی کے آنے کی حدیث کو مانا جائے گا تو ان کی علامتیں جو حدیث میں آئی جی انہیں بھی ماننا ہوگا۔ کیونکہ دونوں قشم کی حدیثیں ایک طرح کی ہیں۔اوراگر نہ مانا جائے گا یا ان کے الفاظ ا

ا ...... بینی وہ مہدے ممرے اہلیت ہے ہوگا۔ اور بعض روایت میں ہے کہ میری خاص اولا دہیں ہوگا اور بعض میں ہے کہ فاطمہ کی اولا دہے ہوگا۔ اہل علم اس کا یقین کریں گے کہ یہ تینوں الفاظ بجز سید آل رسول کے کسی شیخ صدیقی اور فاروتی پر بھی صادق نہیں آ کیلتے ۔ اور مرزا کا تو بہت ہی کم مرتے کا نسب ہے۔

کے صریح معنے میں تغیر کیا جائے گا تو ہم بھی مبدی کے آنے کی حدیثوں میں ای طرح کی

ہاتیں بنا دیں گے۔ غرض کہ جس طرح اس سے پہلے مرزا قادیانی کے دعویٰ کے غلط ہونے کی

ہانچ وجبیں حدیث کی عدم صحت میں بیان کی گئیں بیچھٹی وجدان کے کذب کی ہے حدیث کو صحیح

ہان کر یعنی دارقطنی کی روایت اگر صحیح بھی مان لی جائے۔ تو بھی مرزا قادیانی اس کے مصدات

نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ امام مہدی کے لئے ہادرمہدی کی جو علائتیں حدیثوں میں آئی ہیں وہ
علائتیں مرزا قادیانی میں ہرگر نہیں یائی گئیں۔

اس کے علاوہ مرزا قادیانی کا اصل دعویٰ یہ ہے کہ میں مثیل سے بلکہ سے موعود ہوں اور اس حدیث میں مہدی کی بشارت دی گئی ہے۔ حضرت سے کی خبر نہیں ہے۔ اس لئے بھی اس روایت سے مرزا قادیانی کا استدلال کسی طرح سے نہیں ہوسکتا اور یہ کہنا کہ سے موعود ہی مہدی ہیں کوئی اور مہدی نہیں ہے احادیث متواتر ہ المعنی اور مشہورہ سے مردوول ہے۔ غرضکہ حدیث کا پہلا لفظ مرزا قادیانی کے دعویٰ کو دو وجہ سے غلط ثابت کرتا ہے۔ یعنی اس حدیث میں جو پیشین کوئی ہے وہ مرزا قادیانی کی نسبت نہیں ہو سے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہیں جو پیشین کوئی ہے وہ مرزا قادیانی کی نسبت نہیں ہو سے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں اس دی تفصیل ندکور ہے۔ جس کا جی چاہے ان رسالوں کا حوالہ دیا ہے جن میں اس کی تفصیل ندکور ہے۔ جس کا جی چاہے ان رسالوں کو دیکھے۔ اس کے علاوہ اہل علم حتی ہیں کے لئے کتب احادیث کا ذخیرہ موجود ہے۔ اگر محققاند نظر سے وہ ملاحظہ کریں سے تو اس دی کا مرف حدیث کے مطلب سے یہ ٹابت کرتا چاہتا ہوں کہ حدیث میں جو پیشین گوئی ہے وہ مرزا قادیانی کیلئے ہرگر نہیں ہو سے اور اس پیشین گوئی کا ظہور حدیث سے مطلب سے یہ ٹابت کرتا چاہتا ہوں کہ حدیث میں جو پیشین گوئی ہے وہ مرزا قادیانی کیلئے ہرگر نہیں ہو سے اور اس پیشین گوئی کا ظہور اس بیت میں ہو بیشین گوئی ہے وہ مرزا قادیانی کیلئے ہرگر نہیں ہو سے اور اس پیشین گوئی کا ظہور

#### وكرروايت لامبدى الاعيسى بن مريم:

اور روایت لا مهدی الاعیسی بن مریم کو تحدثین سیح نبیس کتے۔ بلکہ لکھتے ہیں تھذا خبر منکر میزان الاعتدال دہی اور مقاح الزجاند اور مفاح الحاند و یکھا جائے ۔گرہم اس بحث کوطول و بنائیس چاہے۔ بلکہ یہ کتے ہیں کہ اس کے معنی وہ نبیس ہیں جو مرزا قاویانی سیجھے ہیں۔ بلکہ جس طرح عربی کا بیہ جدام شہور ہے کہ "لا لھنی لاسیف الا ذو الفقاد " یعنی کوئی جوان نبیس ہے گر حضرت علی اور کوئی توار نبیس ہے۔ گر حضرت علی کا وراد کو الفقاد ہے۔ اب نہایت فاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب نبیس ہے کہ حضرت علی ہی سوا کوئی جوان نبیس ہے مرف حضرت علی ہی سوا کوئی جوان نبیس ہے مرف حضرت علی ہی سوا کوئی جوان نبیس ہے مرف حضرت علی ہی سوا

( گذشت سے پیست) ہیں۔اس طرح بدارشاد ہے کوئی مہدی ٹیس ہے۔ حرمینی اس کے بھی بیستی ٹیس ہیں کہ حضرت عیلی کے سواکوئی اور مہدی نہیں ہے بلکہ برمطلب ہے کہ حضرت عیلی ایسے عظیم الثان اور عالی مرتبہ بادی ہیں کدان کے مرتبہ کو کوئی بادی غیر نی میں بھی سکتا جس طرح کوئی جوان صاحب قوت دولایت و بادی امت معرت عل کی قوت کوئیں بافی سکتا چنانچدامام قرطبی ایل کاب تذکرہ میں امام مبدی کا ذکر کرتے ہیں۔اس میں اس روایت کونقل کرے لکھتے ہیں۔ وهذا لا ينافي ما تقدم في احاديث المهدى لان معانه تعظيم شان عيسيٌّ بن مريم عليه الصلوة والسلام على المهدى اي انه لا مهدى الا عيسي لعصمة وكما له فلاينا في وجود المهدى كقولهم مافتي الاعلى فين بيان سابق ش جومديثين خاص فام میدی کے باب بی آئی ان کے خالف بدروایت بیل ہے کوئلہ اس مدیث بی حضرت میسی علیہ السلام کی عظمت وشان بمقابلہ امام مبدی کے بیان کرنامقعود ہے۔جس طرح حرب كابيم تولد ب لافعني الاعلى يعني كوئي جوان نيس ب مرعل اب طاهر ب كداس قول كابير مطلب نہیں ہے کہ معرت علی کے سواکوئی اور جوان نہیں ہے بلکہ بدمطلب ہے کہ معرت علی ا ا پے عالی حوصلہ اور صاحب قوت جوان ہیں کہ ان کے مقابلہ میں گویا دومرا جوان عی نہیں ہے۔ ای طرح مدیث کا مطلب بدے کہ حضرت عیلی علیدالسلام کی شان بدایت الے عظیم الثان ہے کہ دوہرا بادی ان کے مقابلہ میں گویانہیں ہے۔ اس قول کوعبدالوباب شعرانی نے خلامہ تذکرہ میں کتل کیا ہے۔(ص ۱۱۸ ملاحظہ ہو) شرح مقاصد کی جلد ۲ ص ۳۰۸ ش مجبی اس روایت کا مطلب لکھا ہے جس سے فاہر ہوتا ہے کہ اس روایت کا مطلب بیٹی سے کہ حضرت عیسیٰ کے سواکوئی اور مہدی میں ہے مگر جوتکہ مرزا قادیانی کے مدعا کے خلاف ہے اس لئے نہ انہیں توجہ **ہوئی** اور ندان کے مبعین کو کیونکہ او**حر ت**وجہ کرنا مرزا برتی کے خلاف ہے۔افسو*س صد*افسوس اس بر خوب نظر رہے کہ حدیث کے اس ایک لفظ سے وویا تیں ایک لکیں جنہوں نے ثابت کر دیا ہے کد صدیث کی بٹارت مرزا قادیانی کے لئے کی طرح نہیں ہوسکتی۔ کیونکداس روایت میں امام مهدى كى يشارت ہے اور جوعلامتيں امام مهدى كى مدينوں بن آكى بين وه مرزا قادياني بن كى طرح فیس یائی جاتیں۔اس کے علاوہ مرزا قادیانی کوسیج موتود ہونے کا دعویٰ ہے ازالتدالاوہام وغيره ويكما جائے۔ امام مهدى اور بين اور ميح مواود اور بين دونون ايك نيس بين اس لئے حدیث کے ایک لفظ سے مرزا قاد مانی کا دمویٰ دو وجہ سے غلط ثابت ہوا۔

۲-دوسرا لفظ صدیت ش آیشن ہے لیمن کہا گیا ہے کہ ہمارے مہدی کے لئے دو
آیش ہیں اسلے آیت کے معنی معلوم کرنا چاہئیں۔امام را فب اصغیانی مفردات القرآن می
۱۳ طبع مصریل لکھتے ہیں۔ والایته هی العلامة المظاهرة وحقیقة لکل شیء ظاهر هو
ملازم لشی لا یظهر ظهوره فعنی ادرک مدرک المظاهر منهما علم الله ادرک
الاخر الذی لم یدر که ہذاته " لیمنی آ ہے کملی نشانی لے کو کہتے ہیں اوردہ ظاہراور کملی چے
دوسری پوشیدہ چیز کواس طرح لازم ہو کہ جوکوئی اس علامت اورنشان کومعلوم کر لے وہ فورا اس
پوشیدہ چیز کو جو اے اور معلوم کر لے کہ وہ جی موجود ہے۔"

جب آ ہے کے بیمنی ہوئے تو معلوم ہوا کہ اس حدیث میں امام مہدی کی اسی دو نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ جس وقت ان کا ظہور ہوفوراً لیقین کرنا چاہے۔ کہ امام مہدی موجود ہیں۔ ان نشانوں کے بعد نہ دعوی مہدویت کی ضرورت ہے نہ کی دوسری شرط کی۔ اب رہی یہ بات کہ اگر مہدویت کا مدی اس وقت کوئی نہیں ہے۔ تو کیو کر معلوم ہو کہ کون مہدی ہیں؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ جن کی شان بیہ ہے کہ بین کو رس پہلے سے سید المرسین علیہ المسلوة والسلام نے ان کے آنے کی خبر دی۔ جن کی ذات بایر کات کی بہت می صریح علامتیں بیان کیں جن کے لئے اس حدیث کے بموجب خداد ند عالم نے ایسے عظیم الشان دونشان مقرر کے جو کئی نی کی مجدد کے لئے اس حدیث کے بموجب خداد ند عالم نے ایسے عظیم الشان دونشان مقرر کے جو کئی نی کی می بحد کے ان کے حالات ان کے علامات (جو حدیثوں میں آ نے ہیں۔) آئیس متعین کردیں کے کمات ان کے اخلاق ان کے علامات (جو حدیثوں میں آ نے ہیں۔) آئیس متعین کردیں کے ان کی برگزیدہ ذات معناطیس کی طرح لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھنچے گی جب ان کی

ذات ہے مسلمانوں کو اور اسلام کو وہ فائدہ پنچے گا جس کا ذکر صدیقوں میں آیا ہے تو ہے اختیار مسلمان انھیں مہدی کہیں ہے خدا تعالی ان کے دل میں ڈالے گا کہ بیمبدی ہیں ہے ساخت ان کی زبانیں کہنے گئیں گی کہ بیمبدی ہیں ان کے حالات اور کمالات انھیں تمام تلوق ہے ممتاز کردیں گے اور پھران کے وقت میں ان گرہنوں کا ہونا آئیس متعین کردے گا۔ وہاں دہوی کی اور اشتہاروں کی اور رسالوں کی ضرورت نہ ہوگی۔ طاحظہ کیا جائے۔ صدیف میں آیا ہے کہ ہرصدی میں مجدد آئے گا اور مرزا قادیانی بھی اے مانتے ہیں۔ بموجب اس صدیث کے ہرصدی میں بود وہوں جہد د ہونا چاہئیں۔ اب جماعت مرزائیہ بتائے کہ وہ کون لے بارہ مجدد ہوئے جہنوں نے دعوی کیا ہو کہ مجدد ہوں۔ بخرد وہوں۔ بخرد وہوں کے اور کوئی می نظر نہیں آتا۔ البت ہوئے جہزا کی مقتل اور اپنے خیال کے بموجب نام بتائے ہیں۔ از التہ الخفا۔ اور سے ہرا کیکھتن نے اپنی محقی اور اپنے خیال کے بموجب نام بتائے ہیں۔ از التہ الخفا۔ اور مقاصد حنہ۔ اور عون المعبود۔ وغیرہ طاحظہ کیا جائے عسل مصفی میں بہت مجددوں کے نام مقاصد حنہ۔ اور عون المعبود۔ وغیرہ طاحظہ کیا جائے۔ عسل مصفی میں بہت مجددوں کے نام مقاصد حنہ۔ اور عون المعبود۔ وغیرہ طاحظہ کیا جائے عسل مصفی میں بہت مجددوں کے نام مقاصد حنہ۔ اور عون المعبود۔ وغیرہ طاحظہ کیا جائے عسل مصفی میں بہت مجددوں کے نام مقاصد حنہ۔ اور عون المعبود۔ وغیرہ طاحظہ کیا جائے۔ عسل مصفی میں بہت مجددوں کے لئے مقاصد حنہ۔ اور عون المعبود۔ وغیرہ طاحظہ کیا جائے۔ عسل مصفی میں بہت محددوں کے لئے مقاصد کیا م مدی پر ایمان لانا فرض نہیں ہے۔ کہ بغیر ایمان لائے نے سے دور کی کیا تعدمی کے در کسی کے ایک کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہی کہ جناب رسول اللہ علی کے بعدمی کے بعدمی کے ایمان لائے نے ایک کیت کے ایمان لائے نے ایک کے ایمان لائے نے ایک کے ایمان لائے نے ایک کی خود یہ ہے۔ کہ بناب رسول اللہ علی کے بعدمی کے بعدمی کی جداب رسول اللہ علی کے بعدمی کے

الحاصل! مدیث نے پہلے ہی جملہ سے ثابت ہوگیا کدمرزا قاویانی کا یہ کہنا تھن غلط ہے کہ جس وقت یہ دولوں گربن پائے جائیں اور اس وقت کوئی مدی بھی ہو کہ میں مہدی ہوں اور اگر اس وقت کوئی مدی نہیں ہے تو یہ گربن کی کی صداقت کے نشان نہیں ہیں۔ یہ دعویٰ

اسسسس اس کے جواب میں یہ کہنا کہ کوئی تمام انہیا ہ سابقین کا نام ہتائے عوام کو دھوکا دیتا ہے۔ کیونکہ ہم
کوئی ایسا دھوئی نہیں کرتے جس کے لئے ہمیں نام بتائے کی ضرورت ہوہ ہمیں بالا بھال سب پر
ایمان لا ناکائی ہے۔ تم مجدد کے لئے دھوئی کی شرط لگاتے ہواور کہتے ہوکہ یہ دھوئی فلط ہے۔ اس
لئے جمہیں ضرور ہے کہ ہرصدی کے مجدد اور ان کا دھوئی کرنا عابت کرو۔ اور ان تیرہ صدی کے
طات شل انہیا مسابقین کے پیشدہ اور تاریکی میں نہیں ہیں کہ اس کا بیان کرنا دشوار ہوائل پر بھی
نظر کرنا چاہئے کہ بدرگوں نے صرف طالات معلوم کر کے مجددوں کے نام کھے ہیں کی نے
دھوئی کرنے کا خیال نہیں کیا اگر عقی طور سے دھوئی کرنے کی ضرورت ہوتی تو علائے کا لمین ان کا
نام ہرگر نہیں کھیے جنہوں نے دھوئی تیں کیا

حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ اور کسی دوسری صدیث سے بھی ٹابت ہیں ہوتا کہ جس وقت امام مہدی خلام ہو تکے تو وہ اپنے مہدی ہونے کا دھوگا بھی کریں گے اور ان کے لئے یہ معمولی گربن نشان اور علامت ہو جا کیں گے۔ الغرض حدیث کا پہلا جملہ جس کے دونوں لفظ سے بالیقین ٹابت ہوتا ہے کہ معمولی طور سے دمضان شریف بیں چاندگر بن اور سورج گربن کا ہوتا مہدی کی نشانی مہیں ہو۔ کوئلہ اس گربن کا ہوتا مہدی کی نشانی مہیں ہو۔ کوئلہ اس گربن کو مہدی کی علامت کہا ہوتا ہوئے گا۔ تو اس وقت مہدی مردم جود ہوتے اس طرح کا گربن کھی تبیں ہوسکا۔ اور مرزا تا در مرزا تا دیانی کے دفت بیل ہوسکا۔ اور مرزا تا دیانی کے دفت بیل ہوسکا۔ اور مرزا تا دیانی کے دفت بیل تو معمولی گربن کی علامت تبیس ہوسکا۔

جب سے آسان وزین کا وجود ہوا ہے ان کا ظہور کی وقت کی کے لئے نہیں ہوا۔ یہ جملہ صاف بتا رہا ہے کہ وہ نشان بنظیر ہیں۔ ان کا وجود کی وقت نیس پایا حمیا۔ صرف ای مہدی کے وقت پیل پایا جائے گا۔ اب پورے جملے کو طاکر دیکھولینی لمھلینا ایمین لم تکونا مندخلق الله المسموات والارض. اب جے پکو بھی عربیت کا خال ہے وہ اس کا مطلب یکی کہا گا الله المسموات والارض ، اب جے پکو بھی عربیت کا خال ہے وہ اس کا مطلب یکی کے گا کہ وہ دوآ یکین جوائی صفت میں بینظیر لے ہیں وہ ہمارے مہدی کے لئے مخصوص ہیں ان کا ظہور کی وقت میں نہیں ہوا۔ خاص ای مہدی کے وقت میں ہوگا۔

الغرض! اس جملہ نے مجمل اور مبہم طور سے ان نشانوں کا بے نظیر ہوتا بیان کیا اس کے بعد ان بنظیر علامتوں کا بیان ہے۔ کہا علامت بیہ ہے کہ چاندگر بن رمضان کی کہلی رات میں موگا۔

سمديث ش اس كربن كا وقت اس طرب بيان بواب "بنيكسف القمولا

ا اسسان کی کھی ہوئی ہات ہے کہ طالب علم بھی اس کو بخو ہی بھے سکتا ہے۔ مرزا قادیائی ہاوجوداس دھوئی کے کئیں بھتے اور محس ہے تکا اس کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ چنا نچہ ( ضمیر انجام آ تخم کے میں ۱۳۳۸) میں لکھتے ہیں ''اس جگہ فرض یہ ہے کہ دونشان اس نصوصیت کے میں کہ مائع میدی کو دیئے گئے ہیں۔'' اس جگہ فرض یہ ہے کہ دونشان اس نصوصیت کے جو ہم الفاظ صدیف سے بیان کر بھیے ہیں۔ اس کے بعد بہتا جلہ طاحظہ کیج کہتے ہیں کہ ''لم نکونا'' کا افظ آ بھین کی تخریج کرتا ہے کہ وہ مہدی کے ساتھ طاص کی گئی ہیں۔'' اس کا مطلب خلیفہ صاحب بیان فرما کیں۔ اس جاب جنا ہم فی ناتھ کی تخریج کرتا ہے اور جب اس پورے جملے نے آ بھین نکونا تخریج کی تو بچو اس کے اور کوئی سعتے نہیں ہو سکتے کہ وہ آ بھین اس بورے جملے نے آ بھین زمین پیرا ہوئے ہیں کہ ان کا ظہور نہیں ہوا۔ اس صفت کی آ بھین اس مہدی سے قاص ہیں۔ اس لئے اس کے بعد مرزا قادیائی کا بیکہنا خوف و کسوف کی زائی صالت بیان کرنا مائو و کہنا اور سے 'کیما مرزع خلط ہے جس جملہ کو خودمرزا قادیائی نے آ بھین کی تشریع کہا ہے وہ نہایت و صاحب سے خوف و کسوف کی زائی صالت کے بیان کرتا ہے اور کہنا اور سے اس کی کرخوف و کسوف کی زائی صالت کو بیان کرتا ہے۔ اس جملہ کو آ بھین کی تشریع کہنا اور سے گھرخوف و کسوف کی زائی صالت سے انکار کرتا کی اٹائی کا کام نہیں ہے۔'' کیما مرزئ خلط ہے جس جملہ کو خودمرزا قادیائی کرتا ہے۔ اس جملہ کو آ بھین کی تشریع کہنا اور سے گھرخوف و کسوف کی زائی صالت سے انکار کرتا کی اٹائی کھم کا کام نہیں ہے۔''

ول لیلة من رمضان "یعنی رمضان کی پہلی رات میں جاندگر بن ہوگا گرعرب کے اکثر بول حال میں مہینہ کی پہلی رات کے جاند کو ہلال کہتے ہیں۔اور حدیث میں قمر کا لفظ آیا ہے۔اسلئے اول لیلتہ سے مراد اگر وہ پہلی رات لی جائے جس کے جا ندکو صرف قمر کہا جاتا ہے۔ تو ایک طور ہے ادل لیلتہ کہنا بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ اور قمر کا اطلاق بھی مشہورہ محاورہ کے مطابق ہوتا ہے۔ اور اس شب می نہایت مفائی سے کربن بھی محسوس موتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے الفاظ حدیث میں صرف ایک ضمیر مقدر مانتا بڑے گی۔ اور اصل عبارت یوں ہوگی۔ تنکسف القمر الاول ليلة من رمضان لعنى ما ندكرين موكا قركى يهلى رات يس رمضان كرمهينديس مرزا قادیانی نے جومطلب تراشاہے اس میں بھی لفظ لیلتہ میں خمیر کا زیادہ کرنا ضرور ہے۔ مگر الل علم اس كوسجه سكت بي كداس مي بهت تكليف ب-اسمعى ك بيان كرنے سے مارى غرض حصرات مرزائیوں کوخوش کرنا ہے کیونکہ اس پہلے معنی پروہ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث میں اس شب کے جاند کو قرکها مما ہے۔ اور مہیند کی پہلی رات کے جاند کو قرنیس کہتے ہیں۔ ہم نے ان کی خاطر سے اس اعتراض کو مان کر حدیث کے دوسر مے تعنیٰ بیان کرویے اگر چدان کا اعتراض محض غلا ہے جماعت مرزائية ماخوش موگى مرجم خيرخواباند كہتے ہیں۔ كەمرف اى کسوف وخسوف کی بحث کو د کچه کربیساخته هرایک ذی علم منصف کا دل کهه اینے گا که مرزا قادیانی صادقین میں نہیں ہیں اور لغت عرب اور محاورات سے انہیں پوری خرنمیں ہے۔ مر وموی اس زور کا ہے جس کی انتہائیں ہے۔اب ان کی بے خبری ملاحظہ کی جائے۔

قمر کا اطلاق مہینہ کی پہلی رات پر اور مرزا قادیانی کی بڑی غلطی

قرکا لفظ جس طرح تیسری یا چتی یا ساتوی تاریخ کے چاندکو کہتے ہیں۔ای طرح مہینہ کی اول شب سے لے کرآ خرتک کے چاندکو بھی قبر کہتے ہیں۔اس کو اس طرح سجھ لوکہ چاند کے عام عقلف اوقات اور صفات کے لحاظ سے مختلف رکھے گئے ہیں۔مثلاً ہلال۔ بدر وغیرہ اس لئے ضرور ہے کہ اس کا کوئی اصل نام بھی ہوجس پر یہ مختلف حالتیں طابری ہوتی ہیں۔اور وہ سب میں مشترک ہووہ لفظ قر ہے۔اس کی مختلف حالتوں کی وجہ سے اس کے نام مختلف ہوتے ہیں۔ اور جب وہ مختلف ہوتے ہیں۔ اور جب وہ

حالت نیں رہتی تو صرف اصلی نام لیا جاتا ہے۔ قاموں اور اس کی شرح تناج العووس (ج ۱۵ ص ٨٠٨ حلال ) لما حظه بور الهلال غوة القمر وهي اول ليلة الخريعي بال قرى بهل مات کو کہتے ہیں۔ ویکھئے کیما صاف روش ہو گیا۔ کر قمرایا لفظ ہے کہ پہلی رات کے جاند کو بھی كتي جي اور اس بلال بحي كتي جير صاحب تاج العروس (ايناً) لكت جير يسمى القمو لليلتين من اول الشهو هلالاً الغ يعنى مهينه كي كبل دوراتوں يش قركا نام بلال ر کھا جاتا ہے۔ اس سے بخوبی طاہر ہے اور دوسری رات کے جاند کو قراق کہتے ہیں مگر ہلال بھی اس كا نام ہے۔ (لسان العرب مثلہ بعقسيريدج ١٥ص ١٢ احلل) ميں بھى يمي عبارت ہے لغت میں یہ کتاب الی متند ہے کہ مرز اقادیانی مجمی اے نہایت متند مانے ہیں۔ یہ تین شاہد نہایت معتر پیش کئے گئے۔ جن سے ثابت ہو گیا کہ پہلی دات کے جاند کو قر کہتے ہیں۔ مراس كى حالت خاص كى وجد سے اسے بلال كها جاتا ہے۔ نديد كداس دات كے چا تدكو قركهنا غلط ب- ان شاہدوں کے علاوہ عظیم الشان شاہد قرآن مجید کا محاورہ ب- ملاحظہ کیا جائے (میلی آيت) سوره ليين ٣٩ هم حب وَالْقَمَرَ قَلَّرُنَاهُ مِنَازِلَ حَتَّى عَادَكَالْعُرْجُوْن الْقَلِينَمُ لِعِي قرك لئے ہم نے منزليس مقررى بين اس كے بوجب تق كرتا ہے كراس كى حالت کو تنزل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ سو کی ٹبٹی خیدہ کے مثل ہو جاتا ہے۔ ( دوسری آیت ) هُوَالَّذِي جَعَلَ الشُّمُسَ ضِيَاءٌ وَالْقَمَرَ نُورًا وَّقَلَارُهُ مَنَازِلُ لَتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابِ. (سورة بنس ۵) يدآيت الله تعالى كي تعريف من بي يعنى الله تعالى كى ده ذات ہے جس نے معس کو چکدار اور قر کونور بتایا اور اس کیلئے منزلیں مقرر کیس تا کہتم برسوں کی گفتی کر سکواور حساب جان سکوابل علم پر آفماب کی طرح روش ہے کدان دونوں آیتین میں پورے مینے کے جاند کو قرکہا ہے خواہ وہ پہلی رات کا جاند ہویا کسی دوسری تاریخ کا۔اور بیصرف دوہی جگہنیں بہت جگہ پورے مبینے کے جاند کوقر کہا ہے۔ جسے محتی کا زیادہ شوق ہو دہ قرآن مجید کو اچی طرح دیکھے۔افسوس ہے کہ مرزا قادیانی کو ادیب مونے کا فخر قرآن دانی کا بہت برا و وای کرایک متعارف ادر مشہور لفظ جو قرآن مجید میں متعدد جگه مستعمل ہے اس کے معنی کی محمین نہیں ہے یا ایں ہمان کے دعود ک پر جماعت مرزائیدا ہے ایمان کو قربان کر رہی ہے يهال اس افت كم متعلق ايك تكته بيان كياجاتا بغور سے ملاحظه مور وہ يد ب كه جا عدكا

نھیک ترجم عربی میں قربے جس طرح چا نداردوزبان میں ہردات کے چاند کو کہتے ہیں۔ ای طرح عربی میں ہردات کے چاند کو کہتے ہیں۔ ای طرح عربی میں ہردات کے چاند کو قرکتے ہیں خواہ دہ پہلی دات کا چاند ہو یا کسی دوسری دات کا گا۔ گر چونکہ عربی ذبان اردوزبان سے زیادہ وسیع ہے اس لئے عربی میں بعض خاص حالت کی نظر سے اسے ہلال کہا ہے بعض حالت میں بدر کہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان خاص حالت وقت چاند کے حالت و نقس میں ہوتا بلکہ یہ مطلب ہے کہ اس حالت خاص کے دفت چاند کے لئے دولفت ہو گئے ایک وی اصل لفظ قمر دوسرا ہلال یا بدر فسی ادیب حسب موقع اور ضرورت ہرایک لفظ کو استعال کر سکتے ہیں۔

اب اس کینے میں کیا تال ہوسکتا ہے کہ مرزا قادیانی کونفت کی طاہری باتوں پر یعی نظر نہیں ہے۔ای طرح قرآن سے بھی ماہر نہیں ہیں۔ گر دوسرے علما کو کیسے بخت الفاظ سے کہدرہے ہیں۔ (ضیر انجام آئٹم ص ۲۹ دے شخرائن ج ااص ۳۳۰ سالاحکہ ہو۔)

"اے ناوانو ۔ آکھول کے اعرام مولویت کو بدنام کرنے والوا وراسوچوا کہ صدیث میں جا عرائن میں قر کا لفظ آیا ہے اگر بیرمقصود ہوتا ہے پہلی رات میں جا عرائن ہوگا تو مدیث من قر کا لفظ ندآتا۔ بلکہ بلال کا لفظ آتا"جب جاری محتین سے آپ معلوم کرلیں مے کہ ہلال کا لفظ اس جگہنیں آسکا۔اور قر کا اطلاق اس پر نفت سے اور قر آن مجید کے محاورہ ے ثابت ہے تو اب جماعت مرزائیہ پر نظر سچائی کیے کہ نادان کون ہے۔ اور آ کھول کا اندها۔ اور مولویت بلکہ میدویت کو بدنام کرنے والاکون ہے۔ اب اگر بدور یافت کیا جائے كميندى ملى رات كے ماندكوقر اور بلال دونوں كمد كت بي محر ايے مقام ير بلال كا استعال مناسب معلوم ہوتا ہے کونکہ بدلفظ خاص اس حالت کے لئے موضوع ہے۔ اس کا جواب بیر ہے کہ دنیا عل جاند گر جن مجمی ایسے وقت نہیں ہوا کہ اس وقت کے جاند کو ہلال کہا جائے بلکہ گربن میشہ ۱۳ اے ۱۱ کو موتا رہا ہے اور اس وقت کے جاند کو قری کہتے ہیں اس لئے عرب کے محاورہ میں تنکسف القمر عی بولتے بیں تنکسف العمال وہ بولتے عی نہیں کونکہ اس کا وقوع مجمی نہیں ہوا۔ پھر اس صرح محاورہ عرب کے خلاف تنکسف العملال کو بھر بولا جاتا؟ بلكه محاورة عرب كے موافق ضرور تھا كه تنكسف القمر بى بولا جاتا محر چوتكه بيكموف بطور خرق عادت اور بالكل بينظير تعاراس لئ اس كى ندرت اس طرح بيان كى من كدلاول

لیلته من دهضان لین یہ کوف قر (چاندگرئن) مخصوص ہوگا دمضان کی پہلی دات سے اور الیا واقعہ بھی نہیں ہوا۔ اس پرخوب نظر رہے کہ الفاظ حدیث سے کس صفائی سے ثابت ہو گیا کہ چاندگرئن کا وقت حدیث میں دمضان کی پہلی دات ہے اور اگر تیسری یا چوتی شب لی جائے تو بھی ہوسکتا ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ بی اس کے معنی ہیں جن کے لحاظ سے چاندگرئن نشان اور مجرو ہوسکتا ہے لیکن ان الفاظ کے بیمعنی کی طرح نہیں ہو سکتے کہ چاندگرئن اا تاریخ کو ہوگا۔ یہ پہلے نشان کا بیان تھا جس سے معلوم ہوا کہ مہدی کی وہ علامت بینظیر اور خارق عادت ہوگی اور کی وقت اور کمی حالت میں اس مہدی سے پہلے اس کا ظہور نہ ہوا ہوگا۔

المروس علامت بي ب كرسورة كربن رمغان ك نصف على بوگا و رمغان ك الفاظ بي بي و تنكسف المشمس في نصف منه يعنى سورة كربن بوگا اى رمغان ك نصف عن اس جمله عن الفاظ مين المون اور منه برلحاظ كرنا چائے ـ منه عن هم غير ذكر باور اس كا مرقع رمغان ہے۔ جو او پر ذكور بوليا ہے۔ الفاظ صديث عن كوئى اور لفظ ايبائيں ہے جو اس كر مرقع بو سكے اس لئے بالفرور نصف سے مراد ماہ رمغان كا نصف ہے۔ اب اس جو اس كر مرقع بو سكے ـ اس لئے بالفرور نصف سے مراد ماہ رمغان كا نصف مراد ليا جائے آپ نصف رمغان كين يا منصف رمغان كين كر برطر تر بورے ماہ كا نصف مراد ليا جائے گا۔ جو ضرور ۱۲ يا ۱۵ تاريخ ہے۔ ان معنى كر سوا الفاظ حدیث كه دوسرے معنى برگر نہيں ہو كي تا اس مراد كي دوسرے معنى برگر نہيں ہو كيتے آئين معنى كى دوسرے معنى برگر نہيں ہو كيا كہ مبدى كى دوسرى علامت بهى الى بوگى جس كا ظهور بهى نہ ہوا ہوگا۔ بلكہ دہ نشان بهى ويا تى بوئى جس كا ظهور بهى نہ ہوا ہوگا۔ بلكہ دہ نشان بهى ويا تى بوئى جس كا ظهور بهى نہ جوا ہوگا۔ بلكہ دہ نشان بهى ويا تى بوئى مراد ليتے بين اوران كے دسط عن اٹھائيس كوگر بن ہوتا كھتے ہيں۔ صديث كے الفاظ كى دجہ سے اس كورد بين اوران كے دسط عن اٹھائيس كوگر بن ہوتا كھتے ہيں۔ صديث كے الفاظ كى دجہ سے اس كورد بين اوران كے دسط عن اٹھائيس كوگر بن ہوتا كھتے ہيں۔ صديث كے الفاظ كى دجہ سے اس كورد بين اوران كے دسط عن اٹھائيس كوگر بن ہوتا كھتے ہيں۔ صديث كے الفاظ كى دجہ سے اس كورد بين بوتا كھتے ہيں۔ صديث كے الفاظ كى دجہ سے اس كورد بين بوتا كھتے ہيں۔ صديث كے الفاظ كى دجہ سے اس كورد بين ہوتا كھتے ہيں۔

ا۔ تین دنوں میں درمیان کے دن کونصف نہیں کہتے وسط کہتے ہیں اور حدیث میں ہے کہ سورج گرئن اس کے نصف میں ہوگا۔

۲ سورج گرئن کے وقت کا بیان مدیث کے لفظ فی النصف منه سے ہوتا ہے۔ اب اگر نصف سے مراد وسط لیا جائے اور کہا جائے کہ سورج گرئن اپنے معمولی ایام کے وسط یس ہوگا۔ تو لفظ مند یس خمیر ہے وہ کدھر جائے گی۔ بیمعنی تو چاہتے ہیں کہ مند کی خمیرایام کی طرف چرے کر یہ دوطور سے فلط ہے ایک یہ کہ لفظ ایام حدیث یس فہ کوربی نہیں چرخمیراس کی طرف کیوکر چرسکتی ہے۔ دوسرے یہ کہ مند یس خمیر فہ کرکی ہے۔ وہ ایام کی طرف نہیں کیرسکتی اگر ایام کی طرف بجرتی تو منعا ہوتا چاہئے تھا۔ مند کی خمیر کا مرجع بجورمضان کے اور کوئی نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ لفظ رمضان پہلے فہ کوئی جی ہے اور مند کی خمیر اس طرف پحرسکتی ہے اور جب یہ خمیر رمضان کی طرف بھری تو بالطرور یہی معنے کہنے ہوں گے۔ کہ نصف رمضان اور جب یہ خمیر رمضان کی طرف بھری تو بالطرور یہی معنے کہنے ہوں گے۔ کہ نصف رمضان علی سورج گربن ہوگا۔ بیالی ظاہراور قطعی بات ہے کہ کوئی اہل علم اس سے اکارنہیں کرسکتا۔

الغرض حدیث کے جس لفظ میں سورج گرئن کے وقت کا بیان ہے وہ یقینی طور سے بتارہا ہے کہ سورج گرئن کا واقت نصف رمضان ہے یعنی پندرہ تاریخ یا چودہ۔

سران دونشانوں کے بیان کرنے کے بعد پھر وہ جملہ لایا گیا جو پہلے آیشن کے بعد آیا تھا۔ صرف واوحالیہ زیادہ کر دیا گیا اور کہا گیا۔ ولم تکونا مندخلق الله المسموات والارض پہلے تو یہ جملہ آیتین کی صفت تھا۔ (جس کی شرح اوپر کی گئے ہے) اس ہے جمل طور سے معلوم ہوا تھا کہ مہدی کے وہ دونشان بنظیر ہیں۔ پھران دونوں نشانوں کے وقت کو صاف طور سے بیان کر کے واوحالیہ کے ساتھ وی جملہ لایا گیا تا کہ نہایت تا کید اورخصوصیت کے ساتھ ان دونوں نشانوں کی حالت بیان کی جائے۔ یہاں لم تھکونا میں ضیر آئیس خوف وک سوف کی طرف پھرتی ہے۔ جس کا خارق عادت ہوتا اوپر بیان ہولیا ہے۔ اب پھر آئیس کر ہونوں کر منوں کی حالت صاف طور سے دوسرے پیرایہ ہیں بیان کی جاتے کہ وہ دونوں گر ہوں (جن کا ذکر اوپر ہوا) ایسے ہوں گے کہ جب سے آسان وزیشن پیدا ہوئے ہیں۔ اس وقت سے بھی ایسے کر ہن نہیں ہوئے ہوں گے۔ یہاں خوب خیال کیا جائے کہ جن کر ہوں کا ذکر اوپر ہولیا ہے۔ خاص آئیس کی نسبت حدیث کے اس جملہ ہیں بیان ہوا کہ وہ دونوں گر ہن ایسے ہوں گے۔ یہاں خوب خیال کیا جائے کہ جن کر ہوں کا ذکر ایسے ہوں کے کہ اس جملہ ہیں بیان ہوا کہ وہ دونوں گر ہن رہا ہے کہ خاص وہ دونوں گر ہن بین غیر اور بچوبہ ہون گے۔ یہ جملہ نہا ہے مقائی سے بتا رہا ہے کہ خاص وہ دونوں گر ہن بینظیر اور بچوبہ ہوں گے۔ اب ان کا بے نظیر اور بچوبہ ہون ہو ہو ہوں ہے۔ اب ان کا بے نظیر اور بچوبہ ہون ہو ہو ہوں ہے۔ اب ان کا بے نظیر اور بچوبہ ہون بیات ہو گا کہ اس سے پہلے جو گر ہنوں کا وقت بیان ہوا ہے اس کا وہی مطلب بیان جب بی خاب ہوگا کہ اس سے پہلے جو گر ہنوں کا وقت بیان ہوا ہے اس کا وہی مطلب بیان جب بی خاب ہوگا کہ اس سے پہلے جو گر ہنوں کا وقت بیان ہوا ہو اس کا وہی مطلب بیان بور ہو ہوں گے۔ اب ان کا جو تھی مطلب بیان بور ہو ہوں گے۔ اب ان کا وہ کی مطلب بیان بور ہو ہوں گے۔ اب ان کا وہ کی مطلب بیان بور ہو ہوں گے۔ اب ان کا وہ کی مطلب بیان بور ہو ہوں گے۔ اب ان کا وہ کی مطلب بیان بور ہو ہیں۔ اس وہ کی کہ دونوں گر ہنوں کا وقت بیان ہو ہوں گے۔ اب ان کا وہ کی مطلب بیان بور ہو ہوں گے۔ اب ان کا وہ کی مطلب بیان ہور کی مطلب بیان ہوں گیاں سے پہلے جو گر ہنوں کا وقت بیان ہور کیاں سے پہلے جو گر ہنوں کا وہ کی مطلب بیان

کیا جائے جو ہم نے بیان کیا ہے۔ یعنی چاندگر بن پہلی رات کو اور سورج گربن پندر ہویں شب کو یہ بہتا کہ گربنوں میں جوب پن نہیں ہے۔ بلکہ نسبت میں جوبہ پن ہے مض غلط ہے۔ کوئی عربی جانے والا بیمطلب نہیں کہرسکتا۔ حدیث میں لم تکونا کی خمیر جوان گربنوں کی طرف چرتی ہے۔ اس نے فیصلہ کردیا کہ وہ دونوں گربن بے نظیر ہوں گے۔

## مرزا قادیانی کی بددیانتی:

اب مرزا قادیانی کی دیانت کو دیکھا جائے۔ چونکہ یہ جملہ بدلالت العمی تعلقی طور سے مرزا قادیانی کے دعویٰ کو فلط ثابت کرتا ہے۔ اس لئے اسے نقل نہیں کرتے۔ (ضمیرانجام آتھم ص ۲۸ فزائن ج ۱۱می۔ ۱۳۳۹) میں حدیث کا لفظ فی المنصف مند لکھ کر باریک قلم سے (الخ) کلھ دیا ہے۔ اور ( هیلاد الوجی کے صفی ۱۹۴ فزائن ج ۲۲می ۲۰۲ میں یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ مگر حدیث کے اس آخری جملہ یعنی لم تکو نامند خلق الله المسموات و الار ص کونقل نیس کیا اور نداشارہ کیا کہ حدیث میں پھوادر باتی ہے یعنی جس طرح ضمیرانجام آتھم میں اشارہ کر دیا تھا وہ بھی یہاں نیس کیا۔ جس سے اہل علم سجھتے کہ حدیث پوری نیس ہوئی پھی ای ہارہ کر پینکل تھا اور کوئی بیہودہ تا ویل بھی مرزا قادیانی کے دعوے کی بنیاد کو اگر کر پینکل تھا اور کوئی بیہودہ تا ویل بھی مرزا قادیانی کے دیال میں ندآئی اس لئے اسے نقل فہیں کرتے جے پھو خوف خدا ہو وہ اس پر خود کرے اس بیان کے بعد میں یہ فاہر کرنا چا ہتا ہوں۔ کہ یہ جملہ کرر کیوں لایا حملہ کیا حرودت تھی۔ اس کے جواب پر اہل حلم خور کریں۔ اس کی دور جمیں میرے خیال میں جیں۔

میملی وجد نیر ب کداول مرجد بد جملداس کے لایا گیا تاکد بدتحری بطور دلالتہ الحص کے بدنا بت کرے کہ بدونوں عجیب نشان اس مہدی کے سواکس کے لئے نہیں ہوں گے اور دوبارہ یہ جملداس کے لایا گیا کہ نہا ہت صفائی سے بدفا ہر کر دے کہ بدونوں گر بن ایسے ہوں کے کداس سے قبل بھی اس طرح کے گر بنوں کا ظہور ٹیس ہوا ہوگا۔ چونکہ لم تکونا کی ضمیر خسوف دکسوف کی طرف پھرتی ہے اس لئے اس مطلب کے سوا دوسرا مطلب ہر گزنہیں ہوسکا۔

ووسری وجہ: اس جملہ کے مردلانے کی بیے کداس تم کا گربن نہایت جوبداور انومی بات بقی جس کی طرف د بن کا جانا اوراے باور کرنا مشکل تھا۔اس لئے اس کی تحرار کی مگی تا کہ سننے والوں کے ذہن نشین ہو جائے کہ مقسود یمی ہے کہ وہ دونوں گرہن بے نظیرہوں مے۔اب اس پرنظری جائے کہ اس روایت میں تمن طریقوں سے ان نشانوں کا ب نظیر ہونا بیان کیا گیا ہے پہلے آیتین کی صغت بیان کر کے بینی بددونوں نشان ایے ہول مے کہمبدی سے پہلے انکا ظبور مجی نہ ہوا ہوگا دوسرے ان گرہنوں کے غیر معمولی وقت بیان کر کے تیسرے ان گر ہنوں کی حالت بیان کر کے وہ حالت الی ہوگی کہ اس کا ظبور اس سے بہلے ہمی نہ ہوا ہوگا اور اس میں دعویٰ وغیرہ کا اشارہ بھی نہیں ہے۔اس تحرار کی وجدیہ ہے کہ بلغا کا قاعدہ ہے کہ اس منم کی باتوں کو مرر لاتے ہیں۔الی صراحتوں کے بعد بھی کہنا کہ یہ کہاں ے بیجا کیا کہ بیکوف وخسوف خرق عادت ہوگا ''طبیرانجام آمخم ص سے خزائن ج ۱۱ص ۱۳۳۱'' سى فهيده ذي علم كاكام نيس ب- يتجعين بين آسكا كدمرزا قادياني الى فاش غلطی نادانیکی سے کررہے ہیں بلکدان کاعلم یقین دلاتا ہے کہ معلموں کوقصدا مخالط دے رہے ہیں۔ ہم نہایت استحام سے کہتے ہیں کہ اس صاف بیان کے بعدد نیا بیس کی اہل علم ذی عقل کو حدیث کے مطلب میں تامل نہیں رہ سکتا۔ ہرفہیدہ یمی کے گا۔ جوہم نے بیان کیا ہے کوتکد حدیث کا مطلب یقینا کی ہے جواو پر بیان کیا گیا لطف سے کے مدیث فدکور کے یا فج جملے ہیں اور وہ یانچوں جملے نہایت مفائی سے تارہے ہیں کہ مبدی کے بیدونوں نشان لینی خاص طور کا سورج کربن اور جا ندگربن بے نظیر ہوں کے اس وقت سے پہلے بھی اس طرح کا گر ہن نہیں ہوا ہوگا۔ اور ۱۳۱۲ء میں جوخسوف و کسوف ہوئے وہ بموجب اس مدیث کے مہدی کے نشان ہرگز نہ تھے۔ کوئلہ وہ معمولی کربن تھے۔ جوحسب معمول اینے وقت پر ہوا کرتے ہیں۔ ہم نے گرہنوں کی فیرست نقل کر کے دکھا دیا کہ چھیالیس برس کے عرصہ میں اس متم كرين تين مرتبه بوئ الله تعالى في جي عقل اورعلم كي دولت سے مالا مال كيا بوه ہارے بیان کو انصاف سے ویکھے اور حدیث کے الفاظ میں غور کرتا جائے۔ مجر اللہ تعالیٰ سے کال امید ہے کہ ہمارے کلام کی تعمد بق میں اسے ذرائجی تال ندرے گا مرافسوں اور نمایت افسوس ب كمرزا قادياني في صديث كونيس مجما اور كت بي كرآ تخضرت علي كابيفرمانا

اس غرض سے نہیں تھا کہ''وہ خسوف و کسوف قانون قدرت کے برخلاف تلبور میں آئے كا\_اوربيحديث يس كوكى ايبالقظ ب؟" (ضيرانجام آعم ص ٢ مخزائن ج ١١ص ١٣٠٠)

· حق برست معزات ملاحظه كري \_ كه جومطلب مديث كے برجمله سے ظاہر بور با ہے۔ جے ہم نے روز روش کی طرح و کھا ویا اسے مرزا قادیانی بد کہتے ہیں کہ حدیث میں کوئی لفظ نمیں ہے جواس پر دلالت کرے مجراس زبروتی اور ٹاراست گوئی کا کیا علاج ہے اور اگر اس کہنے سے بیغرض ہے کہ کلام رسول کے معنے ایسے ٹیس ہو سکتے جو قانون قدرت کے خلاف موں تو اس کے دو جواب میں اول یہ کہ الفاظ حدیث کے معنی تو دبی میں جو اور بیان کئ مجے۔ وہ معنی کی طرح نہیں ہو سکتے۔ جو مرزا قادیانی کہتے ہیں۔اب ان معنے کو قانون قدرت کے خلاف کمد کراسے غلط قرارویا۔ اس مدیث کو غلط کہنا ہے۔ اس کا حاصل بیہ ہوگا کہ مدیث جس طرح اپنی سند اور راویوں کے لحاظ سے غیر معتبر ہے اس طرح اپنے مضمون کے نظر سے مجی غیرمعتبر ثابت موئی۔ کولکہ اس کامضمون قانون قدرت کے خلاف ہے۔ اگر جماعت مرزائيه كاابياخيال بوتو مرزا قادياني كي شهادت آساني سے دست بردار موجائے ادر يقيني طور ہے بچھ لے کہ جس روایت سے مرزا قاویانی اپنی آسانی شہاوت ثابت کرتے ہیں وہ کسی طرح لائق اعتبار نہیں کیونکہ اس کے روایت کرنے والے جموٹے اور اس کامنمون فطرت اور نیچر کے خلاف ہے۔

ووسرا جواب مید ہے کہ اس میں شبد نہیں کہ سے رسول کا کلام قانون قدرت کے خلاف نیس موسکا ۔ مراللہ تعالی کا بیمی قانون ہے کہ دہ اینے برگزیدہ بندوں کی سچائی اور عظمت فابركرنے كے لئے الى باتى ظبور مى لاتا ب-جو ہمارى معمولى عمل اور متابى علم کے مطابق وہ باتیں قانون قدرت کے خلاف معلوم ہوتی ہیں محر دراصل وہ خلاف نہیں ہوتیں بدامرنهایت ظاہر ہے کمعمولی عقل اور متنابی علم والا اس غیر محدود ات اور صفات کے کامل قانون کونمیں جان سکتا۔ اس کئے اگر مہدی موعود کے لئے ایسی عجیب وغریب نشانی ہو جسے معمولی عمل والے قانون قدرت کے خلاف مجھیں تو اس سے اس کی صدافت میں خلل نہیں آسكا۔ اس مضمون كى تقديق نهايت خوبي سے مرزا قاديانى كرتے ہيں۔فرماتے ہيں۔"اگر ہم خدائے تعالی کی قدرتوں کوغیر محدود مانے میں تو یہ جنون اور و اوا كی ہے كہ اس كى قدرتوں

پراحاطہ کرنے کی امید رکھیں کے تکہ اگر وہ ہمارے مشاہدہ کے بیانہ میں محدود ہو تکیں تو پھر غیر محدود اور غیر متابی کے تکر رہیں اور اس صورت میں نہ صرف یہ تعمل پیش آتا ہے کہ ہمارا فانی اور ناتھی تجربہ خدائے از لی اور ابدی کی تمام قدرتوں کا حد بست کرنے والا ہوگا بلکہ ایک بڑا ہماری تعمل ہے ہماری تعمل کہ ہوگئے گا۔ اور پھڑ کہا پڑے کہ اور اس کے محدود ہونے ہے ہم نے سب معلوم کر لی اور اس کے کہراؤ اور بہاؤ اور بہائی کمری ہوئی کہراؤ اور بہائی جم می جس قدر کفراور ہاد بی اور بالی نیمری ہوئی ہے وہ فلاہر ہے حاجت بیان تہیں سواس ایک محدود زبانہ کے محدود در محدود تجارب کو پورا پورا تانون قدرت خیال کر لینا اور اس پر غیر متابی سلسلہ قدرت کوختم کر دینا اور آئندہ کے لئے اسرار کھلنے سے نامید ہوجاتا ان پست نظروں کا نتیجہ ہے جنہوں نے ذوالجلال کو جیسا کہ جائے شناخت نہیں کیا۔'' (سرمہ چشم آریم ۱۲ سے ۱۲ اور تان جام ۱۲ سے ۱۲ سے شناخت نہیں کیا۔'' (سرمہ چشم آریم ۱۲ سے ۱۲ سے ۱۲ سے ۱۲ سے ۱۲ سے شناخت نہیں کیا۔'' (سرمہ چشم آریم ۱۲ سے ۱۲ سے شناخت نہیں کیا۔''

## مرزا قادیانی اوران کی ایک خاص حالت لاکق حمرت

قادیانی جماعت! ہم حق پرست رائی کے طالب ہیں اس لئے نہایت کشادہ پیٹانی سے کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا بینہایت سچا مقولہ آب زر سے لکھنے کے لائق ہے گر نہایت افسوں کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جب مرزا قادیانی کو بیضرورت پیش آئی کہ دارقطنی کی صدیث کو اپنی صدافت میں پیش کریں اور اس کے سیح معنے پر پردہ ڈال کرمسلمانوں کے خیال اس طرف سے ہٹا کیں اور اپ تراشیدہ معنے پرمسلمانوں کو خصوصاً نے تعلیم یافتہ اور خدا کی قدرت کو مشاہدہ کے پیانہ میں محدود کرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کریں تو هیفتہ الوقی میں اس نشان کے بیان میں ہار ہار قانون قدرت کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قانون قدرت کو واور ۱۵ کو گربن سار ۱۳ اے ۱۵ کو ہوتا ہے اور سورج گربن کا ۱۳ سے ۱۳ کو لیعنی کم رمضان کو اور ۱۵ کو گربن ہونا قانون قدرت کے خلاف ہے۔'' اب جماعت مرزائیدای قول پر فریفتہ ہے اور پہلا قول اگر چہ آئیس کا ہے گر اس طرف اب نظر بھی ٹیس کرتی۔ اس کی دو وجہ معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ کم اور بے ایمانی کا مجرا ہوا خیال ان کے خیال کے مناسب ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ مرزا قادیانی کی تائید ای خیال سے ہوتی ہے تیرہ وردنی اسے کہتے ہیں کہ دوسری یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی تائید ای خیال سے ہوتی ہے تیرہ وردنی اسے کہتے ہیں کہ دوسری یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی تائید ای خیال سے ہوتی ہے تیرہ وردنی اسے کہتے ہیں کہ

انہیں کے مقد اکے دوقول صریح متعارض ہیں ان ہیں ہے اس قول کو مانتے ہیں جے خود ان کے مرشد بے ایمانی اور کفر مجرا ہوا کہ رہے ہیں اور ان کے متعارض اقوال دیکھ کر ان سے علیحہ و نہیں ہوتے بلکہ اس للس پری کو اپنے مرشد کا معجز و خیال کرتے ہیں۔ افسوں! خیر بیاتو ایک ضمنی بات تھی اب میں اصل بات کہتا ہوں۔ حق پرست حضرات متوجہ ہوں اور اس پرغور کریں کہ بیان سابق سے کیا کیا با تھی ثابت ہوئیں۔ میں انہیں آپ کے سامنے بیش کرتا ہوں۔ آپ انساف دلی سے طاحظہ کریں۔

مہلی ہات مرزا قادیانی نے نہایت عظیم الشان دعویٰ کیا۔ یہاں تک کہ بعض ادلوالعزم انہیاء سے اپنے آپ کو ہرشان میں افضل کہا گر ان کے دجود سے کوئی مفید نتیجہ نہیں ہوا اسلام کو کوئی نفعے نہیں پہنچا۔ مسلمانوں کی تعداد میں سو پچاس کی بھی ترتی نہیں ہوئی۔ کیونکہ کوئی آریۂ ہندؤ بہودی میسائی انکی وجہ سے مسلمان انہیں ہوا۔ یہ کس بدیمی ولیل ہے ان کے کاذب ہونے کی۔

دوسری بات مرزا قادنیانی کی آسانی شهادت کی بنیادجس صدیث پرتھی وہ لائق اعتبار ثابت نہ ہوئی۔ بلکہ معلوم ہوا کہ وہ ایک کذاب کی روایت ہے اوراس کی صحت کے بیان میں جو کچھ مرزا قادیانی نے لکھا ہے وہ محض وحوکا ہے۔ غرض کہ یہ بیان مرزا قادیانی کے کذب کی دوسری شہاوت ہے۔

تیسری بات مرزا قادیانی نے اپنے آپ کومبدی بنانے کے لئے اس روایت کے مصنے بالکل غلط بیان کئے ۔ ایسے عظیم الثان وعود سے بعد الی صریح غلطی کرنا اور پھر اس

ا بعض سرزائوں کو بہ کہتے سا کہ قادیان میں بہت سے عیسائی اور آرید ایمان لائے ہیں اور وہاں موجو و ہیں گر یہ غلط ہے اس وقت میرے پاس بخاب کے ایک عالم تغیرے ہوئے ہیں جو فاضل ہوشیار پوری کے لقب سے بخاب وغیرہ میں مشہور ہیں اور سرزا قادیائی اور ان کے اول فلیف سے بہت رابطدر کھتے تھے اور قادیان میں بھی گئے ہیں وہ اس واقد کو کش غلط کہتے ہیں اس کے علاوہ اس کے غلط ہونے کی اور بہت شہادتیں ہیں چونکہ جموث بولنا مرزائوں کا ایک شیوہ ہے ہیں کا ایک شیوہ ہے ہیں کا ایک شیوہ ہے ہیں ان کا ایک جموث ہے تا کہ ناواقف وام میں آئیں۔

غلطی پر قائم رہنا ان کے کذب کی کھلی دلیل ہے کیونکہ کوئی سچا مدی وقی والہام الی غلطی پر قائم نہیں روسکتا۔ اور نہ کسی کال ذی علم سے صاف عبارت کے معنی میں الی غلطی ہو سکتی ہے۔ الغرض یہ تیسری دلیل ہے مرزا قادیانی کے کاذب ہونے کی اور بہت بوی دلیل ہے۔ الغرض یہ تیسری دلیل ہے مرزا قادیانی کے موجہ کے اور بہت بولی دلیل ہے۔

جوتھی ہات اگراس مدید کو کے ان لیا جائے اوراس کے جم معنے سے قطع نظر کی جائے تو ظاہر ہے کہ اس میں امام مہدی کی علامت بیان کی گئی ہورامام مہدی کی جو علامت بیان کی گئی ہورامام مہدی کی جو علامت بیہ کہ علامت بیہ کہ علامت بیہ کہ اس مہدی اہل میں امام مہدی اہل میں امام مہدی اہل میں اور مرزا قادیاتی میں اہل مہدی اہل میت رسول اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها کی اولاد سے ہوں کے اور مرزا قادیاتی تو شخ صدیتی یا فاروتی مجی نہیں جی اور سید اور اہل بیت رسول ہونا تو بدی بات ہوا اور بدی علامت بیہ کہ آپ کے ذمانے میں مسلمانوں کو اور اسلام کو بہت کچے فردغ ہوگا۔

مرمرزا قادیاتی کے وقت میں ہلکہ جب سے ان کا وجود شریف دیا میں آیا اور جب تک وہ اور ان کے خلیفہ دیا میں رہے ہر مم کا حزل ہوا اور ہورہا ہے۔ کھر یہ کیسا اند میر ہے۔ کہ آس کھوں پر پائدھ کر قرآن وحدیث سے منہ کھر کرمرزا قادیاتی کومہدی اور رسول مانا جاتا ہے۔
پٹی باعدھ کر قرآن وحدیث سے منہ کھر کرمرزا قادیاتی کومہدی اور رسول مانا جاتا ہے۔

غرض کہ امام مبدی کی جو علائیں حدیث میں بیان ہوئی ہیں وہ مرز اقادیاتی میں مرز اقادیاتی میں مرز ہیں بائی گئی۔ اس لئے حدیث میں جو بشارت ہے وہ مرز اقادیاتی کے لئے نہیں ہو سکتی اور بیہ کہنا کہ امام مبدی کے باب میں جو حدیثیں ہیں وہ سکتی نیس ہیں ان میں بہت کچھ کلام ہاس لئے جو عمر کہا ہے ماتو جیسا کہ مرز اقادیاتی کہتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جب مبدی کے متعلق حدیثیں مجھی نہیں ہیں تو مبدی کے آنے کا جوت نہ ہوا۔ اس لئے بھی آپ کا دولانی غلط ہوا اور آپ کاذب ہوئے ہاور اگر تھم والی حدیث کو سے مان کر آپ تھم بنا چاہے ہیں تو بہلے اپنا تھم ہونا آپ فابت کیجے۔ مربہ تو آپ ہیں پہیں برس کی عنت میں بھی نہر سکے اور نہ اب کو گاذب ہونا فابت کر سکے اور نہ اب کو گاذب ہونا فابت کر ویا بلکہ بی تھم والی حدیث آپ کا کاذب ہونا فابت کر دیا بلکہ بی تھم والی حدیث آپ کو کاذب بنا ری ہے تھم کے جو صفات اس میں بیان ہوئے ہیں دو آپ میں نہیں پائے می دھی ہوئا آپ طاخہ ہو۔

یانچویں بات جس مدیث سے مرزا قادیانی اینے لئے آسانی شہادت ثابت کرتے ہیں اس میں پانچ جملے ہیں۔ان پانچوں جملوں سے بیثابت ہو گیا کہ جس گر بن کووہ

این لئے آسانی شہادت محصے تھے۔ وہ گربن مبدی کی علامت نہیں تھا۔ اور ند کی طرح وہ علامت بیں تھا۔ اور ند کی طرح وہ علامت بوسک بیان کانی طور سے کیا گیا۔

الغرض بدیا فی شاہد ہیں جن سے ان کا دعویٰ غلط ثابت ہوتا ہے اور ان کی آسانی شہادت خاک میں الرچہ مرزا قادیانی شہادت خاک میں الرچہ مرزا قادیانی کی غلطیاں خاہر کی گئی ہیں۔ محراب خاص طور سے ان کی ناراسی اور قابلیت کا اظہار کیا جاتا ہے اور ان کی زیردستیوں اور مہذبانہ تحریر پر روشی ڈالی جاتی ہیں۔ جس سے ان کی مہدویت کی شان اور تبذیب بخوبی خاہر ہوری ہے۔ اس وقت ضمیم انجام آتھم اور هیقت الوجی میر سے سامنے ہے ان میں ہے کھی مونے آپ کو دکھا تا ہوں۔

## مرزا قادیانی کے تہذیب کا اظہاراوران کی سخت کلامی کانمونہ

ضمیرانجام آتمم (ص ٣٦ فرائن ج ١١ص ٣٣٠) يل كفت جيد "انسان كرنا چاہئے كركس قوت اور چك ل سے كوف وخوف كى پيشين كوكى پورى ہوكى كراس زمانے كے ظالم مولوى اس سے بعى مكر جيں خاص كرديس الدجالين عبدالحق غرنوى اور اس كا تمام كروه عليهم نعال لعن الله الف الف موة (لينى خداكى لعنت ك دس لا كھ جوتے ان مولو يوں پر پڑي) اے پليد دجال پيشين كوكى تو پورى ہوكى ليكن تعصب كے غبار نے تھوكو اندها كرديا۔ يعضم اور شائع لمل طاحلہ كے لائن ہے۔ اے جماعت مرزائي مسلح قوم اور بادى امت اليے بد زبان ہو كتے جي ؟ رحمت اللعالمين كاظل ابيا سخت كو اور لعنت كا برسانے والا ہوسكتا ہو كا برسانے والا موسكتا ہوسكتا ہو كر جواب دو۔

النرض ناظرین حق پیند نے معلوم کیا ہوگا کہ آفاب نیمروزی طرح روش ہوگیا کہ اس میم کی شدکوئی مجی پیشین گوئی تھی اور شداس کا پورا ہوتا معلوم ہوا۔ بلکہ مرزا قادیانی کی غلاقی اور اسانی تقی ۔ جسے آفاب کی طرح چکا کر دکھا دیا گیا جس کی آئیس ہوں وہ دیکھے۔ میں پیشتر اس روایت کا صحیح ترجمہ کر آیا ہوں۔ اب مرزا قادیانی کا ترجمہ الل علم طاحظہ کریں اور دیکھیں کہ انہوں نے معمون حدیث میں کس قدر تحریف کی ہے اور کیا کیا قیدیں اپنی طرف

(ابل علم معرات جانے ہیں کہ بیطرز تحریر بزرگوں کی ک نہیں ہے۔

ے زیادہ کی ہیں۔ لکھتے ہیں۔'' ہمارے مہدی کی تائید اور تقیدین کے لئے دونشان مقرر ہیں اور جب سے کہ زیمن وآسان پیدا کئے گئے وہ دونشان (کسی مرکی کے وقت میں) ظہور میں نہیں آئے۔'' (ضمیدانجام آعم ملاسم ترائن جاام، ۳۳۰) ان دوجملوں میں دوغلطیاں ہیں۔

کہ کی ہے کہ میدی کے لئے دونشان کہتے ہیں اورنشان کے معنی علامت کے ہیں جس
سے کی شئے کی شاخت ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہدی کے لئے وہ با تیں ایک مخصوص
ہیں کہ ان جس سے ہرایک بات اس کی علامت ہے۔ جس کی وجہ سے وہ دو مروں سے ممتاز ہو
ہاتا ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں وہ دونشان کی مدی کے وقت بیل ظہور جس نہیں آئے محاورہ
مازی ہو تے ہیں کہ اس جلے کے بیم عنی ہیں کہ ان دونشانوں کا ظہور کی مدی کے وقت
میں نہیں ہوا اگر چہ ایک کا ہوا ہو بی تول پہلے کلام کو غلط بتا تا ہے۔ کیونکہ وونشان ہونے کو تو
سیم معنی ہیں کہ ان بیل سے ہرایک مہدی کی علامت ہے۔ مہدی کے وقت کے مواکی وقت
ان دونوں بیل سے ایک بھی نہیں پائی جاسکی اور اگر پائی جائے تو وہ علامت نہ رہی ۔ غرض کہ
یہ جملہ مرزا قادیانی کے پہلے جملے کو غلط بتا تا ہے اور صدیث کے بھی بالکل خلاف ہے۔ صدیث
کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں نشان ایسے ہیں کہ مہدی سے پہلے ان بیس سے ایک کا ظہور بھی
کہ مہدا ہوا ہوگا۔ یعنی ان جس ہرایک نشان بے بیں کہ مہدی سے پہلے ان بیس سے ایک کا ظہور بھی

دوسری علطی ہے کہ مری کے وقت کے قید مرزا قادیائی نے اپنی طرف سے زیاوہ کی ہے حدیث میں کوئی لفظ نہیں ہے جس سے اشارتا بھی ہے تیں کہ مہدی کے ادعا کی وقت میں ( یہ ان و دفتا نیوں کو بیان کرتے ہیں۔ اور وہ دوفتان ہے ہیں کہ مہدی کے ادعا کی وقت میں ( یہ مضمون بھی حدیث میں نہیں ہے۔ کیا دیا نت ہے کہ اپنی طرف سے مضمون کا اضافہ کر کے اس حدیث کا مضمون کہا جاتا ہے۔ ) چا نداس پہلی رات میں گربمن ہوگا جو اس کے خسوف کے شمن راتوں میں سے پہلے رات ہے۔ یعنی تیرہویں رات ( حدیث میں کوئی جملز نہیں ہے جس کے یہ معنی ہوں ) اور سورج اس کے گربمن کے دنوں میں سے اس دن گربمن ہوگا جو درمیان کا دن ہے یعنی اٹھا کیسویں تاریخ کو ( الفاظ حدیث اس مطلب کو غلط بتا رہے ہیں ) اور جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے۔ کی مرق کے لئے یہ اتفاق نہیں ہوا کہ اس کے دبوئی کے وقت میں کسوف رمضان میں ان تاریخ ل میں ہوا ہو ( یہ بھی سراسر غلط ہے ) ''

(ضميمدانجام ألقم ص ٢٦ نزائن ج ااص ١٣٠٠)

یمال تک تو مرزا قادیانی نے روایت میں بوری تحریف کی۔اب اس کی تائید اور ترج می ع تعلیم یافتوں کے خوش کرنے کے لئے کیسے میں۔ 'آ مخفرت علیہ کا پرفرمانا اس غرض سے فیمن تھا کہ خسوف وکسوف قانون قدرت کے برخلاف تلہور میں آئے گا۔ اور نہ مدیث ش کوئی ایا لفظ ہے۔ ' ہم نہایت صفائی سے ہرایک لفظ کی تشریح کرے دکھا مچے ہیں کہ حدیث کا مطلب یمی ہے کہ وہ کرین معمولی قانون قدرت کے ضرور خالف ہوگا اس سے الکار کرنا اور بیکہنا کہ صدید میں کوئی ایسا لفظ تیس ہے۔جس سے مطلب بیسمجما جائے آ قاب کی روشی سے انکار کرنا ہے جے عربی عبارت میں کھے بھی ہمیرت ہے وہ ضرور کی مطلب بیان کرے گا جواویر بیان کیا حمیا-اب اس گرمن کامعمولی قدرت کے خلاف مونا ایسا بی ہے جیسے صاحبان عمل و حکومت ملکی قانون کے بعض وفعات میں بعض باتوں کومستثناء کر ویتے ہیں۔ یعنی جو عمم عام طور پر جاری کیا ہے بعض وقت بعض موقع پر اسے جاری نہیں كرتے \_ كونكد حاكم وقت على رب كسي مصلحت سے وہ اسيز حكم كو جارى فيس كرتا بلكداس كے ظاف کرتا ہے۔ یکی اس کا قانون ہے۔ پھر اگر وہ حاکم مطلق جس کے حکمت وقدرت کی انتہاء نیس ہے ایبا کرے تو کیا نہیں کرسکا؟ ضرور کرسکا ہے۔ اور جس طرح و نیاوی حکومت کے قانون کی کسی وفعہ میں منتقی کرنا کوئی عیب ونقص نہیں ہے اس طرح قانون خداوندی میں مجی حیب بیس موسکا۔اس کی توضیح ہم مرزا قادیانی کے کلام سے او پر کرآئے ہیں۔

اس کینے کے بعد مرزا قادیانی مطلب بیان کرتے ہیں اور لکھتے ہیں۔" بلکہ صرف بیمطلب تھا کہ اس مہدی سے پہلے کی مدی صادق یا کاذب کو بیا تفاق نہیں ہوگا کہ اس نے مہددیت یا رسائت کا دعویٰ کیا ہو۔ اور اس کے وقت بی ان تاریخوں بی رمضان بی خسوف وکسوف ہوا ہو۔"

(ضیرانجام آجمعی استرائن نے ااس ۳۳۰)

حدیث کا بید مطلب ہر گرنہیں ہے۔ بلکہ مرزا قادیانی کا تراشیدہ مضمون ہے جے وہ حدیث کا مطلب بتا رہے ہیں۔ یہاں اس پر نظررہے کہ مدگی کو عام کہتے ہیں۔ کہ صادتی ہویا کا ذب ہواوراس کے دعوی کو کی عام کہتے ہیں۔ کہ اسے دسالت کا دعوی ہویا مہدی ہونے کا۔ اب دیکھا جائے کہ 1771ھ کا گربن کے تکرمرزا قادیانی کے لئے نشان ہوسکتا ہے۔ کیونکہ اس سے ایک برس پہلے اسلام علی امریکہ میں گربن ہوا جہاں جموٹا مدگی دسالت ڈوئی موجود تھا۔

بدعبارت توضیمدانجام آئتم کی تنی جس کی غلطیاں اور تحریفیں بیان کی گئیں۔ اب حقیقت الوق کی حالت ہمی معلوم کیجئے۔ (صفی ۱۹۳ فردائن ج ۲۲ ص ۲۰۲) میں وارقطنی کی فرکورہ روایت میں جو پھرانہوں نے غلطیاں کی ہیں اور مفالطے دیتے ہیں انہیں ٹارکر کے آپ کو دکھا تا ہوں۔

اسسسس کیسے ہیں جو دار طفی میں یہ ایک مدیث ہے۔ "کتاب دار قطنی کو جے دار قطنی کھتا اجماع امت کے خلاف ہے۔ جب سے دار قطنی تالیف ہوئی ہے اس وقت سے لے کراس وقت تک کی عالم' کی محدث کی مجدد نے اس کتاب کو صحاح میں داخل نیس کیا۔ اور نہ اس کا مولف اس کا دھوئی کرتا ہے کہ میں نے اس میں سح مدیثوں کا التزام کیا ہے۔ لفظ مح زیادہ تر امام بغاری اور مسلم کے ساتھ بولا جاتا ہے اور ان کی صحیح کتاری اور محج مسلم کہتے ہیں اس کے بعد ابدداؤد۔ ترفی نسائی۔ این ماجہ کی کتاب کو محج بغاری اور محج مسلم کہتے ہیں اس کے بعد ابدداؤد۔ ترفی نسائی۔ این ماجہ کی کتاب کو کہی صحاح میں داخل کیا ہے۔ مرمرزا قادیائی اپنی تائید کے لئے تمام امت کے خلاف دار قطنی کی تالیف کو بھی صحاح میں داخل کر کے ہوام کی نظر میں اس کی عقمت بوحاتے ہیں جو داقع کے بائکل خلاف صحاح میں داخل کر کے ہوام کی نظر میں اس کی عقمت بوحاتے ہیں جو داقع کے بائکل خلاف ہے۔ اور اگر کی ذی علم مرزائی کومرزا قادیائی کے اس قول کے مجے ہونے کا دھوئی ہوتو سامنے ہے۔ اور اگر کی ذی علم مرزائی کومرزا قادیائی کے اس قول کے مجے ہونے کا دھوئی ہوتو سامنے آئے ہم اس کی بعض رواجوں کی عدم صحت بیان کر کے دکھا کیں گے دہ اس کی صحت ثابت کریں۔ گرمیں کر کے رہے اس کی صحت ثابت کریں۔ گرمیں کر کے دی بار کی مدید ہے جس میں گذشکو ہور دی ہے۔ اس کی صحت ثابت کریں۔ گرمیں کر کے دی بات کی صدی شابت کریں۔ گرمیں کر کے دی بات کریں۔ گرمیں کر کے دی بات کی صدی شابت کریں۔ گرمیں کر سے سائی

س......روایت کا ترجمه کرتے ہیں۔ ہارے مہدی کے لئے دونشان ہیں اور جب سے کہ زیمن و آسان خدانے پیدا کیا ہے بیدونشان (کسی امور اور رسول کے وقت میں ) ظاہر نہیں ہوئے۔ (ایشاً) اس عبارت میں جن الفاظ کو میں نے ہلالی خط کے اندر لکھا ہے وہ روایت کے کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے اور نہ حدیث کے کسی جملہ سے سمجھا جاتا ہے۔ بلکہ مضمون حدیث کے ظاف ہے۔ کیونکہ حدیث کے الفاظ لم تکونا منذخلق الله السموات والارض جن كاترجم "بيب كدجب سي آسان وزين پيدا بوئ بيل ايا عا ند كربن اورسورج كربن مجمى نبيس بوا - بيالفاظ نهايت صاف طور سے بتا رہے بيل كدان نشانوں کا ظہور کس وقت اور کس حالت میں نہیں ہوا' بعنی نہ کس مدی رسالت کے وقت میں اور ندایے وقت میں کداس وقت کوئی مرع نہیں ہے۔ غرضکہ صدیث کا مطلب یہ ہے کہ مہدی کے لئے دونشان ایسے ہیں کہاس سے پہلے کس وقت ان کا عمور نہ ہوا ہوگا۔ مرزا قادیانی کا پیہ کہنا کد کسی مامور اور رسول کے وقت میں (وہ نشان ) ظاہر نہیں ہوئے۔ "محض تحریف معنوی ب حدیث میں بہ قید مرکز نہیں ہے۔ بلکہ احادیث صححہ اور قرآن مجید کے نص قطعی سے بہ قید غلط ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ اس قید سے ثابت ہوتا ہے کہ مہدی رسالت کے مدعی ہوں گے اور رسول معادق ہوں گئے۔

مالانکه قرآن مجید اور مدیثوں میں صاف ندکور ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ افران میں صاف ندکور ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ آ خران ہیں اور رسول نہیں آئے گا۔ اور جوکوئی نبوت کا دو جموٹا اور دجال ہوگا۔ اس کی تعمیل حصہ سوم فیصلہ آ سانی۔ اور صحیفہ رحمانی نبر ۲ میں دیکنا چاہئے۔ اور جب یہ قیدنصوص صریحہ کی روسے فلط ہے تو مرزا قادیانی کا بید دموی بھی فلط ہے۔ نہایت فلا ہے۔ نہایت فلا ہے۔ نہایت فلا ہے کہ جب رسول اللہ علیہ فرما ہے جس اور اللہ تعالی کا بھی ارشاد ہے کہ حصرت محمد رسول اللہ علیہ کے بعد کوئی جدید نبی نہ آئے گا پھر اس حدیث میں کی رسول کے آئے کی خبر اور اس کے نشان کا بیان کیے ہوسکتا ہے۔

سسسل کے ایک بیہ کے کہ میں۔'ان میں سے (لینی ان دونشانوں سے) ایک بیہ کہ مہدی معبود کے زمانہ میں رمضان کے مہینہ میں چا تدکا گرئن اس کے اول رات میں ہوگا۔
لینی تیرہویں تاریخ میں۔'الینا حدیث کے الفاظ کا بیمطلب ہرگرنہیں ہے۔ اس کے وجوہ

ملاحظه مول۔

بهل وجه: جس عبارت كاير جمه كيا بوه بيب تنكسف القمو الأول لبلة من دمضان . اس کا محج ترجمه بدے کہ جاندگر بن ہوگارمضان کی پہلی رات کو کیونکداس جمله من تين لفظ بير \_ ببلا لفظ تنكسف القموجس كمعنى بين جائد كربن موكا \_دوسرا لفظ لاول لیلة اس کے معنی ہیں پہلی رات کو اس کہنے سے بیسوال پیدا ہوا کہ پہلی رات کسی کی ۔ کسی مہیند کی پہلی۔ یاکسی دوسرے ایام معیند کی پہلی رات اس کا جواب تیسرے لفظ سے ظاہر موتا ہے۔ وہ من رمضان ہے اس میں لفظ من بیانیہ ہے بینی دوسرے لفظ میں جو اجمال تھا اور معلوم نہ ہوتا تھا کہ پہلی رات کس کی۔اس کے بعد کے لفظ رمضان نے بیان کر دیا۔کہ وہ پہلی رات ماہ رمضان کی ہے۔ بیاتو صریح الفاظ کا مطلب بیان کیا حمیا۔ اب حدیث کی اصلی غرض پر مجمی نظر کی جائے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے نہایت فاہر ہے کہ حدیث میں امام مبدی کی آیت مین ان کی علامت بیان کی ملی ہے اور آ یت کے معنی اور بیان کئے گئے ہیں کہ آ یت مین نثان ای کو کہتے ہیں کہ جس وقت وہ پایا جائے فورا اس کاعلم ہو جائے جس کے لئے بدآ بت اور نشان ہے بیای وقت ہوسکتا ہے کہ اول لیلہ سے رمضان کی پہلی رات مراد کی جائے کونکہ بدالی عجیب بات ہے کہ اس کے ظہور سے فوراً مہدی کے ظہور کا یقین ہوسکتا ہے۔ اور كمرجمله لم تكونا مندخلق الله السموات والارض اس معاكونهايت مغائي سے ثابت كرديتا بــاس لئے مذكوره عبارت كے بيمنى اور بيتشرك الك مح بے كدونيا يس كوئى عربى دان ذی عقل اس کے خلاف نہیں کہ سکتا۔ بجز کسی خود غرض یا مرزا برست کے اس لئے جومعنی اس کے خلاف ہیں وہ بیتی غلط ہیں۔

ووسرى ويد : اگرمتھديہ بوتا كدرمضان ش كران بوگا كران كى كہلى رات ش يعنى جن راتوں ميں چاندگر بن بون كامعمول ہاس كى كہلى رات ميں تو رمضان كالفظ ليلتہ ك بعد نہ بوتا بلك اول ليلة كے پہلے بوتا اور اول ليلة كے بعد بجائے من رمضان ك من ليالى النحوف بوتا اور عبارت اس طرح بوتى . تنكسف القمو في رمضان لاول ليلة من ليالى المحسوف . چوتك مخلوق كو بدائت منظور ہے۔ اور اليے مقد ت كا نشان بتانا بدنظر ہے جس كا ماننا ضرورى ہے اس لئے اس كى عبارت الى صاف بونا چاہئے جس كے معنى متعين ہوں۔اورنہایت مفائی سے وہ معنی ہرایک ہم کے دو یکی عبارت ہے جویش نے اکسی گر حدیث میں بی عبارت نہیں ہے بلکہ وہ عبارت ہے جس کے الفاظ سے اور قرینہ مقام سے نہایت مفائی ہے وی معنی سمجے جاتے ہیں جو او پر بیان کئے گئے۔اس لئے بیمعنی بلاشبہ غلط ہیں۔

تیسری وجہ: حدیث میں امام مہدی کے دونشان بیان کے ہیں۔ان میں سے
ایک نشان چاندکا کرئن ہے۔ یعنی ان کے ہونے کی علامت اور ان کے ظہور کی ایک دلیل یہ
ہے کہ رمغمان کے مہینہ میں چاندگرئن ہوگا۔ اور اس تاریخ میں ہوگا۔ جس کی وجہ سے مسلمان
انہیں مہدی موجود مانیں کے اس نشان کی صفت اس حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ نشان
ایسا ہے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی۔ اس وقت سے لے کر ان کے ظہور تک کی وقت اس کا ظہور نہ ہوا ہو۔

اب اگر مدیث کے ذکورہ جملہ کے بیمعنی کئے جاکیں جو مرزا قادیانی نے بیان کئے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ رمضان کی ۱۳ تاریخ کو گربان ہوگا تو کوئی عاقل اسے کسی کی علامت اور نشان نہیں کہ سکتا۔ چہ جائے کہ ایک عظیم الشان ہزرگ کے ظہور کی علامت ہو۔
کیونکہ بیدایک معمولی بات ہے۔ ایسے گربان بہت ہوا کرتے ہیں۔ فہ کورہ فہرست میں دیکھا جائے۔ کہ صرف چھیالیس برس میں رمضان کی ۱۳ تاریخ کو چار گربان ہوئے ہیں۔ یعنی جائے۔ کہ صرف چھیالیس برس میں رمضان کی ۱۳ تاریخ کو چار گربان ہوئے ہیں۔ یعنی سام ۱۳۷ ہے تو گربان اس تھوڑی مدت میں اور اوبالے مرتبہ رمضان کی ۱۳ تاریخ کو گربان ہوا ہے۔ جو گربان اس تھوڑی مدت میں سام بینی مرتبہ ہوا اس تم کے گربان کو مجورہ اور شان کہنا اور اس کا مجورہ مان لینا کسی صاحب عقل کا کام نہیں ہے مدیث میں مجورہ اس گربان کو کہا ہے جو اس مہدی سے پہلے کسی وقت نہ ہوا ہوگا۔

۵ .....دوسران مرزا قادیانی اس طرح بیان کرتے ہیں۔اورسورج کا گرائن اس کے دنوں ش سے رہے کا دن ش ہوگا لین اس رمضان کے مہیندی اٹھا کیسویں تاریخ کو ۔'' ایسا کی ترجمہ حدیث کے جملہ' و تنکسف الشمس فی النصف منه "کا مرزا قادیائی نے کیا ہے۔

اب میں ناظرین کو دکھاتا ہوں کہ اس دوسرے نشان کے بیان میں بھی مرزا قادیانی نے دلیاں میں بھی مرزا قادیانی نے ولی ہی فلطیاں کی جیں جینے پہلے نشان کے بیان میں کی تھیں بلکداس کی فلطیاں پہلے سے زیادہ فلاہر جیں۔ ان کی تفصیل ملاحظہ ہو۔ اس جملہ کا محج ترجمہ جو الفاظ مدیث اور سوق کلام سے فلاہر ہورہا ہے۔ یہ ہے۔

سورج گرئن ہوگا ای رمضان کے نصف میں اس ترجمہ کی صحت الفاظ کو علیمد وعلیمد كرك وكيوليا جائ \_ ببلا لفظ اس مي (تنكسف الشمس) بكس كمعنى بي كسورج گر بن ہوگا دوسرا لفظ ہے۔ ( فی النصف ) جس کا ترجمہ ہے آ دھوآ دو میں بینی سورج گر بن ہو گا آ دھوآ دھ میں ۔اب بہاں سوال پیدا ہوا کہ س کے آ دھوآ دھ میں اس کا بیان تیسرے لفظ (مند) سے ہوتا ہے۔ اس لفظ میں ضمیر ہے اس لئے ضرور ہے کہ اس سے پہلے اس کا مرجع لینی وہ لفظ مذکور ہوجس کی طرف میضمیر پھرتی ہے اور چونکہ میضمیر مذکر کی ہے اس لیے اس لفظ کا ندكر مونا ضرور بے ـ يعنى وہ لفظ جمع نه مو يا كوئى دوسرى علامت تا حيد كى اس من نه يائى جاتى ہو۔ صدیث کے اس جملہ میں یا اس سے پہلے لفظ (رمضان کے سوا کوئی لفظ اس ضمیر کا مرجع نہیں ہوسکتا۔ الفاظ کی میتشری تو عربی کے صوف و نحو جانے والے طلباء بخوبی سمجھ سکتے ہیں اور عربی ادب سے ذوق رکھنے والے سوق کلام سے بخوبی سجھ سکتے ہیں۔ کہ جس طرح اس ے پہلے جملہ میں جاندگر بن کے وقت کا بیان لاول لیلة من رمضان سے ہاک طرح اس جملہ میں فی النصف منه سے سورج گرئن کے وقت کا بیان بے۔ اور اگر خمیر کا مرجع ظا بركرويا جائة وفى النصف من ومضان بوكا جس كمعنى نمايت صاف يني جير ـ كه سورج گربن رمضان کے نصف میں ہوگا۔ صدیث کے اس جملہ کی بدائی صاف اور سی تخریح ہے۔جس سے کوئی عربی کا ادب جانے والا انکارنہیں کرسکا۔مرزا قادیانی جومطلب بیان كرتے بيں اس كے لئے ضرور ہے كەمنە كى خمر ايام كى طرف چرے كمريدووجدے غلاہے ایک بیکدایام کا لفظ اس سے پہلے کی طرح فرور نہیں ہے دوسرے میکد لفظ ایام موثث ہے اس کی طرف مینه کی ضمیر نہیں پھر سکتی۔ بدو وجہ ہوئیں مرزا قادیانی کے غلط بیانی کی۔)

چو میں سے درمیان علی مرز ا قادیانی ایام کوف کے تین دوں میں سے درمیان کے دن کونسف کرتا علا ہے جو صحت کا مال

ہو وہ محاور ہ عرب سے ثابت کرے۔

یا نیچوس وجہ: اس مطلب کے غلط ہونے کی یہ ہے کہ حدیث میں اس گر بہن کو مہدی کا دوسرا نشان بتایا ہے اور اس کے بعد بی یہ جملہ ہے" ولم تکونا مند خلق الله المسموات و الارض" یعنی وہ چاندگر بن اور سورج گر بن ایسے دونشان بیں کہ جب سے اللہ تعالی نے آسان وزمین پیدا کے بیں۔ (اس وقت سے لے کر مہدی کے ظہور تک ) ان کا ظہور بھی نہیں ہوا لینی نہ ایسا چاندگر بن کی وقت ہوا اور نہ ایسا سورج گر بن ۔ چونکہ حدیث میں نہایت صفائی سے دونشان لیعنی مہدی کی دوعلامتیں بیان کی گئی بیں ان میں سے ہرایک جداگانہ نشان ہے اور ہرایک کو ایسا ہوتا چاہئے کہ اس کے مثل بھی ظہور میں نہ آیا ہو۔ اور اگر جداگانہ نشان ہے اور ہرایک کو ایسا ہوتا چاہئے کہ اس کے مثل بھی ظہور میں نہ آیا ہو۔ اور اگر دونوں گر بنوں کو ملا کر ایک نشان قرار دیا جائے ۔ لینی یہ کہا جائے کہ رمضان کی ۱۳ کو چاندگر بن اور ۲۸ کوسورج گر بن کا ہوتا ایک نشان جاتو صریح حدیث کے خلاف صرف ایک نشان خابت ہوگا۔ اور مرزا قادیانی کے آئدہ بیان سے ایک بی نشان خابت ہوتا ہے۔ چنانچ کھتے ہیں۔

السسساور ایبا واقعہ ابتدائے دنیا ہے کی رسول یا نبی کے وقت میں بھی ظہور میں نہیں آیا۔' (ایسنا) دیکھئے مرزا قادیانی ان دونوں گرہنوں کو ایک واقعہ قرار دے کریہ بتاتے ہیں۔ کہ ایبا واقعہ بھی ظہور میں نہیں آیا۔ یہ کہنا حدیث کے صرح خلاف ہے۔ حدیث میں نہایت صاف طور سے دو واقع بیان کئے ہیں۔ ایک چاندگر بمن کا دوسرا سورج گربن کا اور دونوں کی نبیت یہ کہا ہے کہ ان دونوں داقعوں کا ظہور کی وقت میں نہیں ہوا۔ اس وجہ سے حدیث میں کہا گیا کہ جارے مہدی کے لئے دونشان ہیں۔

دوسری غلط بیانی اس جملہ جس بیہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنی طرف ہے ان گرہنوں کے لئے بی قبر برحائی ہوا۔
گرہنوں کے لئے بی قید برحائی ہے کہ کس رسول یا نبی کے وقت جس ان کا ظہور نہیں ہوا۔
حالانکہ حدیث کے کس جملہ یا کمی لفظ میں اس قید کا اشارہ بھی نہیں ہے۔ بلکہ حدیث کا آخری جملہ نہا ہت وضاحت سے بتا رہا ہے کہ ان گرہنوں کے دونوں واقع ایسے بے نظیر ہیں کہ مہدی سے پہلے کسی وقت جس ان کا ظہور نہ ہوا ہوگا۔ بیہ جملہ صاف بتا رہا ہے۔ کہ کس رسول یا نبی کے وقت کی قید غلط ہے۔

غرضکہ اس جملے مسمرزا قاویانی نے دوغلطیاں کیس یا ہوں کہا جائے کہ وتح یفیں

کیں ایک یہ کہ دو واقعوں کو ایک بتایا دوسری پہ کہ صدیث میں رسول کے وقت کی قید نہتھی مرز ا قادیانی نے ابنی طرف ہے بڑھا دی۔

ناظرین اس پرنظر کریں کہ یہاں تک نفس مدیث کا بیان تھا۔ جس میں سے چھ فقرے مرزا قادیانی کے نقل کئے گئے۔ان چوفقروں میں مختف طریقے سے گیارہ غلطیاں مرزا قادیانی کی بیان کی گئیں صاحبان دانش غور کے بعداس کو بخو بی معلوم کر سکتے ہیں۔

اب بیان مدیث کے بعد مرزا قادیانی کے دعوی اور دفع اعتراضات کو طاحظہ کیا جائے لکھتے ہیں۔

کسسسن جملہ ماہرین ہیئت اس بات کے گواہ ہیں کہ میرے زمانے میں ہی جس کوعرصہ قریباً بارہ سال گذر چکا ہے ای صفت کا چاند اور سورج کا گربن رمضان کے مہینہ میں وقوع میں آیا ہے اس قول میں مرزا قاویانی اس طرح کے گربن کو اپنے زمانہ میں خاص کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ میرے ہی زمانہ میں اس صفت کا گربن وقوع میں آیا۔ حالا تکہ یہ محض غلط ہونے ہرگواہ ہیں ہوئیت اور ناظرین حدائق النج م اور رسالہ یوز آف دی گلوبس اس کے غلط ہونے پرگواہ ہیں اور اس کی بھی گواہی ویتے ہیں کہ اس صفت کے گربن اپنے معمولی وقت پر ہوتے رہتے ہیں۔ اس کا شار کوئی نہیں بتا سکتا کہ جب سے ونیا پیدا ہوئی ہے گئے مرتبہ اور کس کس وقت رمضان کی سااور اٹھا کیس تاریخ کوگربن ہوا ہے۔ بیان سابق سے ظاہر میں سے اس کے انہاز مانہ میں مرتبہ اس تم کا گربن ہوا۔ اس پر قیاس کیا جائے کہ اس سے قبل بے انہاز مانہ میں کتنے مرتبہ ہوا ہوگا۔

۸.......... اورجیسا کہ ایک اور حدیث علی بیان کیا گیا ہے۔ بیگر بن وو مرتبہ
رمضان علی واقع ہو چکا ہے۔ اول اس ملک علی دوسرے امریکہ علی اور وونوں مرتبہ آئیں
تاریخوں علی ہوا ہے۔ جن کی طرف حدیث اشارہ کرتی ہے۔ (ایعناً) اس قول کا حاصل بیہ ہے
کہ جناب رسول التنظیمی کا ارشاو ہے کہ ہمارے مبدی کے لئے اس حتم کے گربن وو مرتبہ
موں عے۔ گریکش غلط ہے۔ کی حدیث علی ایسانیس آیا۔ اگر کی کودوکی ہوتو اس حدیث کو
دکھائے گرنبیس دکھا سکتا۔ اور مرزا قادیانی کی صدافت ثابت نہیں کرسکتا۔ کوئی مح حدیث الی
نہیں ہے جس سے صراحة یا اشارة یہ دکوئی ثابت ہوتا ہے اور اگر غور سے دیکھاجائے تو

دار قطنی کی ندکورہ روایت اس کو فلط ثابت کرتی ہے۔

دوسری غلطی اس قول میں بیہ ہے کہ ایسے گرہنوں کا دومرتبہ وقوع میں آتا لکھ کر کہتے ہیں۔ کہ اول اس ملک میں لیعنی ہندوستان میں۔ دوسرے امریکہ میں حالانکہ اس کے برعکس ہوا ہے لیعنی اول امریکہ میں ااس اور کے برعکس ہوا۔ بیدوہ ملک ہے جہال مسٹر ڈوئی مدگی کا ذب موجود تھا۔ اور دوسرے ہندستان میں ااس اور مضان میں۔ اور مرزا قادیانی نے اول اس سی کربن کو اسپے لئے شہادت قرار دیا تھا۔ اس کے بعد انہیں امریکہ کے گربن کا علم ہوا۔ اس کے بعد انہیں امریکہ کے گربن کا علم ہوا۔ اس کے بعد انہیں امریکہ کے گربن کا علم موا۔ اس کے دو اپنی آخری کتاب میں اس سے پہلے گربن کو بھی اپنی شہادت میں واخل کرتے ہوا۔ اس کے دو رسول الدو اللہ کا اور اور تی ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایسا گربن دومرتبہ ہمارے مہدی کے کئے ہوگا۔

افتراء کے لفظ سے قادیانی بہت ناخق ہو تئے۔ گراب وہ بتا کیں کہ جب وہ اس مضمون کو رسول اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ صدیث میں آیا ہے اور اس صدیث کا کہیں پہنچیں ملتا تو اب مرزا قادیانی کو کیا کہیں؟ خصوصاً جب کدان کے بہت سے قول ای تم کے دیکھ مجے ہیں۔اس کے بعد لکھتے ہیں۔

9 ......اس گربن کے دفت میں مہدی موجود ہونے کا مدی کوئی زمین پر بجو میرے نہ تھا۔" بیدوی کی فرمین کے دفت میں مہدی موجود بحت اس دفت تھے اور مسرڈول کی مہدویت اس دفت تھے اور مسرڈول کی میں اور مسرڈول فرندن میں موجود تھے۔ بیددونوں می موجود ہونے کے مدی تھے۔ جس طرح مرزا قادیانی مدی ہیں اور بیمی وہ کہتے ہیں کہ سے موجود ہی مہدی ہے۔ ناظرین اس کو سمجھ لیں۔

السند المحت ميں اوركس نے ميرى طرح اس كربن كواسية مهدويت كا نشان قرار دے كرصد بااشتهار اور رسانے اردواور قارى اور عربى ميں ونيا ميں شائع كئے اس لئے بيد نشان آسانی ميرے لئے متعين ہوا۔''(ايغاً)

ماحبان عقل مرزا قادیانی کی عقل کودیکھیں کہ کیسی معمولی بات کواپنے لئے آسانی نشان سجھتے ہیں اور اس پر کیسی مہمل دلیل پیش کرتے ہیں۔

ناظرین فرمائیں کہ کسی واقعہ کے وقت وعوی کرکے عل مجانا اور دنیا بجر میں

اشتہارات شائع کرنا اس کی صدافت کی دلیل ہو سکتی ہے؟ کیا جمو نے مدی ایسائیس کر سکتے۔
بلکہ اس قدر شور وغل مچانا جس قدر مرزا قادیائی نے مچایا کذب کی نشائی ہے کیونکہ صادق کے
متانت اور اللہ پر اعتاد ضرور ہے۔ اس لئے صادق اس قدر غل ہرگزئیس کر سکتا اس کی
متانت اس کا توکل ضرور اسے رو کے گا۔ انبیائے کرام نے دھوئی کیا اور بعض اولیاء نے بعض
دھوے کئے مگر کیا اس طرح کیا؟ ہرگزئیس کیا۔ اسکے عشر عشر بھی کسی نے غل نہیں مچایا۔ اس
وقت میں سمریزم کے جانے والے کہتے ہیں کہ جو بات نہاہت قوت سے بار بار کہی جاتی ہو
اس کا اثر قلوب پر زیادہ ہوتا ہے۔ اس لئے مدعی کاذب اس کو معلوم کرکے اپنے دعوئی کے
اعلان میں جان تو کر کوشش کرے گا۔ مرزا قادیائی اس علم کو جانے تھے۔ اور ان کے خلیفہ اول
اس کی تعلیم دیتے تھے اور فی سبق دی رو پید لیتے تھے۔ ای وجہ سے انہوں نے اس قدرغل کیا
اور بہت سے سادہ دلوں پر ان کے اس زور سے کہنے کا اثر ہو گیا۔ اور ان کے خلیا دعوئی کو آئی

اس کی نبست میں اول یہ کہتا ہوں کہ ہرا ہیں احمد بیش یا کی مقام پراس نشان کے ظہور کی خبر صاف طور سے کہ میری شہادت میں اس طرح کے گربمن ہو تلکے کہیں نہیں دی اور جمل اور عام الفاظ البام کے بیان کرنا اور اس کے بعد جب کوئی بات واقع ہوئی اسے اپنی پیشین کوئی کہددیتا اور ان عام الفاظ کا مصدات اسے شہرانا کی خدا پرست کا کام نہیں ہے۔ اور نہوئی ذکوئی ذک عقل اسے مان سکتا ہے۔

الغرض جب تک جماعت مرزائي صاف طور سے اس پيشين کوئی کو ان کی کتاب سے نہ پیش کرے اس وقت تک بيدووے لائق توجہ نہيں ہے۔ خصوصاً ايسے فض کا دعویٰ جس كے سينظروں غلط دعویٰ اس كے رسالوں میں ديكھے جاتے ہیں۔اس كے بعد میں بيكہتا ہوں كہ

اسسسسد اردو کے ماورہ کے مطابق میقلد ہے۔ بلکداس طرح جائے کدوسری ولیل اس پر بیہ۔

اس گربن کی پیشین گوئی تو حدائق النجوم وغیرہ میں اس کے ظہور سے تقریباً سو برس پہلے تکھی ہوئی تھی۔ پھراس پر کیا دلیل ہے کہ مرزا قادیائی نے اسے دیکھ کر اور جنتری سے مقابلہ کرکے میڈ معلوم نہیں گی۔ خدا تعالی نے آئییں خبر دی؟ بلکہ جب ہمارے بیان سابق پر صاحبان دانش غور کریں گے تو بالیقین معلوم کرلیں گے کہ خدا کی طرف سے الی خبر نہیں ہوسکتی۔ اگر مرزا قادیانی نے الی خبر دی تو حدائق النجوم وغیرہ سے دیکھ کر دی۔ علم بیئت کے جانے والے اپنے علم سے الی پیشین کوئی کر رہے جی ۔ مرزا قادیانی نے ان کی کاسہ لیسی کی اور ان کی پیشین گوئی قرار دی۔ گھن خلط معنے بنا کرا پی پیشین کوئی قرار دی۔

ناظرین! مرزا قادیانی کے نشان کا اور اس کے دلیلوں کا تو خاتمہ ہولیا اور ان کی غلط بیانیاں ظاہر ہولیں۔اب اس کے متعلق کچیشہات اور جواہات کا بھی مونہ ملاحظہ کیجئے۔

ندکورہ روایت کے جو محے معنے ہیں اسے بعض علاء نے بیان کر کے مرزا قادیانی کی خلطی ظاہر کی تھی۔ وہ محے معنی یہ ہیں کہ رمضان کی پہلی تاریخ کو چا ندگر بمن ہوگا اور پندر ہویں کو سورج کربن۔ مرزا قادیانی اسے قانون قدرت کے خلاف بتا کر صدیث کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ رمضان کی ۱۳ تاریخ کو چا ندگر بہن اور ۲۸ کوسورج کربن ہوگا۔ مگر صدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوسکتا۔ اس کی تشریح نہایت وضاحت سے کر دی گئی ہے۔ اور صدیث کے لفظ لفظ کے معنے بیان کر کے ایسا دکھا دیا گیا ہے کہ کی مخالف کو جائے دم زدن نہیں رہی اب اگر یہ معنے ان کے خیال میں قانون قدرت کے خلاف ہیں تو صدیث کو موضوع کہتے اور اس نشان سے انکار کیجئے۔

دوسرا اعتراض مرزا قادیانی کابیہ ہے کہ پہلی رات کے چاند کو قرنہیں کہتے اس کا جواب کا طور سے صدیف کی شرح میں دیا گیا ہے۔ اور لغت عرب اور قرآن مجید سے ثابت کر دیا ہے کہ پہلی تاریخ کے چاند کو قرکتے ہیں۔ یہ اعتراض ان کی ناواقع کی وجہ سے ہے علائے تقانی کا ایک اعتراض مرزا قادیانی کے مطلب پر بیتھا کہ صدیف میں امام مہدی کے لئے ایک فرق عادت کے ظیور کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور رمضان کی ۱۳ اور ۲۸ کو گر بنوں کا اجتماع ہونا معمولی بات ہے۔ کوئی فرق عادت نیمیں ہے۔ مرزا قادیانی اپنی باتوں سے اس معمولی بات کو فرق عادت بنانا چاہے ہیں۔ وحدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان کے کوفرق عادت بنانا چاہے ہیں۔ اور لکھتے ہیں۔ وحدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان کے کوفرق عادت بنانا چاہے ہیں۔ اور لکھتے ہیں۔ وحدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان کے کوفرق عادت بنانا چاہے ہیں۔ اور لکھتے ہیں۔ اور کیا کے درمضان کے کہ رمضان کے کہ رمضان کے کہ درمضان کے کوفرق عادت بنانا چاہے ہیں۔ اور لکھتے ہیں۔ اور کیا تھا کے درمضان کے کہ درمضان کے کہ درمضان کے کہ درمضان کے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ درمضان کے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ درمضان کے درمضان کی ایک درمضان کی سے کہ درمضان کے درمضان کی تاریخ کی درمضان کے درمضان کی سے کہ درمضان کے درمضان کی سے درمی کیا کہ درمضان کے درمضان کے درمضان کے درمضان کے درمضان کی درمضان کی درمضان کے درمضان کے درمضان کی درمضان کی درمضان کے درمضان کی درمضان کے درمضان کے درمضان کی درمضان کے درمضان کی درمضان کے درمضان کے درمضان کے درمضان کے درمضان کی درمضان کے در

مہینہ یں مجھی بید دونوں گرمنوں میں جمع نہیں ہوئے بلکہ بید مطلب ہے کہ کی مدی رسالت یا نبوت کے وقت میں مجھی بید دونوں گرمین جمع نہیں ہوئے جیسا کہ مدیث کے ظاہر الفاظ ای پر دلالت کررہے ہیں۔''

اب اس جواب کی غلطیال اور مرزا قادیانی کی زبردستیال طاحظه کی جائیں اور و يكماجات كداس جواب يل كني غلطيال بير-اول ..... بيكهنا كدحديث كابيمطلب نبيل ہے کہ رمضان کے مہینہ میں مجمی بدودوں کرہن جمع نیس موئے" محض غلا ہے کیونکہ اس مطلب سے بدابت موتا ہے کہ مهدی کے لئے صرف ایک نثان ہے یعنی دونول گر ہنول کا غروه تاريخول ش يمع موتا حالاتكديه بالكل غلط برحديث ش جملد لمهدينا آيتين نبايت مفائی سے متارہا ہے کہمیدی کے لئے دونشان ہیں۔ اور مرزا قادیانی کا مطلب ایک نشان متاتا ہے لینی رمضان میں دولوں گرہنوں کا مدی کے وقت میں جمع ہونا۔ دوم ..... صدیث کا مطلب بالقین بدے کہ مہدی کے دونشان ہیں اور جرایک ان میں ایسا ہے کہ مہدی سے پہلے سمی وقت اور سی عهد میں اس کا نظر دیس یا با جائے گا۔ مرزا تا دیانی اس مج مطلب کے خلاف ان معمولی مرہوں کے اجماع کونشان مفہراتے ہیں۔ جو بالکل فلا ہے۔ سوم .....ہم نے نہاے صفائی سے مدیث کے ہر جملہ کے الفاظ کوعلیمدہ علیمدہ بیان کرکے ثابت کر دیا ہے کہ جن دو گرہنوں کو حدیث میں امام میدی کے دونشان متائے ہیں ان دونوں گرہنوں کی نسبت اس مدیث میں نہایت مغائی سے بدیان کیا حماہے کہ مہدی سے پہلے ان گربنوں کی نظیر کی زماند میں نمیں یائی جائے گی لین مرایک گربن بینظیر موگا۔ ان میں سے ایک کی نظیر می نہیں یائی جائے گی۔اس دوئ کے فہوت کے لئے مدیث کا صرف آخری جملہ کافی ہے۔ جے مرزا قادیانی نے نقل نہیں کیا ہے۔ اور ای غرض سے پیشیدہ رکھا۔ کہ جو ذی علم راست باز اسے و کھے گا وہ یقینا سرزا قادیانی کے دعویٰ کو غلط کیے گا۔ کوئی ذی علم اس سے الکارٹیس کرسکتا۔ بجز اس مرزا برست کے جس نے اپنے علم اور عمل کو ویسا ہی کھو دیا ہے جیسے مثلیث برستوں اور بت رستوں نے حلیث کے اسے اور بتوں کے بوجے میں جہارم ..... کھے ہیں۔ الله يد مطلب ہے کہ کی مرفی رسالت یا نبوت کے وقت میں مجھی بید دونوں گر ہن جمع نہیں ہوئے' بیہ دوی صف فلط ہے۔ اور کی طور براس کی خلطی ظاہر ہے۔ ایک بیاکہ جملہ نہایت صفائی سے بیا

ہتا ہے کہ مہدی کا ایک نثان ہے بین مری کے وقت میں ایسے دوگر ہنوں کا جمع ہونا۔ صالانکہ جمع ہونے کو نثان نہیں کہا ہے بلکہ معمولی وقت کے ظلاف دوگر ہنوں کو دو نثان کہا ہے۔ دوسرے یہ کہ صدیث کے کی لفظ سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ وہ مہدی دعویٰ کرے گا پھر صدیث کا مصلب یہ کہنا کہ کسی مری کے وقت میں یہ دونوں جمع نہ ہوئے ہوئے ایجاد بندہ اور تحریف معنوی ہے اگر خیال ہے کہ بغیر دعویٰ معلوم نہیں ہوسکتا تو اس کا شانی جواب او پر دیا گیا ہے۔ مدیث تیسرے مدی دسالت یا نبوت کی قید لگا تا ایجاد پر ایجاد اور تحریف بالائے تحریف ہے۔ صدیث میں رسول یا نبی کا ذکر ہے۔ اور مہدی کا ذکر ہے۔ اور مہدی کا اطلاق نہیں کیا ہوتا صروفی بین ہوسکتا کو اس کا شافظ مہدی کا اطلاق نہیں کیا جوتا سے قابت ہوتا ہے کہ صدیث میں رسول یا کوئی نبی مراد نہیں ہے۔ اور جب اس نص گیا۔ اس سے قابت ہوتا ہے کہ صدیث میں رسول یا کوئی نبی مراد نہیں ہے۔ اور جب اس نص قطعی قرآن اور اصادیث میں یہ نبی اور سول بیا کوئی نبی مراد نہیں ہے۔ اور جب اس نص جناب رسول الشفایق کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا تو حتی طور سے یہ کہنا ہوگا کہ جناب رسول الشفایق کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا تو حتی طور سے یہ کہنا ہوگا کہ جناب رسول کی خرفیس ہے بلکہ ایک خاص مہدی کا ذکر ہے جس کی بدایت اور جب اس اس نص نبی یا رسول کی خرفیس ہے بلکہ ایک خاص مہدی کا ذکر ہے جس کی بدایت اور بادیان امت سے زیادہ ہوگی عام طور پر یا اس زبانہ کی لخاظ سے۔

الغرض اس غلطی کا جوت قرآن مجید کے نص قطعی اور احادیث صیحہ سے اظہر من العمس ہے۔ پنجم ..... اس قول میں مرزا قادیائی کا اپنا طبع زاد مطلب بیان کرکے بد کہنا کہ حدیث کے ظاہر الفاظ ای پر دلالت کر رہے ہیں۔ "محض غلط اور صرح زبردی اور دن کو رات کہنا ہے۔ میں پیشتر حدیث کے فظ لفظ کو علیحہ ہ علیحہ فقل کرکے اس کے معنی بیان کرآیا ہوں کہنا ہے۔ میں پیشتر حدیث کے فظ لفظ کو علیحہ ہ علیحہ وفقل کرکے اس کے معنی بیان کرآیا ہوں

<sup>....</sup> فیملد آسانی حصر سوم اور محیفد رضائی نمبر ۲ دیکھا جائے۔ جس بیل نهایت روش طریقے ہے نف قطعی اور احادیث محیدے تابت کر دیا ہے کہ جناب رسول الشیکانی کے بعد کوئی نی کی قتم کا نہیں ہوگا۔ خواہ وہ ظلی ہویا امتی ہوجیہا کہ گروہ مرزائیدائی نادانی اور کمال تعصب ہے خیال کرتا ہے۔ مرزا تاویانی کا دگوئی نبوت جس زور وشور کا ہے۔ اس کا ذر سحف رضائی نبر ۲ وے میں دیکھنا جا ہے ان کی نبوت کوظلی اور غیر تشریحی کہنا سلمانوں کو دھوکا دینا ہے۔ مرزا تاویانی کو صاحب شریعت نی ہونے کا دعوی ہے بلک اپنے آپ کوافعنل الانبیاء بھے بیں۔ محف رضائیہ کے مرکبار میں ان کے اقوال دیکھے جا کیں۔

اور کائل طور سے ثابت کر دیا ہے کہ الفاظ حدیث صاف طور سے مرزا قادیانی کے مطلب کو غلط بتا رہے ہیں۔ اب اگر کوئی مرزائی ذی علم ہے تو ان الفاظ کو ہمارے سامنے پیش کرے جن کا ظاہر مرزا قادیانی کے مطلب پر دلالت کرتا ہو۔ مرزا قادیانی تو زبانی دعویٰ کرنے کے سواکی مقام پر وہ الفاظ نہیں دکھا سے اور خدا کے فتل سے ہم نے تو اپنے مدعا کو نہایت صفائی سے خوب روشن کر کے حدیث کے الفاظ سے دکھا دیا ہے۔ جس کی آئمیں ہوں وہ دیکھے۔

ششم .....ای قول نے فاہر ہے کہ مرزا قادیانی دو باتوں کو تسلیم کرتے ہیں ایک بید

کہ دمضان کی ۱۳ تاریخ اور ۲۸ کو چاند گربن اور سورج گربن کا اجتماع اس واقعہ کے پہلے بھی

ہوا ہے جے مرزا قادیانی اپنے لئے آسانی شہادت کہتے ہیں دوسری بید کہ صرف بیدا جتماع مہدی

کا نشان نہیں ہے بلکہ اس وقت کی مدعی کا ہونا ضرور ہے۔ ان اقراروں کے بعد حدیث کے
صریح اور صحیح مطلب پرنظری جائے تو مرزا قادیانی اپنے اقرار کے بموجب کاذب تھہرتے ہیں
کیونکہ حدیث تو نہایت صفائی ہے یہ بتارہی ہے کہ وہ دونوں گربن ایسے ہوں گے کہ ان کے
مثل اس سے بل بھی ایسے گربن نہ ہوئے ہوں گے۔ اور مرزا قادیانی کے وقت میں جو گربن

ہوئے ان کے مشل اس سے پہلے بھی ہو بچھے ہیں۔ اس کا اقرار خود مرزا قادیانی کرتے ہیں۔
اس لئے مرزا قادیانی کا بیا قرار ثابت کر رہا ہے۔ کہ ااسان میں جو گربنوں کا اجتماع ہوا وہ
مہدی کی علامت نہ تھا۔ بلکہ وہ معمولی اجتماع تھا۔ اب اس اقرار کے بعد یہ کہنا کہ بہی معمولی
اجتماع اگر کسی مدعی رسالت کے دفت میں ہوتو یہ صداقت کا نشان اور خرق عادت ہو جائے گا۔
ایک خت نادانی بلکہ مصحکہ کی بات ہے۔

بھائیو! ذراخیال کروکہ ۱۳۱۳ اے کا گربن ہوں تو معمولی گربن تھا پہلے بھی ایسے گربن ہوں ہو معمولی ہوت رہے ہیں معمولی ہوتے رہے ہیں مگر مرزا قادیانی کے وجود اور ان کے دعوی رسالت کی وجہ سے وہی معمولی گربن مجیب وغریب ہوگیا۔ اور مرزا قادیانی کے لئے نشان قرار پایا۔ اے عزیز و یہ مضحکہ نہیں تو کیا ہے کہ ایک معمولی چیز مرف مرزا قادیانی کے دعوی سے خرق عادت ہو جائے اور جس مدعی کے کذب پر بہت ی دلیلیں موجود ہوں اس کے لئے نشان قرار پائے۔

الحاصل اس قول میں مرزا قادیانی کی چھ غلطیاں ہیں اور سترہ پہلے بیان ہوئی تھیں۔ اس لئے تئیس غلطیاں ہو کیں۔ ۱۸...... اگر کسی کاید دعویٰ ہے کہ کسی مدعی نبوت یا رسالت کے وقت علی بید دونوں گربن \_ رمضان علی کبھی کسی زمانہ علی جمع ہوئے ہیں۔ تو اس کا فرض ہے کہ اس کا ثبوت دے۔''(ایسنا)

ناظرین! ای شم کی باتوں سے مرزا قادیانی اپنے مریدوں کو دام میں رکھتے ہیں۔
ان کے مریدین کی حالت کا تجربہ کیا گیا کہ صدیث کے متعلق اس قدر الکھا گیا ہے۔ محرکی بات
کی طرف انہیں توجنیں دیکھی گئی بجراس بات کے کہ ایسا گربن کی مدگی کے وقت میں ہوایا
نہیں ہوا۔ اب میں کہتا ہوں کہ جارا یہ فرض ہرگز نہیں ہے بلکہ مرزا پرستوں کو امور ذیل کی
طرف توجہ کرنا۔ اور ان کا جواب دینا فرض ہے۔

ا ۔۔۔۔۔۔۔ہم نے ثابت کر دیا کہ صدیث محجے نہیں ہے اور متعدد وجوہ سے اس کا غیر معتبر ہونا ثابت کر دیا اور اس کی صحت میں مرزا قادیانی نے جو مع کاری کی تقی اسے بھی کھول کردکھا دیا۔

٢.....هر فرضى طور سے حدیث كو سيح مان كر خوب روش كر ديا جو معنى مرزا قاديانى اس حدیث كر ديا جو معنى مرزا قاديانى اس حدیث كرتے ہيں وہ محض غلط ہيں۔ جب وہ مطلب بى غلط ہے جس كى بنياد برہم سے قبوت طلب كيا جاتا ہے۔ تو ہم پراس كے قبوت كوفرض بتانا بجر نادانى يا المدفر ي كراس كے قبوت كوفرض بتانا بجر نادانى يا المدفر ي كراس كے قبوت كوفرض بتانا بجر نادانى يا المدفر ي كراس كے قبوت كوفرض بتانا بجر نادانى يا المدفر ي كراس كے قبوت كوفرض بتانا بجر نادانى يا المدفر ي كراس كے قبوت كوفرض بتانا بجر نادانى يا المدفر ي

قطعی اوراحادیث صیحه کی رو سے غلط ہے۔ کی ذی علم ایماندار کا کامنہیں ہے۔

۵.....هر بیمی دکھا دیا گیا کرمدیث شراس بات کا اشاره بھی نہیں ہے کہوہ مر بن کی مدی نبوت یا رسالت کے وقت علی مول مے۔ اور نداییا اشارہ کی حدیث علی مو سكتا ہے۔ كيونكه قرآن مجيد كے نص قطعي اور صحيح حديثوں سے ثابت ہے كه جناب رسول الله عظم کے بعد کی کونیوت نہیں ال سکتی۔ جو کوئی نیوت کا دعویٰ کرے وہ د جال ہے۔ اس تطعی فیوت کے بعد کیے ہوسکتا ہے کہ کی صحیح مدیث میں بیمضمون ہو کہ جناب رسول اللہ علیہ کی امت میں کوئی سیا مرقی نیوت یا رسالت ہوگا۔ اور اس کا نشان گر ہنوں کا اجتماع قرار یائے گا؟ ان میں سے کی بات کا جواب ندمرزا قادیانی نے دیا اور ندان کے کی مرید نے۔ پھر جمیں اس دعویٰ کرنے کی کمیا ضرورت ہے۔ کہ کس مدی کے وقت میں ایبا گر بن ہوا۔ پھر ہم فغنول دردسری کیول خرید کریں۔ پہلے ان پانچ باتوں کا جواب مرزائی جماعت دے۔ اس کے بعد ہمیں اس طرف توجہ ہوسکتی ہے۔ گریہ یانچوں باتیں ایس پھننہ اور لاجواب ہیں کہ ان کا کھ جواب نہیں موسکا۔ اور جب مک ان یانچوں باتوں کا جواب نددیا جائے مارے ذمہ ا پسے مدعی کا ثبوت دیتا ہرگز فرض نہیں ہے۔ بلکہ جماعت مرزائیہ بر فرض ہے کہ ہماری ان باتوں کا جواب دے۔ اور مرزا قادیانی کی صدانت کو ثابت کرے مگر ہم بھنی طور سے کہتے ہیں كەكوئى مرزائى ان باتوں كا جواب بيس دے سكتا۔

گرافسوں ہے کہ جماعت مرزائیہ یس حق پری کا نشان نہیں رہا مرزاپری اس قدر
ان میں عالب ہوگئ ہے کہ یمی بی حق بات آفاب کی طرح روثن کر کے دکھائی جائے گروہ
نہیں دیکھتے۔ بعض تو یہ کہ دیتے ہیں کہ ہم ان کوسچا بان چکے ہیں ہم کی اعتراض کونہیں سنتے۔
بعض کہتے ہیں کہ اعتراضات تو اسلام پر بھی وارد ہوتے ہیں۔ پھر کیا ان کی وجہ سے فرہب کو
چھوڑ دیں۔ اے بھائی جو پکھ کہا جاتا ہے آپ کی خیرخوائی کے لئے کہا جاتا ہے۔ جس طرح
کوئی شغیق حکیم مریض سے کہتا ہے۔ اب اگر اس مریض نے اس کی بات کو مان لیا اور اس کے
کوئی شغیق حکیم مریض سے کہتا ہے۔ اب اگر اس مریض نے اس کی بات کو مان لیا اور اس کے
کوئی شغیق حکیم مریض سے کہتا ہے۔ اب اگر اس مریض فراسی انہام کود کھے لے گا۔ اور سے کہد
دیتا کہ اعتراضات تو اسلام پر بھی ہوتے ہیں بوی غلطی اور نہا ہے ضعف ایمان کی دلیل ہے۔
دیتا کہ اعتراضات تو اسلام پر بھی ہوتے ہیں بوی غلطی اور نہا ہے ضعف ایمان کی دلیل ہے۔
دیتا کہ اعتراضات تو اسلام پر بھی ہوتے ہیں بوی غلطی اور نہا ہے ضعف ایمان کی دلیل ہے۔

سب کی کیساں حالت ہوتی ہے؟ پھر کیا جیسے لا جواب اور عظیم الثان اعتراضات مرزا قادیانی

پر کئے گئے جیں اور ان کے جواب سے تمام جماعت مرزائیہ عاجز ہے کیا ان کے خیال جی
اسلام پر بھی ایسے بی اعتراض وارد ہوتے جیں۔ (استغفراللہ) الی بات وہی کے گا جس کا
ول تورصداقت سے منور نہ ہوا ہوگا۔ اور اسلام کی حقانیت پر اسے پورا ایمان نہ ہوگا اگر چہ ظاہر
علی وہ اپنے آپ کومسلمان کہتا ہو۔ اسلام پر جس قدراعتراضات کے گئے جی ان کے دندان
میں وہ اپنے آپ کومسلمان کہتا ہو۔ اسلام پر جس قدراعتراضات کے گئے جی ان کے دندان
میکن جوابات الکے مفرین نے دیئے جی اور بعض تغیرین خاص اسی باب جس کھی گئی جی
اگر علم نہ ہوتو جو علیاء اس سے واقف جی ان سے دریا جت کرواور ان کی بات کو مانو اس کے
علاوہ متاخرین نے مختلف طور سے ان کے جوابات دیئے جی اب جس کس کو لا جوابی کا دعویٰ ہو
علاوہ متاخرین نے مختلف طور سے ان کے جوابات دیئے جی اب جس کس کو کو ان ہوائی کا دعویٰ ہو
مینے جاتے ہیں اور اعتراضوں کا مقابلہ کرکے دکھا دیا جائے گا کہ اسلام پر جو اعتراضات کئے
سے جی ۔ وہ کیے لچر جیں اور مرزا قادیائی پر جو اعتراضات کئے جاتے ہیں وہ کیے لا جواب
ہیں۔

9 الله الله مرزا قاویانی لکھتے ہیں کہ''جب تک اس کا شوت پیش ند کیا جائے تب تک بلاشبہ بیدواقعہ خارق عادت کیونکہ خارق عادت اس کوتو کہتے ہیں کہ دنیا میں اس کی نظیر نہ پائی جائے۔'' (هیقہ الوی س ۱۹۲ نزائن ج۲۲س۲۲س)

اس قول میں دو ہاتی مرزا قادیانی کی قابلیت کی داد دیتی ہیں ایک یہ کہ ایسے گر ہنوں کا خارق عادت ہوتا اس وقت تک ہے جب تک ایسے داقعہ کا ثبوت اس سے پہلے معلوم نہ ہوا اور جب ایسا ثبوت مل جائے تو پھر اس سے خارق عادت ہونے کی صفت جاتی رہے گی اور ایک معمولی ہات ہوجائے گی۔

غرض کداس قول کا نتیجہ یہ ہوا کدایک چیز ایک محدود وقت تک خارق عادت رہے اس کے بعدوہ معمولی چیز ہو جائے۔الل علم اس تا بھی کو ملاحظہ کریں۔اس سے ظاہر ہورہا ہے کہ مرزا قادیانی کو بھی اس کے خارق عادت ہونے کا یقین نہیں ہے ورنہ اس طرح ہرگز نہ کہتے بلکہ یقینی طور سے اسے خارق عادت کہتے۔ دوسری عجیب بات یہ ہے کہ خارق عادت ک تحریف یہ کرتے ہیں کہ خارق عادت ای کو کہتے ہیں کداس کی نظیر دنیا ہیں نہ یائی جائے یہ کیسی نادانی کی بات ہے جس طرح کی خصوصیتیں مرزا قادیانی ان گرہنوں میں لگا کرانہیں ہے نظیر بنانا چاہتے ہیں اس طرح کی بے نظیر باتیں دنیا میں بہت تکلیں گی۔ پھر جماعت مرزائیہ ان سب کو خارق عادت کیے گا ؟ مثلاً جارج پنجم لینی قیصر ہند ملکہ وکٹوریہ کا بیٹا دہلی میں آ کر تخت نشین ہوا ادر تمام راجہ ادر توابان نے نذریں پیش کیں۔ اس کے سوا ادر بھی اس میں خصوصیتیں تھیں پھر کیا یہ بھی ایک خرق عادت ہوگی۔ کیونکہ اس سے پہلے دنیا میں اس کی نظیر نہیں اس کی نظیر میں ساتھ بھی ایک عادت ہوگا کیونکہ اس سے پہلے دنیا میں ادر پھر بھی ان خصوصیتوں کے ساتھ جو ان میں تھیں کی ہوگا کیونکہ اس سے پہلے قادیان میں ادر پھر بھی ان خصوصیتوں کے ساتھ جو ان میں تھیں کی وقت ان کا نظیر نہیں ال سکا اس کے خارق عادت ہوا۔

افسوں ہے کہ دعویٰ قابلیت پر خارق عادت کے معنی معلوم نہیں ادر اگر معلوم ہیں تو یہ بات عوام کے دعوکا دینے کے لئے کیا گیا اس کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے۔ کوئی ذی علم مرز ائی اس کا جواب دے۔ گرہم بیٹنی طور سے کہتے ہیں کہ کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس تم کی ہا تیں مرز ا قادیانی کی بہت ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مرز ا قادیانی اپنی بات بنانے کے لئے قصد الوگوں کو دعوکا دیتے ہیں۔ کوئکہ وہ ایسے کم علم نہیں ہیں۔ کہ خیال کیا جائے کہ ناواتھی سے ایسا کیا۔ اور غلط بات کی ۔

اب میں مرزا قادیانی کے اغلاط کہاں تک بیان کردں۔رسالہ طول ہو گیاطالب حق
کے لئے اس قدر کافی ہے۔اور مرزا پرستوں کے لئے تو ہزار دفتر بھی کافی نہیں ہیں۔جس طرح
سٹلیٹ پرستوں اور بت پرستوں کے لئے سٹلیٹ اور بت پرسی کی سیکٹووں دلیلیں کافی نہ
ہوئیں۔ باد جود سے کہ آفاب کی طرح ان کی غلطیوں کو روشن کر کے دکھایا۔ کبی حال مرزائی
جماعت کا ہے کیسی کیسی روشن دلیلیں قرآن سے حدیث سے واقعات سے مشاہدات سے ان
کے پختہ اقراروں سے ان کا کاذب ہونا ثابت کیا گیا۔ مگر دہ توجہ نہیں کرتے اور انہیں حق
بات الی ہی کردی معلوم ہوتی ہے جسے صفرادی کومزہ دار کھانا۔

اے بھائیو! مجھے تمہاری حالت پر نہایت افسوں ہے۔ اس کا خوب یقین کرلوکہ قیامت تو بہت دور ہے۔ مرے کے بعد بی سخت مجھتاؤ کے۔ بینہایت روش بات ہے کہ اگر مرزا قادیانی سے ہوتے تو اسلام کے لئے کی تم کی بہودی کرکے دکھاتے۔ گرآ کھ اٹھا کر

دیکھوکہ اس دراز مدت کی کوشش میں انہوں نے کیا کیا۔ بجو اپنے ذاتی نقع کے تمام عمر مشک و زعفران اور مغزیات خوب کھاتے رہے اور اپنی بیوی اور اپنی خاص اولاد کے لئے بہت پکھ چھوڑ گئے اور مریدوں سے مخلف طور سے چھوہ لے کر آئیس چندہ دینے کے عادی کر گئے۔ تاکہ ہماری اولا دکو بھی چندہ دینے رہیں اب ان کی اولا داور ان کی عور تیس بیش کرتی ہیں اسلام کو فاکدہ یہ ہوا کہ چالیس کروڑ مسلمان جو جنت کے مشتق ہو چکے تھے۔ آئیس جہنم میں دھکیل دیا۔ سبحان اللہ کیا مسبح موعود تھے؟ ہمائیو! میں بدی خواہش سے دریافت کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے کیا کیا جو اس کے کہ کروڑ ول مسلمانوں کو کافر بنا دیا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے انکار کی وجہ سے طاعون آیا۔ وہا آئی قبط ہوا۔ اور دوسری آفتیں آئیس آئیس اس کا حاصل یہ ہوا کہ ان کی ذات سے دنیا وآخرت کی جاتی اور بربادی ہوئی۔ مگرکوئی یہ بتائے کہ ان کی ذات سے اسلام کو اور مسلمانوں کو کسی حتم کا فاکدہ بھی ہوا؟ اس کا جواب بجرانکار کے اور پھی نہیں ہوسکتا البت آیک مرزائی نے الزامی جواب یہ دیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیخ سے کیا فاکدہ ہوا۔ البت آیک مرزائی نے الزامی جواب یہ دیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیخ سے کیا فاکدہ ہوا

## حضرت نوح عليه السلام كے بعثت كا فائدہ:

میں نے کہا کہ ہرزمانے کی حالت مختلف ہوتی رہی ہے۔ ان کی طبیعت میں تختی اور نرمی میں بھی بہت اختلاف رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے دفت میں نہایت سخت لوگ تھے۔ بہت دراز مدت میں نہایت کم لوگ ایمان لائے مگر جس قدر ایمان لائے وہ کا فرنی تھے جو ہر طرح جہم کے متحق ہو بچکے تھے وہ ایمان لاکر جنت کے متحق ہو گئے۔

ا سیکے علاوہ دوسراعظیم الشان فائدہ بیہ ہوا کہ تمام دنیا کفری ظلمت سے پاک ہوگی۔ حصرت تو ح علیہ السام نے ایک ہوگی۔ حصرت توح علیہ السلام نے ایک سادی دعا کی تھی جس کی تقل اللہ تجائی السیخ کلام میں ال الفاظ سے کرتا ہے۔ رَبِّ المَحَلَّدُ عَلَی الْاَرْضِ مِنَ الْکَافِرِیْنَ دَیَّارُا۔ (نوح: ۲۲) '' یعنی السی پردگاروے ترشن پرکسی کافرکوزندہ ندچھوڑ۔''

اس بددعا کا یہ نتیجہ ہوا کد دنیا کے سارے کافر اور حضرت نوح علیہ السلام کے دشمن ، کی بارگ دنیا سے تابید ہو گئے اور دنیا میں آ فآب اسلام اور فدہب حقد کے سواکس کا چراغ بهی مما تا مواباتی ندر با-سب بی طوفان میں غرق مو گئے۔

بھائیو! خدائے قہار نے اپنی عظمت وقہر کا وہ نموند دکھایا کہ ہمارے علم میں کسی نمی کے وقت میں ایسانہیں ہوائیمام دنیا کا کفرے پاک ہو جانا ایسا بے نظیر فائدہ اور اتنا پڑا تتیجہ ہے جس کا بیان نہیں ہوسکتا۔

افسوس مرزائیوں کی تیرہ دردنی پر کہا ہے عظیم الثان فائدے پران کی نظر نہیں ہے اورمرزا قادیانی کے بسود دعویٰ کواس برقیاس کرتے ہیں۔ ینیس دیکھتے کہ مرزا قادیانی اس وقت میں مری ہوئے ہیں کہلوگ ہرتتم کے مدعیوں کو مان رہے ہیں۔اسلام میں بہت گردہ ہو کتے ہیں اور بہت کچھ اختلاف ہے۔ گر ہر گروہ میں ہزاروں ماننے والے موجود ہیں۔ یہ نتیجہ ان کی کمزوری کا ہے ایسے وقت میں اگر مرزا قادیانی کے مانے والے ہو گئے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ گرنہایت تعجب اور حمرت سے بیدد یکھا جاتا ہے کہ باوجود نہایت کوشش اور ہر قتم کی تدبیروں کے کوئی الی جماعت ان برایمان نہیں لائی جو پہلے سے جہم کی مستحق متی اور مرزا قادیانی کی وجہ سے وہ جنت کی ستحق ہوگئ ہو۔ جوان پرایمان لائے وہ وی مسلمان ہیں جنہیں خود مرزا قادیانی بھی اینے دعویٰ سے پہلے مسلمان اور جنت کامستی سجھتے تھے۔ یہ جماعت ان کے دعوے کے پہلے بھی جنت کی مستحق تھی اور تہارے خیال کے بھو جب اب بھی ومستق بـــاس مين توكوكي جبني جنت كاستحق تبين الها البيتدكوكي الى جماعت وكهاؤجوان کے دعویٰ سے پہلے جہم کی مستحق مواور پھران پر ایمان لا کر جنت کی مستحق مو گئی مو۔ جب بید نہیں ہوا تو بتاؤ کہان کی بھٹیت کا کیا فائدہ ہوا۔ بجز اس کے کہ دنیا میں جس قدر کفار کی آبادی تقی اس میں کچھ کم جالیس کروڑ کا اینافہ ہو گیا اور اسلای دنیا کو خالی کرے کا فروں سے ایک ملك آباد كرديا ـ واه رب مجدد وسيع؟

بھائیو! یہاں تو حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے معاملہ بالکل بریکس ہے۔
ایعنی وہاں کفر نیست و تابود ہو گیا تھا اور مرزا قادیانی کی بدولت اسلام کویا تابود ہو گیا۔ یعنی
عالیس کروڑ مسلمانوں میں ان کے کہنے کے مطابق تین عار لاکھ رہ گئے۔ یہ مٹا دینا اور گویا
نیست و نابود کرنا نہیں تو کیا ہے۔ جناب رسول الشیافی جس وقت مبعوث ہوئے ہیں اس
وقت عرب میں تین گروہ متھے۔ شرکین ۔ یہود۔ نصاری ان میں سے کوئی مسلمان نہ تھا۔ جو

حضرت سرور عالم علی کے مبعوث ہونے سے پہلے جنت کا مستحق ہو چکا ہواور حضرت کے الکارے جہنی ہوگیا ہو۔ کوفکه شرکین تو صریح بت برست تھے۔ یہود دهرت عیلی علیه السلام کے انکار سے کافر ہو گئے تھے۔ اور نصاری مثلیث برست تھے۔ غرض کہ تینوں گروہ کا فرجہم ك متى تع جناب رسول النعاف كم مبارك عهد مين ان مين سے دولا كھ سے زياده مسلمان موكر جنت كم متحق بلكه الل جنت كرمردار مو مكئے تھے۔ كبرآ ب كى وفات كے بعد بى آ ب کے خلیفداول نے پہلے''مسیلمہ کذاب'' کے فقنہ کو بہت ہی جلد نیست و نابوو کر دیا اور اسلام کی اشاعت شروع کر دی اور خلیفہ ٹانی نے تو دنیا میں اسلام پھیلا دیا۔ اب مرزا قادیانی جو مسلمانوں کو دھوکا دیے کو این آپ کو رسول الشفاق کا ظل کہتے ہیں انہوں نے تو بالکل برغکس معامله کیا که کروژ ون مسلمانون کوکافر کر دیا۔اب بیرکہا جاتا ہے کہ آ ہستہ آ ہستہ مسلمانون میں ترتی ہوگئی۔اے بھائیو! بہتو سوچو کہ جب ان کے وقت میں ان کے اس قدر شور وغل سے دولا کھ کی جگددوسوکا فربھی مسلمان نہ ہوئے۔اوران کے ظیفداول سے پچھند ہوا تو آئندہ کیا موگا؟ زیادہ سے زیادہ یکی موگا کہ جس طرح گذشتہ جموٹے مدعوں کا کچھ عرصہ تک نام ونشان ر بالچرمث گیا۔ جیسے صالح بن طریف اور اس کا بوتا ابومنصور عیلی کہ کئی سو برس ان کا وہ زور شور رہا که مرز اقادیانی ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچے۔ اور پھران کا نشان بھی نہ رہا۔ بجز تاریخی تذكره كے ۔بعض مري جواس يانچ سو برس كے اندر گذرے ان كے ماننے والے باتى ہيں۔ ان میں سے جن کو زیادہ مدت گزر چکی ہے وہ نیست و نابود ہونے کے قریب ہیں۔مثلاً مجدد جو نپوری جس کو جارسو برس ہوتے ہیں اس کے مانے والے بہت کم باقی ہیں اور "علی محمد بانی" جس كوسو يرس نبيس ہوئے اس كے مانے والے اور اس كے خرجب كى اشاعت كرنے والے اس ونت تک موجود ہیں اور انہوں نے بہت منکرین رسول اللہ کولندن \_فرانس\_امریکہ وغیرہ مل کلمہ کو بنایا ہے۔سفر نامہ حافظ عبدالرحن دیکھواور سیاحان وغیرہ سے ان کے حالات معلوم

نوح عليه السلام كي دعا كااثر اور مرزاكي دعا كانتيجه

چونکدمرزائیوں نے مرزا قادیانی کی تمثیل می حضرت نوح علیدالسلام کو پیش کیااس

لئے ایک اور بات بھی قابل ملاحظہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی وہ شان تھی کہ انہوں نے ایک مرتبہ کفار کے لئے بد دعا کی کہ اے پروردگار دنیا بھی کا فرول کو آباد نہ رکھہ اس دعا کے بعد بی تمام کا فرغیت و تا پود کر دیئے گئے۔ اور مرزا قادیانی کی حالت دیکھئے کہ اپنے مخالفوں کے لئے نہایت بی عاجری اور منت سے دعا کرتے کرتے تھک گئے گر کالفوں کا بال بھی نہ بیکا ہوا۔ بلکہ مرزا قادیانی بی ان کے رو برو بلاک ہوگئے اور نامراد چل بسے۔ ان کے بڑے کالفوں بیل تمن فخص مشہور ہیں۔ مولوی عبدالحق صاحب غزنوی مرزا قادیانی نے ان کے بڑے کالفوں بیل تمن فخص مشہور ہیں۔ مولوی عبدالحق صاحب غزنوی مرزا قادیانی نے ان سے مباہلہ بھی کیا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مولوی صاحب مع الخیراس وقت تک موجود ہیں۔ اور مرزا قادیانی ان کے رو بروسات برس ہوئے کہ نامراد زیرز بین ہوگئے۔ ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب کے مقابلہ بیل بہت کچھ بددعا کی اور اس دعا کو بہت بچھ مشہور کرایا۔ گر نتیجہ کے اور ڈاکٹر صاحب بفضلہ تعالی سے اب تک موجود ہیں۔ تیمرے مولوی ثاء اللہ صاحب بی مخالف تعالی سے اب تک موجود ہیں۔ تیمرے مولوی ثاء اللہ صاحب بی مخالف سے اب تک موجود ہیں۔ تیمرے مولوی ثاء اللہ صاحب بی کا اور اس طرح دیا گا۔ آخری فیصلہ کا اعلان کردیا اور اس فیصلہ کو بہت کی مخالفت سے عاج ہو کرمرزا قادیانی نے آخری فیصلہ کا اعلان کردیا اور اس فیصلہ کو بہت کی محتود کیا۔ اور اس طرح دیا کیا۔

"اے میرے آقا اللہ علی تیرے" نقل اور رحمت کا دامن بکڑ کر تیری جناب علی پلتی ہوں کہ مجھ علی اور ثناء اللہ علی سچا فیصلہ فرما۔ اور وہ جو تیری نگاہ علی حقیقت مفسد اور کذاب ہے خارق کی زندگی میں علی اٹھالے۔ اے میرے مالک تو ایسا عی کر آعن۔"

(مجورے اشتہارات ج علی 20)

بھائیو! مرزا قادیاتی کے دعوی تقرب اور عظمت کو یاد کرو۔ اور ان کے دعویٰ قولیت دعا کے المہام کو پیش نظر رکھو۔ اور اس عاجزانہ اور فیصلہ کن دعا کو دیکھو کہ اس کا انجام کیا ہوا اور کس حسرت کی موت سے مرزا قادیاتی مولوی صاحب کی زندگی ہیں مرے اور اپنے کا اللہ اقرار سے مفسد و کذاب تقہرے۔ یکی دعا ہے جس کے الہامی ہونے پرمولوی ثناء اللہ صاحب اور میاں قاسم علی کے مناظرہ ہوا تھا اور قاسم علی کو ایس فلکست ہوئی کہ تین سورویے لے دینا

رساله قاتح قادیان دیکھا جائے۔

رئے۔ پھر انہیں کی مثال میں حضرت نوح علیہ السلام کو پیش کیا جاتا ہے؟ اوران حالتوں کو یاد کرے شرمایا نہیں جاتا۔ انہیاء کی الی فیصلہ کن دعا ان کے حق میں نامقبول نہیں ہوسکتی۔ مرزا قادیا نی کی اس دعانے تو تمام حق پند حضرات کے نزدیک فیصلہ کر دیا کہ مرزا قادیا نی بالضرور مفسد و کذاب متے اور مولوی ثناہ اللہ راستہاز۔ اور اگر مرزا قادیا نی راستہاز اور اپن دعوی میں سے جہوتے تو مولوی صاحب کے سامنے ہرگز نہ مرتے۔ نی کی بیشان ہرگز نہیں ہوسکتی کہ وہ الی التجا سے اللہ تعالی سے دعا کرے اور اپن کے صدق اور کذب کا فیصلہ چا ہو اس نیا نے بردیک وہ کا ذب قرار پائے۔ بیر خدائی فیصلہ ہے جو اس برائیان رکھتے ہیں وہ ضرورا سے مانیں گے۔

اب میں اپنے رسالہ کوختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے بھا ئوں کواس ممرائی سے بچائے اور راہ رابست پر لائے۔ آمین۔

> واخردعوانا ان الحمد لِلّه رب العالمين والصلوة على سيد المرسلين وخاتم النبين وعلى اله واصحابه اجمعين.

بماه شعبان المعظم ١٣٣٣ ه مطابق ماه مارج ٩٢٣ امطبوع كرديد

( تھیک ای سال بعد ۲۳۳ اے میں اے دوبارہ شائع کرنے کی مجلس تحفظ ختم نبوت ملکان سعادت حاصل کررہی ہے فلحمد لله فقیر الله وسایا)

خط جناب مولانا محم عصمت الله مرحوم بنام حضرت اقدس جناب مولانا سيدمحم على صاحب قبله دامت فيوضهم از مرصمت الذكان الله له

محضرت اقد سیدنا مولانا صاحب مدظله العالی السلام علیم ورحمت الله و بركاته و الله تعالی حضور الله تعالی حضور کی مبارک زندگی ش بے حد بركت عطافر ما و ب آشن و حضور فی مبارت تحریم الله مین کی معقوله عبارت کے مطابق نبیس ہے مجھ اختلاف ہے عمیم صاحب نے اس عبارت كو مرزا كے عمروالے البهام كے متعلق نقل كيا ہے ۔ اصل البهام مسلم سے تعلق نقل كيا ہے ۔ اصل البهام

بیتھا کہ خدا تیری عمر دراز کرےگا۔ اس برس یا پانچ چارزیادہ یا پانچ چارکم (تذکرہ ۱۵۲ طبع سوم)
مرزا کی تحریروں سے اس کی عمر بہت زیادہ تھینچ تان سے تقریباً ستر برس تک بمشکل
تمام کینچ سکتی ہے۔ ۱۳۱۷ھ میں مرزا خود لکھتا ہے۔ کہ اس عاجز کی عمر اس وقت پچپاس برس سے
پچھوزیادہ ہے۔ (جاء الحق ص ۱۵) مرز ۲۲۱۱ھ میں مرگیا تو اس تحریر کی روسے اس کی عمر باسٹھ
برس سے پچھوزیادہ ہوئی۔

عجب اتفاق ہوا کہ میری عمر کے جاکیس برس پورے ہونے پر صدی کا سر بھی آپہنچا۔ (تریاق القلوب م ۲۸ فزائن ج ۱۵ م ۲۸۳)

اس صاب سے مرزا کی عمر ۱۵ برس ادر چند ماہ کی ہوئی غرض عمرد الاالہام بھی دوسرےالہاموں کی طرح سراسر جموث وغلط ثابت ہوگیا۔

معراج الدین مرزائی مرزاقادیانی کے مختفر حالات م ۲۰ میں جو براجین احمد ہیے کہ شروع میں نسلک ہے لکھتا ہے 'کہ مرزا صاحب ۱۸۳۹ء مطابق ۱۲۵۵ء میں پیدا ہوئے اس حساب سے ان کی عمر اگریزی سال کے مطابق ۲۹ برس ہوئی اور مطابق جری سال کے اکم برس ہوئی۔ گرنور الدین اس الہام کو میح فابت کرنے کے لئے ایسی ایسی با تیس لکھتا ہے کہ کوئی صحیح المزاج ہرگزنہیں کہ سکتا۔ لکھتا ہے۔" قال ای دب زدہ منعموی ادبعین سند "آدم علیہ السلام نے فرایا اے میرے دب میری عمر سے چالیس برس لے کر داؤد علیہ السلام کی عمر زیادہ کردے ہیں فرایا اے میرے دب میری عمر سے جالیس برس کے کرداؤد علیہ السلام کی عمر زیادہ کردے کہ اس نے اپنی میں برس عرمولوی عبدالکریم یا مبارک احمد وغیرہ کودے دی۔ تب اس حدے کو چیش کرسکتا ہے۔ اس کے بعد لکھتا ہے۔

ماننسخ من اية اوننسهانات بحير منها اومثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير

یہاں آ یت کا لفظ ایک وسیج لفظ ہے انسانوں پر بھی بولا جاتا ہے۔ ویکمواللہ تعالی ایک ویران بتی پر گذر کرنے والوں کو کاطب کرے فرماتا ہے۔ وَلِنْ جُعَلَکَ ایّةَ لِلنَّاسِ

يهال اس گذرنے والے كوآيت فرمايا ہے جولوگ ونيا على مامور موكرآتے يي وه محى آية الله ہوتے میں اور ان کا اس ونیا سے کوچ کر جانا۔ان کے عضری وجود کا فخخ ہوتی ہے بلکہ ایک زماندایرا بھی آتا ہے کہ بعض آیات بجول بھی جائیں لاکن رحمت اللہی نات بعیر منھا او معلها ہم کوعمدہ تلی بخش ہے جس پر ہم ایمان لا کریقین کرتے ہیں کہ آپ کی اولاد ے ....آپ سے خیر کان الله نزل من السماء یا کم سے کم آپ کی مثل آنے والا ہے اور فنح کے ایسے وسیع معنی لینے میں السید عبدالقاور الجیلانی جیسے بزرگ جارے ساتھ ہیں (صفحہ ۲۷۳) ميكزين بابت ماه جون جولائي ٩٠٨ وعضور و كيررب بين كه نجعلك آيته للنام سس غلط طور براس آیہ کے اصل مقصود و منشاء ربانی کوچھوڑ کرسارے تعجب خیز قدرت نمائی اور عجیب ترین دافعہ سے چھم ہوٹی کر کے مجرد انسان کو آیت منایا ادراس آیت شریف کے مضامین پریروه ڈالنے کی بیکارکوشش کی۔اللہ تعالیٰ کی بیش بہا قدرتوں کی جانب جواس واقعہ کے متعلق ى چونى نگاه سے بھى نېيى و يكما ايسے مخص كو بجز غرض والا باؤلا كے اور كيا كها جا سكتا ہے اس کے بعد فتوح الغیب کی عبارت لقل کر کے مید دکھلانے کی کوشش کی ہے کہ بیٹنے علید الرحمتہ نے محض انسانی خیال وارادہ کے بدل لجانے کو نامخ ومنسوخ سے تشبیہ دی ہے نور الدین نے مرزا کو آیة الله بنا کر اس کومنسوخ کیا اور اس کی اولاد کو جو بھی بھی پیدانہ ہوگی نامخ بتلا تا ہے نو رالدين لفظ آية كوغلط طريقه سےخود وسيح معنے ميں لايا ہے۔ ادر فتوح الغيب كى اس عبارت ے اس مقام صرف بیدو کھلانا چاہا ہے کہ فخخ کا لفظ وسیع معنی میں آیا ان سارے لغویات کرنے پر بھی وہ اینے وعوے ای برس والے البام کوشیح ثابت نہیں کرسکا۔ مرزا کے اس واقعہ نے اس البام کوجھوٹا کردیا تو اب نورالدین ان دوراز کار باتوں سے کیاضیح کر سکے گا۔اس کے بعد پھر لکھتا ہے۔حضرت جیلانی فرماتے ہیں۔

> لما كان النبي تُنَطِيهُ منزوع الهوى والارادة سوى المواضع التي ذكرها الله عزوجل في القرآن

يهال سوى المواضع كےمقام من مرتبه خاتم النهين ورسول اور مرتبه غلام احمد كا مدنظر

رکھ لیس تو انشاء اللہ تعالی ان کا بھلا ہوگا۔ نور الدین نے اپنی بدتیزی کی جہ سے حضور پرنور مقدس مطہر باتی باللہ کی طرح غلام احمد کو (جس کی روح ڈاکٹر عبدالکیم۔ مولوی ثناء اللہ صاحبان دغیرہ کے موت کی برابر متنی اور محمدی بیگم کے نکاح کے شوق سے لبریز رہی ہو) منزوع البوی بابت کرنے کی بیکار کوشش کی ہے ایسے بیکار تھنع کرنے سے بھی نور الدین عمر والے البام کو بابت نہیں کرسکا۔ ایسی لفوتح بر کو و کھے کر ہمت نہیں پڑتی کہ ان کم بختوں کو بچھ کہیں۔ مرکز صبح خابت نہیں کرسکا۔ ایسی لفوتح بر کو و کھے کر ہمت نہیں پڑتی کہ ان کم بختوں کو بچھ کہیں۔ محمض لاغی اور بیبودے بیں۔ اللہ تعالی بادی حقیقی مسلمانوں کو ان کی عمرای و شرسے بچائے آئیں۔ والسلام مع التواضع والاکرام۔

آپکا خادم محمرعصمت الله کمان الله له کم رکیج لآخر۳۳۳ه ۵ سا۱۹۲۵



ووسري شهاوت أسمأني (انعاجی مسیدعبدانر حمن صا

بشرطيم آدى روم) نا ص مشنق سے بہرد درسستاں عالم دین رہنا ہے کرھے ان يررا كامت كياس سي نشان لكصديامعولي حمبنون كونسشيان جس کارا وی سخت کذاب جباں ديكه ليس بوطائے كاسے يوعياں لقرمتكومنامن كوازورميا س كحل محيس اب الخيسب محاريان ميرزاصاحب كمال ومدى كبال ہوئے شا ہرہے تقویم ہے اُں جن كواس تحقيق ميں تلكنم جهاں علم بنيت ميسب مشورجان كردلياب صاف ادرواضح بالس غبب سے آئی صوایہ الکہاں مرزاكم بوكيرا بتركنشان ایشّاناً رسخ طبع نانی رسسالهسشهادت آسمانی ستاس<u>ه سام سام</u>

ما مرزمیت و تعقویم و حدمیت حضرت اقدس الواح رانقسب فيرحا إناهى بيركماسي زعم إفسسل ميرزا صاحب كاتصا ا در فوضوعاً ت كسه لات دليل مسشنا وتحقيق اسمارا لرجال با وج واس سكيمي القط كرسطة تعافلات معاسيع ميرزا ابني منهت نودميال متفوسي سوبرس پس جیبیوپ کالسیسے کمہن ديكه بين إنسائيسكيلوپييٽريا كبقه صاحبكك ساله لاجاب خيرخوا إذمعنعنسين سيجيے طبیع کی باریج میں جب نکر کی اسان پرشورسے یوں کردسے

میرزا کی پیراوژی بی وهجیا ں خاك مين سب ل سنكة استح تشال سالطسسي أنسيجس وعيال بيردوباره بيشا وت أسمال مرهٔ وه با واسد مومنسیین باو قار ناز متماجس اوماسے قول پر ے کواست شور کی آریخ بیں كاش كرمرزا كاسراس مي لنكاؤ

اعداو سو.سوا سرورن ميم- ۲۰۰

## سالاندرد قاديانيت كورس

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام ہر سال ۵ شعبان ے ۲۸ شعبان تک مدرسہ ختم نبوت مسلم کالونی چناب نگر ضلع *جنگ می* "رد قادیانیت وعیسائیت کورس" ہوتا ہے۔ جس میں ملک بھر کے نامور علاء کرام ومتاظرین لیکچرز دیتے ہیں۔ علاء 'خطباء اور تمام طبقہ حیات سے تعلق ر کھنے والے اس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ تعلیم کم از کم درجہ رابعہ یا میٹرک پاس ہونا ضروری ہے .....رہائش 'خوراک' کتب ودیگر ضروریات کااہتمام مجلس کرتی ہے۔ رابطه کے لیئے (مولانا)عزیزالرحمٰن جالندهری

ناظم اعلیٰ: عالمی مجلس شحفظ ختم نبوت حضوری ماغ روڈ ملتان



## سم الله الرَّحَمْبِ الرَّحِيمِ

خیر خوابانہ گذارش براوران اسلام سے اور بالخصوص جماعت مرزائیہ سے آرزو کے ساتھ کہتا ہوں کہ میری خیرخواہانہ گذارش کو دلی توجہ سے سنیں۔ غدب اسلام میں پہلے ہی صدی سے مختف فرقے لکا شروع ہو گئے تھے اور برابر ہوتے رہے اور اب بمی وی حال ب تاریخ اٹھا کر دیکھتے جس زمانہ میں جس نے جو دعویٰ کیا ہے اُس کے مانے والے ضرور ہوئے ہیں اور نہایت زور سے مانا گیا ہے نویں صدی کے آخر میں سیدمحمہ جو نیوری نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور تیرہویں صدی میں محماعلی بایی نے فارس میں بھی وعویٰ کیا۔ان کے ماننے والے اس وقت تک کثرت سے موجود ہیں ای طرح چود ہویں صدی میں مرزا قاویانی نے دعویٰ کیا ہے جس طرح مرزا قادیانی اینے نشانات اور مجوات کا دعویٰ کرتے ہیں ان سمول نے کیا ہے کوئکہ بغیر نشان دیکھے لوگ معتقد نہیں ہو سکتے اب وہ نشانات کیے تھے۔ یہ ایک بحث ہے جس میں عقلا اور فہیدہ حضرات کو نہایت دوراند کی اور غور ے کام لینا جا ہے ممکن ہے کہ پہلے غلطی سے مان لیا ہو۔ مر سخت خطرناک معاملہ ہے اگر واقتی غلطی ہے تو وائی زندگی میں مصیبت اُٹھانا ہے (اللھم احقطنا) اس کیے محقیق کرنا اور ورد مند مخالف کی باتوں کوغور و انساف سے معلوم کرنا نہایت وانشمندی ہے۔ اس تحریر کا باعث مض ان کی بھی خواجی ہے آپ اے فور سے ملاحظہ کریں۔ جماعت مرزائیہ کے حفرات کو دیکھا جاتا ہے کہ کس خیرخواہ کی بات کو بھی اچھی طرح نہیں دیکھتے اور موافق کی بالكل غلط ادر بے سرویا باتوں سے أن كى تسلى مو جاتى ہے۔ ذرا خيال تو كريس كه مرزا قادیانی نے اپنے دعوے اور اپنے نشانات کے اعلان میں بے انتہا کوشش کی۔عربی فاری ' أردو الكريزي من بهت رسالے ادر اشتهارات ساري دنيا ميں شائع كئے مكر أس كا نتيجه و يصح كيا موا كوئى عيسائى كوئى آريد كوئى مندو وغيره مسلمان نبين موا\_ چندمسلمانول مين

سے آمیں مانا اُن میں دو جار اہل علم سے جاتے ہیں ان کے خلاف سینکروں علاء تو بہیں ہندوستان میں موجود ہیں عرب فارس وغیرہ کے علاء کی تعداد تو بہت کچھ ہے اُن کی تحریریں ہر جگہ پنچی ہیں محرکسی نے آنھیں نہیں مانا۔ اب ہزاروں علاء کو بے دین اور متعصب کیسے مان لیا جائے اور وو جار کو اس کثیر جماعت پر کیونکر ترجیح دی جائے؟ جوخرالی آپ سینکٹروں ہزاروں علماء میں مانتے ہیں کیا وجہ ہے کہ اُس قتم کی خرابی دو جار دس ہیں علماء میں نہیں ہو سکتی ۔ اس قلیل تعداد کا غلطی میں بڑ جانا عجب نہیں ہے اور اُن کے مقابل میں بزاروں کا خلطی میں پر جاتا قیاس سے باہر ہے اس وجہ سے صدیث شریف میں "البعواسوا دالاعظم" كالحم ب ذراتو انساف كيجة - كركيب اعلانية مرك اقوال مرزا قادياني ك آپ مے سامنے پیش کے جاتے ہیں جن سے ہرفہمیدہ انھیں کاذب یقین کرسکا ہے مگر آب خیال بھی نہیں کرتے بلکہ خدا برعیب لگانا بہت آسان بچھتے ہیں اس بات سے کہ مرزا قاویانی برعیب نگایا جائے اور انھیں کاذب کہا جائے میں نہایت وردمندی سے کہتا ہول کہ فیملہ آسانی میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ نہایت تحقیق اور مسلمانوں کے محض بہی خوابی کے لیے لکھا گیا ہے اور اس کی باتوں کا جواب نہیں موسکیا آپ انصاف سے ملاحظہ کریں بعض حعنرات نے اس کے بعض مضامین کے جواب میں کچھ لکھا تھا اس کی حالت اس رسالہ میں ملاحظه كيجائيه والثدالموفق

مسلمانوں کا خیرخواہ ابواحمہ رحمانی

## بسم الله الرُّحَمْنِ الرُّحِيمِ **نحمده و نصلي علي رسوله الكريم**

غرجب حقد اسلام میں بہت گروہ گذرے ہیں وہ سب ای قرآن مجید و حدیث کے ماننے والے تھے اور اب بھی ہیں۔محمر جب ان کے مسائل وعقائد پرنظر کی جاتی ہے تو حمرت ہوتی ہے کہ بعض نے ایسے تفریہ اور خدا و رسول برعیب لگانے والے عقائد کیونکر اس مقدس کتاب سے نکالے؟ عقائد وغیرہ کی کتابوں میں و کھ کر تعجب ہوتا تھا اور کسی وقت یہ خیال ہو جاتا تھا کہ بزرگول نے شاید کی خالف سے سن کر لکھ دیا ہے ایا عقیدہ کون مسلمان رکھ سکتا ہے۔غرض کسی وقت یہ بدگمانی بزرگوں سے ہوتی متی محر اب مروه قادیانی کی حالت معائنہ کرکے میہ بدگمانی بالکل جاتی 'ری کوئلہ ان کے بعض عقائد ایسے بی ہیں اور پھر وہ ای قرآن مجید ہے ثابت کرتے ہیں۔ جیرت ہوتی ہے اور قدرت خدا نظر آتی ہے وہ مقدس ند بب اسلام جس کے برگزیدہ بائی نے خلاف کوئی اور جموث کو کويا مبائن اسلام قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ مسلمان جموث نہیں بوانا مروہ قادیانی کا بدعقیدہ معلوم ہوا کہ ان کے نز دیک خدا بھی جھوٹ بولنا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے اور اینے اس عقیدہ کو قرآن پاک سے ثابت کرنا جا ہے ہیں۔ ایسے افتراء پرآسان و زمیں اگرشق ہو جائیں تو عجب نہیں مسلمانو! ذرا سوچو تو سی کہ جب وہ ذات یاک جو تمام عیوں سے یاک ہے جموث ہولے وعدہ خلافی کرے۔ (نعوذ باللہ) تو پھرسچا کون ہوسکتا ہے اور وعدہ کا بورا کرنے والا کے کہد سکتے ہیں۔ جب وہ ذات مقدس اس عیب سے پاکٹیس ہے تو اُس کے ماننے والے اور اس پر ایمان لانے والے اس کے رسولوں کو کیونکرسجا مان سكتے ہیں اور اس كے وعدول سے كس طرح ول كو خوش كر سكتے ہیں اور اس كے وعدول ے ڈرنے کی کیا وجہ موسکت ہے؟ کیونکہ ہر جگہ ان کا بدخیال موگا اور نہایت صحح خیال موگا کہ جو کچھ کہا گیا ہے یا کہا جاتا ہے اس کی صدافت پر کیا اطمینان ہے۔ جب ان کی ہر

بات میں محود اثبات ہے تو کیا وجہ ہے کہ رسول کی رسالت میں محو نہ ہو اس خیال کے بموجب ہوسکتا ہے کہ پہلے کی کورسالت کا مرتبہ دیا گیا ہو اور پھر محوکر دیا ہو یا کر دے۔ جو وعدے اس نے ایما تداروں سے کئے ہیں ان کے پورا ہونے پر کیوگر اطمینان ہوسکتا ہے کیونکہ اس جدید جماعت کے عقیدے کے بموجب خدائے تعالی اکثر وعدے پورے نہیں کرتا اس لیے اس کے تمام وعدے محکوک ہو گئے بلکہ ہر وعدے پر غالب گمان بی ہوگا کہ یہ پورا نہ ہوگا کیونکہ وعدہ پورا نہ ہوئے کا بلہ بھاری ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ قادیانی جماعت کا صرف بی خیال نہیں ہے کہ خدا تعالی جس طرح ہر بات پر قدرت وادیانی جماعت کا صرف بی خیال نہیں ہے کہ خدا تعالی جس طرح ہر بات پر قدرت کو گئے اور ہی کہ فیدا تعالی جس طرح ہر بات پر قدرت ہو گئے گئے ہیں کہ وعدے ظافیاں وہ کرتا ہے مرزا قادیانی سے کئے وعدہ پورا نہ کرنے پر بھی وہ قادر ہے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ وعدے ظافیاں وہ کرتا کیا حرزا قادیانی سے کئے وعدہ کیا اور برسوں اس کے ظبور کا یعین دلایا گیا اور اس کے طمور کا یعین دلایا گیا اور اس کے طمور کا بھین دلایا گیا اور اس کے طمور کا بھین دلایا گیا اور اس کے طمور کی مسلور ہے۔ کے حسمن میں مرح مسلور ہے۔

ناظرین قادیانی حفرات اس کا جواب بردیتے ہیں کہ اللہ تعالی سارے وعدے پورے خمیس کرتا جے جاہتا ہے پورا کرتا ہے اور جے جاہتا ہے منا دیتا ہے لینی پورے نہیں کرتا۔ اس کے جبوت میں تمین آیتیں اس وقت تک انھوں نے پیش کی ہیں جو میری نظر سے گذری ہیں۔

(١) يَمُحُواللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُعِبُّ

(٢) يُصِبُكُمُ بَعْضَ الَّذِي يَعِدُكُمُ

(٣) قَالُوا يَا نُوْحُ قَلْ جَا دَلْتَنَا فَاكُورُتَ جِدَالَنَا فَالْعِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ 0 قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا آتَتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ 0 الصَّادِقِيْنَ 0 قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا آتَتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ 0 كَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا آتَتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ 0 كَالَ اللهِ اللهِ كَلَى اللهُ ا

ا دوری آیت اس داوے کے ثبوت شل بی ک ہاس کا مامل کی موتا ہے

اس آیت کی شرح و مطلب تو کیا ترجمہ بھی نہیں کیا گیا معلوم ہوتا ہے کہ فیصلہ آسانی کے چھپنے کے بعد قادیانیوں میں بلیل مج منی اور کی مخصول نے بید رسالہ حکیم نور الدین قادیانی کے پاس بھیجا اور جواب کی خواہش کی اور اصرار کے ساتھ اس پر بدر کے ذکورہ پر چہ میں بہت مختفر مضمون لکلا جس کا عنوان سے ۔

نکاح والی پیشگوکی اس میں پہلے تو یہ دوئ کیا گیا ہے کہ جس قدر اعتراضات کے جاتے ہیں ان کے جواب خود آنخضور (مرزا قادیانی) کی تصانیف میں بین طور سے موجود ہوتے ہیں بیمضمون اس طرح بیان کیا ہے کہ ناواقف اور معتقدین بیسمجیس مے کہ مرزا قادیانی کی بیایک بوی کرامت ہے مرجو حضرات مرزا قادیانی کی صالت سے واقف میں وہ جانتے ہیں کدمرزا قادیانی نے اپنے دعویٰ کی زندگانی میں عمر کا زیادہ حصر تحریر میں گذارا ہے اور مضمون میں اکثر اپنی برائی اور دوسرول کی خدمت ہے۔ اس کے مختلف شعبے اور متعدد عنوان ان کے رسالوں میں موجود ہیں ای میں ایک شعبہ یہ ہے کہ جو اعتراضات ان یر کئے گئے ہیں یا جو ان کے خیال میں آئے ہیں ان کے جواب دینے کی کوشش انہوں نے کی ہے اور کوئی وقیقہ اس میں اٹھانہیں رکھا۔ایک طرز ان کے بیان کا یہ ہے کہ ایک امر کو انہوں نے اکثر مختلف اور متضاد صورت میں بیان کیا ہے اور کہیں کوئی قید زیادہ کر دی ہے کہیں کوئی لفظ بڑھا دیا ہے اعتراضات سے بیخے کے لیے اور عوام کے سجھانے کے لیے بیہ عمرہ پہلو ہے جب کسی نے کس بات پر اعتراض کیا تو فوراً اس کا مخالف قول انھیں وکھا دیا یا اس میں کوئی قید یا شرط نکال کر پیش کر دی۔ عوام کے تسکین کے لیے اس قدر کافی ہے۔ اب یہ کہ اصل بات کی تہہ کو پہنچنا اور اس کے تمام اقوال مختلفہ کو ملا کر نتیجہ نکالنا ہر ایک کا کام نہیں ہے گر با استہمد یہ کہنا کہ ہر اعتراض کا جواب ان کی تحریر میں بین طور سے مذکور ہے بالکل غلط ہے۔ اور اعتراضوں کے علاوہ ٹکاح والی پیشینگوئی الی ہے کہ اس کا تذکرہ اور اس کے متعلق اعتراضات اور جوابات پدرہ بیں برس تک بدے زوروشور سے ہوتے رہے ہیں۔ ای کے متعلق المجمی تکذیب قادیانی میں جو اعتراضات کئے ملے ہیں ان کا جواب ان کی تحریر سے دکھایا جائے۔

الغرض یہ ای متم کا مبالغہ ہے جس کی تعلیم مرزا قادیانی نے علی طور پر اپنی

جماعت کو دی ہے۔ اب و کھنا چاہیے کہ جو جوابات انہوں نے دیے ہیں وہ کیے ہیں۔
آیااہل کمال کی توجہ کے لائق ہیں اس سے مرزا قادیانی کا تجرعلی اور وسعت نظری اور کمال
دینداری معلوم ہوتی ہے یا اس کے برعکس معاملہ ہے جس کے دل میں پھوخوف خدا ہے اور
جس کے قلب میں ذرا بھی انصاف نے جگہ پائی ہے اور علم سے اسے بہرہ ہے وہ استحریر کو
اور خاکسار کی دوسری تحریوں کو خور سے ملاحظہ کرے اس پر ان کی اور ان کے جوابوں کی
پوری حالت معلوم ہو جائے گی۔ مرزا قادیانی کو قرآن وائی کا بڑا دعوی تھا اور اب ان کے
خیافہ کو دعوی ہے اور یہ بھے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالی نے قرآن پڑھا دیا ہے گر افسوں ہے اور
سخت افسوں ہے کہ قرآن شریف کی متعدد آخوں سے وہ یہ بھے ہیں کہ اس قد دس متین کے
وحدے کی جائے ہیں وہ اکثر اوقات وعدہ خلافی کرتا ہے اس کا پاک کلام جموٹ کے
وعدے کی جائے ہیں وہ اکثر اوقات وعدہ خلافی کرتا ہے اس کا پاک کلام جموٹ کے
نجاست سے ملوث ہوتا ہے۔ (استعفراللہ آسان و زمین پھٹ جائیں گر ایسانہیں ہوسکا)
خیاست سے ملوث ہوتا ہے۔ (استعفراللہ آسان و زمین پھٹ جائیں گر ایسانہیں ہوسکا)

مین آیتی اس بیستلوئوں کے جواب میں ملکی کی جی مرتفرع مہیں کی گئی کہ ان سے مسلم الرح جواب موگیا اس لیے ہم بھی سکوت کرتے ہیں اور صرف اس قدر کہتے ہیں کہ ان آیتوں سے مرزا قادیانی کا اور ان کے تبعین کا مدعاء ہرگز تابت نہیں ہوتا۔

ان آ تنول کا مختفر مطلب یہ ہے (۱) محود اثبات کی دوشم ہیں ۔ عام یعنی تمام کا نات اور مقدرات کے محو و اثبات پر اسے قدرت ہے جو چاہے وہ کرے گر کرتا وہی ہے جو اس کی شان کے مناسب ہے اور خاص یعنی بڑوی کوا ثبات مثلاً بعض وقت بندے کے گانہوں کو منا کر ان کی جگہ نگی لکھ دیتا ہے کسی کی عمر کم ہے پھر زیادہ کر دیتا ہے اس شم کے محوداثبات بہت ہوا کرتے ہیں۔ (۲) معرت مولیٰ علیہ السلام نے فرعون سے دنیا و آخرت کی وعیدیں بیان کیں اسے آخرت پر تو ایمان بی شرق اس لیے وہ وعیدیں تو اس کے خیال ہیں معلی تھیں۔ ایک مختص جو اس کے گروہ کا تھا اور پوشیدہ طور سے حضرت مولی " پر ایمان لایا تھا اس نے فرعون کو اس کے خیال کے بوجب سمجھایا کہ اگر مولی سے ہیں تو بعض وعیدیں (یعنی دنیاوی) تو تھے ضرور پہنچ گی۔ قرآن مجید ہیں اس کا مقولہ بیان کیا گیا ہے اس سے بعض وعیدیں (یعنی دنیاوی) تو تھے ضرور پہنچ گی۔ قرآن مجید ہیں اس کا مقولہ بیان کیا گیا ہے اس سے ہی خواب دیا کہ خدا کے کل وعدے پورے بیس ہوتے سخت غلطی ہے (۳) اس آ بت میں غلامبی خالب الفظ ان شاہ سے ہوئی ہے اس کا مطلب ہے ہو قرآن مجید کی کئی اس آ کے خواب کیا گیا ہورے کیا وہ معدد کا ہم کر دے گا اور مورد ہے ہو اس کی خواب دیا کہ خدا اگر چاہے گا تو وعیدوں کو جلد کا ہم کر دے گا اور ہونا تو ضرور ہے ہے اس پر حضرت نوح نے جواب دیا کہ خدا اگر چاہے گا تو وعیدوں کو جلد کا ہم کر دے گا اور ہونا تو ضرور ہے ہوں کہ جو آن مجید کی گئی آ بت کے خلاف نہیں ہو

حاشیہ پر ہرایک آیت کامختصرمطلب بیان کرکے اس کا جموت بھی مجملاً دے دیا ہے جب وہ ان آ جوں کی تشریح کر کے اپنا مرعاء ثابت کریں گے اس وقت ہم ان کی غلطی آ فاب کی طرح چکتی ہوئی دکھا دیں گے۔ تکذیب قادیانی میں بخوبی دکھا دیا گیا ہے کہ اگر آیت کا وہی مطلب مان لیا جائے جو جماعت مرزائیہ کہتی ہے تو بھی مرزا قادیانی کذب ہے کسی ا طرح بری نہیں ہو سکتے وہ اینے اقرار کے بموجب بلاشبہ کاذب ہیں اس لیے ہارے اعتراض کے جواب میں یہ آیتیں پیش کرنا سخت نامہی ہے۔ چونکہ رسالہ تکذیب قادیانی شائع ہو چکا تھا اور اس میں صرف پہلی آیت کا ذکر کرکے کی طریقے سے مرزا قادیانی كاكذب ثابت كيا تفار اس ليے خليفہ قاديان نے بدر كے مضمون ميں اس آيت كو چھوڑ دیا۔ اور اس کے لکھنے کا حکم نہیں دیا۔ دوسری آےت کے نسبت اس قدر کہنا جا ہتا ہوں کہ کل اور اكثر اور يعض عربي الفاظ جين محر اردو من بھي انہيں معنی ميں مستعمل جيں جن ميں عربي میں بولے جاتے ہیں اس کو معمولی نوشت و خواند والے بھی سجھتے ہیں۔ اس لیے میں ناظرین سے کہتا ہوں کہ آیت میں لفظ بعض آیا ہے جس سے حسب خیال مرزائیاں آیت کا حاصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالی کے اکثر وعدے وعید جموثے ہوتے ہیں اور بعض سے ہوتے ہیں۔ اب جن کے قلب میں نورایمان ہے اور اللہ تعالی کو تمام عیبوں سے یاک سجھتے ہیں وہ اس مطلب پرغور کریں اور اپنے دل میں سوچیں کہ اس قدوس کی ذات ایک ہوسکتی ہے؟ ان آ تول کا مطلب اور اس کی تشریح فیصلہ آسانی کے حصہ سوم میں اور اس کے خلاصہ میں ناظرین ملاحظہ کریں مے (ان شاء اللہ) (مشمولہ احتساب قادیانیت جلد ھذا) یہاں قرآن یاک کی چند آیتیں ہیں کی جاتی ہیں جن سے آفاب نیمروز کی طرح روش ہوتا ہے کہ خدا تعالی اس عیب سے پاک ہے اس کے وعدے مرکز خلاف نہیں ہوتے ضرور بورے ہوتے ہیں اس لیے ان کا جواب غلط ہے۔ جن آ بخول سے خلاف وعدگی ٹابت کرتے ہیں وہ ان کی محض غلط مہمی ہے ان آ تنوں سے ہر گز ٹابت نہیں ہوتی۔ اب وہ آیتیں ملاحظہ موں جن سے ظاہر موتا ہے کہ خدا تعالی اس عیب سے یاک ہے۔ ا..... لَكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوُا رَبَّهُمُ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنُ فَوْقِهَا غُرَفٌ

مَبَنِیَّةٌ تَجُرِیُ مِنُ تَحُتِهَا الْاَنْهَارُ وَعَدَاللَّهُ لاَ يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِیْعَادِ ''لین جولوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالا خانے اور ان پر اور بالا خانے ہیں جن کے بیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ بیران سے خدا کا وعدہ ہے اور خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا۔''

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اہل تقویٰ سے وعدہ فرمایا اس کے بعد کمال وقوق اور اطمینان کے لیے ارشاد ہوا کہ یہ وعدہ اللہ کا ہے کی ووسرے کا نہیں ہے کہ اس کے پورا ہونے میں ترود ہو۔ پھر بغرض تاکید اور تقریح ارشاد ہوا کہ اللہ اپنے وعدے کے فلاف نہیں کرتا۔ اس کی فات اس عیب سے پاک ہے اس طرز بیان نے ثابت کر ویا کہ فدا کے تمام وعدے پورے ہوتے ہیں اس کا کوئی وعدہ ایبانہیں ہوسکتا کہ پورا نہ ہو۔ ایسے صراحت کے بعد بھی اگر اس کے ایک وعدے میں بھی خلاف کا احمال ہو اور یہ کہہ عیس کہ اس کے بعض وعدے پورے نہیں ہوتے تو اس قدوس کا بیر بیان بالکل غلط ہو عائے گا اور اس کا کوئی وعدہ قابل اطمینان نہ رہے گا۔ جناب رسول اللہ علیہ کے زمانہ مبارک میں روم کے نصاری اہل فارس سے مغلوب ہو گئے سے اور مسلمانوں کی خواہش تھی مبارک میں روم کے نصاری اہل فارس سے مغلوب ہو گئے ہیں محر عنقریب غالب ہوں گے اس خواہش کے دیا یہ کہ خالب ہوں گے اس کے درایا کہ خواہش کی نہیں ہوں کے اس کرچہ نصاری اہل روم سے اس وقت مغلوب ہو گئے ہیں محر عنقریب غالب ہوں گے اس خوشجری کی تاکید کے لیے ارشاد ہوتا ہے۔

٢ ..... وَعَدَاللَّهُ لاَ يُخْلِفُ اللَّهُ وَعَدَهُ وَلَكِنَّ اكْتُوَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ... (سوره روم-٢) يَعْلَمُونَ ... (سوره روم-٢) يعلَمُونَ ... بيالله كا وعده بي اور الله الله عدد كے ظاف تهيں كيا كرتا ليكن

۔ اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔

حکیم نور الدین قاویانی و غیر ہم فرمائیں کہ بیقرآن مجید کی آئیں ہیں یانہیں اگر ہیں تو ان سے بیٹی طور سے ثابت ہوتا ہے یانہیں کہ اللہ کے وعدول میں کسی وقت خلاف کا احمال نہیں ہو سکا۔ جس طرح کہلی آ ہت میں اہل تقویٰ کے لیے وعدہ کرکے ان کے کمال اطمینان کی غرض سے کہا گیا تھا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے

خلاف نہیں کرتا اس لیے سمعیں اطمینان چاہے۔ ای طرح یہاں بھی کہا گیا۔ البتہ اس قدر فرق ہے کہ پہلی آیت میں وعدہ اُفروی ہے اور اس آیت میں وعدہ و نیاوی ہے ان وونوں آیوں کے ملانے سے ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ افروی ہو یا و نیاوی ضرور پورا ہوتا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوسکا کہ پورا نہ ہواگر تخلف کا اختال ہوتو دونوں آیوں میں اس جملہ کا لاٹا صرف بیکار بی نہ ہوگا بلکہ یہ بیان غلط تخررے گا۔ اس آیت میں یہ بھی ارشاد ہے کہ اس بات کو بہت لوگ نہیں جانے اور نہ جانا اس وقت جماعت مرزائیے کی باتوں سے فاہر ہو رہا ہے۔ اس آیت کی تغییر میں صاحب روح المعانی جراتا میں لکھتے ہیں ملاحظہ ہو۔ رہا ہے۔ اس آیت کی تغییر میں صاحب روح المعانی جراتا میں لکھتے ہیں ملاحظہ ہو۔ لا یعلمون اند تعالی لا یعلم وعدہ لجھلھم بشلوند

لا يعلمون أنه تعالى لا يخلف وعده لجهلهم بشلونه عزوجل وعدم تفكرهم فيما يجب له. جل شانه وما يستحيل عليه سبحانه.

لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتا اور عدم واقفیت کی وجہ یہ بے کہ خدا کی عظمت و شان سے واقف نہیں ہیں۔ اور غور نہیں کرتے کہ کیا کی اس کی شان کے لیے ضروری ہے اور کون کون چیز اس کے ذات کے لیے عال ہے یعنی اس کے نقدس کی وجہ سے ان کا ظہور اس کی ذات سے نہیں ہوسکتا۔

کیم صاحب کیا ایس تغیری بھی آپ کے روبرونہیں ہیں جنعیں و کید کر آپ ضدا پر عیب نہ لگا کیں اور اپ تمبعین کو سمجھا کیں۔ الغرض قرآن مجید کی آیت اور اس کی تغیری جماعت مرزائید کو جاتل بتا رہی ہیں اور کہدرہی ہیں کہ بیلوگ اللہ کی عظمت و شان سے محض ناواقف ہیں اس پر سخت عیب لگانا چاہتے ہیں۔

٣ ..... وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنَ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعَدَهُ . (سورة جَ ٢٥) الله وَعَدَهُ . (سورة جَ ٢٥) الله يَغْبِر بيد لوگ عذاب كى جلدى كر رہے ہيں اور خدا اپنے وعدے كے خلاف ہرگز نه كرے كا يعنى الله تعالى نے كافروں سے عذاب كا وعده كيا ہے وہ وعده ضرور بورا ہوگا اس كے خلاف ہرگز نہيں ہوسكا ـ مكر اس كے ليے وہ مقرر ہے۔

یہ آیت اس امر میں نص قطعی ہے کہ خدا تعالیٰ کی وعید میں بھی خلاف جمیں ہو

سکتا بلکہ وعید کے بیان میں لفظ ان سے نفی کی گئی جس سے نہایت تاکید بھی جاتی ہے بیخی جس کے لیے اللہ تعالی کوئی وعید کرے اس کے فلاف ہرگز نہیں ہوسکتا اس وعید کا پورا ہونا ضروری ہے۔ یہ تاکید اس غرض سے معلوم ہوتی ہے کہ اہل عرب کا یہ متولہ مشہور ہے خلف الوعد کذب و خلف الوعید کوم بیخی وعدہ کے فلاف کرنا جموث میں داخل ہے اور وعید کے فلاف کرنا جموث میں داخل کرے تو کوئی عیب نہیں ہے بلکہ خوبی ہے اللہ تعالی نے عرب کے اس خیال کی وجہ سے بتاکید فرایا کہ اللہ کے وعدہ اور وعید کے والد سے بتاکید فرایا کہ اللہ کے وعدہ اور وعید میں بھی خلف نہیں ہوسکتا اور اس کی وجہ فلاہر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے وعدہ اور وعید میں خلاف کا احتال ہوتو قرآن پاک کے تمام وعد سے اور وعید یں بیکار ہو جا کیں اور قابل اطمینان نہ رہیں اس واسطے اس کا ارشاد ہے مَا یُبَدِّلُ الْقُوْلُ لَدِی اُلٰ وَاسْ ہوں اور وعید یں اور میری بات بدلائیس کرتی۔ اس میں تمام با تیس آگئیں۔ اور ہرفتم ک وحد ۔ اور وعید یں اس میں واضل ہیں۔

یہاں جرت یہ ہے کہ احمد بیک کی لڑکی سے نکاح کے بارے میں اور اس کے داماو کے مرنے کے جارے میں اور اس کے داماو کے مرنے کے مرزا قادیائی نے پختہ وعدہ خداوندی بیان کرنے یہ ہے کہ لا تحبّدینل لِگلِمَاتِ اللّه یعنی خداکی یا تمی بدل نہیں سکتیں۔ گر جب موقع اور ضرورت اس کے خلاف کہنے کی ہوئی تو یَمُحُواللّهُ مَا یَشَآءُ وَیُدَبّتُ بیش ہور ہا ہے۔ یہ قرآن دانی ہے اور یہ دعوی حقانیت ہے۔

سم ..... فَلاَ تَحُسَبَنُ اللَّهُ مُخَلِفَ وَعُدِهِ رُسُلَهُ. (ابراہیم- ۲۵) اے مخاطب تو ایسا خیال ہرگز نہ کر کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے کا پینی ایسا ہرگز نہیں ہوسکتا۔

آیت کا مضمون نہایت قابل لحاظ ہے یہ ارشاد ہوا کہ اے بندے تو ایسا خیال بھی ہرگز نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ پہلی آ بتوں میں یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالی کی وقت اور کی سے وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ گر یہاں نہایت ہی تاکیہ سے اس کی نفی کی گئی ہے اور کہا گیا کہ یہاں خلاف وعدگ کا خیال بھی دل میں نہ لانا اور اس خیال لانے کوتاکید سے منع کیا گیا اب اس تاکید کو ناظرین طاحلہ کریں۔ کہتے جناب عیم صاحب یہ آیات قرآنیہ ہیں یا نہیں اگر ہیں تو ایسے نصوص صریحہ قطعیہ ہوتے ہوئے

"يُصِبْكُمُ بَعُضَ اللَّذِي يَعِدُكُمُ" عَ كُونَى ذِى عَلْمَ حالت بوش وحوار من بي المابت كرسكا ے کہ خدا تعالی وعدے کے خلاف کرتا ہے۔ کیا اس آیت کے معنے ایے ہو سکتے ہیں جو ان نصوص قطعیہ کے مخالف ہوں؟ ذرا اوپر سے پوری آیت پڑھ کرغور کیجئے اور دیکھتے کہ بیہ كس كا مقوله ب اوركس كے مقابله ميں كها كيا ہے اوركس ليے كها ہے ان امور ميل غور كرنے كے بعد كوئى ذى علم اس آيت كے مطلب كو خدكورہ آيوں كے خلاف نبيل مجمد سكتا ہم نے حاشیہ میں اس کے معنے مختصرا بیان کروئے ہیں۔ آپ کاعلم اور قرآن وانی کیا ہوگئی الل علم كى آئكھوں ير كيے يروے ير مے اس وقت جار بى آ يول ير كفايت كى جاتى ہے اً رجماعت مرزائیہ اسے کافی ند مجھے گی تو ان شاء اللہ اور بہت ی آیتی اس ما کے ثوت میں پیش کی جائیں گی۔ بی بھی فرمایے کہ ان نصوص قطعیہ سے ثابت ہوا یا نہیں کہ خدا تعالی کا یہ دعدہ مرزا قادیانی سے برگز ندتھا کہ محمدی بیکم سے تیرا نکاح ہوگا اور اللہ تعالی اے لوٹا کر مرزا قادیانی کے پاس لائے گا اور اس کا خاوند مرزا قادیانی کے رویرو مرے گا اگر یہ دونوں وعدے ہوتے تو بموجب ان نصوص کے ان وعدوں کا ظبور ضرور ہوتا۔ زمین وآنان لل جاتے مرجمری مرزا قاویانی کے نکاح میں ضرورآتی اور اس کا میاں ضرور مرتا۔ اور اس کے مرنے کے لیے جو مجیب نے شرط بیان کی ہے اس کی غلطی ای عبارت سے ظاہر ہو جاتی ہے جس عبارت سے شرط بیان کی مٹی ہے بشرطیکہ حواس درست کر کے اس عبارت کو دیکھا جائے اور اس کے بعد الہام کے عربی الفاظ جونقل کئے ہیں ان پرنظر کی جائے۔ اس قدرتحریر بدر کے جواب کے لیے کانی تھی۔ یہ وہ تحریر ہے جس سے مرزا قادیانی ك ثبوت ورسالت كالمجى بورا فيصله موجاتا ب مركز كم عقل وانصاف جايي بعائيو! ذرا انساف كرو\_ بياتو آپ مان چكے جي كدمرزا قاديانى كے قول كے بموجب جو وعدہ اللي موا تھا وہ پورانہیں موار اور میں نے ابھی نص تطعی پیش کیا کہ خدا تعالی اینے رسولوں سے دعدہ طافی نہیں کرتا اس کا قطعی بتیجہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی خدا کے رسول نہ تھے۔ انہیں تصوص ے اس کا بھی قطعی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ حصرت بیس سے ان کی قوم کے ہلاک کرنے کا وعدہ برگر نہیں ہوا ورند ان نصوص قطعیہ کے بموجب اس وعدے کا بورا ہونا ضرور تھا۔ حکیم نور الدین قادیانی با کوئی دوسرا ذی علم ان نصوص صریحہ کے مقابل کوئی نص صرح یا حدیث صحح دکھا سکتا ہے جس میں اس کی تفریح ہو کہ حضرت بنٹس سے ان کی قوم کے ملاک

كرنے كا وعدہ خدا تعالى نے كيا تحا؟ من نهايت كانته طور سے كہنا مول كه بركز نميس وكھا سکا۔ حعرت بوس کے قصہ کا اس قدر غل ہے کہ خدا کی بناہ محر افسوس ہے کہ اصل بات ک تحقیق کوئی نہیں کرتا۔ اور مرزا قادیانی کی ناواٹھی پرمطلع نہیں ہوتا۔ کا تب مضمون دکھائے کہ جس طرح محمدی کے نکاح کا وعدہ نہایت صراحت اور پھنگی سے کیا حمیا ای طرح حضرت بنس کی قوم سے ان کی ہلاکت کا وعدہ کس وقت کیا گیا؟ جس کے خلاف آب بیان کر رہے جیں معزت یوسل کی پیشینگوئی کا غل مجا رکھا ہے محر کوئی نہیں و کھتا کہ معزت بہت نے کیا چیشین مسکوئی کی تھی آیا ہے کہا تھا کہ خدا کہتا ہے کہ بیقوم ہلاک کی جائے گی یا صرف اس قدر کہا تھا کہ عذاب آئے گا۔ اس وقت اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے محراس قدر کہتا ہوں کہ یہ پیشین کوئی حصرت بنس نے کسی وقت نہیں کی کہ خدا تعالی کہتا ہے کہ بیہ قوم ہلاک ہوگی مرزا قادیانی تو تشریف لے مجئے اب ان کے خلیفہ اور مجعین ہیں وہ کسی آیت سے یا حدیث سے ثابت کریں کہ حفرت اوس نے اپنی قوم کی ہلاکت کی پیشین کوئی کی متم محر ہرگز نہیں ٹابت کر سکتے البتہ عذاب آنے کی الہای پیش کوئی بعض ضعیف روا توں سے ثابت ہوتی ہے وہ پوری ہوئی تینی عذاب آیا۔ اب ایمان لانے کی وجہ سے أس كائل جانا وعده اللي كے مخالف نہيں ہے كيونكه وعده اللي اگر تھا تو عذاب آنے كا تھا وہ وعدہ بورا ہوا اس قوم کے ہلاک کرنے کا وعدہ نہیں تھا۔ اس کے ٹل جانے سے کوئی وعید نہیں ٹل میں۔ پھر منکوحہ آسانی اور اس کے شوہر کی نبعت پیشین کوئی کو حضرت بونس کی پیشیں گوئی کے مثل کہنا اور اس کے جواب میں پیش کرنا کیسی سخت جہالت ہے۔ منکوحہ آسانی کے نکاح میں آنے کا وعدہ تو ایبا بھنی اور تاکیدی برسوں ہوتا رہا ہے جس کی

ا الیمنی بیر کہا تھا کہ اگر ایمان نہ لاؤ کے تو عذاب الی آئے گایا بیر کہا تھا کہ تم جاہ ہو جاؤ کے اور بیر کہا تھی کہ تھا کہ تم جاہ ہو جاؤ کے اور بیر کہا دوصورت سے ہوسکتا ہے ایک بیر کہ عادت اللہ پر قیاس کرکے کہا لیمن جیوٹ جو ای ہے کہ جس قوم نے نبی کا کہنا نہیں باتا اور ایمان نہیں لائے اس پر عذاب آیا ای پر قیاس کرکے حضرت نوٹس نے کہا ہو یا بیر کہ بذریعہ وقی کے آپ کو معلوم ہوا اس کی تحقیق میں طول ہے مگر بیر امر تھی ہے کہ حضرت یونس نے وقی کے ذریعہ سے بیری کہا کہ ای تھا کہ ایک ہوگی جس طرح مرزا قادیانی نے کہا تھا کہ احمد بیک کا داماد ڈھائی برس کے اندر سر جائے گا۔

ائتہائیں ہے۔ ای طرح اس کے شوہر سلطان محمد کے مرنے کا وعدہ مرزا قادیائی نے بیان
کیا ہے اور خدا کا سچا وعدہ بتایا ہے اور اس کے پورے ہونے پرشم کھائی ہے حضرت بوئن کی قوم کے ہلاکت کا وعدہ ایک مرتبہ بھی نہیں ہوا۔ پھر حضرت بوئن کے قصہ کو مثال میں کیوں پیش کیا جاتا ہے۔ مرزا قادیائی کی پیشین کوئی کو اس سے کیا مناسبت ہے خلیفہ صاحب کیا الی موٹی بات پر بھی آپ کی نظر نہیں ہے۔ اب تو جماعت مرزائید کی آ تھوں میں سرسوں پھول جائے گی اور اگر عقل ہے تو جان لے گی کہ مرزا قادیائی کی عظیم الشان مارت کیسی بے بنیاد تھی اب مدرس صاحب فرمائیں کہ اس پیشین کوئی سے سارے مامر اضات کے کر رفع ہوجاتے ہیں اس کے رفع ہونے کی صورت بیان کیجئ اور چاہے تو بی اس کے رفع ہونے کی صورت بیان کیجئ اور چاہے تو بی ہی کہ مرزا قادیائی بی کے کام سے کوئی جواب نکالے یا قرآن مجید سے گر ہم اس کی بھی میں چش کرنا ہماری غلطی ہے۔

الحاصل جب آیات قرآنی سے ادر مرزا قادیانی کی غلط بیانی سے ان کا کذب ثابت ہو کی او اب نیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے گر جماعت مرزائید کی خیرخواہی چاہتی ہے کہ کچھ ادر بھی ان کی غلط فہیاں ظاہر کی جا کیں جس سے متنبہ ہوں ادر کسی پہلو سے حق بات ان کے ذہن نقیں ہو۔

فیصلہ آسانی کے دوسرے حصہ میں مرزا قادیانی کاعظیم الثان نثان نقل کرکے ص ۹ میں یہ بیان کیا ہے کہ پیشین گوئی کرتا یعنی آئندہ کی خبر دینا اس بات کی دلیل نہیں ہو عتی کہ پیشین گوئی کرنے والا نبی اور رسول یا کوئی خدا کا برگزیدہ ہے بلکہ پیش خبریاں بہت قسم کے لوگ کرتے ہیں مثلا رمال نبوی اللی فراست وغیرہ اس سے کیا ان کی بزرگی ثابت ہو جاتی ہے؟ ہرگزنہیں۔ اب چند پیشین گوئیوں کو اپنی صدافت کا عظیم الثان نثان بنانا محض دھوکا ہے کی برگزیدہ یا کسی رسول نے پیشینگوئیوں کو اپنی صدافت کا معیار نبیل بنایا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی نے جو اپنی صدافت کا معیار نبیان کیا ہے وہی غلط نہ باکہ کی دو ہزار پیشینگوئیاں مجھ ثابت ہو جائیں اور کوئی پیشین کوئی اس کی غلط نہ کیا تو بھی اس کا برگزیدہ ذرا ہونا ثابت نہیں ہوسکی چہ جائیکہ اسے رسول مان لیا جائے اس کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ معیار بتایا تھا

اور جنعيل ايني سيائى كا نهايت بى عظيم الثان نثان تغبرايا تغا وه غلط ثابت هوئيل لينى وه پیشین کوئیاں می نیس ہوئیں ان پیشین کوئیوں میں نہایت زوروار پیشین کوئی محمدی کے شوہر احمد بیک کے داماد کے مرنے کی ہے۔ اس کے لیے وو مرتبہ پیشین کوئی کی منی سملے مرتبه كها كميا كه اس لزى كاشوبر دهائى سال تك فوت بوجائ كامكر اس مدت بش وه فوت نہیں ہوا۔ پھر یہ کہا گیا کہ اسے مہلت وی منی محر میرے سامنے اس کا مرنا ضرور ہے اگر میرے سامنے نہ مرے اور میں مرجاؤں تو میں جمونا موں۔ اس دوسری پیشین گوئی کو حصہ فیملہ آسانی میں نقل کیا ہے اور نہایت زور سے اابت کیا ہے کہ مرزا قادیانی اسید متعدد اقراروں سے کاذب ثابت ہوتے ہیں۔ اس کا جواب اخبار بدر کے برجہ نمکور میں استعیل مرزائی نے وینا جاہاہے اور اپنی توت علمیہ کے بموجب اس پیشین کوئی کی سجائی فابت کرنے کی کوشش کی ہے محر انعیں پہلے بی ضرور تھا کہ اس تمہید کا جواب دیے اور ب ٹابت کرتے کہ پیشین کوئی کا سچا مونا مرقی کے صداقت اور برگزیدہ خدا ہونے کی دلیل ہے جب ای کو ثابت نہیں کیا تو یہ دکھانا کہ مرزا قادیانی کی یہ پیشینگوئی کی موئی محض بیار ہے۔ اب می عظیم الثان فروگذاشت میان کرنے کے بعد مید دکھایا جاتا ہے کہ جس معاء میں مجیب نے خامہ فرسائی کی تھی اس میں بھی وہ کامیاب نہ موے اور جس پیشین گوئی کی صداقت ثابت كرنا جاج تے اس كى صداقت ثابت ندكر سكے وائے برنا كائى ايثال۔ اب مجیب صاحب کے جواب پر نظر کی جائے۔ فرماتے ہیں کداحمد بیک کے داماد کی بابت پیشین کوئی پر جو اعتراض کیا گیا ہے اس کا جواب تو وہیں اورسے صفحہ میں الیا صاف موجود ہے جےسن کر ہمارے مخالفوں کوشرمندہ ہونا جاہیے اور وہ جواب یہ ہے مرزا قادیانی انجام آتھم ص ٣٣ كے حاشيہ ميں فرماتے ہيں۔ فيعلہ تو آسان ہے احمہ بيك كے داماد سلطان محمر کو کہو کہ تکذیب کا اشتہار وے مجراس کے بعد جو میعاد خدائے تعالی مقرر کرے اگر اس سے اس کی موت تجاوز کرے تو میں جموٹا ہوں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں اور ضرور نیملہ آسانی می اس نیملہ کے متعلق انجام آتم سے جارقول مرزا قادیانی کے قل کے ہیں اگر مجیب صاحب جاروں کو بغور طاحظہ کر لیتے تو یہ جواب شاید نہ دیتے گر مجیب نے تو اس ۳۲ کو بھی خور ے ملاحظہ نہیں کیا۔ غالبًا فیصلہ آسانی و کھے کر ان کے قلب میں زلزلہ میڑ کیا حواس ورست نہیں رہے اور جواب دینے کا تھم ہوا اس لیے بغیر سمجے برجع کو لکھ دیا۔

ہے کہ یہ وعید کی موت اس سے تھی رہے جب تک کہ وہ گھڑی آ جائے کہ اس کو بے باک ردے سوا گرجلدی کرتا ہے تو افھواور اس کو بے باک اور کمذب بناؤ۔ اور اس سے اشتہار دلاؤ اور خدا کی قدرت کا تماشہ دیکھو۔ یہ جواب جناب خلیفۃ اس کے ایماء سے لکھا گیا ضرور ہے کہ ان کی نظر سے گذرا ہوگا۔ اب وہ طاحظہ کریں کہ یہ جواب کیسا ہے اس سے خود ان کو شرمندہ ہوتا چاہیے یا ان کے تحافین کو۔ اب طالبین تن پوری توجہ سے طاحظہ کریں۔ مدرس صاحب کا یہ جواب کی وجہ سے غلط ہے جیب نے نہ اس عبارت بل طور کیا جس میں اشتہار کی شرط ہے نہ صفحہ اس کی عبارت کا مطلب سمجھا نہ عبارت منقولہ کے بعد نظر کی کہ مرزا قادیانی کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر جیب فہم و تائل سے کام لیتا تو ہرگز نہ کہتا کہ صفحہ کام لیتا تو ہرگز کے بعد نظر کی کہ مرزا قادیانی کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر جیب فہم و تائل سے کام لیتا تو ہرگز نہ کہتا کہ صفحہ کام کیا ہم کو وجوہ طاحظہ نہ کیا کی مرزا قادیانی کیا جہ رہے ہیں۔ اگر جیب فہم و تائل سے کام لیتا تو ہرگز نہ کہتا کہ صفحہ کام کیا ہم کیں۔

مہلی وجہ اس پرخوب خور کیا جائے کہ اصل پیشین گوئی اس مقام پرمنکوحہ آسانی کے نکاح میں آسی کی اس مقام پرمنکوحہ آسانی کے نکاح میں آسی اس آسی کی خواہ کنواری ہونے کی حالت میں یا بیانی جانے کے بعد۔

(اشتهار ١٠ جولائي مجموعه اشتهارات ج اص ١٥٨ وغيره المحقد كيا جائے)

پیام نکاح کے وقت بہ کہا گیا تھا کہ اگر دوسری سے بیابی جائے گی۔ تو ڈھائی

برس کے اندر وہ مر جائے گا۔ غرضیکہ وہ لڑی بیوہ ہوگی اور بیوہ ہونے کے بعد میرے نکاح

میں آئے گی اس کے بعد وہ لڑی دوسرے سے بیابی گئی گر اس کا شوہراس میعاد میں نہ مرا
اور پیشین کوئی غلط ہوئی۔ اس پر بہت کچے شوروغل رہا۔ پھر دوسری پیشین کوئی مرزا قادیائی
نے کی اور بید کہا کہ اسے مہلت دی گئی ہے گر میرے سامنے اس کا مرنا تقدیر میرم ہے وہ
ضرور مرے گا۔ اس کے مرنے کے متعلق الہابات اور پیشین کوئیاں دو طور

اس کے باک اور کذب آنے کا جوت تو مرزا قادیائی نے میمر انجام آئم من ۱۰ نزائن
عرف اس ۲۰ پر سک آئموا بائیونا و کھائو بھا یک شنگونے وُن " الم حلکہ کرایا جائے۔ اس لیے وہ گھڑی تو آئی میں وہ بے باک ہو کیا رہا اشتہار دلوانا یا دینا نہ کوئی شری بات ہے نہ عذاب آنے کے لیے بیشرط
عقلاً وَتَعْلَ فابت ہو کئی ہے اس لیے وہ شرط بائی گئی اور پیشینگوئی کا ظہور نہیں ہوا۔

ع فیعلدآ سانی کے پہلے حصد عل اس کی تغییل معد والوں کے ذکور ہے۔

سے ہوتی رہی ہیں۔ ایک تو خاص ای کے نام سے اس کی موت کی نسبت بار بار کہا گیا
ہے جس کا ذکر فیصلہ آسانی کے ص ااس الم میں کیا گیا ہے۔ دوسرے متکوحہ آسانی بینی اس
کے بیوی کی نسبت بار بار نہایت تاکید سے الہامات ہوئے ہیں کہ یَوُدُهُ اَلَیْکَ فَلاَ مَکُونُنَّ مِنَ الْمُمُعَتَوِیْنَ بِینی وہ لاکی لوٹ کر تیرے پاس آئے گی تو اس میں شک نہ کر۔ یہ
الہامات بھی اس کے شوہر کے مرنے کی پیشینگوئیاں ہیں کیونکہ بغیراس کے مرے تو دہ لاکی
مرزا قادیاتی کے پاس نہیں آ عتی ان دونوں الہامات کے طانے سے نہایت بدیمی نتیجہ یہ
ہے کہ اصل مقصود اس لاکی کا نکاح میں آنا ہے۔ اور چونکہ وہ موقوف ہے اس کے شوہر کے
مرنے پر اس لئے یہ الہامات کہدرہے ہیں کہ اس کا شوہر مرزا قادیاتی کے سامنے مرے گا۔
اس میں کوئی شرط نہیں ہو سکتی یہ بیزی وجہ ہے جواب کے غلط ہونے کی نہایت بدیمی امر
ہے کہ جب تاکیدی الہامات یہ بتا رہے ہیں کہ احمد یک کوئی مرزا قادیاتی کے مرازا قادیاتی کے مرزا قادیاتی ہو بھی کہ اس کے مرزا تادیاتی ہو بھی ایس کے مرزا تادیاتی کے مرزا قادیاتی کے مرزا تادیاتی کے مرزا تادیاتی ہو بھی کہ ہو کئی ہو بھی اس کے مرزا تادیاتی کی مرزا تادیاتی کے مر

وومری وجہ صفحہ ۳ خزائن ج ۱۱ ص ۳۱ میں اسی احمد بیک کے داباد والی پیشین گوئی کی نبست لکھتے ہیں کہ اگر میں جموٹا ہوں تو یہ پیشین گوئی پوری نہ ہوگی اور میری موت آ جائے گی۔'' یہ جملہ سم صراحت کے ساتھ بآ داز بلند بکار رہا ہے کہ احمد بیک نے داباد کی موت مرزا قادیانی کی حیات میں ہوئی چاہیے کیونکہ جس پیشینگوئی کے پورا نہ ہونے پر مرزا قادیانی اسپے آپ کو جموٹا بتا رہے ہیں وہ بھی پیشینگوئی ہے یعنی احمد بیک کے داباد کا مرزا قادیانی کے حیات میں مرنا۔ اس میں ایس شرط کیونکر ہو سکتی ہے کہ مرزا قادیانی کے مرف کے بعد تک بھی پوری نہ ہو۔

مولوی المعیل قادیانی کیا آپ نے اُردو کے اس جملہ پر بھی نظر نہیں کی ادر اُس کے صرح مضمون کے خلاف ص ۳۲ میں اس کے لیے الی شرط بتائی جس کا ظہور اُن کے

مرنے کے بعد تک نہ ہوا۔غرضیکہ ای طرح صفحہ ندکور کے مضمون میں یانچ جملے ہیں جن ے ظاہر ہے کہ اس پیشین کوئی کے لیے وہ شرطنیس ہوسکتی جے مواوی قادیانی شرط بتا رے ہیں مرسب کے بیان کرنے میں طوالت ہے اس لئے ایک بی جملہ پر کفایت کرتا موں بعض حضرات سے می بھی ساہے کہ مرزا قادیانی کا یہ جملہ الہائ نہیں ہے بلکہ اجتمادی ے یہاں اجتماد می فلطی ہوئی اور چونکہ یہ کوئی تاکیدی اور شرع عظم نہ قعا اس لیے ضدا کی طرف ہے آگاہ نیس کے گئے۔ الی بات س كر حرت ہوتى ہے كہ اس جماعت مس كوئى مجھدار نہیں ہے کہ الی لچر باتوں کو مجھنے اور زبان پر لانے سے روکے۔ مجھے تو اس وقت اس سے بحث نہیں ہے کہ یہ جملہ البامی ہے یا اجتمادی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ص ۳۲ کا مضمون ص ٣١ كمضمون كے ليے شرطنبيں موسكا۔ البتداس قدر كبدوينا ضرور مجمتا موں كم جنسي آپ خاتم الانبياء كهدرب بي اوركى مرتبدكا ني أميس مان رب بي كيا وه اين صدق و كذب كو بغير الهام كي بات ير مخصر كريكت بي ادر بفرض محال أكر وه كري تو الیا ہوسکتا ہے کہ وہ پورا نہ ہو اور خلق کے روبرو اپنے کلام سے وہ جموٹے تھہریں یہ غیر مکن ہے تمام شری احکام سے تی کے سچائی کا ثابت کرنا زیادہ ضروری ہے مرزا قادیانی کے اس کلام کو ان کی رائے اور اجتہاد سمجھ کر اس کے غلط ہوجانے کی برواہ نہ کرنا اور اجتبادی غلطی خیال کر لینا نہایت غلطی اور کم فہی ہے اجتبادی غلطی الل علم سے احکام میں موتی ہے اور بیخبر ہے ' کوئی دیندار جس کو اللہ تعالی سے کھر بھی رابطہ ہے بغیر پہنتہ اطلاع خداوندی کے الی خرنیس دے سکتا۔خصوصاً وہ جے مامورمن اللہ ہونے کا دعوی ہو جو ب مجمتا ہو کہ میں عام فلق کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ نہایت ظاہر ہے کہ جس طرح وہ یہ خردے رہا ہے کہ میں مامور من اللہ ہوں۔ میں مسیح موعود ہوں۔ ای طرح وہ اپنی صدافت کواس پیشین کوئی کے سچا ہونے پر مخصر بتا رہا ہے۔ پھر کیا دجہ ہے کہ اس کے ایک دعویٰ کو سیا مان لیا جائے اور دوسرے کو اس کی اجتہادی غلطی سجھ کر اس کی پروانہ کی جائے جس طرح كوئى صادق بغير الهام اللى مامور من الله مونے كا دعوى نبيس كرسكا۔ اس طرح كوئى فہمیدہ اورسیا اپنی صدافت کوکس ایس چز بر مخصر نہیں کرسکتا جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ البتہ جمولے عالاک ب باک جنمیں بات بنانے میں خوب مشق ہو وہ وونوں متم کے وعویٰ كريكتے ہيں اور كئے ہيں۔اس كے علاوہ اپنے سامنے اس كےموت كو تقدير مبرم كہتے ہيں

مینی اس کے ہونے میں کوئی شہد نہیں ہاور نداس کے دقوع کے لیے کوئی شرط ہے۔ یہ بات بھی بغیر اطلاع خداوندی معلوم نہیں ہو کئی۔ آئدہ ایک قول مرزا قادیانی کا ای انجام آتھم نے تقل کیا جائے گا اس میں صاف معرح ہے کہ یہ خبر اطلاع خداوندی ہے دی گئی ہر طرح مرزا قادیانی کے نکاح میں آئے گی۔ اس کے علاوہ یہ البہامات کہ احمد بیگ کی بٹی ہر طرح مرزا قادیانی کے نکاح میں آئے گی۔ اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ احمد بیگ کا داماد مرزا قادیانی کے سامنے مرے گا اس صورت میں بھی اس خبر کی بنیاد البہام پر ہوئی۔ الغرض مرزا قادیانی کے کلام سے بخوبی طورت میں اور ان اوریانی کے کلام سے بخوبی طاحت ہوئی کے اس کلام کی بنیاد البہام پر ہے اس کے علاوہ یہ کلام ایسا ہے کہ کوئی مامور من اللہ بغیر البہام الجی کہ نبیل سکا۔ اس لئے جب ایسا کلام غلط ہوگیا تو مرزا قادیاتی کو دھوکے سے کافرب ہوئے ہیں کوئی ہی جب نہ دہا۔ اب اس کی وجہ یہ ہو کہ شیطانی البامات کو دھوکے سے دو رحمانی سمجھے یا اس خیال پر یہ بے باکانہ دھوئی کر بیٹھے کہ اگر یہ بات پوری نہ ہوئی تو ممارے بعد جارے مانے والے اپنی بات کی بی میں کوئی بات بنا ہی دیں گے چنانچہ اب اس کا ظہور ہورہا ہے۔ گر بنائے نہیں بنتی۔

چوکی وجم جو عبارت ص ٣٣ کی جيب فائل کي ہے اس كے بعد بى مرزا قادياني كھے

بیں۔اس پھین گوئی میں عربی الہام کے الفاظ بد بیں:

کذبوا بایتنا و کانوا بھا یستھزئون فسیکفیکھم اللہ و

یردھا الیک لا تبدیل لکلمات اللہ ان ربک فعال لما

یرید." (انجام آئتم ص س خزائن ج ااص ۳۳)

انہوں نے میرے نشانوں کی تکذیب کی اور شخما کیا ان کے مقابل میں اللہ

امہوں نے میرے نشانوں کی تھذیب کی اور مصنعا کیا ان کے مقامل میں الکہ تجھے کفایت کرے گا اور اس عورت کو تیری طرف واپس لائے گا۔ خدا کی باتیں بدلائمیں کرتیں۔ مجیب صاحب فرما ئیں کہ اس پیشین گوئی کے اصل الفاظ یہاں کیوں نقل کئے

محے اس کے بعد یہ بتائیں کہ ان الفاظ سے احمد بیک کے داماد کے نبیت کیا ایت موتا ہے مارے نزدیک تو بجزاس کے اور کوئی وجنہیں موسکتی کے ص ۳۱ میں جو دعوی انہوں نے كيا ہے كداحد بيك كے داماد كا ميرے سامنے مرنا ضرور ہے۔ اس كى تعديق الهام سے كرنا منظور بيعنى بيد كهانا جائت بيس كرالهام كالفاظ سے ظاہر موتا بكر احمد بيك كا داماد میرے روبرو مرے گا آلہام کے الفاظ سے کی طریقوں پر استشہاد ہوسکتا ہے محرسب ے زیادہ ظاہر دو جملے ہیں۔ (۱) ویو دھاالیک (۲) 'تبدیل لکلمات الله " مین اللہ تعالی نے احمد بیک کی لڑی کو لوٹا کر تیرے یاس لائے گا۔ اس کی بھی صورت موسکتی ہے کہ اس کا شوہر مرے اس کے بعد وہ الرکی مرزا قادیانی کے نکاح ش آئے الہام کے اس جلے نے بوری شہادت دے دی کہ مرزا قادیانی کے سامنے وہ ضرور مرے گا اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ دوسرا جملہ تو قرآنی جملہ ہے۔ اس میں تو کسی طرح کا شک جیس ہو سکتا اور اس جملہ نے پہلے جملہ کی نہایت تا کید کر دی کہ احمد بیک کی لڑک کا مرزا قادیانی کے نکاح میں آنا وعدہ خداوندی اور اس کا ارشاد ہے اس کی باتیں بدلانہیں کرتی ایک مرتبہ جو کہددیا اس کا مونا ضرور ہے۔ اس لئے اس اڑک کا مرزا قادیانی کے یاس آ نا ضرور ہ اور اس کا آنا اس پر موقوف ہے کہ احمد بیک کا داماد پہلے مرے اس الہام سے ظاہر موا كداحد بيك كا داماد مرزا قادياني كرسائ مرے كا۔ اس لئے مرزا قادياني اس كے مرف کو تقدیر مبرم کہتے ہیں۔ الغرض مرزا قادیانی کے اس الہام نے صاف طور سے ظاہر کر دیا کہ اشتہار دینے کی شرط ص ۳۱ کے پیشین کوئی سے تعلق نہیں رکھتی۔ مجیب صاحب مے فہم

پر افسوس ہے کہ اردو کی عبارت ہے گر نہ نفس عبارت کو سیھتے ہیں نہ اس کے ماقبل اور ما بعد کو دیکھتے ہیں اور ایک بے تکی بات کہہ رہے ہیں اور جواب دینے کا شوق ہے۔ گر ہمیں تو خلیفہ صاحب پر افسوس ہے کہ انہوں نے ایبامہل اور غلط جواب تکھوایا اور ان کے تھم سے لکھا عمیا ہم تو آخیں کو جواب دہ سیجھتے ہیں۔

یانچویں وجہ ای انجام آتھم کے ص ۲۱۱ سے عربی اور فاری میں ای قصد کو بیان کیا ہے اور میں ای قصد کو بیان کیا ہے اور میں ۲۱۱ میں انہیں الہامی الفاظ کا اعادہ کیا ہے جوابھی ص۳۲سے نقل کئے گئے اس کے بعد پھر شرح کی ہے میں ان کی فاری عبارت یہاں نقل کرتا ہوں۔

''آن زن را که زن احمد بیگ رادختر ست باز بسوے تو دالی خواہم آ ورد لینی چونکه اواز قبیله بباعث نکاح اجنبی بیروں شدہ باز بتقریب نکاح تو بسوئے قبیله رد کردہ خواہر شد در کلمات خداو وعدہ ہائے اوشور منجکس تبدیل شواند کردو خدائے تو ہر چہ خواہرآں امر بہر حالت شدنیست ممکن نیست کہ درحالت التواہماند''

"احمد بیک کی افری کو تیری طرف پھر لادے گا لینی وہ افری ایک اجنبی فخض کے نکاح میں آ جانے سے ایک اپنی فخض کے نکاح میں آ جانے سے اپنے قبیلہ میں اور اس کے دعدوں میں ردوبدل نہیں ہوسکتا اور میں لوث کر آ جائے گا۔ خدا کی باتوں میں اور اس کے دعدوں میں ردوبدل نہیں ہوسکتا اور تیرا خدا جو جاہے اس کا ہر حال میں پورا ہونا ضرور ہے ممکن نہیں کہ اس میں رکادٹ ہو"

ودلیس خدائے تعالی بلفظ فکسیکففیگی الله سوئے این امر اشارہ کرد کہ او وختر احمد بیک رابعد میرا نیدم مانعان بسوئے من والی خوابد کرد۔ واصل مقصود میرا نیدن بود الخ " بیک رابعد میرا نیدم مانعان بسوئے من والی خوابد کرد۔ واصل مقصود میرا نیدن بود الخ

"اور فَسَيَكُفِيْكَهُمُ الله سے بداشارہ ہے كہ احد بيك كى لڑكى كے تكات ميں آئے ہے اللہ اور آئے ہيں آئے ہيں اللہ تعالى أخيس ماركر اس لڑكى كو ميرے باس لائے گا۔ اور اصل مقصود ان كامارنا ہى ہے۔"

حفرات ناظرین! اس عبارت کوغور سے ملاحظہ کریں اس عبارت سے دو با تیں اظہر من افغنس ہوتی ہیں ایک مید کہ اسلام خداد ندی ہے اظہر من افغنس ہوتی ہیں ایک مید کہ میں ہو کہ کہا ہے اس کی بناء الہام خداد ندی ہے محض اجتہاد نہیں ہے۔ دوسرے میہ کہ جمیب کا میہ کہنا غلط ہے کہ ص ۳۲ میں جو شرط مرزا قادیانی نے بیان کی ہے وہ ص ۳۱ کے مضمون سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ میہ عبارت کی وجہ

ے ظاہر کررہی ہے کہ احمد بیگ کے داماد کا مرزا قادیانی کے سامنے مرنا ضرور ہے۔

اقل نہایت صفائی ہے کہ رہے ہیں کہ اصلی مقصود خداوندی احمد بیگ کے داماد کا مارنا ہے۔ یوں تو ہر ایک انسان کا مرنا ایک نہ ایک دن ضرور ہے گر یہاں مقصود ہے کہ مرزا قادیانی کی زندگی میں مرے تا کہ اس کی ہوی ان کے نکاح میں آئے جب مقصود خداوندی ہی تعمیرا تو اس کی نسبت ہے کہنا کہ اس کے مرنے کے لیے ایک شرط تھی جو مرزا قادیانی کی مرنے کے لیے ایک شرط تھی و خدادندی مرزا قادیانی کی مرنے کے بعد تک نہ یائی گئی۔ اس بات کا مان لینا ہے کہ مقصود خدادندی مرزا قادیانی کی شرط سے مفقود ہو گیا۔ گر ابھی خود مرزا قادیانی کی شرط سے مفقود ہو گیا۔ گر ابھی خود مرزا قادیانی کہہ چکے ہیں کہ خدا کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا اس سے ظاہر ہوا کہ مقصود خداوندی کی شرط سے مفقود نہیں ہوسکتا الغرض جب مرزا قادیانی خود اس کا مرنا اصل مقصود بیان کرتے ہیں تو وہ ایکی شرط نکائی ہے وہ اس مفقود کو فوت کر دے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مجیب نے جو اس سے شرط نکائی ہے وہ ص سے مفتود کو فوت کر دے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مجیب نے جو اس سے شرط نکائی ہے وہ ص سے مفتود کو فوت کر دے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مجیب نے جو اس سے شرط نکائی ہے وہ ص سے مفتود کی نہیں ہوگئی۔

وم مرزا قادیانی کہدرہ ہیں کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ احمد بیک کی لاکی کو میرے اکاح میں لائے گا اور پھر یہ کی کہتے ہیں کہ لا تَبُینِلَ لِکَلِمَاتِ اللَّهِ فِی خدا کے وعدے بدل نہیں کتے اس سے بخوبی ثابت ہو گیا کہ اس لاکی کا مرزا قادیانی کے نکاح میں آنا مضرور ہوا تو مرزا قادیانی کے سامنے احمد میں کہ بیک کے داماد کا مرنا بھی ضرور ہوا اس لیے ص ۳۳ والی شرط کو صفحہ ۳۱ کے مضمون سے متعلق کرنا فلط ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح اس الہام میں احمد بیک کی لاکی کا مرزا تادیانی کے ناح میں اور یہ بھی اور کھنا چاہیے کہ جس طرح اس الہام میں احمد بیک کی لاکی کا مرزا تادیانی کے نکاح میں ان کے شوہر کے مرنے کو خدا کا سچا وعدہ کہا ہے اور پھر یہ بھی شرائن ج ااص ۱۳۳۸) میں اس کے شوہر کے مرنے کو خدا کا سچا وعدہ کہا ہے اور پھر یہ بھی کہو ان ہیں تو کیے ہوسکن ہے کہ مرزا تادیانی نے اس کے شوہر کے مرنے دا تادیانی کے یہ انکی اور یہ بھی کو وجب مرزا تادیانی کے یہ انکی اور ان کے سے انکی مرزا تادیانی کے یہ شرط لگائی کہ جس کا ظہور ان کے مرنے کے وقت تک نہ ہوا معزات مرزائی یہ بھی بھی لیس شرط لگائی کہ جس کا ظہور ان کے مرنے کے وقت تک نہ ہوا معزات مرزائی یہ بھی بھی لیس کی تو ہو ہو نہ میں وقت آئیس پیش کی جیں اس غرض سے کہ خدا کے سارے وعدے مرزا کہ آئیس کو فلا سے خدا کے سارے وعدے میں اس غرض سے کہوں کے خدا کے سارے وعدے مرزا کہ تاری طرف سے کہ خدا کے سارے وعدے مرزا کہ تاری طرف سے مرزا کے خدا کے سارے وعدے مرزا کہ کہ کے دی سارے وعدے میں اس غرض سے کہ خدا کے سارے وعدے مرزا کہ کہ کی کی مرزا کو دیا کہ خدا کے سارے وعدے مرزا کہ دی کی دی کی خدا کے سارے وعدے مرزا کی مرزا کے خدا کے مرزا کی خدا کے سارے وعدے مرزا کی خدا کے مرزا کو دیا کہ کی خدا کے مرزا کو دی کی دی کی خدا کے سارے وعدے مرزا کی طرف سے مرزا کو دی کی خدا کے مرزا کی طرف سے مرزا کی خدا کے مرزا کی خدا کے مرزا کی خدا کے سارے وعدے مرزا کی خدا کے سارے وعدے مرزا کی خدا کے سارے وعدے مرزا کی خدا کے سارے وعدے مرزا کی مرزا

قادیانی سے پہلے بی کہلا دیا تھا کہ احمد بیگ کے داماد کا مارنا خدا کے جموٹے وعدول میں خبیں ہے بلکہ سے وعدول میں خبیں ہے باس لیے ہمارے مقابلہ میں ان آ یتول کا چیش کرنا ہر طرح فلط ہے۔

الغرض مجیب صاحب کے ص ۳۲ والی شرط کا تو خاتمہ ہولیا اس کا شرط کہنا تو محض غلوانمی تھا اب ایک دومری شرط ملاحظہ سیجئے جے مجیب صاحب نے اس پیرا یہ سے بیان کیا ہے کہ " بی نہیں کہ اس نے شرط بوری نہیں کی بلکہ انجام یہ ہوا کہ وہ بزرگ خاندان جو بانی اس کام کے تھے سلسلہ بیعت میں داخل ہو مجے۔جس نے شرط تو بی تو بی بوری کر کے پیمین کوئی کی صداقت فابت کر دی۔'' سجان اللہ کیا صداقت فابت کی ہے۔ اگرای طرح صدانت نابت ہو سکے۔ تو دنیا میں کوئی جھوٹا مدی کاذب نہیں تغہر سکتا۔ اس عبارت میں وو دفوے ہیں جن کا ثابت کرنا مجیب پر لازم ہے۔ (۱) احمد بیک کے خاندان کا بڑا جو بانی فساد مینی مرزا قادیانی کے تکاح میں ہارج تھا مرزا قادیانی سے مرید ہو گیا۔ یہ دعویٰ خود مرزا قادیانی کے کلام کے خلاف ہے کیونکہ (انجام آتھم ص ۲۱۸ خزائن الیشا) میں بانی فساد پانچ مخصوں کو لکھا ہے۔ احمد بیک اس کی دو بہنیں اس کی ساس اور بد جاروں انقال کر بھے۔ یانچوال مخص باتی ہے۔جس کے ہلاکت کا حکم ہو چکا ہے۔ پانچویں کا نام نہیں لکھا ہے مرتمام قرائن اور مرزا قادیانی کی تمام باتوں پرنظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پانچوال مخص بھی احمد بیک کا داماد ہے ان میں سے کوئی محض مرفدا قادیانی پر ایمان حمیں لایا۔اس کے بعد بھی اگر جیب کو دعویٰ ہے کہ کوئی بانی فساد ایمان لایا تھا تو اس کا نام ونشان بتائميں اور اس كا ايمان لانا ثابت كريں وہ واقف نہ ہوں تو خليفہ قادياني بتائميں اور هیقت الوی مس۱۳۲ کا جو حوالہ دیا ہے اس میں یہ ذکر نہیں ہے البت (هیقت الوی مس ۱۸۷ خزائن ج ۲۲ ص ۱۹۵) می ہے کہ احمد بیگ کے مرنے سے بڑا خوف اس کے اقارب پر عالب آ کیا یہاں تک کہ بعض نے ان من سے میری طرف عجزو نیاز کے ساتھ خط بھی کھے کردعا کرو' اس مضمون کو اگر مج مان لیا جائے۔ تو اس سے بیٹابت نہیں ہوسکا کہ وہ سلسلہ بیعت میں داخل ہو محتے اور مرزا قادیانی کے دعویٰ کو بالکل مان لیا بہت مسلمان کہلا

کر جو گیوں پنڈتوں کے پاس جا کر بجرونیاز کرتے ہیں اور ایک ہی حالت بعض ہنود کی ہے۔ پھر کیا یہ لوگ واضل سلسلہ ہوکر پورے مرید ہو جاتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ اس کے علاوہ بجیب نے جو هیت الوی سے نقل کیا ہے وہ تو خود مرزا قادیانی کے منقولہ تول سے نلط ہو گیا بعنی بانی فساو میں سے کوئی واضل سلسلہ نہیں ہوا اور اگر پانچوال فض احمد بیگ کے واماد کے سوا کوئی اور فخص تھا اور اس کا سلسلہ بیعت میں آتا مان لیا جائے تو اس کے تو بہ کرنے سے سلطان محمد کی وعید کیوں ٹل جائے گی کیا مرزا قادیانی کا یہ اجہاد یا الہام ہے کہ خاندان میں سلطان محمد کی وعید کیوں ٹل جائے گی کیا مرزا قادیانی کا یہ اجہاد یا الہام ہے کہ خاندان میں ایک فض کا ایمان لانا تمام خاندان کے لیے کائی ہے۔ خلیفہ صاحب اس کو بیان فرما کیں تو کہا جائے۔ الغرض پہلے اس کام کے بانی کا نام و نشان بتا کر اس کا ایمان لانا ثابت کرتا جاہے۔ پھراس سوال کا جواب و ینا چاہیے۔

(۲) و وی ایر ہے کہ اس بزرگ کے مرید ہو جانے سے شرط توبی توبی کی پوری ہوگئی۔ اس دوئی کے خابت کرنے کے لیے ضرور ہے کہ پہلے توبی توبی کی شرط کی تشری کریں۔ پھر یہ بتائیں کہ خاندان کے کسی بڑے کے مرید ہو جانے سے یہ شرط کس طرح پوری ہوگئی اور پیشین گوئی کی صدافت کس طرح خابت ہوئی یہ تو معلوم ہے کہ پہلے مرزا تادیانی نے سلطان محمد کے مرنے اور اس کی بیوی سے نکاح ہونے کا اشتہار دیا تھا اس میں کوئی شرط نہ تھی پھر مرزا کو شرط بڑھانے کا خیال ہوا تاکہ کسی وقت کام آئے۔ اس لیے دوسرے اشتہار میں عربی کا یہ جملہ شائع کیا۔ ایتھا المعراة توبی توبی فان البلاء علی عقب ک ای بنتک و بنت بنتک (انجام آٹھم ص ۱۲۳ فرائن ایضاً) عربی کے الفاظ اور ترکیب کے لخاظ سے تو اس جملہ کو شرط خیر میں کہ سکتے۔ ایک عورت کی ہدایت کے لیے ایک جملہ ہو گرمزا قادیانی مضمون سابق کے لیے شرط کہتے ہیں۔ یعنی پہلے اشتہار میں سلطان محمد کے مرنے کی وعید خداوندی اور اس کی بیوی کا مرزا قادیانی کے نکاح میں آنے کا وعدہ تھا غرضیکہ ایک وعید تھی اور دوسرا وعدہ تھا ان دونوں کے لیے یہ جملہ شرط ہے۔ آب اہل علم کے نزدیک تو اس جملہ می جس عورت

كى طرف خطاب ب اگر وہ توبه كرے اور ايمان لائے تو سلطان محمد ند مرے كا اور محمدى كا فاح مرزا قادیانی سے موگا۔ کوئکہ ایک کے مونے اور دوسرے کے نہ مونے کے لیے ب شرط ہے۔ اس لئے شرط یائے جانے کے بعد پیشین کوئی کے دونوں جز کا یایا جانا ضرور ب مرمرزا قادیانی کے بیان سے بیمطلب غلط معلوم ہوتا ہے کیونکہ (انجام آ مقم ص ٢١٣ و me خوائن الینا) میں اس جمله شرطیه کی شرح بیکرتے بیں کداس جمله کی مخاطب احد بیک ك خشدامن ب جمله ك الفاظ ك لحاظ س يدكهنا ببت سيح ب كي تكد خطاب من وي كم من مرزا قادياني بني اورنواى كے ليت بي اور اس سے مراد احمد بيك كى بوى اور بني متاتے ہیں۔ الہام کے الفاظ اور مرزا قادیانی کے اس بیان سے ثابت مواکہ جملہ شرطید کی تاطبداحمد بیک کی خوشدامن ہے۔ محر بعد کے الفاظ سے بیجی معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی اور نوای پر بلا ہے اس لیے اس پر بھی معا توبہ کا تھم ہے مگر ان نتیوں میں کس نے توبہ نہیں گ اب جواس شرط کی اصل مخاطب تھی اس نے تو شرط بوری نہیں کی اور نہ انہوں نے جو عبا ے وعید کیوں مُل گئ اور شرط کیے بوری ہوگئ ذرا ملاحظہ کیا جائے کہ شرط کی مخاطب تو احمد يك كى خوشدامن ہے۔ پير اگر كوئى محض ان كا غير بالفرض ان سے كوئى واسط بھى ركھتا ہو اس کے ایمان لانے سے بیشرط کس طرح بوری موسکتی ہے جیسا کہ مجیب قادیانی دعویٰ کر رہے ہیں اور اس برلطف سے ہے کہ پیشین گوئی کی صداقت کا بھی دعوی ہورہا ہے۔ بھلا سے تو فرمائیے کہ اگر بقول آپ کے بیانیک پیشین کوئی ہے جس میں ایک وعدہ خداوندی اور ایک وحید ہے تو اگر شرط کا بورا ہونا تعلیم کر لیاجائے۔ تو بھی پیشین کوئی کے بورا ہونے کے لیے ضرور تھا کہ محمدی مرزا تادیانی کے نکاح میں آتی جب اس کا ظہور نہ ہوا تو معلوم ہوا کہ پیشین کوئی خدا کی طرف سے نہ تھی ورنہ اس کے دونوں جز پورے ہوتے اور مرزا قادیانی اس قدر رسوانہ ہوتے ایک جز کے پورانہ ہونے سے ثابت ہو گیا کہ دوسرا جز جو

بورا بو كيا وه اتفاقيه بوا الهام خدادندى نه تفا كونكه بيدونول جز ايك عى الهام كى شاخ ين اگر وہ الہام سیا تھا تو اس کی دونوں خبریں کچی ہوتیں۔ الحاصل الہام کے جموثے ہونے ك ليه اس ك ايك جزكا غلط موجانا كافى ب اور اس كے سے مونے كے ليے دونوں جز کا سیا ہونا ضرور ہے مگر بینہیں ہوا۔ اب اس پیشین کوئی کی صداقت ٹابت نہیں ہوتی۔ مرزا قادیانی (انجام آ تقم ص ۲۱۸ خزائن ج ۱۱ص ۲۱۸) میں لکھتے جی کہ خدا ایے قول کو باطل نہیں کرتا اور اینے ملہوں کو رسوانہیں کرتا ہے اور یہاں تو مرزا قادیاتی کے الہام کے مطابق خدا کے بہت قول باطل ہو گئے اور محمدی کے نکاح میں نہ آنے سے مرزا قادیانی بہت کھے رسوا ہوئے۔ اب چند مریدوں کا نہ ماننا اور آ فآب روٹن کی چک سے اتکار کرتا اہل وانش کے نزدیک لائق توجہنیں ہوسکتا بلکہ مرزا قادیانی کے قول سے قابت ہو گیا کہ اس پیشین گوئی کو جوعرصه دراز تک البام خداوندی کها گیا میز خلط **تما اور مرزا قادیانی ملیم ن**ه تھے۔ الحاصل توبی توبی کو جو پیشین مکوئی کے لیے شرط کہا تھا اوّل تو وہ شرط نہیں یائی متی کیونکہ جے توبہ کا حکم ہوا تھا اس نے توبہ نہیں کی اور اگر مرزا قادیانی اور ان کے مریدین کی زبردی سے قطع نظر کر لی جائے اور مان لیا جائے کہ شرط یوری ہوگی تو بھی پیشین کوئی کی صدافت ثابت نہیں ہوئی۔

میں نے اس زیردی میں مرزا قادیانی کو بھی شریک کیا ہے کو تکہ وہ بھی (تمہ
هیقة الوی ص ۱۳۲ خزائن ج ۲۲ ص ۵۰ کے) میں کستے ہیں کہ ظہور تکاح کے لیے بیشر اتحق
جس کا ذکر ابھی کیا گیا اور جب وہ شرط پوری کر دی گئی تو تکاح فتح ہو گیا یا تاخیر میں پڑگیا
بید زیردی یا بدحوای ملاحظہ کی جائے اس کلام کا حاصل بیہ ہوتا ہے کہ ظہور تکاح کے لیے جو
چیز شرط تھی جب پوری ہوگئی اور پائی گئی تو مشروط لیعنی تکاح جن ہوگیا لیعنی جاتا رہا اب
خلیفہ قادیان فرما کیں کہ تو بی تو بی کوشرط کہنا اور پھر اس کے پورا ہوجانے سے تکاح کا تھے
ہو جانا زیردی یا بدحوای نہیں ہے تو کیا ہے۔ شرط کے پورا ہو جانے سے مشروط کا تھے ور

ملا۔ اس لئے میں نے دریافت کیا ہے کہ بیکسی شرط ہے کہ اس کے بائے جانے سے مشردط ند پایا ممیا۔ مرزا قادیانی کے اس قول کی غلطی کے وجوہ فیصلہ آسانی کے حصہ میں بیان کئے جیں۔ یہ بیان تو اس تقدیر پر ہے کہ جملہ تو بی تو ٹی کوشرط مان لیا جائے مر مرزا قادیانی کے الہامات اور ان کے صریح بیانات سے کہتے ہیں کہ احمد بیگ کے داماد کے مرنے کے لیے کوئی شرطنہیں ہوسکتی۔ مرزا قادیانی کے سامنے اس کا مرنا ضرور ہے اہل بصیرت اس پیشین کوئی کے الفاظ کو اور اس کے مررسہ کر ربیانات برنظر کرے انصاف سے فرمائیں کہ اس پھین کوئی کی صدافت بغیر اس بات کے کہ احمد بیک کا داماد مرزا قادیانی کے سامنے مرے کیونکر ثابت ہوسکتی ہے اور ایس شرط اس میں کیونکر ہوسکتی ہے کہ اس کے بورا ہونے سے اس کی موت ٹل جائے۔ اس سے پہلے جو بیان جدید شرط کے باطل کرنے میں کیا ممیاہے وہ اس کے لیے کافی ہے مر مرر آگاہ کیا جاتا ہے (۱) انجام آتھم کے ص ۱۰، ١١ عن نمايت بي تاكيدول كراته مرزا قادياني سے وعده خداوندي ب كه احمد بيك كى الرکی تیرے تکاح میں آئے گی۔ صغہ ندکور کھول کر ملاحظہ کیجئے کہ س طرح سے اور کیسی کیسی تا کیدوں سے پختہ وعدہ کیا حمیا ہے اور یقین ولایا ہے کہ احمد بیک کی لڑکی تیرے نکاح میں آئے گی۔ اگر اس کے لیے کوئی شرط ہوتی تو اس طرح ایسے پہنتہ اور تھین وعدے برگز مہیں ہو سکتے تھے۔ پھر میر پیشین کوئی اور ایسے پہنتہ وعدول کا بورا ہونا مندوستان کے شریفانہ برماؤ کے لحاظ سے بغیر سلطان محمہ کے مرینہیں ہوسکتا تھا۔ اس لیے ضرور ہے اس شرط کو آب غلط تسليم كريس كيونكه اس جمله كوشرط كهنا مرزا قادياني كالمحض خيال ب وه جمله بلحاظ اینے الفاظ اور معنے کے شرط نہیں ہے۔

(۲) ای انجام آتھم ص ۲۱۱ فزائن ایننا میں مرزا قادیانی کا البام ہے۔
یو دینت احمد الی بعداہلاک المانعین الخ یعنی مانعین نکاح کے ہلاک کرے کے
بعد احمد بیک کی لڑکی تیرے نکاح میں آئے گی۔ اور اصل مقصود ان مانعین کا ہلاک کرنا
ہے۔ کہتے جناب یہ باتیں کی کے ایمان لانے سے کیسے پوری ہو جاکیں گی۔ اور اصل

مقصود خداوندی کیوکر پورا ہو جائے گا۔ مرزا قادیانی کے اس البام اور اس بیان کو بچا مان کر احمد بیگ کے داماد کی موت کے لیے کوئی الی شرط نہیں ہوسکتی کہ اس کے بورا ہو جانے سے اس کی موت ٹل جائے۔ جیب کچھ تو معش کو دخل دیجئے اور خدا سے ڈر کر کہتے کہ اس پیشین گوئی کی صدافت کوئر ثابت ہوگئی۔

(٣) م ٢٢٣ انجام آئم من من مكم كما كراحد بيك كدادك موت كوئ كهد رب ين اس كانقل عنريب آتى ب- مرزا قاديانى كابيكلام يقيى طور س شبادت ديتا بكدوه مرزا قاديانى كسامن مركاس من كوئى شرطنيس ب-

(٣) انجام آتم من ٣١ من مرزا قادیانی فرائے ہیں کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ بیش پیشکوئی داباد احمد بیک تقدیم مرم ہے اور ص ٢٣٣ میں ہی اے تقدیم مرم کہا ہے۔ جب احمد بیک کے داباد کی موت کو مرزا قادیانی باربار تقدیم مرم کہدرہ ہیں۔ تو پھر اس کے لیے شرط ہونا کیا معتی۔ اللی علم کے نزدیک تو تقدیم مرم وہی ہے جس میں کوئی شرط اور تعلق نہ ہو پھر اے تقدیم مرم بان کر مجیب یا کوئی صاحب اس میں شرطیس کیسی بتاتے ہیں۔ جب وہ تقدیم مرم ہوتی اس میں شرط بیان کی صاحب اس میں شرطیس کیسی بتاتے ہیں۔ جب وہ تقدیم مرم ہوتی ہے تو اس میں شرط بیان کی ہاس کا جواب ظیف قادیان دیں گے بیس تو اس قدر کہتا ہوں کہ مرزا قادیائی کے کلام میں الی تخالف بہت ہیں ان کی عادت تو سے معلوم ہوتی ہے کہ جس وقی صحیحیا موقع دیکھا یا تی میں آ عمیا زور سے ایک بات کہدی اب وہ پہلے کی قول کے تخالف ہو یا موافق ہو اور سے بھے لیا تھا کہ احتراش کے وقت بات بدو کی غیری آ میں الی تعلی میں آ میں زور سے ایک بات کہدی ندو یہ وہ تا کوئی غیر مکن بات تیں ہو یہ جس خور ہیں ہوا۔ اور اعلانے طور سے کاذب ہو تیں گردیک بیونی اس خور کہن کی صدافت فابت ہوئی الحدیث مرزائیہ کہری ہے کہ پیشین کوئی کی صدافت فابت ہوئی الحدیث اللہ کہدیں۔ جس مرزائیہ کہری ہے کہ پیشین کوئی کی صدافت فابت ہوئی الحدیث مرزائیہ کہری ہے کہ پیشین کوئی کی صدافت فابت ہوئی الحدیث اللہ کا خور کیں مدافت فابت ہوئی الحدیث مرزائیہ کہری ہے کہ پیشین کوئی کی صدافت فابت ہوئی الحدیث مرزائیہ کہری ہے کہ پیشین کوئی کی صدافت فابت ہوئی الحدیث

الغرض حفرات ناظرین خور فرمائی کہ جیب نے جو پیشین کوئی کے لیے دوسری شرط کی طرف اشارہ کیا تھا اور کہا تھا کہ اس کے بورا ہونے سے پیشین کوئی کی صدافت

ثابت ہوگئ محض غلط ہے کوئکہ بددہ پیشینگوئی ہے کہ اس میں کوئی شرط نہیں ہوسکتی۔

حاصل کلام مرزا قادیانی کے متعدد اقوال سے آفاب کی طرح ردثن ہو گیا کہ احمد

بیشین کوئی کی صدافت پائی جائے ادر بغیر شرط کے مرزا قادیانی کا بیہ مقولہ ہے کہ نفس

بیشین کوئی داباد احمد بیک کی تقدیر مبرم ہے اور اگر میں جموٹا ہوں تو بیشینگوئی پوری نہیں

ہوگی اور میری موت آجائے گی۔ (انجام آتھم ص۳)

اور سیمی کہا تھا کہ اگر سینیشنگوئی پوری نہ ہوتو میں ہرایک بد سے بدر مظہروں گا۔'' اب ساری دنیا پر روٹن ہوگیا کہ مرزا قادیانی مر گئے اور سے پیشین گوئی پوری نہ ہوئی اس لیے مرزا قادیانی اسے متعدد اقراروں سے بلکہ اسے الہام کی رو سے کاذب ثابت ہوئے۔''اس کا کوئی جاب نہیں ہوسکتا''

اب خلیفتہ اسے فرمائیں کہ آپ کے جیب کے جواب سے کے شرمندہ ہوتا چاہیے آپ کو یا آپ کے مخالفین کو۔ خدا سے ڈر کر منصفانہ جواب دیجئے گا۔ عکیم صاحب آپ مائیں یا نہ مائیں مگر اس میں شہنیں کہ فیصلہ آسانی میں جو گھر کھوا گیا ہے وہ واقع میں آسانی فیصلہ ہے کسی کی مجال نہیں کہ اسے رد کر سکے۔ اس کے بعد میں مرزا قادیانی کا وہ قول آپ کے روبرو پیش کرتا ہوں جس سے جار با تمی نہایت روشن ہیں۔

ایک بید کہ احمد بیگ کے داماد کا مرزا قادیانی کے سامنے مرنا ضرور ہے۔ دوسری بید کہ مرزا قادیانی اس کو اپنے صدق و کذب کا معیار کہتے ہیں اور اس پر سخت قسم کھاتے ہیں۔ تیسرے بید کہ مرزا قادیانی کا بیقول اجتمادی نہیں ہے بلکہ اس کی بناء الہام پر ہے۔

، چوتے یہ کہ س ۳۲ میں مجیب نے جوشرط لگائی تھی وہ بھی مرزا قادیانی کے اقرار سے ان کی حیات میں یائی گئا۔

اب حضرات مرزائی سیمیس کھول کر اور حواس درست کرے مرزا قادیانی کا کلام ملاحظہ کریں اور بیتین کر لیس کہ کلام ملاحظہ کریں اور اپنی جانوں پر رہم کھا کر صدافت کو اختیار کریں اور بیتین کر لیس کہ مرزا قادیانی بلا شک وشہد اپنے اقراروں سے بموجب کاذب ہیں۔مرزا قادیائی نے پہلے احمد بیگ سے داماد کے ندم نے کا ذکر کیا ہے لیتی ڈھائی سال کے اندر وہ کیوں نہیں مرا اس کے بعد اپنے سامنے اس کے مرے کوئیٹی طور سے تم کھا کر بیان کرتے ہیں۔

ثم ما قلت لكم ان القضية أعلى هذا القدرتمت والنتيجته الاحرة هى التى ظهرت. وحقيقته البناء عليها ختمت. بل الامر قائم على حاله. ولا يرده احد باحتياله. والقدر قدر مبره من عند الرب العظيم. وسياتى وقته. بفضل الله الكريم فوالذى بعث لنا محمد المصطفى. وجعله خير الرسل و خير الورى ان هذا هق فسوف ترى. وانى اجعل هذا البناء معيار الصدقى اوكذبى. وما قلت الا بعد ما انبئت. من ربى وان عشيرتى سيرجعون مرة اخرى الى الفساد. ويتزايدون في الخبث والغاد. فينزل يومئذ الامر المقدر من رب العباد. لارادكاقص ولا مانع لما اعطى. وانى اراهم. الهم قدما لواالى سيرهم الاولى وقست قلوبهم كما هي عادة النوكي. ونسوايام الفزع. و عادوا الى التكذيب والمطفوى. (انهام آخم ص٢٣٣ تراس ابنا)

اس كلام كا حاصل يه ب كداته بيك كا داماد جواس مدت هل موت س في كيا تويه خيال ند كرنا كدوه في كيا اب وه اس وعيد هل ندمر ع كا بلكه وه وعيد بدستور قائم ب وه كى وجد س ردنبس مو سكتى اور عنقر يب اس كا وقت آتا ب خداكم جو كيه ش كبتا مول بيتن بهش اس اس اسخ مدق يا كذب كي ليم معيار قرار ديتا مول يعني اگر اس بيشينگوئي كا ظهور موتو هل سچا مول اور اگر ند موتو هل جمونا مول اور جو كيم هل نے كها ب وه خدا س اطلاع يا كركها ب -

عبارت کے ہرایک جملہ پر فورکرتے جائے کہ ہرایک جملہ اس شرط کو غلط بتا رہا ہے جے جیب نے پیش کیا ہے۔ دوہرا جملہ کہتا ہے کہ سلطان محد کی موت بہرحال قائم ہے تیسرا جملہ کہتا ہے کہ وہ کسی کے دد کئے دو شرط ہوتی جو جمیب لکھ رہے ہیں تو اس کا رد کرنا مشکل نہ تفاا در جیب کے خیال کے بموجب اس کا رد ہو گیا جو تھے جملہ میں اے تقدیر مبرم کہتے ہیں اور تقدیر مبرم ملے میں کوئی شرط نہیں ہو تئی پانچویں جملہ میں اس کے وقت کو قریب بتاتے ہیں اگر شرط کرتے تو الیا نہ کہتے۔ میں کوئی شرط نہیں ہو تئی پانچویں جملہ میں اور انقدیر مبرم معیار میں اب بیر فرمائے کہ معیار کس شرط کو بتا رہے ہیں اب بیر فرمائے کہ معیار کس شرک کو بتا رہے ہیں وہ تو بجر اس کی موت کے اور پھر نہیں ہے لیمن سلطان محمد کا جمرے سامنے مرتا میرے مدت کی معیار ہے بھر اس میں اس کی شرط کیونکر ہو گئی ہے کہ ان کی موت کی نیست جو بھر انجام میرے مدت کی نبست جو بھر انجام میں ہے اجتجاد پر نہیں اور آ تھویں جملہ نے نہا ہے مصراحت ہے اس کی بناء الہام پر ہے اجتجاد پر نہیں اور آ تھویں جملہ نے نہا ہے صراحت ہے اس کا فیصلہ کر دیا کیونک الہامی بتاتے ہیں۔

س اس جلد کا فاری ترجمه مرزا قادیانی نے اس طرح کیا ہے

ومن نگفتم الا بعد ازان که از رب خود خبر دا ده شدم.

لین احمد یک کے داماد کی نسبت جو کچھ جس نے کہا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہا ہے بلکہ خدا کی طرف سے نہیں کہا ہے بلکہ

اس عبارت میں مرزا قادیائی نے بعض جملے موٹے قلم سے لکھے ہیں تا کہ خالفین کو ان جملوں کی طرف زیادہ توجہ ہو۔ میں نے اس طرح ان کونقل کیا ہے اور ٹاظرین سے کہتا ہوں کہ جو جملے موٹے قلم سے لکھے گئے ہیں ان میں زیادہ غور کریں۔ اور جہاں جہاں میں نے خط مین کے کر ہندسہ دے دیا ہے آئیں جملوں سے دو چار با تیں ثابت ہوتی ہیں جن کا ذکر میں نے عبارت سے پہلے کیا ہے المل علم حضرات کے لیے اس قدر اشارہ کافی ہے۔ کا ذکر میں نے عبارت سے پہلے کیا ہے المل علم حضرات کے لیے اس قدر اشارہ کافی ہے۔ البتہ کم علم لوگوں کے لیے اس قدر لکھنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیائی خبر دے رہے ہیں کہ میرے کئی کے لوگ عنقریب فساد پر آمادہ ہونے دالے ہیں اور خباحث اور دشمنی میں کہلے سے بھی زیادہ ہو جا کیں گرو اب اس میں شہر نہیں ہے بیتین جملے طاحظہ ہوں۔ بیان کیا کہ گویا الی حالت ان کی ہوگئی اب اس میں شہر نہیں ہے بیتین جملے طاحظہ ہوں۔

ا..... انهم قدما لواالي سيرهم الاولى.

لفظ ان ادر قد لا كر اور اس جيلے كوجلى قلم سے لكھ كر اس كا يقين ولاتے جي كه انہوں نے اپنے اللہ اللہ اللہ اللہ ا

٢..... وقست قلوبهم.

لین ''ان کے دل بخت ہو گئے'' تیسراجملہ یہ ہے:

٣ ..... وعادوا الى التكذيب والطغوى.

لینی جس طرح پہلے سرکھی اور کھذیب کرتے تھے اب پھر کرنے گئے۔ یہ کلام نہایت صراحت سے کہدرہائے کہ اجمد بیگ کے داماد وغیرہ نے جو درمیان میں رجوع کیا تھا دہ بات نہیں رہی بلکہ بدستور سابق انہوں نے پھر سرکھی اور تکذیب پر کمر باندھی ہے۔ خرضیکہ دعید کے رکے رہنے کا جو سبب تھا وہ زائل ہو چکا ہے اور تکذیب اور سرکھی نے جو وعید کا سبب تھا ان میں پھر عود کیا ہے اور اسے اس قدر شہرت ہوئی ہے کہ مرزا قادیانی کو اطلاع ہوئی۔ اس ہی بخوبی ظاہر ہوگیا کہ پیشین کوئی کے ظہور کے لیے ص ۳۲ میں جوشرط جیب کے خیال میں کی گئی تھی وہ ص ۲۲۲ کے لکھنے کے وقت تک پوری ہوگئی اس لیے مشروط کا پایا جانا ضرور ہے۔ اس میں جو اشتہار دینا لکھا ہے اس سے مقصود کہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی دئی تکذیب لوگوں پر ظاہر ہو جائے ادر معمولی اشتہار وعید کے لیے نہ عقلا شرط ہوسکتا ہے اور نہ تھل کے در تھا کہ اور کی رسول نے اپنے خافین کے لیے یہ شرط نہیں کی شرط ہوسکتا ہے اور نہ تھل کی دی تکذیب لوگوں پر ظاہر ہو جائے ادر معمولی اشتہار وعید کے لیے یہ شرط نہیں کی شرط ہوسکتا ہے اور نہ تھل کے در تھیں کے لیے یہ شرط نہیں کی شرط ہوسکتا ہے اور نہ تھل کے در تھیں کی اور کسی رسول نے اپنے خافین کے لیے یہ شرط نہیں کی شرط ہوسکتا ہے اور نہ تھل کہ کے یہ یہ شرط نہیں کی در کر تھیں کی اور کسی رسول نے اپنے خافین کے لیے یہ شرط نہیں کی کر ا

نہ کتاب اللہ میں اس کا ذکر ہے خدا تعالیٰ نے وعید کو مکرین کے لیے صرف عناد و تکذیب بر مخصر رکھا ہے اور برہ مت عمل مجی بھی کہتی ہے کہ وعید کے ظہور کے لیے مکذب کافی ہے کافذ کے برچوں برلکھ کر شائع کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ الغرض پیشینگوئی کے بورا ہونے کے لیے مجیب نے جو شرط ص ٣٢ سے بيان كی تھی وہ يائی گئی اس ليے ص ٣١ كی پیشین کوئی کا ظہور ہونا جاہیے تھا مگر اس کا ظہور نہ ہوا اور مرزا تادیانی اینے اقرار بموجب کاذب ثابت ہوئے اور اگر مجیب کا بی خیال ہے کہ اشتہار سے مراد وہ معمولی اشتہار ہے تو اس کی سخت فلطی ہے کیونکہ اگر وہ مرزا قادیانی کومقدس نبی مانیا ہے تو اسے ضرور ہے کہ ان کی روش اکلے انبیاء کی می سمجے اور جو وہ کہیں اور کریں وہ مطابق کتاب اللہ کے ہو اور بدای وقت موسکتا ہے کہ اشتہار کے معنی وہی موں جو ہم نے بیان کئے ہیں اور اگر مجیب کو اپی بات پر اصرار ہوتو ہم بے تامل بیکہیں مے کہ خدا کے وعید کسی بندے کے فضول شرط ك مقدنيس موسكة وعيد ك ظبور ك لي فقط اتكار و كلذيب مونا جاب اس لئ مم نہایت استحام سے کہتے ہیں کہ اگر وہ پیشین گوئی بالہام خداوندی موئی تقی تو اس کا ظاہر مونا ضرور تها اور جب دنیا پر ظاہر مو گیا کہ اس پیشینگوئی کا ظہور نہ موا یعنی احمد بیک کا داماد نہیں مرا بلکہ اب تک موجود ہے اور مرزا قادیانی کی برس ہوئے کہ تشریف لے مجئے اور عالم برزخ مين بي الله الله الله بالقين معلوم مواكدوه البام رباني ندها اور مرزا قادياني كا یہ کہنا می ہو گیا کہ اگر میں جمونا ہوں تو یہ پیشینگوئی پوری نہ ہوگی اور میری موت آ جائے گی۔'' مضمون نگارٌ لکھتے ہیں کہ معرضین جواب دیں کہ کیوں انہوں نے سلطان محمہ ہے اشتہار نہیں دلایا'' مدس صاحب جواب طاحقہ کریں۔ مرزا قادیانی کے کذب کا انہیں کائل یقین ہو گیا تھا اب زیاوہ تجربہ کی ضرورت ندری تھی اس کے علاوہ خوب تجربہ ہو گیا تھا کہ مرزا قادیانی کے دعوے اس مم کے مواکرتے ہیں اور جب کوئی سامنے آ جاتا ہے تو باتیں منا كر نال دين بين اور ان كے مريدين خوش مو جاتے بيں۔ كر اشتبار ولوانے كا كيا فائدہ۔مسلمان تو خوب تجربہ کر چکے ہیں انہیں تو ضرورت نہیں رہی ان کے معتقدین ان کے سامنے کیسی بی فلد اور مہمل بات بنا دیں۔ وہ مانے کے لیے تیار رہے ہیں ای احمد بیک کے داماد کی نسبت پہلے پیشین کوئی کی گئی کہ ڈھائی برس کے اندر مر جائے گا جب وہ ندمرا اور برپیشین کوئی فلط عابت موئی تو مرزا قادیانی نے کس قدرغل مجایا ہے اور بخدائے

علیم س قدر حموثی باتیں بنائی جیں کہ خدا کی بناہ خلاصہ اس کا بیہ ہے کہ چونکہ وہ اپنے خبیر ك مرنے سے بہت بريشان موكيا او ررويا اور كر كرايا اور اس نے توب كى اس ليے اس كى وعید کل عمی جس طرح حضرت بیس نے اپنی قوم سے وعید بیان کی تھی اور ان کے رونے اور رجوع کرنے بروہ وعیدٹل می تھی۔ مرزا قادیانی نے اس کواس قدر طول دیا اور دفتر سیاہ کیا کہ اس کا اندازہ ہم اس وقت بیان نہیں کر سکتے۔ محر الل علم وسیع انظر حضرات جان سکتے ہیں کہ وہ باتیں محض غلط اور بناوٹ کی شمیں۔ بغیر ایمان لائے فقط خوف سے یا دلی خیال سے (اگر ہوا بھی ہو) وعید نہیں ٹل سکتی اس پر قرآن مجید اور حدیث سیح دونوں شاہد يس - قرآن مجيد على صاف ارشاد ب لا يُوكَهَا سُنا عَنِ الْقَوْم الْمُجْرِمِينَ (يوسف ١١٠) مجرموں سے ہمارا عذاب ٹلآ نہیں ہے۔مکر نبوت بڑا مجرم ہے اور جب اس کے لیے کوئی وعید بیان کر دی گئی تو جب تک وہ مجرم ہے بعنی ایمان نہیں لایا اس سے وہ وعید نہیں ٹل سکتی كونكه يه وعيداس كے ليے عذاب اللي ب اور بموجب ارشاد خداوندى عذاب اللي مجرم ے ٹل نہیں سکتا۔ عذاب ٹل جانے کی صورت صرف یمی ہی کہ وہ ایمان لے آئے اور اس رسول کو مان لے جس کے اتکار سے عذاب اس پر مسلط ہوا ہے۔ اس کے سوا اس کے رونے دھونے سے عذاب نہیں ٹلنا 'صحح بخاری ج ۲ص۵۷۳ باب من یکٹل بدر میں ہے کہ رہول اللہ عظی نے امیہ بن خلف کے مارے جانے کی پیشین کوئی کی تھی اور اس کی وجہ سے امیہ نہایت خوف زوہ ہو گیا تھا چنانچہ بخاری کے بدالفاظ بیں ففزع للالک امیہ فزعا جدیداً محراس کی وجہ سے وہ وعیرنیس ٹلی اور پوری ہوکر ربی۔ اگر احمد بیگ کے داماد کو مجھے خیال ہوا ہوگا تو اس قدر امیہ کو خیال ہوا۔ اس سے زیادہ خیال کرنے کی کوئی مید خیس ہے اور جو کھے زور تحریر اس بات میں مرزا قادیانی نے دکھایا ہے وہ محض غلط باتیں ، جس کے فلطی میں کچھ شبنہیں ہے اور اس کا بین شوت یہ ہے کہ اگر خوف و ہراس سے اس کی الیمی حالت ہوگئی تھی جیسی مرزا قادیانی نے بیان کی ہے تو طبعی اقتضاء یہ تھا کہ بے ا متیار وہ مرزا قادیانی کے پاس آ کر توبہ کرتا اور بیعت کر لیتا محر اس نے تو کسی وقت ایسا نہ کیا بلکہ اب تک وہ ان کا مکر اور برا کہنے والا موجود ہے یہ بدیمی ثبوت ہے کہ احمد بیگ کے داماد کو بجز معمولی رخ وغم کے اور پھھ مہیں ہوا۔ اور بالفرض اگر ہوا بھی تو اس سے عذاب نہیں کل سکتا عذاب ملنے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے (۲) حضرت بوس کی مثال دیا محض غلط ہے کیونکہ ان کی قوم کے لیے یہ وعیدکی وقت نہیں کی گئی کہ تم ہلاک ہو جاؤ کے احمد بیک کے داماد کی نسبت صاف کہا گیا کہ ڈھائی برس کے اندر مر جائے گا۔ حصرت بہل کی قوم سے اگر کہا گیا تو اس قدر کہ عذاب آنے والا ہے بینی عذاب آئے نے سے انہیں ڈرایا گیا تھا اس وعدہ کا ظہور بینی طور سے ہو گیا بینی عذاب آگیا اور انہوں نے اس کا معائد کیا اس کے بعد دہ قوم ایمان لے آئی اور حصرت بؤس کے چلے جانے سے نہایت پریشان ہوئی۔ اور غریب سے لے کر بادشاہ تک نے اپنی عاجزی اس قدر فاہر کی کہاست پریشان ہوئی۔ اور غریب سے لے کر بادشاہ تک نے اپنی عاجزی اس قدر فاہر کی کہاست پریشان ہوئی۔ اور غریب سے لے کر بادشاہ تک نے اپنی عاجزی اس قدر فاہر کی کہاست پریشان کی اور ان پرائیان لائے اس لئے اللہ نے ان پررم کیا۔ جب وہ ایمان لے آئی تو بھرم نہ رہے اس وجہ سے عذاب ٹل گیا گر یہ خوب خیال رہے کہ جس قدر وعید کی گئی تی اس کا ظہور ہوا۔ اس جس کوئی شک و شہنیس ہے۔ یہ وعید ہرگر نہیں تھی کہ وہ لوگ عذاب سے ہلاک ہوں گے۔ الغرض جو بات ٹل گئی اس کا وعدہ نہ تھا اور جس کا وعدہ تھا اور جس کا وعدہ تھا اور جس کا وعدہ تھا اس کا ظہور بھوا۔ اب مرزا قادیائی کا یہ کہنا کہ خوف کی وجہ سے وعید کی پیشین کی خوف کی وجہ سے وعید کی پیشین کوئی عقیدہ بنانا محض غلط ہے۔

ظیفہ قادیان بتاکیں کہ بیعقیدہ اجماعی کہاں سے ثابت ہوتا ہے اور خدا و رسول کا کلام کونیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وعید کی پیشین گوئی صرف خوف سے مل جاتی ہے یا دفت معینہ سے اس بی تاخیر ہو جاتی ہے قرآن کی کی آیت میں یا صحح صدیث میں کہیں دکھا کیں۔ ہم نے تو آیت و صدیث دونوں سے اپنا دعویٰ ثابت کر دیا۔

الحاصل اُحمد بیک کے داماد کی نسبت سے پہلے پیشین گوئی بقیقاً پوری نہ ہوئی گر مرزا قادیانی نے اس کے پورا نہ ہونے کا اقرار نہیں کیا ادر جموثی باتوں کا ایک طوفان اٹھا دیا اور خاص مریدوں نے بھی انہیں غلط باتوں پر بجر آ منا کہنے کے کی وقت اس کی تحقیق کی طرف توجہ بھی نہ کی۔ اس طرح اگر وہ اشتہار دیتا اور پھر بھی نہ مرتا تو ایسے بی باتیں بنانے سے کون ردک سکتا تھا۔ جیسے پہلے بنائی تھیں ان تجربوں کے بعد اشتہار دلوانا فنول بنائے تھیں دلوایا۔

اب میں ای بر کفایت کرتا مول ایماندار حق پند حضرات کے لیے اس قدر مرزا قادیانی کی حالت معلوم کرنے کے لیے کافی ہے ان کے مریدوں کی عقل پر تو ایسا پردہ بردا ہے کہ بدیمی بات کا بھی انکار کررہے ہیں۔مکلوحہ آسانی ان کے نکاح میں نہ آئی۔ احمد بیک کا دامادان کی پیشین کوئی کے مطابق ندمرا۔ اس وقت تک زندہ موجود ہے۔ اور پحر لکھ رہے ہیں کہ دونوں پیشین گوئیاں ہوری ہوگئیں۔ (معاذ اللہ) پھراس اندھر کا کیا ٹھکانا ہے اندھوں کو آفاب کی روشنی کس طرح دکھائی جائے۔مولوی اسلمبیل قادیانی مضمون کے آخر میں کھتے ہیں۔ تیسرے نکاح کی پیشین گوئی۔ سلطان محمہ کے وعیدی موت کی پیشینگوئی کو۔ (مرزا قادیانی نے) ایک ہی پھین گوئی قرار دیا ہے۔'' کیلیج جناب سلطان محمد کا مرنا۔ اور اس کی بیوی کا مرزا قادیانی کے نکائ میں آنا ایک چیز ہے یا ایک خبر ہے دونہیں ہیں جو دو چزیں بدیمی طور سے علیحدہ علیحہ وجم کی آ تھے سے عقل کی نظر سے دونظر آتی ہیں۔ ہر ایک انسان انہیں دو چزیں مجھتا ہے انہیں مرزا قادیانی ایک بتا رہے ہیں اور مرید اسے مان رہے ہیں۔ قادیانی مولوی مرزا قادیانی کے وہ اقوال اور الہامات جن سے یہ دونوں پیشین کوئیاں علیحدہ علیحدہ بین طور سے معلوم ہوتی ہیں آپ کے پیش نظر نہیں ہیں مکر و ثيب والى تيشينگوئى كو ياد كيجئے۔ يااحمد الدخل انت وزوجك المجنة والے الهام پر نظر کیجئے۔ (انجام آمختم کے ص ۲۰ '۱۱ خزائن اینا) والے الہام پرغور کیجئے یہاں تو احمد بیک کے داماد کا نام و نشان بھی نہیں ہے اور احمد بیک کی لڑکی کے نکاح کی نسبت ہے البامات ہیں اور خدا کا وعدہ بلکہ اس کا عبد ہے مرزا قادیانی سے کہ وہ تیرے تکاح میں آئ كى جس كى نسبت كها كيا ب على أنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ فَلاَ تَكُونُنُّ مِنَ الْمُمُتَرِيْنَ (انجام آمخم ص ۲۰۰) اور مرزا قادیانی کا وه کال یقین بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب عدالت میں سوال کیا حمیا ہے۔

ل بیشین کوئی اور الہام بھی انجام آئتم میں ہے۔

ع مرزا قادیانی الله تعالی کا قول نقل کرتے ہیں کہ سلطان محمد کی بیوی کو ہم تیرے پاس لانے والے میں اس کام کو ہم کرنے والے ہیں تو شک کرنے والوں میں ہرگز ند ہو

کہ آپ کو امید ہے کہ تکاح ہوگا اور مرزا قادیانی نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ امید کیسی جھے کو تو یقین کال ہے کیونکہ بیرخدا کا کلام ہے۔ اب قادیانی مولوی فرمائیں کہ جس کی نسبت بتاکید کہا میا کہ ہم اس کے کرنے والے بیں اور پھراس میں فیک وشبہ کرنے ی ممانعت کی می وہ میں کہ محمدی بیلم مرزا قادیانی کے فاح میں آئیں گی مجراس کی سداقت ابت ہوگئ۔ مرای یقین کال کا ظبور ہوا جوعدالت کے روبرد کہا میا تھا؟ ذرا سنعمل کر جواب دیجئے۔ پھر یہ پیشین کوئی اور احمد بیک کے داماد کا مرنا ایک کیے ہو کیا ہوش میں آ کر بتائے۔ قادیانی مولوی یہ جو آپ دو پیشین کوئیوں کو ایک کرتے ہیں اور دونوں میں ادعام دیتے ہیں بینیس موسکیا۔ محمدی بیکم کا مرزا قادیانی کے نکاح میں آتا اور اس كے شوہر كا مرنا ایك واقعہ كمى عاقل كے نزديك نہيں موسكا اور ندایك پيشين كوئى كے پورا ہونے سے دوسری بوری ہوسکتی ہے۔ اور یہاں تو کوئی بوری بی نہیں ہوئی۔ ایبا اندھر نہ مچاہئے۔ بداہت کا انکار نہ سیجئے بہت اچھا ہم آپ کے اس اندھرے کو بھی قطع نظر كرتے بين اور كيتے بين كيہ ہم نے متعدد وجوہ سے روش كركے دكھا ديا كداحمد بيك ك داماد والى پيشين كوئي من كوئى شرطنيس موسكى۔ اور اگر شرط كو مان ليا جائے تو وہ شرط يورى نہیں ہوئی پھر وہ پیشین کوئی پوری کیے ہوگئے۔ آخر میں مجھے یہ کہنا ہے کہ مدرس صاحب آب نے سال تو احمد بیک سے داماد والی ادر منکوحہ آسانی والی دونوں پیشین کوئیوں کو این خیال کے بموجب بورا کرے دکھا دیا اور اپنے گروہ کوخوش کر دیا۔ مگریہ بات بتائی کہ جب یہ پیشینگوئیاں پوری ہو گئیں تو خدائے قدوس کی خلاف وعدگی کے جوت میں آپ نے آيت يُصِبُكُمُ بَعُطَ الَّذِي يَعِدُكُمُ . كول بيش كي اوراس مقدس ذات مس عيب لكان کی آپ کو کیا ضرورات پیش آئی۔ اس سے پہلے تو آپ نے اس مم کی آیتی مجمی پیش نہیں کی تھیں۔ اس کے سوا آپ کو یا دنہیں کہ آپ کے جناب مرزا قادیانی ( ہتر ملیقھ الوجي مسسه الزائن ج ٢٢ من ٥٤٠) من لكه سيك بين كد متكوحه آساني كا تكاح فتح موكيا-یا تاخیریں پڑمیا پر آپ فتح شدہ نکاح کواین مرشد کے خلاف جوڑنا جا ہے ہیں۔ بیمی آب كومعلوم موكا كه مرزا قادياني نے اى كے جواب من آيت يَمْحُواللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُخْبِتُ بَعَى بَيْنَ كَى بِجس كا عاصل بدب كدا مان يراكاح موا تفامر بمرالله تعالى ف ائے مو کر دیا۔ پھر اس محو شدہ تکاح کو خلاف مرضی خداوندی آپ ثابت کرنا جا ہے ہیں۔ غرضيكة آپ كے جواب ير اعتراضوں كى يوچھاڑ ہوكتى ہے ذرائمجمركر بات كہم اور ضدا ے ڈریے مرف اپنی بات بنانے کے تھے نہ پڑیے اور اللہ تعالی عالم مانی العدرو ہے۔ آپ کے برادرالدیٹر اخبار نے تو اس سے کو تن بتایا ہے جیسا بعض آیات قرآندیس کیا

جاتا ہے۔ محرآ پ نے اس جواب کوشاید پندنہیں کیا۔ مجھے بخت افسوں یہ ہے کہ مریدین ك تقاضول ك بعد خليفه ك دربار سے ايسے جوابات شائع موت بي جس كا غلط موتا تموڑے علم دالا بلکہ محبت یافتہ جاتل ہمی معلوم کرسکتا ہے۔ خلیفدصا حب اس بیس کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ تینوں لیٹینگوئیاں مرزا قادیانی کی غلط ثابت ہوئیں۔ یعنی احمد بیك كى اركى کا مرزا قادیانی کے نکاح میں نہ آنا احمد بیک کے داماد کا نکاح کے روز سے ڈھائی برس کے اندر نہ مرقا کھر تیسری پیشینگوئی کے بموجب مرزا قادیانی کی حیات میں اسکا نہ مرنا۔ اس لئے مرزاً قادیائی متعقباے نص تطعی قرآن مجید کے کاذب ثابت ہوئے۔ اس کے جواب کے لیے آپ کوساری عمر کی مہلت دی جاتی ہے۔جس جواب کی حالت اس مختصر رسالہ میں دکھائی می ہے۔ بیخلفہ قادیان کے دربار سے لکا ہے اس سے صاف معلوم موتا ہے کہ ان پیشین کوئیوں کے غلط ہو جانے کو ان کا دل ضرور مان چکا ہے۔ مگر اب بات کی و اور الی بدیمی باتوں سے الکار کرنے سے سامطلب ہے کہ عوام منحرف نہ ہو جائیں۔ ان کے خوش کرنے کے لئے کچھ بات بنا کر یہ کبد دینا کافی ہے کہ پیشین گوئی پوری ہوگئی۔ الغرض مرزا قادیانی کی وہ پیشین کوئیاں غلط ثابت ہوئیں جن کو انہوں نے اینی صداقت کا معیار قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر اس کا ظہور نہ ہوتو میں کا ذب ہوں جب ان کا ظہور نہ موا تو مرزا قاویانی اسے اقرار کے ہموجب بالیقین کاذب ابت موے۔ اب جوحق پندسچائی کے طالب ہیں وہ غور فرمائیں اور انجام کا خیال کرے سچائی کو ہاتھ سے نہ د س

والله الموفق والمعين وهو يهدى الى صراط المستقيم ومن يضل لله فلاهادي له

ان کے سوا بہت پیشین گوئیوں کا غلط ہونا الہامات مرزا (مولفہ ثناء اللہ امر تسریّ) میں لکھا گیا اور برسوں سے وہ شائع ہے جواب کے لیے انعای اشتہار بھی ہے گرکسی کی ہمت آج تک جواب دینے کی نہ ہوئی بلکہ اس کے مولف مولوی ثناء اللہ صاحب امر تسری اعلانیہ کمدر ہے ہیں کہ مرزا قادیائی کی پیشینگوئیوں کی نبست ہم سے مناظرہ کرلیا جائے گرکوئی سامنے ہیں آتا۔ مرزا قادیائی کے سامنے مولوی صاحب قادیان ای غرض سے گئے تنے کہ پیشینگوئیوں کی پڑتال مرزا قادیائی کے مقابلہ میں ہو جائے گر مرزا قادیائی کی ساری پیشینگوئیاں مرزا قادیائی سامنے نہ آ کے۔ بایں ہمہ رسالوں میں لکھا جاتا ہے کہ مرزا قادیائی کی ساری پیشینگوئیاں ہوری ہوگئیں اس بے شری کا کیا ٹھکا نا ہے۔

### ضرورى اعلان

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی دفتر ملتان سے شائع مونے والا ﴿ ما است اعه لولان ﴾ جو قادیانیت کے خلاف گرانقدر جدید معلومات پر مکمل دستاویزی شوت ہر ماہ مہیا کرتا ہے۔ صفحات 64 کمپوٹر کتابت 'عمہ کاغذ وطباعت اور رنگین ٹائیٹل ' ان تمام تر خوبیوں کے باوجود زر سالانہ فقط یک صدرویہ منی آرڈر بہیج کر گھر بیٹے مطالعہ فرمائے۔

رابطه کے لئے باظم وفتر ماہنامہ لولاک ملتان

د فتر مر کزیه عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضوری باغ روڈ ملتان

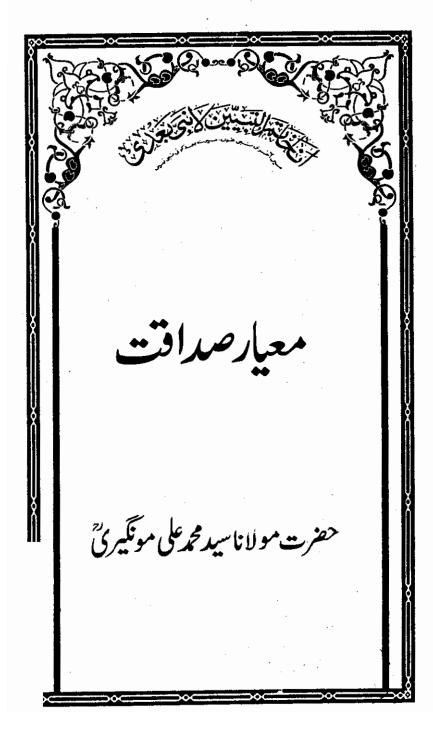

# 

#### تحمده و نصلي على رسول الكريم

برادران اسملام دسوس مدی کی ابتدا میں سید محملے و نوری نے ہند میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اور تیرہویں صدی کے درمیان میں علی محملے بابی نے ملک فارس میں کی دعویٰ کیا۔ اور دولوں مدی بہت کچھ کامیاب ہوئے۔ اور اب تک اُن کے مانے والے موجود ہیں۔ چودہویں صدی کی ابتدا میں مرزا قلام احمد قادیانی نے بنجاب میں یہ دعویٰ کیا مرزا قادیانی کو اپنے دعوے کی اشاعت میں نہایت آ سانی اور عافیت اس وجہ سے ہوئی کہ وہ ایک آزاد گورنمنٹ کی حکومت میں رہے تھے کی بات سے کوئی اُن کا روکنے والا نہ تھا۔ اشاعت کے اسباب بھی اس وقت میں بہت کچھ مہیا ہیں پھر ان کے طرز تحریر نے کائل علی دیدار کو ان کی طرف متوجہ نہ ہونے دیا۔ اس لیے انہیں اس قدر کامیابی ہوئی جو اس وقت دیکھی جاتی ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنے دعوے کے جوت میں اپنی پیشین گوئیاں اس وقت دیکھی جاتی ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنے دعوے کے جوت میں اپنی پیشین گوئیاں بہت ہی مہتم بالثان ہیں جن کوئمرزا قادیانی نے اپنے دعویٰ کا نہایت عظیم الشان نشان بتایا ہے وہ یہ (۱) کہ احمد بیگ کی لڑکی میرے نکاح میں دعویٰ کا نہایت عظیم الشان نشان بتایا ہے وہ یہ (۱) کہ احمد بیگ کی لڑکی میرے نکاح میں

ا ۔ اس کا حال بدید مبدویہ میں مولانا محمد زبال خال مرحوم شاہجہانیوری حیدرآ بادی نے لکھا ہے ناظرین اسے ضرور ملاحظہ کریں اور مرزا قادیانی کی حالت سے ملائیں۔

ع اس کا مختمر حال حافظ عبدالرحل امرتسری نے اپنے سنر نامہ میں اور ندہب الاسلام کے آخر میں لکھا ہے ہیں لکھا ہے سیمجی لکھا ہے کہ اس فرقد نے استنول شام معز امریکہ جمین رگون میں اچھی وقعت حاصل کی ہے۔ اب جو حضرات مرزا قادیانی کی کامیابی پر فریفتہ ہوئے ہیں انہیں غور کرنا چاہیے کہ مرزا قادیانی کو ایک کامیابی نہیں ہوئی۔ کو ایک کامیابی نہیں ہوئی۔

آئے گی اور (۲) سلطان محمد اس کا شوہر میرے روبرومرے گا۔ ان دونوں پیشین گوئیوں کا چرچ ہیں ہرس سے زیادہ مرزا قادیائی نے نہایت زور کے ساتھ کیا ہے اور مختلف طور پر اُن کے ظیور کے لیے وعدہ خداوندی بتایا ہے اور اس قدر تاکید اور یقین سے اس دعوے کو بیان کیا ہے۔ جس سے زیادہ تاکید اور یقین دلاتا نہیں ہوسکنا محرفضل خداوندی ہیہ ہوا کہ بید دونوں پیشین کو کیاں غلط ہوگئیں اور ان کی زبان سے ان کے دعوے کا فیصلہ ہوگیا۔ اور ان کی خانہ اقرارول نے ان کی حالت کو اظہر من الشس کر دیا۔ بید وقت تھا کہ جنہوں نے نافعی سے اُن کی پیروی اختیار کی تھی اور ان کے دعوے کے مصدق ہوگئے سے وہ فورا ان سے علیحدہ ہوکر حق کے پیرو ہوتے مگر انہوں نے ایسا نہ کیا بلکہ مرزا قاویائی کی جماعت میں (جو دراصل نفس کی جماعت ہے) خدائے قدوئ پر الزام لگانے گے اور بید کئے گئے کہ خدا نقائی نے اور سے کانی کی وعدہ خلافی کے جوت نقائی نے اس میں وہ تائی کی وعدہ خلافی کے جوت میں قائین اسلام کو مدد دینے گئے۔ میں غربی نے از بدر قادیان مطبوعہ کہ اگست ۱۹۱۲ء میں ایک مضمون لکلا ہے اس میں دو آئی سی دو آئی سی دو آئی ہیں۔

(۱) يُصِبُحُمُ لَهَ مَعْضَ الَّذِي يَعِدُكُمُ (۲) قَالُوا يَانُونُ مُ قَدْ جَادَلُتَنَا (الني قَالَ النَّهَا يَانُونُ مُ قَدْ وريانت كيا ہے كه النَّمَا يَاتِينُكُمُ بِهِ اللَّهُ إِنْ هَآء له اللَّهَ إِنْ هَآء له اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ ال

مدعا كيؤكر ثابت ہوا۔اس ليے ہم بھى اس قدر كہتے ہيں كه آيتيں قرآن مجيدكى ہيں گران سے اس كا ثبوت ہرگزنہيں ہوتا كه الله تعالى وعدہ خلافی كرتا ہے اس قدوس كى ذات اقدس اس عيب سے پاك ہے اور ہم اپنے دعوے كے ثبوت ميں قرآن مجيدكى آيتيں پيش كرتے ہيں جو ہمارے دعوے كے ثبوت ميں نصوص قطعيہ ہيں۔

(۱) رَبَّنَا وَالِمِنَا مَا وَعَلَمْنَنَا. إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ (آل عمران ١٩٣) اے پروردگار جو تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عنایت کر۔ اس میں شبہ نہیں کہ تو وعدہ خلافی نہیں کرنا۔

(۲) حَتَّى يَاتِيَ وَعُدُاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ (رمدا٣) اس كاحاصل بحى وبى ہے جو پہلى آيت كا ہے۔

ش) فَلاَ مَحْسَبَنَّ اللَّهُ مُخْلِفَ وَعُدِهِ رُسُلَهُ۔ (ابراہیم سے) اس بات کا خیال بھی ول میں نہ لاکہ اللہ اللہ اللہ سے رسولوں سے وعدہ خلافی کرتا ہے اور کسی وقت اپنے وعدے یا وعید کو پورانیس کرتا۔ لینی الیانہیں ہوسکتا یہاں نہایت تاکید سے ثابت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ

 بالخصوص این رسول سے وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ آیت اس معاشی نصقطعی ہے کہ مرزا قادیانی نے نہایت کا مرزا قادیانی نے نہایت کو مرزا قادیانی نے نہایت کا دیاری بار بار کہا ہے وہ پورانہیں ہوا۔

(٣) فَاصْبِو إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ (روم ٢٠) مبركراس مِن شبنيس كدالله كا وعده سي هي مجمعي خلاف نيس موسكا۔

(٥) اَلاَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اكْتَوَالنَّاسِ لاَيَعْلَمُونَ (بِلْ٥٥) آكاه مو جاؤكه الله كا وعدوسيا ب (اس مل كسي وقت جموث كاشائية نبيس موسكماً) كيكن اكثر لوك نہیں جانے۔ انہیں میں سے جماعت مرزائی ہمی ہے کہتے خلیفہ قادیان بی قرآن مجید کی آ يتن بي يانبيل اور بي تو اس باب من نص قطعي بي يانبيل كه الله تعالى ك وعدب ہے ہوتے ہیں اس کا وعدہ کوئی خلاف تہیں ہونا؟ اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں تو یہ بھی آپ کو ضرور ماننا پڑے گا۔ ان نصوص قطعیہ نے سیمی ثابت کر دیا کہ جو آیتیں آپ نے پیش کی بیں ان کا مطلب وہنیں ہے جو آپ سمجے ہیں۔ وہ مرزائی جو ظیفہ قادیان کے یاس رو کر اس پیشین گوئی کا یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ نکاح منسوخ موگیا اور اپنی بے علمی ے یہ کہتے ہیں کہ کیا تح آیات کا جوت قرآن شریف سے نہیں ملا۔ ' افسول یہ ہے کہ عيم نورالدين وبال موجود بي اور ان بينيس كت كدفخ اگر موتا بو احكام بس موتا ہے اخبار مل نہیں موتا۔ پیشین کوئیال خبر ہیں اور اسی خبر ہیں کہ وعدہ خداوندی ہے ان کو شنخ سے کیا واسطہ اگر پھھ ایمان ہے تو ان آنتوں پر غور کریں۔ خدا پر عیب نہ لگائیں۔آ توں کے بعد مضمون نگار نے معرت بونس کی پیشین کوئی کو پیش کیا ہے جس کو مرزا قادیانی نے ایے لیے بدی سر بنا رکھا ہے گر سیخت مغالط ہے۔حضرت یونس کی کوئی پیشین کوئی فلط خمیں موئی۔ نہ وعدہ معینہ سے مُل گئی۔ حضرت بونس نے اپنی قوم سے یہ پیشین گوئی برگز نہیں کی تھی کہ خدا تعالی تنہیں ہلاک کرے گا البتہ اس قدر کہہ کر قوم کو ڈرایا تھا کہ اگر ایمان نہ لاؤ کے تو عذاب آئے گا۔ جب انہوں نے نہ مانا تو بموجب ان کے کہنے کے عذاب آیا۔ اس کا ثبوت قرآن مجید میں ہے۔ ممر وہ عذاب کے آثار ویکھتے ى ايمان في آئ اس ليے عذاب على ميا فرضيكم جو پيشين موكى كى تقى وہ يورى موكى ـ مرزا قادیانی کی پیشین کوئی میتمی کے محمدی میرے نکاح میں آئے گی اور اس کا شوہر میرے

روبرومرے گا۔ اس کا ظیور نہ ہوا۔ چر صرت بولس کی پیشین گوئی سے اس کا جواب س طرح ہوگیا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ احمد بیک کے داماد کی نسبت جو پیشین کوئی ظلا مولی اس کا ایک اور جواب محیب نے دیا ہے۔ اس کا ماسل یہ ہے کہ انجام آگم کے صفحہ الل كا يا يرجوا عراض كيا كيا باس كا جاب كا جاب إى كے صفحه ١٠٠١ ش موجود بو و يركدا حد میک کے داماد کی موت کو مرزا تادیانی نے مشروط کیا ہے اس کے بیما کاند اور کمذبانداشتہار دیے پر وہ شرط اس نے پوری فیس کی اس لیے مشروط فیس پایا حمیا۔ اب حق پند حضرات میب کی عبارت بھی یاحق بھی ماحظ فرمائیں۔ فیملہ آسانی میں صرف انجام آتم مے صفحہ ٣١ كى منا يراحزاش فين كياحيا بكدمنى ١١٧ وسنى ١١٧ ومنى ٢٢٣ وهمير انجام آئتم ك سنى ۵۴ کی تی جکہ کی عبارت نقل کرے احتراض کیا ہے اور برایک جکہ کی عبارت سے ایک جداگانہ بات پیدا موتی ہے جو مجیب کی ظلمی کوروٹن کرتی ہے سب کو طاکر دیکنا ما ہے تاکہ پوری حالت معلوم ہو۔ اس کے بعد سخہ ۳۲ کے معمون کو دیکنا جاہے جیب نے ایسا فیل كيا\_اب ش صرف (انجام أحم ص ٢٦ فزائن اليناً) كل عبارت آ كي رورو في كرتا مول طا منارك انساف فرمايج وه يه ب-"(١) عن بارباركتا مول كدهس پيشين كوكى داماد احمد بیك كى تقدير مرم ہے۔ (٢) اور اگر ميں جمونا مول تو يہ پيشين كوئى بورى نہ موكى اور ميري موت آجائے گا۔ (٣) اور اگر ميں سچا مول تو خدا تعالى اسے يمي ايدا بي بوراكرے گا جیما کہ احمد بیک اور آئم کی پیشین کوئی پوری ہوگن (م) جو بات خدا کی طرف سے علم بیل ہے کوئی اس کوروک فیس سکا۔" مرزا قادیانی کی عبارت کے بیار جملے ہیں۔ ہر ایک جملہ جیب کے جواب کو فلط نٹا تا ہے۔ پہلے جملہ کا مطلب سے ہے کہ داماد احمد بیگ کا مرے سامنے مرتا تقدیر مرم ہے اور تمام الل علم جانے ہیں کہ تقدیر مرم وی ہے جس میں کوئی شرط فیس موتی اس کا مونا ہر طرح ضرور مونا ہے۔ اس کے خلاف جیب قادیاتی اس کے لیے ایک شرط بتاتے ہیں جس کا عمود مرزا قادیانی کی موت کے بعد تک نہ ہوا۔ دوسرے جملہ میں مرزا قادیائی تہاہت صفائی سے سلطان محر کے نہ مرنے کو اپنے جمولے ہونے کی علامت بتا رہے ہیں اور کمدرے ہیں کداگر میں مرجاوی اور وہ شمرے تو میں جونا ہوں۔ ہمائد ذما فور کرو کہ اس میں ایک شرط کی کرمکن ہے کہ مرزا تادیاتی کے مرنے کے بعد مک اس کا ظہور فہ مواس جملہ کی روسے اگر مردا قادیاتی سے میں تو اس کا

مرنا مرزا قادیانی کے ردیرو ضرور ہے۔ تیسرے جملہ میں وہ صاف کہدرہ ہیں کہ جس طرح الحد میک اور آگھم میری پیشین گوئی کے بموجب میرے سامنے مرکے اس طرح احمد بیک کا والد بھی میرے سامنے مرے گا۔ اس میں اگر کوئی شرط کی جائے تو یہ کلام فاط ہو جائے گا چھتے جملہ میں کہدرہ ہیں کہ احمد میگ کے واماد کی موت خدا کی طرف سے تھم چکی ہے کہ یککہ دہ اس کی طرف سے تقدیم میرم ہے اس لیے اسے کوئی شرط کا کوئی دوسری بات رونہیں کرکتی داس کی زیادہ تشریم کے لیے انجام ایکم کا صفح ملائی شرط کا کوئی دوسری بات رونہیں کرکتی داس کی زیادہ تشریم کے لیے انجام ایکم کا صفح ملائی شرائی ایسا دیکھنا جا ہے۔

اب خلیفہ قادیان فرمائیں کہ یہ جار جملے کیسی شہادت وے رہے ہیں کہ اس پیشین کوئی میں شرط نہیں ہو سکتی پھر آپ کے محبت یافتہ آپ کے بائن کے رہنے والے الی بات کوں کمدرے ہیں جے مرزا قادیانی کے کلام کا ہر جملہ غلط بتا رہا ہے۔ ای طرح بقیہ مباراوں کا حال ہے کہ ان کا بھی ہر ہر جملہ کہتا ہے کہ اس پیشین گوئی میں ایک شرط برگز نیس ہوسکتی جو مرزا قادیانی کی موت تک پوری نہ ہو۔ طول کلام کا اوف ہے درنہ میں سب کو بیان کرکے دکھا دیتا۔ اب انجام انقم ص۳۲ کی عبارت کوہمی و یکھتے جے مجیب فرط منا رہے ہیں اور اپنے کالف کوشرمانا جائے ہیں سفی فرکور کی اوّل عبارت یہ ہے۔"احمد بیک کے داماد کو کہو کہ تکذیب کا اشتہار دے چراس کے بعد جو میعاد خدا تعالی مقرر کرے اگر اس سے اس کی موت تجاویز کرے تو میں جمونا ہوں۔" بدعبارت تو نہایت صفائی سے منا ری ہے کہ صفحہ اس میں جو پیشین کوئی ہے اس کے لیے بیٹر طانیس ہے بلکہ خالفین کے تک کرنے کی وجہ سے ایک اور معادی پیشین گوئی کرنے کا وعدہ کرتے ہیں کیونکہ صاف كهدرب ين كداشتهار كے بعد خدا تعالى جو ميعاد مقرر كرے اس سے اس كى موت اگر تجاوز كرے تو ميں جمونا موں -" يعنى جس طرح ميں نے پہلے اس كى موت كے ليے وُحالَى سال کی مت مقرر کی تقی اب اشتہار کے بعد پھرکوئی میعاد مقرد کروں گا۔ اگر اس سے اس کی موت تجاوز کرے تو میں جمونا ہوں۔ افسوس ہے کہ ایک صاف عبارت کا مطلب مجیب غلا مجمد رہے ہیں۔ الحاصل صفحہ ۳۳ و ۳۳ دونوں کی عبارتیں مجیب کی غلطی کو متعدد طریقوں ے ماہر کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ای صفحہ ۳۲ میں بیفن کوئی کے اصل الفاظ مرزا قاویاتی نے نقل کیے میں مثل فسیکھیکھم الله ویردھا الیک. الامدیل لکلمات الملمد ان الغاظ کے بہال نقل کرنے کی کوئی وجہنیں ہوسکتی بجو اس کے کہ صفحہ ۳۱ کے

مضمون کی تائید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلطان محمد کی بیوی کا میرے یاس آنا لیتنی میرے نکاح میں آنا ضرور ہے کیونکہ وعدہ خداوندی ہے اور خدا کی بات بدل نہیں سکتی اس لیے اس کے شوہر کا مرنا اور میری پیشین گوئی کا پورا ہونا میری زندگی میں ضرور ہے اس لیے سلطان محمہ کے مرنے کے لیے وہ شرطنہیں ہوسکتی جو مجیب بیان کر رہے ہیں۔ الغرض مرزا قادیانی کے کلام سے میب کی خلطی کی جمد دجیس بیان کر دی سیس میارسنجد ۲۳ کی عبارت سے اور دومنی ۳۲ کی عبارت سے۔ کہتے مجیب صاحب اب کے شرمانا جاہیے آپ کو یا آپ کے خالف کو؟ اس کے علاوہ اگر مجیب فیصلہ آسانی کو دیکھتے تو اس جواب کے غلط ہونے کے اور بھی وجوہ انہیں خود مرزا قادیانی کے کلام سے مطع مر افسوس ہے کہ حفرات مرزائی ان تحریرول کونبیل و کیمتے جو محض ان کی خیرخوابی کی نظر سے اکسی منی ہیں اور کسی نے کچھ دیکھا تو محض سرسری طور سے جواب دینے کے خیال سے۔ انساف اور حق طلی سے بحث نہیں۔ مجیب کے اس جواب سے بیرحالت روش مور ہی ہے۔ وہ فیصله آسانی کے پہلے حوالہ کو دیکھ کر جواب لکھنے بیٹھ گئے۔ نہ اس قافن کوئی کے متعلق عبارت میں غور کیا۔ نداس عبارت میں جہال سے وہ شرط نکالتے ہیں اور نداس کے بعد و یکھا اور جواب لکھنے بیٹھ مکتے افسوں تو یہ ہے کہ خلیفہ قادیان الی بے تکی باتیں لکمواتے ہیں اور ان کے روبرولکسی جاتی ہیں کیا تقاضائے ایمان و ہدایت کی ہے؟ اب اگر مجیب قادیانی کی قوت ایمانی فیمله آسانی و یکفنے کی برداشت نہیں کرسکتی تو انجام اہم کا صفحہ ۲۰ سطر ۷ سے صفحہ ۲۱ کی سطر س تک دیکھیں جس میں نہایت تاکیدوں کے ساتھ مرزا قادیانی کے بیان کے موافق خدا تعالی کا پختہ وعدہ بلکہ عبد خداوندی ہے کہ سلطان محمد کی بیوی مرزا قادبیانی کے نکاح میں آئے گی۔ جس میں کہائم کیا ہے انا کتا فاغلین. فلا تکونن من الممترین جب مرزا قادیانی سے ایسا پاند عبد خدا کر رہا ہے مجرمرزا قادیانی کے ایمان کا مقتضایہ کب موسکا ہے کہ سلطان محمد کے مرنے کے لیے الی شرط لگائیں جو ان کے مرنے کے وقت تک پوری نہ ہو کیونکداس کے مرنے کے بعد وہ نکاح میں آئے گی۔ پھر صفحہ ۲۱۲ سطر ۲ سے آخر سک ملاحظہ کریں۔ جس میں تکاح کے روکنے والوں کا مار ڈالنا اصل مقصود خداوتدی بیان کیا ہے۔ روکنے والوں میں اس وقت بڑا روکنے والا اس کا شوہر تھا۔ اس البام کے بعد مرزا

لین الله تعالی کہتا ہے کہ بلاهیم ہم اس کے کرنے والے بیں اس میں تو شبہ برگز ند کر

قادیانی وہ شرط نہیں لگا سکتے جے مجیب بیان کر رہے ہیں اس کے بعد صفحہ ۲۲۳ ، ۲۲۳ برخور كريں جس ميں ہرايك جملہ كهدرہا ہے كه سلطان محد كا مرنا مرزا قاديانى كے روبرو ہرطرت ضرور ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہو سکتی۔ اور اگر شرط تھی تو بوری ہوگئی۔ الحاصل ان میں ے ہرایک عبارت نہایت قوی دلیل ہے کہ اس پیشین کوئی میں کوئی شرط نہیں موسکتی بلکہ سلطان محمد کا مرنا مرزا قادیانی کے روہرو بموجب اس پیشین کوئی کے ضرور ہے مگر افسوس ب ے کہ مجیب قادیانی جب صفحہ ۳۲ کی صاف اردو عبارت نہ سمجے تو ان حوالول کی عربی عبارت كياسمجيس محد محر خدا كے ليے خليفہ قاديان طاحظه كركے انساف كري اور اپى جاحت کوسمجائیں کہ الی بے تکی باتیں نہ کریں۔ خدا سے ڈریں۔ اس کے بعد مجیب قادیانی ان دونوں پیشین گوئوں کی صدافت ایسے طور سے بیان کرتے ہیں کہ ان کی عقل و فہم پر جیرت ہوتی ہے اور ان جوابوں کا نمونہ روبرو ہو جاتا ہے جو گذشتہ کذاب اینے الزاموں کے جواب میں دیا کرتے تھے کوئلہ ایا نہیں ہوسکا کہ کوئی جموٹا مری اینے الزاموں كے جوابات ندد ، كه كهنا اسے ضرور ب\_ اب اس كو سجھنا كركيسا كها ہے اس كا کام ہے جس کو اللہ نے عقل کے ساتھ انساف پندی عنایت کی ہے اور خدا سے ڈرتا بھی ب- مجيب لكعت بي كدانجام بيهوا كدوه بزرك خاندان جو باقى اس كام كا تفا سلسله بعت میں واقل ہوگیا جس نے شرط تو بی توبی پوری کرے پیشین کوئی کی صداقت ثابت کردی۔' مر میمض غلط ہے احمد بیک کے خاندان میں کوئی بزرگ ایا نہیں تھا جو باتی فساد لینی بارج نکاح مواور پھروہ مرزا قادیانی کا مرید ہوگیا مو۔ اگر مجیب کو دعوی ہے تو اس کا نام و نفان مائي هيئة الوى كاحواله اكرجه غلط ب كريبال اس كے حواله سے كام نبيل جاتا۔ ثابت کیجئے مرزا قادیانی نے (انجام آکم کے صفحہ ۲۱۸ فزائن ج ۱۱ص ۲۱۸) میں یائج مخضوں کو بانی نساد بتایا ہے احمد بیک کو اور اس کی ساس کو اور اس کی دو بہنوں کو۔ پھر تکھا ہے کہ یہ چاروں مر چکے ایک باقی ہے جس پرموت کا حکم ہو چکا ہے۔ کہتے جناب اب كون باقى ب جوسلسله بيعت مي داخل موكيا أب اس ت قطع نظر كرك كبتا مول كه جمله تونی تونی کو اگر شرط مان لیا جائے تو مجی کی بزرگ خاندان کے مرید ہو جانے سے شرط بوری نہیں ہوسکتی کیونکہ مرزا قادیانی انجام آتھم اور هنیقة الوحی میں اس جملہ کا مخاطب احمہ بیک کی ساس کو کہتے ہیں جب شرط احمد بیک کی ساس سے کی گئی تو بھی غیرمعلوم بزرگ

خاندان کے مرید ہو جانے سے وہ شرط کوئر پوری ہوگتی ہے شرط کے بوری ہونے کے لیے ضرور ہے کہ جس سے خطاب ہے جس سے شرط کی می ہے وہ توبہ کرے اور ایمان لائے مر وہ مرتے وم تک ایمان نہیں لائی چرشرط کے پورا ہونے کی کوئی وجر نہیں ہے۔ اب ہم اس گرفت سے بھی درگذر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دو پیشین گو توں کے لیے یے شرط تھی لینی احمد بیک کی لڑکی کا مرزا قادیانی کے تکاح ش آٹا اور اس کے واماد کا مرنا ان دونوں پیشین کوئوں میں ایک وعدہ خداوندی ہے اور دوسری وعید ہے اب اس جملہ کی شرط مونے کے بی معنی موسکتے میں کہ اگر اس بورا کردیا جائے لین جنہیں اوب کے لیے کہا ممیا ہے وہ اوب کرلیں تو وعدہ خداوندی کا ظہور ہو اور وعیدٹل جائے مگر اس شرط کے بیدا کر دیے سے دعدہ خداوندی کا ظبور نہیں ہوا اور وہ اور کی مرزا قادیانی کے تکاح میں نہیں آئی اس لیے یقینا معلوم ہوا کہ وہ الہام بناوٹ تھا اور پھراس کے بعد اس شرط کا اضافہ بھی ای مصلحت سے تھا کہ کسی وقت کام آ وے اور جواب دینے کی مخواکش رہے اگر دہ سیا الہام تھا تو اس کے دونوں جز کا بورا ہونا ضرور تھا کر ایبا نہ ہوا اس لیے وہ پیشین کوئی غلا ابت موئی اور ممکن نہیں کہ اس کی صدافت کس طرح ثابت موسکے۔ الحاصل اوّل تو بدیابت نہیں کہ اس خاندان کا کوئی بزرگ مرزا قادیانی کا مرید ہوگیا اور بالفرض اگر کوئی بدا اس خاندان کا مرید بھی ہوگیا ہوتو بھی وہ شرط پوری نہیں ہوئتی۔ ادر اگر شرط کا بورا مونا مان لیا جائے تو بھی پیشین موئی کی صدافت ٹابت نہیں ہوئی اور قرآن مجید کے نص قطعی اور توریت کے مرت ارشاد سے اور مرزا قادیائی کے پند اقرار سے مرزا قادیانی کاذب ابت موئے کوئکہ مرزا قادیانی کا بیمقولہ ہے۔ یاد رکھو کہ اس پیشین کوئی کی دوسری ج پوری نہ موئی تو میں ہر ایک بدے بدر مفہروں کا یقین سمجھوکہ بیضدا کا سیا وعدہ ہے۔

(خميرانجام آتخم ص ۵۰ فزائن ج۱۱ص ۱۳۳۸)

اب حفرات مرزائی اس قول سے کوں روگرداں ہیں اگر کوئی مسلمان مرزا قادیانی کا بیقول پیش کرتا ہے تو اس سے ناخش ہوتے ہیں۔ جمائے بیان عی کا کلام ہے جن پرتم ایمان لائے ہوکی دوسرے کا قول نہیں ہے چھر ناخوشی کی کیا وجہ ہے؟ الخرش آپ مانیں کا روش میں شہر نہیں رہا کہ فضل خداد عمی نے اسلی حالت کو روش کرکے دکھادیا اور مرزا قادیانی کے اقرار سے ان کی زبان سے مرزا قادیانی کے دیوے کا

فیملہ ہوگیا جس کی آگھیں ہیں وہ وکھ رہا ہے مجیب یہ بھی لکھتے ہیں کہ معرضین جواب وی کہ کیوں انہوں نے سلطان محمد سے اشتہار نہیں ولایا۔'' جواب ملاحظہ ہو۔ مرزا قادیانی کے کذب کا انہیں کامل یقین ہوگیا تھا۔ اب زیادہ تجرب کی ضرورت ندری تھی اور جائے سے من جوب المعجوب حلت به الندامة اس لیے اشتہار ولوانے کی وقت نہیں اٹھائی ان سب باتوں کی تفصیل رسالہ تنزیمہ ربانی میں و کھنا چاہے والله الموفق والمعین واخر دعونا ان الحمدلله رب العلمین۔

صمیمیہ برادران اسلام خدا کے لیے توجہ کریں اور مرزاقا دیانی کی صدافت کا بڑا معیار ملاحظہ فرمائیں۔ اور انصاف ولی سے فیصلہ کریں کہ مرزا قادیانی کا مانتا کیما ہے؟ مرزا قادیانی کے مانتا کیما ہے؟ مرزا قادیانی کے مانتے سے ہمیں کے کے چھوڑنا ہوگا؟ اور کیا کیا خطرتاک بائیں مانتا پڑیں گی؟ خدا کو رسول کو کتاب اللہ بعنی قرآن مجید کو حدیث رسول کو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسن اور مقام اولیاء اللہ کو چھوڑنا ہوگا۔ اس کا جموت آئندہ بیان سے بخوبی معلوم ہو جائے گا۔ امور ذیل اسے مانتا ہوں گے۔

(۱) فدائے قدوس جموت بواتا ہے اور وعدہ خلائی کرتا ہے اور نہایت پلند عبد کرکے بھی پورانہیں کرتا۔ چنانچہ محمدی کے نکاح ش آنے کا مرزا قادیائی سے نہایت بی پلند وعدہ کیا اور تخیینا بیس برس تک امید دلائی گر اس وعدہ کو پورا نہ کیا ای طرح اس کے شوہر سلطان محمد کے مرنے کی وعید کی گر پوری نہ کی۔ اور اس وجہ سے مرزا قادیائی اپنے اقرار سے کاذب تھمرے۔ اس کا مفصل اور مدل بیان فیصلہ آسائی کے حصہ اوّل و دوم ش ہے اور پھر جو پچھ کہا گیا تھا اس کا جواب تزیبہ ربائی اور اس رسالہ میں دیا تھیا۔ فدا کی وعدہ خلافی کے جوت میں بعض آ بیٹیں پیش کرتے ہیں جن سے اظہر من الشمس ہے وعدہ خلافی کے جوت میں بعض آ بیٹیں پیش کرتے ہیں جن سے اظہر من الشمس ہے کہ حضرات قادیائی خدا کو جون مان سکتا کہ خدا اور رسول کی کی بات پر اطمینان اور یقین نہیں ہوسکتا پھر ایسے خدا کو کون مان سکتا ہے جو خدا کو چھوڑے گر اے اور مانے کی کیا وجہ ہے؟ الحاصل مرزا قادیائی کو وہی مان سکتا ہے جو خدا کو چھوڑے گر افسوس کہ قادیائی اس برخورنہیں کرتے۔

(٢) قرآن مجيد كى بهت آيول ميل آيا ہے كه خدائ قدوس وعده خلافي نبيل

کرتا اس کے سارے وعدے سے ہوتے ہیں بیسب آیتیں غلط ہیں؟ (نعوذ باللہ) اگرچہ مطعونی کے خیال سے بظاہر بید الفاظ زبان سے نہ کہیں گر اپنے خیال کے بموجب قرآن بجید کی بعض آیتیں اس کے وعدہ خلائی کے جبوت میں چیں کرنا اور خلیفہ قادیان کا جملہ بعد ولا ہو فیی کوسند میں لانا نہایت صفائی سے ثابت کر رہا ہے کہ ان نصوص پر آئیں یقین نہیں ہے بلکہ آئییں وہ غلط مانتے ہیں گوزبان سے نہ کہیں اور اگر الیے نصوص قطعیہ صریحیہ میں کوئی تاویل کی جائے گی تو شریعت محمد یہ اور احکام قرآن مجید کوئی لائق اعتباہ ہیں رہیں گئی ہو اس کے کیونکہ اگر الی تاویل جو صریح معنی نص کے خلاف ہو مان کی جائے تو ہر شریر انعنی نفس کے کیونکہ اگر الی تاویل جو صریح معنی نعل کے خلاف ہو مان کی جائے تو ہر شریر انعنی نفس پرست جو چاہے گا قرآن کے معانی بنا لے گا اور تمام احکام کو ورہم و برہم کروے گا۔ الغرض نہ کورہ بالاصفیون کی آیتیں اگر غلط ہیں تو بقیہ قرآن کی محت کی کیا وجہ ہو گئی ہے اگر مسلح میں بان کر الیکی با تیں بنائی جائیں جن سے خدا کی سچائی اور وعدہ خلائی کی برائی ثابت نہ ہوتو پھر شریعت کا کوئی مسئلہ ٹابت ٹیس ہو تو پھر شریعت کا کوئی مسئلہ ٹابت ٹیس ہوسکیا احکام شری ہر نفس پرست کے نش کے حوافق احکام نکال لے ہو جائیں گے۔ جس طرح وہ چاہیں گے اپنے نفس کے خواہش کے موافق احکام نکال لے گا اور شریعت کومضک بنائے گا۔

(٣) قرآن مجید بی جس قدر وعدے اہل تقوی اور مسلمانوں سے کئے گئے ہیں اور کفار و مکرین سے جس قدر وعیدیں کی گئی ہیں کوئی لائق و ثوق نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے اعتراض کے جواب بی آبت یصب کم بعض المذی یعد کم پیش کرتے ہیں جس کا مطلب ان کے خیال بی ہی ہیہ کہ اللہ تعالی بعض وعدے پورے کرتا ہے اکو نہیں کرتا۔ اگر چہ ان کی ہمت اس قدر نہیں ہوئی کہ صاف طور سے اپنے استدلال کو بیان کرتے مگر ان کے بہم سے اور ان کی باتوں سے بہی مطلب معلوم ہوتا ہے غرضیکہ پہلے اور وسرے اور تیسرے عقیدہ سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیائی کے مائے سے قرآن شریف کو چھوڑ تا ہوگا۔ اگر چہ اس وقت کسی مصلحت سے یا محض نادائی سے وہ اس سے انکار کریں مگر ویس بے کہ خدا کے وعدے خلاف دکھاتا اور خلیفہ قادیان کا یعدو لا یو لھی پیش کرتا بالیقین عابت کرتا ہے کہ مرزا قادیائی کے سے قرآن مجید کے سارے پیش کرتا بالیقین عابت کرتا ہے کہ مرزا قادیائی کے سے اگر آن مجید کے جوڑنے پر اسے وحدے اور وعیدوں کو غیر معتبر مانتا ہوگا اور بی عقیدہ بالاً خرقرآن مجید کے چھوڑنے پر اسے مجود کرا۔

(٣) خدا تعالی ہر چیز میں محو وا آبات کرتا ہے بعض وقت نہایت پنتہ وعدہ کرکے اے مٹا دیتا ہے؟ چنانچہ مرزا قادیاتی ہے وعدے کے اور پھر مٹا دیے اس کا ظہور نہ ہوا عالفین نے جب مرزا قادیاتی ہے منکوحہ آسانی کی نبست اعتراض کیا ہے تو اس کے جواب میں حقیقۃ الوتی میں آیت یمحو اللّه مایشاء ویثبت پیش کی ہے جب وعدہ و وعید میں بھی محو و اثبات ہے تو اس کا ضروری نتیجہ یہ ہوگا کہ رسول کی رسالت بھی لااُق اعتبار نہ رہے گی کے تکہ معلوم نہیں کہ اس کی رسالت قائم ہے یا مٹا دی گئے۔ پھرا لیے مشکوک رسولوں کو کون عاقل مان سکتا ہے؟ غرضیکہ مرزا قادیاتی کو مان کر تمام انبیاء کو چھوڑ تا ہوگا یہ چوتھا عقیدہ ہے جس کی وجہ سے خدا کے رسولوں کو چھوڑ تا ہوگا اس سے پہلے جو تمن عقیدے بیان کے عمرایک اس کا موجب ہے کہ مرزا قادیاتی کو مان کر خدا کے رسولوں کو چھوڑ تا ہوگا اس سے پہلے جو تمن عقیدے بیان اور بالاً خر اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ مرزا قادیاتی کو بھی نہ مانے گا۔ اگر اسے کچھ عشل ہے کونکہ وہ بھی ایک ایک اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ مرزا قادیاتی کو بھی نہ مانے گا۔ اگر اسے کچھ عشل ہے کونکہ وہ بھی ایک آگر اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ مرزا قادیاتی کو بھی نہ مانے گا۔ اگر اسے کچھ عشل ہے کونکہ وہ بھی ایپ آپ کو نہی ایک اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ مرزا قادیاتی کو بھی نہ مانے گا۔ اگر اسے کچھ عشل ہے کونکہ وہ بھی ایپ آپ کو نہی ایک آگر اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ مرزا قادیاتی کو بھی نہ مانے گا۔ اگر اسے کھھ عشل ہے کونکہ وہ بھی ایپ آپ کو نہی کی تھیں۔

(۵) تمام حدیثیں غیرمعتر اور بیکار ہیں۔ اعجاز احمدی ص ۵۵ خزائن ج ۱۹ ص ۱۲۸ کا شعر طاحظہ کیا جاوے۔ ھل النقل شنی بعد ایں حاربنا. فای حدیث بعدة تخییر. وقد مزق الاخبار کل ممزق. فکل بما ھو عندہ یستبشر اور (اعجاز احمدی کا صغیہ ۲۹ و ۳۰ اور خزائن ج ۱۹ ص ۱۳۹–۱۳۰ اربعین نمبر ۳ ص ۵۹ حاثیہ خزائن ج ۱۵ صفیہ ۲۹ و ۳۰ اور خزائن ج ۱۹ ص ۱۳۹ اربعین نمبر ۳ ص ۵۹ حاثیہ خزائن ج ۱۵ ص ۱۳۹) دیکھا جائے کہ اپنے البام کے مقابل میں حدیثوں کی کیسی بے اور ای کس سے اور روی کی طرح مجینک ویے کو لکھا ہے اور (ازالة الاوہام کے ص ۵۳۵ خزائن ج ۳ ص ۳۹۳) میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ''حدیث می ہوتب بھی مفیرطن ہے۔'' لینی کوئی امر حق اس سے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ''حدیث می ہوتب بھی مفیرطن ہے۔'' لینی کوئی امر حق اس سے خابت نہیں ہوسکا۔ اس کہنے کے بعد جو حدیث یا جو روایت ان کے دعا کے موافق ہے اس خابت کرتے ہیں اگر چہ وہ کیسی بی ضعیف یا موضوع کیوں نہ ہو اور جائل فریب با تیں بنا کر اس کی صحت نابت کرتے ہیں۔ چنانچہ واقطنی کی نہایت ضعیف بلکہ موضوع روایت کی صحت بیان کر نے میں رسالہ نورائحق میں کسی با تیں بنائی ہیں۔

(١) حفرت سرور انبياء محمد مصطفى المطلق كي بعض پيشين كوئيال بوري نبيس موئيل

ان شعروں کا حاصل یہ ہے کہ جب مجھ پر ضدا کی وی آنے لگی تو پھر صدیث کوئی چیز نہیں ہے تمام صدیثیں کلاے تکڑے کردی تکئیں اب جو کچھ میرے پاس ہے اس سے خوش ہو۔

حالاتکہ بیمض افتراء اور حضور انور کی سرشان ہے آ ب نے کوئی پیشین کوئی الی نہیں کی جو بوری نہیں ہوئی ہو۔ گر چونکہ مرزا قادیانی کی بہت پیشین کوئیاں بوری نہیں ہوئیں۔ اس ليے جناب رسول الله عظافی ریدافتراء كر كے عوام كو دهوكا دیا جاتا ہے۔ مرزا قادیانی نے تحفہ کولڑویہ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ عظام نے حدیدیہ میں پیشین کوئی کی تھی مگر پوری نہ ہوئی حالانكه آتخضرت نے حدیبیدیں كوئى پیشین كوئى نبیس كى۔ (ضميمه انجام آتھم حاشيص٥٣٥ خزائن ج ۱۱ ص ٣٣٧) ميل لكهي جي كد "محدى سے ميرا نكاح بونے اور اس سے ايك خاص لڑکا ہونے کے لیے جناب رسول اللہ ﷺ نے پیشین کوئی کی ہے گر میر محض خیال خام اور افتراء ہے جس پیشین کوئی کو مرزا قادیانی نے اپنی پیشین کوئی تھہرایا ہے اس کا ذکر فیصلہ آسانی میں کیا گیا ہے وہاں دیکھنا جاہے مگر مرزا قادیانی کے کہنے کے بموجب اس پیشین گوئی کا ظہور نہیں ہوا کیونکہ نہ تزوج ہوا نہ لڑکا ہوا۔ مرزا قادیانی کے بیان سے بیہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ عظافی نے وو پیشین کوئیاں کیں ایک مید کمجمدی سے مرزا قادیانی کا نکاح ہوگا۔ وہ آ سانی اور خیالی نکاح نہیں جس کا ہونا دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا بلکہ وہ نکاح جس کا متیجہ اولاو ہونا ہے وہ ہوگا۔ دوسری پیشین گوئی یہ ہے کہ اس سے اولاد ہوگی اور وہ لڑکا ہوگا جس کی پیشین گوئی مرزا قادیانی نے کی تھی جب ان دونوں کا ظہور نہ ہوا تو مرزائی اس کہنے پر مجور ہیں کہ بقول مرزا قاویانی رسول اللہ کی وہ پیشین کوئیاں غلط ہو کئیں (نعوذ بالله کوئی مسلمان ایبانہیں کہسکتا) اب ان کے مریدین کہدرہے ہیں کہ حضور انور نے مسلمہ کذاب کے اپنے سامنے مارے جانے کی پیشین کوئی کی تقی مگر اس کا ظہور نہ ہوا بلكه آب كے بعد وہ مارا كيا\_بعض نے اس ير اور اضافه كيا ہے كه آنخضرت نے ايك رؤيا کی بنا پر فرمایا تھا کہ مسلمہ میرے ہاتھ سے ہلاک ہو جائے گا۔'' (دیکھو آئینہ صداقت) حالانکہ کی بالکل غلط ہے جناب رسول الله علی انے برگز ایبانہیں فرمایا اور حضور کی ایسی شان نہتھی کہ خواب کی بنا پر ایسی پیشن موئیاں کرتے۔ گر حفرات مرزا کی کی جرأت کو

ا حاشیہ کے صرح مضمون سے ثابت ہوگیا کہ قمدی سے نکاح کے لیے اور پھر اس سے لڑکا ہونے کے لیے کوئی ایک شرط نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ لڑکی مرزا قادیانی کے پاس نہ آئے اور چشین گوئی ہورا ہونے کی کہی صورت ہے کہ وہ لڑکی مرزا قادیانی کے پاس آئے اور اس سے لڑکا پیدا ہو۔

پاس آئے اور اس سے لڑکا پیدا ہو۔

برادران اسلام ملاحظه كري كه كييصريح جهوث حضرت سرور انبياء عليه الصلوة والسلام براكا رہے ہیں اور صرف اس لیے کہ عوام کی نظروں میں مرزا قادیانی کوسرخرو رکھیں۔ بھائیو سے کیا اسلام ہے۔ خاومان اسلام اور جال نثاران حضرت خیر الانام علیه الصلوة والسلام محرر غور كريس كمرزا قادياني اوران كے پيرووں نے اوّل تو خدائے قدوس برجموث كا أيسا عيب لگایا جس سے اس کا تمام کلام محدوث اور لائق اطمینان ندرہا۔ اس کے بعد حضرت سرور انبیاء پر بدالزام دیا کہ آپ نے غلط پیشین کوئیاں کیں جس سے آپ کی رسالت اور نبوت ورہم برہم ہو جاتی ہے۔ بھائیو بدنہایت خدشہ کی بات ہے ذراغور کرو جماعت مرزائية وهوکے میں آگئی اور پھر ختم الله علی قلوبھم کی مصدال ہوگئے۔ کرتم تو ہوشیار رہو۔ پیشین کوئی کے غلط ہونے سے نبوت اس دجہ سے درہم برہم ہو جاتی ہے کہ توریت میں مصرج لیے کہ جس مری نبوت کی پیشین کوئی غلط ہو جائے وہ جھوٹا ہے اس حوالہ کو مرزا قادیانی نے اینے متعدد رسالوں میں بطور سند پیش کیا ہے اس حوالہ سے تو صاف طور سے نبوت باطل ہوتی ہے اور قرآن مجید کی وہ آیت جو رسالہ کے تیسرے نمبر میں کھی مئی جس ے ظاہر ہے کہ خدا اینے رسولوں سے وعدہ خلافی نہیں کرتا اس باب میں نص صریح ہے کہ جس مری کی الی چشین موئی غلط ہو جائے جس میں وعدہ خداوندی ہو وہ مدی کاذب ہے اگرچہ بعض پیشین کوئیاں اس کی سچی بھی ہوئی ہوں۔ اس کے علاوہ عقلی طور سے ملاحظہ سیجئے چیشین کوئی بطور نشان و معجزہ محلوق کے روبرہ پیش کی جاتی ہے۔ اب اگر وہ اس وجہ ے غلط ہو جائے کہ خواب یا کس قیاس کی بنیاد پر کی تھی تو اس کی تمام باتوں پر یہی قیاس اور گمان ہوسکے گا اور بالخصوص مخالف اسلام نہایت زورے یہ کیے گا کہ جس طرح یہاں قیاس و گمان کیا گیا ہے ای طرح اور باتیں بھی اس نی نے قیاس و گمان سے کی ہیں اور اگر کوئی چیشین کوئی محیح بھی ہوئی تو اتفاقیہ ہے ایسے اتفاقات بہت ہوتے رہتے ہیں اور اگر اس نبی نے وجی والہام سے پیشین کوئی کی تھی اور وہ غلط ہوگئی تو بدخدا پر الزام ہے جس کا يهلے ذكر موا غرضك مرزائول كے ان عقائد اور ايسے خيالات سے نہ خدا ہے نہ رسول ہے۔ نہ وین ہے نہ ایمان ہے۔ اور یکی بات ان کی صورت ان کی میرت ان کے حالات ے اظہر من الفتس ہوتی ہے ( بعض نیک دل جوظطی ہے ان کے شامل ہو گئے ہیں ان کا ا اس كا ذكر فيصله آسانى كم صفى ما عن كيا حميا باور توريت كى عبارت بمى نقل كى كى ب: ذکر نہیں ہے) اب دین کا نام اور خدا و رسول کی تعریف کسی پالیسی اور مصلحت سے معلوم ہوتی ہے مرزا قادیانی کی باتیں تو اس کی کامل شہادت دیتی ہیں مگر ان کی جماعت کی نسبت میں وثوق سے کچھ نہیں کہ سکتا۔ البتہ اکثر کی نسبت میرا مگمان ہے کہ وہ وحو کے میں آگئے ہیں اور غلطی میں بڑ مجلے ہیں اللہ ان کو غلطی سے نجات دے آمین

(۷) خلفائے راشدین اور ائمہ مہدثین اور تمام اولیاء کالمین سب کو مرزا قادیانی نے بیکار کردیا۔ اب کسی سے فائدے اور فیضان کی امید ندری اعجاز اخمی ص ۵۸ خزائن ج ١٩ص ١ ١ من مرزا قادياني لكمتا ب تكدر ماء السابقين وعيننا. الى اخر الايام لا تكدر يعنى الطي بزركول كا چشمه فيض مكدر اور ميلا بوكيا اور ميرا چشمه قيامت تك ميلاند ہوگا۔ مرافسوس ہے کہ وہ چشمہ نظر نہیں آیا کہ کبال ہے اور کون اس سے سیراب ہوا۔ ان کے فیضان کے دو چشمہ ظاہری ہوسکتے ہیں۔ ان کی تصانیف اور ان کے مریدین کمابوں میں تو سوائے ان کی تعریف اور دوسرے انبیاء اور اولیاء اور علاء کی برائی کے اور جھروں کے اور کھی نہیں ہے اور جب غور اور تحقیق کی نظر سے دیکھا جاتا ہے تو بہت باتمی نہایت غلط اور بیبا کاند کھی ہیں اور برقتم کی غلطی کی ہے۔ ان کی تحریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام دنیا کو انہوں نے محض جالل خیال کرلیا ہے اور بڑے زعم میں آ کر جو جی میں آتا ہے زور سے لکھتے جاتے ہیں ان کے چشمد کی ایک شاخ تو یہ ہے اس کا اثر جو کھے ہوگا اسے الی وائش معلوم کر سکتے ہیں۔ دوسری شاخ ان کے مریدین ہیں ان کی حالت آ فآب کی طرح روش ہے ای حالت کا اڑ ہے کہ خدا کوجموٹا اور وعدہ خلاف ثابت کررہے ہیں اور اس کی حلاق میں رجے ہیں کہ رسول الشريك كى پيشين كوئى جموثى كلے اور جب الى پيشين كوئى تبيل یاتے تو مجھی خواب کو پیٹین کوئی کہتے ہیں کسی وقت محض جموثی بات حضرت سرور انبیاء علیہ الصلوة والثاء يراكا دية بي ابحى مرزا قادياني كوكذرب كجهم صفيس موا اى وقت ان کے اثر فیض کا بینمونہ ہے اب آئندہ جموث اور افتراء کا طوفان کس قدر ہوگا اس کاعلم خدا کو ہے۔ اگر مرزا قادیانی کے اثر فیف سے صدافت کا تخم ان کے ول میں بویا جاتا تو ممکن نہ تھا کہ خدا کو اور اس کے سے رسول کو جموٹا ٹابت کرنے کے دریے ہوتے۔ ایک فتویٰ مرزا قادیانی کا اور ان کے خلف اور صاحبز ادو کا یہ ہے کہ

(٨) جوكوكى مرزا قاديانى يرايمان نيس لايا وه كافر بــاس ك يجيم نماز بركز

ِ جائز جمیں ہے۔اس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا میں جو تقریباً ۲۳ کروڑ (اور اب ایک ارب تمیں کروڑ ) مسلمان تنے وہ مرزا قادیانی کے وجود سے سب کافر ہوگئے بجر قلیل مردہ کے اور کوئی کافرمسلمان میں موا۔ ان کے مجدو اور مہدی ہونے کا بیداثر مواکد تیرہ سو برس کے عرصہ دراز میں جو کاملین امت محمد بیا اور علماء را تخین کی ہمت اور سعی سے مسلمانوں کی تعداد تمام دنیا می تخیبتاً ۲۳ کروڑ یا کچھ زیادہ ہوئی تھی اسے چود مویں صدی میں مرزا قادیانی نے خاك من ملا ديا يعني وه سارے مسلمان كافر بوكئے۔ ميال محود احمد رساله تفيذ الاذبان بابت ماہ ایریل ااواء میں لکھتے ہیں۔ جب حضرت کی خالفت کے باوجود انسان مسلمان کا مسلمان رہا تو چرآ ب کی بعثت کا فائدہ ہی کیا ہوا؟ اس کلام سے صاف ظاہر ہے کہ مرزا قادیاتی کی بعثت کا فائدہ میں ہے کہ ساری دنیا کے ۲۳ کروڑ مسلمان کا فرتھبرائے جائیں اور ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی نے کافردل کومسلمان تونییں بنایا اب اگرمسلمانوں کو کافر بھی نہ بنائیں تو پھر ان کا وجود اور بعثت بیکار ہو جائے اس کیے ان کے خلیفہ قادیان اور خلف ارشد کو اس پر اصرار ہے کہ سب کو کافر بنایا جائے۔ اب برادران اسلام ان باتوں پر غور كريں اور انساف فرمائيں كدمرزا قاديانى كا مانتاكيسا ہے؟ اور اللہ سے عاجزى كے ساتھ دعا کریں کہ وہ ہادی برحق ہمیں اور آپ کوسیدھے راستہ پر چلائے۔ ادر راہ منتقیم پر قائم رتھے۔ آمن



## ہفت روزہ ختم نبوت کراچی

عالی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ترجمان ہفت روزہ ختم نبوت

کراچی گذشتہ بیس سالوں سے تسلسل کے ساتھ شائع ہورہاہے۔
اندرون ویر دن ملک تمام دینی رسائل میں ایک امتیازی شان کا طامل جریدہ ہے۔ جوشخ المشائخ خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ و پیر طریقت حضرت مولاناسید نفیس الحینی دامت برکاتہم کی زیر سر پرست اور حضرت مولاناسید نفیس الحینی دامت برکاتہم کی زیر سر پرست اور مولانامفتی محمد جمیل خان کی زیر گرانی شائع ہوتا ہے۔
مولانامفتی محمد جمیل خان کی زیر گرانی شائع ہوتا ہے۔
در سالانہ صرف=/350 روپ

رابطہ کے لئے: نیج ہفت روزہ ختم نبوت کراچی

د فتر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جامع مسجد باب الرحمت پرانی نمائش ایم اے جناح روڈ کراچی نمبر 3



#### بسم الله الرحمن الرحيم

یَافَوُمَنَا اَجِیْبُوا دَاعِیَ اللّٰهِ ، بھائیو! خدا کی طرف بلانے والے کی بات کو مانو۔ حمد خالق را کہ بچون و چراست سنعت احمد را کہ فخر انبیاءست

اسلام کے جان نثارہ مسلمانوں کے لیے اور ان کے مقدی تدہب کے لیے ہے وقت کی قدر نازک ہے کہ کس سرح حرید اس پر جملے ہو رہے ہیں اور کتنے دشمنان اسلام اس کے منا دینے کی قلم میں ہیں۔ پاوریوں کی کوششیں تو مدتوں سے تھیں اور بہت پھھ ہیں۔ مزید براں اب آریوں کا کس قدر زور ہے تھوڑا ہی عرصہ ہوتا ہے جن کا وجود نہ تھا اب کس زور سے ان کی ترقی ہو رہی ہے کیسے نا طائم اور بے تہذیبی سے سرور انبیا علیہ السلام پر اعتراضات کر رہے ہیں یہ وہ وقت تھا کہ سب مسلمان شفق ہوکر دشمنان اسلام کا مقابلہ کرتے۔ اسلام وہ سچا مقدی نہ جب کہ اس کے سامنے کسی کا چراغ نہیں جل سکتا اس کی صداقت کا آ قب سب کی روشن کو ماند ہی نہیں کرتا بلکہ بیکار کر دیتا ہے۔ ہاں اس کے موت کر آفسوی اور ہزار اس کی معاملہ برناس ہورہا ہے۔

الل علم نے یاہی جنگ الی چھٹر رکھی ہے کہ دشمنان اسلام نہایت بیا کی سے اپنا کام کر، ہے جیں اور خوش ہورہے جیں کہ مسلمانوں نے تو خود بی این ندہب کا خاتمہ کر دیا کیونکداس میں متعدد فرقے جیں اور ہر ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے جب سب کے قول کو ملاؤ تو دیکھوکہ کوئی بھی مسلمان رہتا ہے؟ ہرگز نہیں۔

ای وقت میں مرزا غلام احمد قادیانی کا ظہور ہوا جضوں نے پہلے دشمنان اسلام کا مقابلہ کر کے دشمنوں کو نہایت براہیختہ کر دیا اور مخالفت کی آتش کو بہت زیادہ بحرکایا اور

مسلمانوں کو اپنی طرف متوجه کرلیا۔ حضرت مسح علیه انسلام جن کی نبوت کی تصدیق جارے ر سول کریم میں کی قرآن مجید میں ان کی اور ان کی والدہ محترمہ کی صفت خاس طور پر آئی ان کا تذکرہ اے بے رسالوں میں ایسے برے طور سے کیا کہ کوئی قوی الاسلام مسلمان اسے سن نہیں سکا۔ مناظرہ میں الزام دیا جاتا ہے مرکوئی ایماندار اور مہذب ایمانہیں کرسکتا کہ جن کو وہ خود مقدس خدا کا مقبول مان رہا ہو اسے شراب خور بدکار فاحشہ جوان حسین عورتوں نے میل جول رکھنے والا باز یکر متلبر راستبازوں کا دشمن کیے مرزا قادیانی نے حضرت منظ کے نسبت ایسے الفاظ استعال کیے جیں اور ایسے الزام دیے جیں بلکہ ان سے ممی زیادہ ان کے نقل کرنے سے میرا ول لرزتا ہے اور ان کے نقل کرنے کی جرات نہیں موتی خیال کرنا جاہیے کہ ایس تحریوں سے غیر مذہب کے دلول میں آتش مخالفت کس قدر مختعل ہوئی ہوگی مسلمانوں کی خیرخواہی اور ایمان کا تقاضا الیی غیرمہذب تحریر کی اجازت برگز نہیں دیتا بہت مسلمانوں نے اس پر عائز نظر نہیں کی اور مرزا قادیانی کو حامی اسلام سجھ كر ان كى طرف متوجه مو ميك اورعوام كے سوا بعض الل علم بھى ان كے شيئة مو كئے مسلمانوں کی اس توجہ نے مرزا قادیانی کے دماغ کوخراب کر دیا اور انھوں نے الی روش بدلی که اسلام کا خاتمه عی کر دیا اگرچه این رسالول عل بادر بول کی زیادتیال بهت کچھ د کھائی ہیں اور مسلمانوں کو توجہ ولائی ہے کہ ہم ان کو جواب دیتے ہیں گراس وقت کے علاء ہمیں روکتے ہیں اور ہمیں جواب نہیں دینے دیتے ہمارے دشمن ہو مکئے ہیں۔ یہ عمدہ یالیسی ا بی طرف متوجہ کرنے کی انھوں نے اختیار کی ہے گر جب ان کے دعووُں کو اور خودستائی کو د یکھا جاتا ہے اور ان کی حالت اور طرز تحریر پر نہایت غور سے نظر کی جاتی ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا دلی منشاء یہ ہے کہ جس طرح ان کا زور اس وقت ہو رہا ہے اور حصرت ميح " كوخدا مانا جاتا باى طرح جديد سيح كواپنا خدا مان كے اورسوائ غرب قادياني ل ضمیمه انجام آتھم ص ٩٣ فزائن ج ١١ص ٢٨٨، ٢٩٣- تك كا حاشيد د كھنا جا ہے اگر چدكى بد زبان مشنری کے جواب میں بیمضمون لکھا ہے محرالی غلط پیشکوئی کیوں کی جواسے بدربانی کا موقع ملا۔ جارا · کہنا میں ہے کہ مرزا قادیانی نے اس بے عنوانی سے مناظرہ کیا کدان کو بہت برہم کر دیا اور اس کے نتائج مرے ہوئے اور ہول سے۔ ج جنگل اور دریا میں فساد کھیل بڑا۔

کے اور کوئی ندہب ندرہے۔ میں نہایت سچائی اور مسلمانوں کی خیرخوابی سے کہتا ہول کہ ان کی تمام تحریوں کا خلاصہ اپنے دعوے کی نسبت یہی ہے۔ اگر چہ مسلمانوں سے اور نصوصاً اہل سنت سے یہ کہتے ہیں کہ''سوائے حیات وممات مسلح " کے اور کسی مسلم میں مسلم میں اختلاف نہیں۔

(نور الحق نہیں۔

گر یہ کھن غلط ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مرزا قادیانی نے اس نازک وقت میں اسلام کا خاتمہ ہی کر ویا ہے اور ان کی ذات مجمع صفات نے ظہو المفساد فیے المبور و المبتحو، کو آفاب کی طرح چکا ویا پہلے مجدد اور محدث ہونے کا وعویٰ کیا پھر مثمل مستح ہوکر ان سے اور تمام سابقین انبیاء سے افضل ہو گئے۔

اب یہ دیکھا جائے کہ میچ موقود ہو کر انھوں نے کیا کیا اسلام کو نفع پہنچایا مسلمانوں کی کجمہ اصلاح ہوئی مسلمانوں کے کسی گروہ کی چمہ اصلاح ہوئی مسلمانوں کے کسی گروہ کی چمہ اصلاح ہوئی حاشا وکلا ہرگز نہیں تمام ونیا میں و کیھ لوکیا حالت ہے جو ان پر ایمان لائے ہیں آنھیں کی حالت دیکھوسوائے جھڑے اور خت گوئی اور جھوٹی اور فریب آمیز باتوں کے چھوٹیس حالت دیکھوسوائے جھڑے کا ان میں نشان نہیں ہے۔ ان حضرات کا ذکر نہیں کرتا جو طبعی طور سے نیک تنے اور تاواتی اور کم فہنی سے آنھیں مان سمے ہیں اور کوئی عمدہ اور کائل جو طبعی طور سے نیک عظوم کرنے کا آنھیں نہیں طا۔

مرزا قادیانی کو دعوئی نبوت ہے تو انبیاء کرام کی حالت کو دیکھنا چاہے اولیائے کرام کی روش پرنظر کرنا چاہے کہ ان کی کیا حالت تھی جینے انبیاء گزرے اور جس قدر اولیائے ذیثان ہوئے سب کی مخالفت کی گئی اور بہت زور کے ساتھ مقابلہ کیا گیا اور کوئی دقیقہ ان کے ایڈا دبی بیس اٹھا نبیس رکھا گیا گر اس مقدل گروہ نے بجز صبر وتحل کے پچھ نبیس کیا نہ کسی نے اپنی تعریف اور مدح کے الہامات جمع کر کے لوگوں کو وکھائے نہ اپنی دعووں کے بجو کہ کے بیس کیا نہ کسی دلیس لکھ کر مشہور کرا کیں۔ نہ خالفین کے ردو کد بیس رسالوں کی بوچھاڑ کی نہ اپنی تحریوں بیس خدا و رسول کے مانے والوں پر موٹے موٹے اور لمجرفوں بی جس موٹ اور المجرفوں کے بیندر اور سور بنایا۔ ہاں جس رشد و ہمایت کے بیسے بیتے رہے بیسے سبتے رہے اور خالفین کی ہر طرح کی تکالیف سبتے رہے البتہ ضمنا کسی وقت کوئی جملہ تعریف کا یا خالفین کی ہر طرح کی تکالیف سبتے رہے البتہ ضمنا کسی وقت کوئی جملہ تعریف کا یا خالفین کی برائی کا ان کی زبان سے نکلا اپنی

صداقت کی دلیل بھی ضمنا پیش کی۔ ملاحظہ کیا جائے کہ حضرت سید المرسلین کے قرآن مجید پیش کیا جس میں دنیا اور آخرت کی فلاح کی باتیں ندکور ہیں ای پر عملبرر آ مد کا تھم ہے ای کے نسبت خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عند کا ارشاد ہے حَسْبُنَا کِتَابُ اللَّهِ اس کُوتَصُور انور جناب رسول الله عَلِينَةُ نے اپنے دعوے کی صدافت میں پیش کیا اور فرمایا فَاتُوا بِسُورَةِ مِّنُ مِّفلِهِ بعنی اگر میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں اور میں بھی تمھارے مثل ہوں۔ تو میں نے جو كتاب پيش كى ہے اس كى ايك ايك سورت كے مثل لے آؤ خواہ بناكر لاؤ ياتمھارے پہلے کی نے بنایا ہو ای کو پیش کرو پھر رہ بھی کہد دیا کہ تم نہیں لا سکتے غرضیکہ جو کتاب ہدایت کے لیے پیش کی ای کوصدافت کا معیار قرار دے کر سمجھایا۔ دوسرے معجزات کو اور ا پی مقبولہ دعاؤں کو کسی رجسر یا بھی برنہیں لکھتے گئے کہ بار بار ہر ایک موقع براس کی تعداد كا اظهار كيا كيا مويكبين نبيل فرمايا كدوس بزاريا بيس بزاريا تين سويا اس قدر معزر يجه ہے ہوئے ہیں انھیں دیکھو قرآن مجید میں منکرین کا معجزہ طلب کرنا ندکور ہے گر کہیں نہیں کہا گیا کہ میں نے اس قدر معجزے دکھائے ہیں اٹھیں دیکھوان پر نظر کرو بلکہ اپنی عاجزی ظاہر کی ہے گر مرزا قادیانی ہر جگد اپنی پیشکو توں کا تھیلا دکھاتے ہیں ادر ان کا شار کرتے رجے ہیں اور کہیں ووسو اور کہیں تین سو اور کہیں ہزاروں کا عدد بیان کرتے ہیں اور پھرای قتم کی تحریروں سے بینکڑوں جز سیاہ کرتے ہیں مخالفین پر سخت کلامی ہورہی ہے اصل کام جو رشد و ہدایت کا تھا وہ بالکل بند ہے اور جب پیشین گوئی غلط ثابت ہوتی ہے تو کیسی کیسی بیودہ اور غلط تاویلین کی بیں کہ جیرت ہوتی ہے کہ ایباعظیم الثان دعوی اور ایس غلط باتیں اورنہایت بیماکی سے خلاف واقع وعوی افسوس۔ ذراغور کیا جائے کہ قادیان میں طاعون نہ آنے کی پیٹھوئی منکوحہ آسانی کے نکاح میں آنا اور اس سے عجیب الخلقت اولاد ہونے کی پیٹیکوئی احمد بیک کے داماد کے مرنے کی پیٹیکوئی وغیرہ وغیرہ کیسی صاف طور سے غلط ہوئیں اور مرزا قاویانی اپنی زعدگی میں کسی تاویلیں کرتے رہے اور صریح غلط باتوں کو یقینی سیا بناتے رہے جے کی میں حق طلی ہے وہ مرزا قادیانی کی کمابوں کو حقیق کی نظرانے دیکھے۔ غضب سے کہ جب جناب والا کی پیشکوئیاں غلط فابت ہوئیں۔ تو بیکوشش ہورہی ہے ل سمی قدر تغییل فیمله آسانی میں کی تی ہے اور مولوی شاء الله صاحب اور ڈاکٹر عبد الحکیم صاحب نے بھی کی ہے پھے بھی تعصب کو دور کر کے ان رسالوں کو دیکھا جائے۔

کہ حضرت سرور انبیا علیہ الصلوة والسلام کی کوئی پیٹگوئی غلط تکائی جائے تا کہ مسلمانوں کی زبان بند ہو گر خوب بجھ لیں کہ یہ بات غیر ممکن ہے آسان د زمین کل جائیں گر اس اصدق الصادقین کی بات جھوٹی نہیں ہو سکت۔ جناب رسول اللہ علی ہے کوئی پیٹگوئی الی نہیں کی جو دفت موجودہ پر پوری نہ ہوئی ہو گر مرزا قادیانی اور ان کے چرووں نے حضور انور کے بیش کو اس طرح بیان کیا ہے جس سے عوام یہ خیال کرتے ہیں کہ حضور انور کے یہ پیٹگوئی کی اور پوری نے نہ ہوئی افسوس صد افسوس یہ اسلام کی تمایت ہے اور اس پر مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ انھیں نہی مانو۔ بھائیو! ذرا تو غور کرو جو ہمارے سرور انبیاء علیہ الصلوة دالسلام کو جھوٹا ثابت کرے اسے ہم نبی مانیں۔ افسوس ان کی سجھ پر کہ ایسے علیہ الصلوة دالسلام کو جھوٹا ثابت کرے اسے ہم نبی مانیں۔ افسوس ان کی سجھ پر کہ ایسے مارہ کو کی دی ویل تھی کہ الزام کو کی روث ہوتی وہ ہرگزنہیں ہے۔

مسیح ہونے کا دعویٰ ہے اب دیکھا جائے کہ اس کی بنیاد کیا ہے۔ آیا کی مسیح کے آنے کی خبر صرت قرآن مجیز میں ہے بیاتو ہر گزنہیں ہے پھریہ کہ صدیقوں میں ذکر ہے بہت اچھا ذکر ہے مگر مرزا قادیانی تو اس سے انکار کر چکے ہیں کہ''میرے دعوے کی بنیاد صدیث نہیں ہے۔''

اب غور کیا جائے کہ قرآن مجید جس سے کے آنے کا ذکر نہیں ہے اور صدیث پر
ان کے دوے کی بنیاد نہیں ہے تو سے کا آنا اور پھر ان کا سے ہونا کس طرح فابت ہوا اب
تو بجر ان کے الہام دوتی کے اور کوئی دلیل نہیں ہے پھر اے کون مسلمان مان سکتا ہے بچر
ان حضرات کے جو اپنے دین و ایمان کو ایک خود پرست کی تحریر پر فعدا کرنا نہایت آسان
سجھتے ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ سے کا آنا تو صدیثوں سے فابت ہے اور ان حدیثوں کو مرزا قادیائی سے میچ موعود ہیں اس کا فہوت حدیث مرزا قادیائی سے میچ موعود ہیں اس کا فہوت حدیث سے نہیں ہے بلکہ قرآن مجید سے اور جدید وتی سے ہاب اس برخور کیا جائے کہ مرزا قادیائی کے دعوے کے دو جرد ہیں۔

ع اس کا جواب فیصلہ آ سانی کے حصد سوم اور دوی مرزا میں دیا گیا ہے اور بینمایت طاہر ہے کہ خواب کی باتوں کو پیٹیگوئی نہیں کہہ سکتے خود مرزا قادیانی بھی لکھتے ہیں کہ خواب کی تعبیر مشکل ہے بعض وقت خواب کی تعبیر التی ہوتی ہے مشال اگر کسی کوخواب میں دیکھا کہ مرگیا تو اس کی تعبیر رہے کہ اس کی عمر یوی ہوگی)

اقل بید کم سے کے آنے کی خبر اللہ اور رسول نے دی اور ان کا آنا بھی ہے۔
دوم بید کہ وہ سے میں ہوں گر بین ظاہر ہے کہ پہلا دعوی اصل ہے اور دوسرا دعویٰ اس ہے اور دوسرا دعویٰ اس کی فرع ہے اگر پہلا دعویٰ ثابت نہ ہوتو دوسرے کی طرف توجہ کرنا سراسر بے عقل ہے جب بی ثابت نہ ہو کہ کوئی سے آنے والا ہے تو یہ دعویٰ کرنا کہ میں سے ہوں لائق توجہ نیس ہوسکا۔ الغرض ان کے دعوے کا بڑا جرجو دوسرے دعوے کا موقوف علیہ ہے اس کا جبوت صدیمت پر موقوف علیہ ہے اس کا جبوت صدیمت پر موقوف ہے اور حدیث کا صحیح اور غیر سے ہونا ان کے انہام سے معلوم ہوتا ہے کی تک مرزا قادیائی خود لکھتے ہیں کہ ''جو حدیثیں کے میرے البام کے خالف ہیں آخیں ہم ردی کی طرح مجیک دیتے ہیں'' (دیکھوا گاز اجہ ی ص ۲۰۰ نرائن جا س ۱۹۰۰)

اب ابت ہوا کہ ان کے دعوے کے دونوں جز صرف ان کے الہام سے ابت میں قرآن و مدیث سے کھ واسط نہیں ہے کوئکہ اس قول سے مدیث تو کوئی چزنبیں ری۔ رہا قرآن مجید اس میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ کوئی مسیح آئندہ آئے گا جب اصل وعویٰ کا ثیوت اس میں نہیں ہے تو فرع کا ثبوت اس سے ہر گزنہیں ہوسکیا۔ اس تقریر سے مرزا قادیانی کا وعویٰ بالکل درہم برہم ہو گیا اور معلوم ہوا کہ ان کے دعوے کا ثبوت نہ قرآن سے ب نہ حدیث ہے۔ اب اگر جماعت مرزائی کے سمجمانے کے لیے مان لیں كمس كا أنا مح مديول سے ابت بوء بم يدوريافت كرتے بيل كدوه مديثيل ايل سند کے اعتبار سے اور اپنے الفاظ کے معنی کے لحاظ سے الی قطعی ہیں کہ ان سے بھٹنی امر البت موسكا ہے گر جماعت مرزائيه كوئي حديث اس طرح كي نہيں پیش كرسكتي كيونكہ جن مدیوں میں معرت سے کے آنے کا ذکر ہے ان میں ان کے اوصاف بھی ندکور ہیں ان ك آنے ك فوائد اور نتيج بھى بيان ہوئے بيں مثلاً ان كے آنے سے اسلام كا غلب اس ل تخد كرويه منيه ۱۵ خزائن ج ماص ۵۱ مس لكيت بيل كه " جميع اطلاع دے دي ب كه يه تمام مديثيل جو پی كرتے بيں -تحريف معنوى يالفظى ميں آلودہ بين يا سرے سے موضوع بين اور جو مخص حكم موكر آيا ب اس كا احتيار سے كم مدينوں كے ذخيرہ ميں سے جس انباركو جائے خدا سے علم ياكر قبول كرے اور جس ڈھر کو جاہے فعدا سے علم یا کر ردی کر دے'' اس کا حاصل یہ ہوا کہ حدی کے کوئی چز نیس ہے جو پکھ بمرزا قادياني كاالهام بـ

قدر ہوگا کہ ساری کو نیا میں اسلام ہی نظر آئے گا دوسری ملت والے ایے مغلوب ہو جائیں گے کہ گویا نہیں ہیں۔ مسلمانوں کو دنیاوی مال و متاع کی اس قدر ترقی ہوگی کہ نہایت مستغنی ہو جائیں گے اگر کسی کوکوئی شخص دینا چاہے گا تو وہ قبول نہیں کرے گا دینی ترقی ایک ہوگی کہ عبادت اللی انھیں تمام دنیا اور مافہا سے اچھی معلوم ہوگی۔ بخاری اور مسلم کی حدیثوں کو دیکھو۔

اب فرمائے کہ مرزا قادیانی دعوے کے بعد عرصہ تک دنیا میں رہے اشے عرصہ ملی اور کی عرور کی مرزائی بتائے کہ اسلام کی کیا اشاعت ہوئی کوئی مرزائی بتائے کہ اسلام کی جماعت کو کی قتم کی ترقی ہوئی اس کا جواب بجر سکوت یا بیہودہ گوئی کے پھوٹیں ہوسکا اور جماعت دور سے ہا واز بلند کہتے ہیں کہ ان حدیثوں کے خلاف مرزا قادیائی کے زمانہ مسیحیت میں مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی ہرقتم کا تنزل ہوا اور ہو رہا ہے اور کی قتم کی اصلاح نہیں ہوئی اسلامی حکوشیں جہاں تھیں ان کا خاتمہ انھیں کے عہد میں گویا ہوگیا اور ہو رہا ہے اس کی تفصیل دانشمند و سبع النظر خوب جانتے ہیں اور حالت موجودہ کو گذشتہ سے ملا کی ریاتیں غیروں کے پاس چلی گئیں اور جا رہی ہیں اور جوخود مخار بردی ریاتیں ہیں ان کی ریاتیں غیروں کے پاس چلی گئیں اور جا رہی ہیں اور جوخود مخار بردی ریاتیں ہیں ان میں مسلمانوں کی جگہ دوسرے لوگ عہدہ دار ہو گئے اور ہو رہے ہیں ہندوستان کی ان میں مسلمانوں کی جگہ دوسرے لوگ عہدہ دار ہو گئے اور ہو رہے ہیں ہندوستان کی مسلمانوں میں تھیں وہ بھی مخانفین اسلام نے لیے لیں اور لیے رہے ہیں ہندوستان کی زمین پیداوار کا مخزن تھی اور یہاں کے مسلمانوں کو اس سے بہت کچھ فائدہ پنچیا تھا وہ بھی جاتا رہا اور اکثر پیداوار و درسرے ملک کی دوسری قومیں لے جاتی ہیں ہیہ سب مرزا قادیائی جاتا رہا اور اکثر پیداوار و کرم کی برکت ہے۔

ا اس کا مطلب بینیں ہے کہ ساری دنیا میں کوئی کافر ندرہ گا سب مسلمان ہو جائیں گے بلکہ بیہ خرص ہے کہ اسلام کا غلبہ ایہا ہوگا کہ دوسرا ندہب اور اس کے بائے والے کی شار میں ندرہیں گے چنانچہ صدیث متدرک حاکم ج ۵ ص ۱۲۳ حدیث نمبر ۸۳۵۳ میں اس کی تقریح موجود ہے حدیث کے الفاظ بید ہیں '' لا یبقی علی اظہر الارض من بیت مدرو لا و برالا ادخله الله علیهم کلمته الاسلام بعز عزیز و ذل ذلیل." اس کا حاصل مطلب بیہ ہے کہ روئے زمین پر کوئی شہراور کوئی گاؤں ایسا نہ رہے گا کہ وہاں اسلام نہ پنچ جو اس کے بائے والے ہوں گے ان کی عزت ہوگی اور منکرین ولیل حالت میں ہوں گے۔ جماعت مرزائی غور کرے کہ بیر حدیث کی آیت قرآنی کے خلاف نہیں ہے۔

بھائیو! ذرا نظر اٹھا کر دیکھو کہ پچاس برس پہلے بعنی مرزا قادیانی کی کمسنی میں غلہ کس کس میں بھاؤ سے فروخت ہوتا تھا اور اب کیا نرخ ہے مثلاً دودھ اور تھی پہلے کے سرکا بگنا تھا اور مرزا قادیانی کی مسیحیت میں کس قدر ہو گیا اس وقت سیروں کا انداز تھا اور اب چھٹا تکون کا اندازہ ہے۔ مثلاً تھی کم سے کم تین سیر کا ملنا تھا اور اب چھ سات چھٹا تک ملنا ہے اور وہ بھی خراب اس حالت کو ملاحظہ کر کے ان حدیثوں پر نظر کی جائے جن میں سیج کے آنے کی خبر ہے کہ ان میں زمین کے پیداوار کی کھڑت اور جانوروں میں دودھ اور تھی کی زیادتی کس قدر بیان ہوئی ہے مرزا قادیانی کی پیدائش سے پچھ تیل اور پڑھ بعد مسلمانوں کی دیانت امانت اسلامی جوش سچائی مشہورتھی اب اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے اور اصلاح کیا ہوتی۔

بھائیو! اس تنزل دینی و دنیاوی پر بس نہیں ہوئی۔ نظر کو وسیع کر کے دیکھئے تو معلوم ہو جائے گا کہ مرزا قادیانی نے اسلام کا خاتمہ ہی کر دیا کیونکہ جناب رسول اللہ علیہ کی ہدایت کا ثمرہ اور آپ کے خلفا اور ہادیان امت کی کوشش کا بتیجہ اس چودھویں صدی میں ہم تقریباً ۲۳ کروڑ مسلمانوں کی مردم شاری دنیا میں ، کمچے رہے تھے مرزا قادیانی نے سیف زبان سے سب کوئل کر کے اس وقت بقول خود چار لاکھ کو قائم رکھا جو ان کے مرید ہیں اب فربائے کہ ۲۳ کروڑ کے مقابلہ میں چار لاکھ کی شار میں ہو سکتے ہیں۔ ہرگز نہیں پھریہ اسلام کا خاتمہ نہیں ہوا تو اور کیا ہوا۔ بھائیو! خدا کے لیے پچھ تو غور کروشیج کے نہیں گاری میں بھی آیا ہے اور تیرہ سو برس سے جو سے کے آنے کی خوشخری مسلمان ختیجہ حدیثوں میں بھی آیا ہے اور تیرہ سو برس سے جو سے کے آنے کی خوشخری مسلمان ختیر سے وہ کی سے جنھوں نے اسلام کا خاتمہ کر دیا ان حدیثوں کے بعض مسلمان ختیر سے وہ کی سے جنھوں نے اسلام کا خاتمہ کر دیا ان حدیثوں کے بعض مسلمان خیر ہے وہ بھی جن میں حضرت سے کے نزول کا ذکر ہے اور ان کے آنے کے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ یہ وہ صدیثیں ہیں جنھیں مرزا قادیانی بھی مانے ہیں۔

الفاظ صديث ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلاً (١) فيكسر الصليب

مطلب مسيح ابن مريم حاكم عادل موكرتم من تأزل مول ك اور يك اور ك اور يك اور يك اور يك المين المريم عن المريم الم

صلیب کا مانے والانہیں رہےگا۔ مرزا قادیانی نے یہ دوی لی تو کیا کہ میں تلیث پرتی کے ستون کو تو رنے آیا ہوں مگر اس کا بورا ہونا تو کیا معنے اس کے شائبہ کا بھی ظہور ان سے نہ ہوا''

الفاظ صديث ويقتل الخنزير.

مطلب اورسور کول کریں گے۔ (۳) و يضع الجزية

"اور جزيديني خراج سلطنت يا يول كهوكدايك فتم كافيكس جواسلام على معين كيا

عميا تما وہ اٹھا ديا جائے گا اس كى حاجت نبيس رہے كى۔"

(٣) و يفيض المال حتى لا يقبله احد.

اور مال یعنی روپی میسے وغیرہ کی ایس کثرت ہوگی کہ کوئی

ا اس کا جوت آئدہ آئے گا۔ ی اس کے ظاہر معنے تو یہ ہیں کہ صور کے مار ڈالنے کا تھم ویں گے گھے صدیقوں میں آیا ہے کہ ابتدائے اسلام میں جناب رسول اللہ نے کتے کے مارنے کا تھم ویا تھا ای طرح مصرت کے فرما کیں گے کہ سور کو جہاں یاڈ وہاں مار دو۔ دوسرے معنے یہ بھی ہو کئے ہیں تمام جانوروں مصرت کے فرما کی استعال کرت سے کرتے ہیں ان میں خزیر جے سور کہتے ہیں۔ نہاے بے فیرت مشہور ہے اور جو اس کا استعال کرت سے کرتے ہیں ان میں یہ فصلت پورے طور سے پائی جاتی ہے اس لیے سور کے لگل کر دینے سے یہ مقصد معلوم ہوتا ہے کہ بدیائی اور بے فیرتی جو اس بدگوشت کے کھانے سے پیلی ہوگی وہ مصرت کے کے فیضان وجود سے اور کے دیائی اور بے فیرت کی جو اس بدگوشت کے کھانے سے پیلی ہوگی وہ مصرت کے کے فیضان وجود سے اور آپ کی تعلیم و بدایت سے نیست و نابود ہو جائے گی یہ بھی ہوسکتا ہے کہ خزیر سے مراد بے حیا لوگ ہوں کے کہ ایسے لوگوں کے کہ مقدر ہو جائے گی ہور کے مضت لوگ ندر ہیں گے ان مرت معنوں پر مرزا ای طرح سور کے لگل کرنے ہے یہ مقصد ہے کہ خزیر کے صفت لوگ ندر ہیں گے ان مرت صدیقوں پر مرزا ای طرح سور کے لگل خزیر پر معتمد اڑایا ہے۔ اس ہوائی کہاں تک اور کس کس بات میں ان کی غلط فنی کا خیال نہ کیاں نے در کا ذری نبوت کو مانو گے۔ یہ مال و متاع کی کمرت کا ذری بہت صدیقوں میں آیا ہے۔

اس کا لینے والانہیں رہے گا سب غنی ہو جاکیں مے کسی کو حاجت نہ رہے گی،''

(٥) حتى يكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها.

(بخارى ج اص ٣٩٠ باب نزول يميى بن مريم سلم ج اص ٨٤ باب نزول يميى بن مريم) (٢) لتلعبن المشحناء والتباغض والنخاصد.

(مسند احمد ج ۲ ص ۴۹۳) ''عداوت ادر بغض اور حسد کو دور کر دیں گے بینی مسلمان کے دلول میں بری صفتیں ندر ہیں گی'۔

ان الفاظ حدیث سے معلوم ہوا کہ جس وقت حضرت می آئیں گے اس وقت مات باتیں ہوں گی سب تفصیل طوالت کو چاہتی ہے مختر یہ ہے کہ غلبہ اسلام کا ہوگا صلیب پری اور اس کے لواز مات کا نشان نہ رہے گا۔ مسلمانوں میں غنائے قبی اور نمول فلاہری کائل ورجہ کا ہوگا۔ توجہ الی اللہ اور ذوق عبادت اللی ایبا ہوگا کہ دنیا کی تمام لذتوں سے عبادت کی مشغولی انھیں اچھی معلوم ہوگی۔ نزدل می کی یہ بعض علامتیں جیں۔ جو نہایت می حدیثوں میں آئی جیں۔ اب بھائی مسلمان دکھے رہے جیں کہ حضرت می کنول نزول کے نشانات جو رسول اللہ علیہ نے بیان فرمائے جیں ان میں سے ایک کا بھی وجود پایا گیا ہی بات کا بھی کوئی شائبہ اور نمونہ ظہور میں آیا ؟ کسی کا پید نشان بھی نہیں ہے بلکہ ان علامتوں کے بیش اسلام میں ہرتم کا تنزل اظہر من الفتس ہو رہا ہے مسلمانوں کی ویلی اور دنیوی حالت روز بروز برتر ہوتی جاتی ہے۔ با اینہمہ اگر مرزا قادیانی ان الفاظ کے محلوات ہو جا کیں درزا قادیانی ان الفاظ کے مصداق ہو جا کیں تہ و بالا کر سے گا۔

مثلاً کوئی ہوں کے کہ حدیثوں میں میج" کے آنے کی خبر ہے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ خدا کی روح انسان کے دلوں کر عازل ہوگی اور ان کے دلوں کی حالت الی بدل

جائے گی جیسے حدیثوں میں ندکور ہے صلیب کے ماننے دالے تیکٹ کے بوجنے والے خود بی جی جیم کر اس سے تائب ہوں گے اور صلیب کوتو ڑ دیں گے بے حیاؤں کوخود بی ابنی بے حیائی کا شعور ہوگا اور اسے چھوڑیں گے اور دین اسلام کی طرف آتھیں طبعًا رغبت ہوگی اور اسلام قبول کریں گے اور سور کوحرام جانیں گے غرض کہ ایک وقت ایبا آئے گا کہ خدا کی روح انسان کے دلوں پر ایبا اثر کرے گی جو کوئی انسان ایبا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ جماعت مرزائیداس کا جواب نہیں دے سکتی اگر کسی کو چھے دعویٰ ہوتو زبان کھولے۔

اس کے علاوہ کوئی یہی بیان کرے کہ مرزا قادیانی سے مسلمانوں کو اسلام کو کیا فاکدہ ہوا۔ بھائیو! خدا کے لیے پچھ تو بیان کرد آخر خدا کو مند دکھانا ہے۔ حاصل کلام! حضرت سرور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے جو علامتیں مسج علیہ السلام کے آنے کی بیان کی تحسی ۔ وہ مرزا قادیانی میں کسی طرح نہیں پائی گئیں اور جو تاویلیں وہ کلام خدا اور کلام رسول میں کرتے ہیں اگر انھیں صحیح مانا جائے تو ہرایک نفس پرست کلام خدا اور رسول میں اپنی خواہش کے مطابق تاویلیں کرسکتا ہے چنانچہ نزول مسج کے باب میں تاویل کر کے دکھا دیا گیا۔

قدرت خدا کا یہاں یہ تماشا دیکھنا چاہیے کہ جس طرح حدیث متفق علیہ کے بموجب مرزا قادیانی مسیح موعود نہیں ہو سکتے ای طرح خود اپنے صرح اقرار ادر اپنے قول کے بموجب بھی وہ مسیح نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کا مقولہ ہے کہ بیل عیمیٰ پرتی کے ستون کو توڑنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور اس لیے کہ بجائے تشیث کے قوید کو پھیلاؤں اور آخفرت عظیمہ کی جالت و شان کو ظاہر کروں پس اگر مجھے کروڑ نشان بھی ظاہر ہوں اور یہ علمت عالی ظہور میں نہ آئے تو میں جھوٹا ہوں اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا جو سے موعود کو کرنا چاہیے تھا تو میں جھوٹا ہوں اور اگر پھے نہ ہوا اور مرگیا تو سب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔ 'یہ مضمون تو اخبار البدر ۱۹ جولائی ۱۹۰ میں ہے۔ اور اس کی ماسیت میں ہو۔ اور اس کی مسیل اجمائی طور سے اس اعلان کے صاحبے موقدے کا سے ہوتی ہے جو حقیقتہ الوی تفصیل اجمائی طور سے اس اعلان کے صاحبے خزائن ج ۲۲ ص ۱۲۸ میں کہ تر اور تمتہ سے پہلے رسالہ (عنوان طاعون کا ٹیکٹ میں کا ماشیہ خزائن ج ۲۲ ص ۱۲۸ میں کہ جب تک وہ خدمت جو اس کی عبارت یہ ہے۔'' میں کا ارادہ رک نہیں سکا۔'' اس حاشیہ کے شروع میں یہ بھی کھا کا دور نے اور اس کی ارادہ رک نہیں سکا۔'' اس حاشیہ کے شروع میں یہ بھی کھا ہوں کہ در بیا اعلان صرف میری اپنی طرف سے نہیں سے بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے ہیں کھا ہے۔''

اس میں همدنہیں کدمرزا قادیانی کا بینهایت بی سیا فیصلہ ہے اورنهایت صاف لفظوں میں ہے اب تمام مسلمان اور بالخصوص جماعت مرزائيه كا فرض ہے كه ان دونوں قولوں كے سر بموجب مرزا قادیانی کے صدق و کذب کو جانچ لیں اس کے خلاف کسی آیت و حدیث کو پیش کرنا مرزا قادیانی کو مجمونا تفہرانا ہے اب تو آفناب تابان کی طرح روثن ہورہا ہے کہ مرزا قادیانی مر مے اور عیلی برس کا ستون کا توڑنا تو دشوار تھا ان سے تو دس میں عیسائی مجى مسلمان نہ ہو سکے۔ بھائيوتم كس وجه سے مرزا قاديانى كومسيح موعود مان رہے ہو۔ رسول الله ﷺ نے حضرت مسیح موعود کی جو علامتیں بیان کی تھیں۔ وہ ان میں نہ پائی حمیمیں جس بات کا خود انھوں نے دعویٰ کیا تھا اس کا ظہور نہ ہوا پھر وہ سیے مسیح کیونکر ہو گئے ذرا غور کرو اس حق بوثی اور ب جا تعصب کا کیا تھکاتا ہے کہ باوجود ایسے صری فیصلے کے جماعت مرزائيه کچھ خيال نہيں كرتى اور جس عظيم الشان علطى ميں پر منى ب اس سے عليحدہ نہيں موتی۔ آنخضرت علیہ کی جلالت و شان کے ظاہر کرنے کا دعویٰ ہے۔ مگر جب اس فیصلہ نے انھیں کا ذب ثابت کر دیا تو ان سے کیا امید ہوسکتی تھی کہ وہ سید المسلین اور اصدق الصادقين كى جلالت وشان كو ظاہر كرتے بلكه اس كے خلاف دشمنوں سے بلنى كراكى اور دشنام دلائے مسلمان د کھے چھے کہ جب آتھم کی نبعت جو پندرہ ماہ کے اندر اس کے مرنے کی خبر دی جب وہ اس مت میں نہ مراتو بادر یوں نے کس قدر خوشیاں کی ہیں اور کیسا مطحکہ اڑایا ہے اس کے سوا جب ان کی اور پیشکوئیاں جھوٹی موئی جیں تو دشمنان اسلام کو کس قدر تفجیک کا موقع ملاہے۔

الغرض جو پھے ہونا تھا وہ ہولیا اب ہم جماعت مرزائیہ ہے عرض کرتے ہیں کہ آپ کے مرشد جناب مرزا قادیائی نے آپ کو بھی گواہ تھمرایا ہے اب فرمایئے کہ آپ مرزا قادیائی نے آپ کو بھی گواہ تھمرایا ہے اب فرمایئے کہ آپ مرزا قادیائی کے جموٹے ہونے پر گواہی کیوں نہیں دیتے آپ کے پاس کیا عذر ہے جب آپ اضیں کا اضیں ایبا سچا جانتے ہیں کہ دعوی نبوت میں آس نے سے مان لیا تو یہ بھی آضیں کا قول ہونا ہونا آپ نہ مانیں کے تو یہ اعلانیہ نہایت روش قول دنیا کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہے گا کیا دنیا اسے نہ دیکھے گی کہ مرزا قادیائی کا جموٹا ہوتا آخیں کے کلام سے نہایت صفائی سے ثابت ہوگیا۔

اب کیا آپ کے خیال میں ان کے نشانات آپ کو اس شہادت سے روکتے

ہیں؟ مگر آپ تھوڑی در تعصب سے علیحدہ ہو کر قائل کریں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ان نشانوں کو مرزا قادیانی نے خود بی بیکار کر دیا اور بتا دیا کہ جموٹوں سے بھی نشانات ہوا کرتے ہیں کو نگر صاف کہدرہ ہیں کہ اگر مجھے کروڑ نشان ظاہر ہوں اور عیلیٰ پرتی کے ستون کو نہ تو ڈوں تو میں جموٹا ہوں تم میرے جموٹے ہونے پر گواہ رہو۔" جب وہ مر گئے اور عیلیٰ پرتی کا ستون نہ ٹوٹا تو ان کا جموٹا ہونا ظاہر ہو گیا اب جس قدر نشانات آپ بیان کریں وہ سب جموٹے کے نشان ہوئے۔ مرزا قادیانی کے اس قول نے ان سب کو جموٹے کے نشانات ثابت کر دیے اور گویا اس طرح کہدیا کہ دیا کہ میں جموٹا ہوں اور میرے نشانات ایس بی جی جی جموٹے دکھایا کرتے ہیں تم میرے جموٹے ہونے پر گواہ رہو۔

بعض آیتی بھی آپ ان کی صداقت میں پیش کرتے ہیں۔ محرمرزا قادیانی نے تو اپنے اس قول سے اس کا بھی فیصلہ کر دیا یعنی اس سے بتا دیا کہ ان آیوں کو ان کی صداقت میں پیش کرنا غلط بھی ہے کیونکہ اگر ان سے مرزا قادیانی کی نبوت ثابت کی جائے تو مرزا قادیانی ہی کے قول کے بموجب کہتا ہوگا کہ ایک جموٹے کی نبوت پر قرآن مجید شہادت دیتا ہے محراسے کوئی مسلمان مان نہیں سکتا اس لیے اگر آپ کو اسلام کا دعویٰ ہے تو ماننا ہوگا کہ مرزا قادیانی کی صدافت کی آیت سے ثابت نہیں ہوتی۔

الحاصل من موعود کی جو علامتیں صحیح صدیث میں آئی ہیں وہ مرزا قادیانی میں نہیں اور خود مرزا قادیانی نے جو نشانی منح موعود کی بیان کی تھی اس کا نشان بھی مرزا قادیانی میں نہیں پایا گیا اور صاف طور سے بیابھی کہد، یا کہ اگر بینشانی مجھ میں نہیں آتا۔ بجز میں جموٹا ہوں اب اس کے بعد بھی اگر صدافت پر اصرار ہوتو کچھ بجھ میں نہیں آتا۔ بجز اس کے کہ مَن یُضل لللهُ فَلاهَادِی لَهُ کی سچائی ظاہر ہورتی ہے اس تحریر میں میں نے مرر اس کے کہ مَن یُضل للهُ فَلاهَادِی لَهُ کی سچائی ظاہر ہورتی ہے اس تحریر میں میں نے مرر لید نظا کھا کہ مرزا قادیانی نے دین اسلام کا خاتمہ کر دیا اس کی شرح بھی کی قدر ملاحظہ کر لیجئے جس وقت مرزا قادیانی نے منح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس وقت تمام دنیا میں تقریباً ۲۳ کروڑ مسلمان سی مردم شاری تھی مرزا قادیانی بھی انھیں مسلمان سی محت سے ان کہ دعوے کے بعد باوجود بے انتہا کوشش کے کوئی عیسائی کوئی بودھ کوئی آریہ کوئی ہندو مسلمان نہ ہوا اور ان پر کوئی ایمان نہیں لایا انھیں ۲۳ کروڑ مسلمانوں میں سے بعض نے انتھیں مانا ان کی تعداد ان کے بیان کے بموجب چار لاکھ (جو محض مبالغہ ہے) اب مرزا انتھیں بانا ان کی تعداد ان کے بیان کے بموجب چار لاکھ (جو محض مبالغہ ہے) اب مرزا انتھیں بانا ان کی تعداد ان کے بیان کے بموجب چار لاکھ (جو محض مبالغہ ہے) اب مرزا انتھیں بانا ان کی تعداد ان کے بیان کے بموجب چار لاکھ (جو محض مبالغہ ہے) اب مرزا

قادیانی اور ان کے ظیفہ صاحب کا ارشاد ہے کہ کل اسملمان جو حضرت مسے موجود کی بیعت ن مرزا قادیانی کا تکم ہے کہ یاد رکھو کہ جیمیا خدانے مجھ کو اطلاع دی ہے تممارے برحرام اور تطعی حرام ب كه مكفر يا كمذب يا متردد كے يجي نماز پڑھى جائے كيونكه زندہ مردہ كے يجي نماز نبيں پڑھ سكتا۔'' (اربعین نمبر اص ۲۸ خزائن ج ساص ۱۹۱۷) اس سے صاف معلوم ہوا که مرزا قادیانی این مانے والول کو مسلمان اور ند مانے والوں کو کافر سجھتے ہیں اور نہایت ظاہر ہے کداگر کافر ند سجھتے تو ان کے چھے نماز برھنے كو تطعى حرام ند كيتے ـ ازالته الاوہام ص ٨٥٥ خزائن ج ٣ ص ٥١٥ ش ان كايد الهام بـ فل يا ايها الكفار الى من الصادقين فانظرو اياتي حتى حين. اس البام ش مرزا قاديائي كوحم خداوندي بـ كـ تو ا بے تمام خافین اور محکرین سے اس طرح خطاب کر کہ اے کا او بلاشبہ میں چوں میں سے ہول ایک وقت تك ميرے نشانات كا انظار كرو،" بها يومرزا قاديانى نے الهام ربانى سے ابت كر ديا كمرزا قاديانى كى نبوت پر جو ایمان نہیں لایا وہ کافر ہے اب اس کے بعد مرزا قادیانی کا ایبا قول پیش کرنا کہ وہ اپنے منکر کو کافرنہیں کہتے۔ مرزا قادیانی کو جمونا مھمرانا ہے کیونکہ اقوال مذکورہ سے تو صاف طاہر ہے کہ مرزا قادیانی اینے نخالف کو کافر سجھتے ہیں۔ اب ان دو تولوں میں سے ایک قول ضرور غلط ہے۔ اب حضرات مررالی فرما *ئیں کہ کون س*ا قول مرزا قادیانی کا غلط ہے۔اگر کافر کہنا غلط ہے تو یہ ماننا ہو گا کہ مرزا قادیانی نے خدا یر افتراء کیا کینکہ ذکورہ قول میں الہام کا دموی کیا ہے اس کے علاوہ اگر یہ خدا کی اطلاع اور قل یا ایھا المکفار کا الہام غلط ہے اور خلیفہ قادیان نے بھی اینے پہلے قول سے رجوع کر کے اب بی فرمایا کہ ہم کس کلمہ کو کا فرمیں کہتے تو جماعت مرزائید کول اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مجد الگ مخبراتی ہے اور جماعت کشرکو چھوڑ کر وجا رہی مرزائیوں سے اپی جماعت کرتی ہے جیسا کہ موتگیر اور بھا گلپور میں معائنہ ہو رہا ہے خلیفہ قادیان جب کسی کلمہ گوکو کافرنہیں کہتے تو اپنی جماعت کو کیوں تھم نہیں دیتے کہ مسلمانوں کی جماعت میں شریک ہوں لطف یہ ہے کہ جناز وہمی علیحدہ بڑھتے ہیں۔ یہ باقی ظاہر کرتی ہیں کہ امل خیال خلیفہ قاویان کا وی ہے کہ جاری جماعت کے مواسب کافر میں مرکسی مصلحت سے کسی وقت بھی کہد دیا جب مرزا قادیانی کے اقوال میں بہت کھ اختلاف ہے تو طیفہ قادیان کے اقوال میں بھی ہونا جاہیے ان کے اخبارات سے اس کا پند ملا ہے اخبار زمیندار جلد منبر ۱۲۳ مطبوعہ ٢ شعبان ١٣٣٠ه مي خاص ايدينركا مضمون دیکھا جائے اور اگر سے اُن سے بید خیال ہوا ہے اور مرزا قادیانی کے اِن الہاموں کو غلا سمجھا ہے تو کوئی جین ہیں ہے کہ مرزا قادیانی کے اصل دُویٰ کو غلط نہ مجمیں۔ وما ذلک علمی الله بعزیز ، اس تحریر کے بعد مرزا قادیانی کا تطعی کفر کا فتوی اور رساله تشحید الافران نظرے گزراس کنقل اس کے تمدیس کی جائے گ۔

یں شال قیل ہوئے خواہ انھوں نے می موجود کا تام بھی نیس سنا۔ وہ کافر اور وائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ (نعوذ باللہ من بدہ الكفريات) (آئيند مدانت م ٢٥ از مرزامحود)

اس کا مامل یہ ہوا کہ دنیا میں جو تیرہ سو بڑی کے عرصہ دراز میں جس قدرمسلمانوں کی تحداد ہوئی ہی وہ نیست و نابود ہوگی اور ۲۳ کروڑ میں سے مرزا قادیانی کی کوشش سے چار لاکھ مسلمان رہے اور سب کافر ہو گئے اب قربائے کداسلام کا خاتمہ ہو گیا اپنیں ۲۳ کروڑ کے مقابلہ میں چارلاکھ کس شار میں ہو سکتے ہیں؟ غضب یہ ہے کہ فخر یہ کہا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی کی سی سے چارلاکھ مسلمان ہوئے اور اس پر نظر فیس کی جاتی کہ ان کی ذات مبارک سے ۲۳ کروڑ کے قریب مسلمان کافر ہو گئے۔

ہائی! انساف کروکہ یہ سے تھے اور اسلام کی ترقی اور عیلی پری کے مٹانے کے اسے آئے تھے گر انھوں نے تو گویا اسلام کوسٹا دیا اور اس کی تیرہ سو برس کی ممارت کو ڈھا دیا اب دوسری ممارت بنانا چاہتے ہیں افسوس صد افسوس ہمائے پکھ تو غور کرو معاصت مرزائید اسکی بدیکی ہاتوں کو نمیں دیکتی اور اندھی بن کر دیکتی آگ میں گری ہوئی ہے آگ دس مرزائید اسکی برزار یا دو چار برار ہی عیسائی ہندومسلمان کے ہوتے تو بھی کہا جاتا کہ ان کی ذات سے اسٹ لوگ کلہ کو زیادہ نمیں ہوا کہ کو لیادہ نمیں ہوا کہ کو بیاں تو بالکل مغرب یعنی کوئی کلہ کو زیادہ نمیں ہوا کلہ کو بیاں تو بالکل مغرب یعنی کوئی کلہ کو زیادہ نمیں ہوا کلہ کو بیاں تو بالکل مغرب یعنی کوئی کلہ کو زیادہ نمیں ہوا کہ حضرت خواجہ معنی الدین اجمیری سے کئے کافر مسلمان ہوئے حضرت فوٹ پاک کے ایک وحظ میں گئے بہوں و نساندگی ایمان لاتے تھے خواجہ صاحب کی ذات بایرکات سے کس قدر ہندومسلمان ہوئے ادر اس وقت تک دیکھا جائے کہان دونوں معرات کو کئے ہندو مسلمان ہوئے ادر اس وقت تک دیکھا جائے کہان دونوں معرات کو کئے ہندو مسلمان ہوئے ادر اس وقت تک دیکھا جائے کہان دونوں معرات کو کئے ہندومسلمان ہوئے ادر اس وقت تک دیکھا جائے کہان دونوں معرات کو کئے ہندو مسلمان ہوئے ادر اس وقت تک دیکھا جائے کہان دونوں معرات کو کئے ہندومسلمان ہوئے ادر اس وقت تک دیکھا جائے کہان دونوں معرات کو کئے ہندومسلمان ہوئے ادر اس وقت تک دیکھا جائے کہان دونوں معرات کو کئے ہندومسلمان ہوئے ادر اس وقت تک دیکھا جائے کہان دونوں معرات کو کئے ہندومسلمان ہوئے ادر اس دونوں کھول کے اسٹمان ہوئے ہیں اس مان کہان دونوں کو کان کان کو کئے ہندومسلمان ہوئے ادر اس دونوں کو کل کان کان کو کھول کے کان کی کھول کے کہانے کہانے کی دونوں کو کھول کے کانے کان کو کھول کے کہانے کو کھول کو کھول کے کہانے کو کھول کے کہانے کی دونوں کھول کے کھول کھول کے ک

خواجہ کمال الدین مرزائی جو ان اکے خاص مریدوں بیں بیں یہ کہتے ہیں کہ جسے معرت محدد الف عالی " جی معرت محدد الف عالی " جی دعرت محدد الف عالی " جی دیا ہی ہم مرزا قادیانی کو خدا کا برگزیدہ مجھتے ہیں۔

خواجہ کمال الدین کا اس فدر سول کرتا شاید کی مسلحت سے ہوگا ورنہ مرزا اور ان کے خلید کا دوئ تو اس سے بہت می بدھ کر ہے ان کے مریدین کا عقیدہ

ہے کہ سب اولیاء سے بڑھ کر بعض انبیا سے بہتر ہیں اس وقت خواجہ کمال الدین قادیائی کی بات مان کر ہے کہتا ہوں کہ باطنی فاکدہ جو کچھ ان حضرات کی ذات مقدس سے ہوا اس کے تو آپ قائل نہ ہوں گے کیونکہ مرزا قادیائی ہیں اس کا شائہ بھی نہ تھا ظاہری فاکدہ لینی کفار کا مسلمان ہوتا اس کو آپ ضرور مانیں گے اور ہے بھی ماننا ضرور ہے کہ ان کی ذات سے کوئی مسلمان کا فرنہیں ہوا لوگوں نے آئھیں کا فر کہا گر انھوں نے کسی کلمہ کو کو کا فرنہیں بتایہ مرزا قادیائی نے تو کروڑوں مسلمانوں کو کافر بنا دیا اور کسی کافر کو مسلمان نہیں کیا۔ پھر بتایہ مرزا قادیائی نے تمام عربی بہت وفتر سیاہ کے ہیں آئھیں کوئی معارف و اسرار کی با تھی جیں اور کیے کہا تھی جا کہا کہ ان میں کسے معارف و اسرار کی با تھی جیں اور کسے کیے مواحظ و نصار کے جیں جن پر عمل کرنے سے انسان قرب الی کے مرات اکی تو کر بی کوئی ہوں اور کو کا فروئی کے مرات ایک کا کر کوئی کہ ان میں کسے معارف و اسرار کی باتیں جی کر بی کوئی اور کوئی کوئی اور کوئی کی فوٹی اگر ہو میں کہ کوئی ہیں دیا ہو گر ہو کہا ہو گر کے اسرار بیان کے جی اور آخر میں کی قدر وسیس تھی جی کی اسرار بیان کے جی اور آخر میں کی قدر وسیس تھی جی کی دونا و آخر سے کے کافی جی معرت میوں نے ایک تغیر تھی ہو اگر چہ وہ پوری نہیں ہوئی سورہ نی اسرائیل کے جی کے کافی جی معرت میوں نے ایک تغیر تھی ہوری نہیں ہوئی سورہ نی اسرائیل کے کے کی فری سے بعر ہی ہو کہ بیان کی اور آخر میں کی قدر وسیس تھی جورہ نی اسرائیل کے جی کر بیانی خوانوں جد میں ۔

اب خیال کرنا چاہے کہ اس عظیم الشان تغییر بیل کس قدر اسرار کا فزانہ ہوگا۔ تغییر اگر چہ مشتیر نیل ہے گر آپ کی کتابیں فتو مات کیہ وغیرہ جوطیع ہو کرمشتیر ہوئی ہیں آخیں و کھے اور اس پر قیاس کیجے گر افسوں سے کہا جاتا ہے کہ جماعت مرزائی بیل تو کوئی نظر نیس آتا کہ فتو مات کو سمجھ بی وجہ ہے کہ مرزا قادیائی ان کے سامنے دعوی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے میرے سینے کو اسرار و معارف کا فرانہ مطاب اور مید عاصت اس وعوے کی تعمد این کر رہی ہے افسوں اس نادانی پر حضرت شخ عبدالقادر گیال فی علیہ الرحمت کی تصانف فتو آ الغیب وغیرہ و کیمئے آپ کے مواعظ کو طاحظہ کیجئے اب تو ان کا اردو ترجہ بھی علیہ الرحمت کی تصانف فتو آ الغیب وغیرہ و کیمئے آپ کے مواعظ کو طاحظہ کیجئے اب تو ان کا اردو ترجہ بھی معلم ہوتی ہے بھر آپ ویکھیں گے کہ آپ معلوم ہوتی ہے اور فرائد کے جواہر ان ہی کس جھر کی ہوتی ہے بیر گر آپ دیکھیں ہوتی ہے اور شریس چیز کو ان کا ذوق کی جاتا ہے جب قوت ممیزہ کا میال کی قوت ہمیزہ کو کو کہ اس کے کہ ان کے لیے قادر مطلق ہے دعا کی جائے کہ وہ ان کی قوت ممیزہ کو کو درست کر دے۔ آئین

رسائل کے سیاہ وفتر میں اس وقت کے مناسب تھیجت کی باتیں ہیں اور بیان اسرار و معارف تو بری بات ہے مر برے زور سے بیکھا جاتا ہے۔

تكدرماء السابقين وعيننا الى آخر الايام لاتتكدر

(اعجاز احمدي ص ۵۸ خزائن ج ۱۹ ص ۱۷۰)

ین اگلے بزرگوں کا پانی مکدر اور میلا ہو گیا گر میرا چشمہ قیامت تک مکدر نہیں ہوگا اس بے باکی اور تعلق کی کچھ انتہا ہے۔ خلیفہ قادیان یا اور کوئی بیان تو کریں کہ وہ چشمہ کہاں ہے انھیں سیاہ وفتر وں میں ہے جو ان کے تصانیف کے جاتے ہیں ان میں تو بجر جھر وں اور دھوڑی تعلی اور مرزا قادیانی کی تعریفوں اور دوسروں کی فرمتوں کے اور کچھ نہیں ہے اور فدمت اور تعلق کی بھی انتہا نہیں ہے انبیاء کی فدمت تمام اولیاء کی فدمت اور سے اپنا تفوق۔

حضرت سیط کی تو بین حضرت کی ندمت جو بظاہر یادر بول کے جواب میں انھوں نے کی ہواب میں انھوں نے کی ہواب میں انھوں نے کی ہواں ان کے مقابل میں مرزا قادیانی کی تعلق ملاحظہ کی جائے۔ خدانے اس امت میں سیج موجود بھیجا ہے جو اس سیج سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کرتے ہے (دافع ابلاص ۱۲۔ خزائن ج ۱۸ ص۲۲۲)

ا جن باتوں کو مرزا قادیائی نے سرعظیم اپنے رسالوں میں بیان کیا ہے وہ کھن غلط باتیں ہیں جن کو مرزا قادیائی نے زور دار الفاظ میں بیان کر کے سادہ لوح حضرات کے دلوں پر اپنا سکہ بٹھایا ہے اگر کسی کو اس میں شک ہے تو ان کے کسی سرعظیم کو پیش کر ہے بھر دیکھے کہ ہم اس کی غلطی کس طرح ظاہر کرتے ہیں۔

میں شک ہے تو ان کے کسی سرعظیم کو پیش کر ہے بھر دیکھے کہ ہم اس کی غلطی کس طرح ظاہر کرتے ہیں۔

میں جن کا ذکر بار بارقرآن مجد میں آیا ہے اب مرزا قادیائی ایسے ذیشان رسول کی نسبت کہتے ہیں کہ میں اس سے سے تمام شان میں بڑھ کر ہوں۔ لینی تھوڑی فوقیت نہیں بلکہ بہت فوقیت مجھ کو ہے۔ اس قول کے بعد بھی مرزائی کہ دویا کرتے ہیں کہ مرزا قادیائی کو نبوت کا دعویٰ نہیں ہے اگر ہے تو دہ ظلی نبوت ہے۔ یہ کسی اندھر ہے جو فض اپنے کو ایک رسول صاحب کا ب سے بہت بڑھ کر اعلانیہ نہایت صفائی سے کہ رہا ہے اس کی نسبت کوئی صاحب عشل ہے کہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا اگر کرتا تو ظلی نبوت کا دعویٰ میں کرتا اگر کرتا تو ظلی نبوت کا دعویٰ میں اور یہ تو فرما ہے کہ نبوت ظلی قرآن و صدیت کے دوسے کوئی چیز ہے اگر ہے تو ہوت دیسے اور میات فرمائے کہ نبوت کا دو می نہیں کرتا اگر کرتا تو قبوت دیسے اور میات کوئی چیز ہے اگر ہے تو ہوت دیسے اور میات کر اور میات کہ نبوت کا دو میات کے دوسے کوئی چیز ہے اگر ہے تو ہوت دیسے اور کرتا ہو تھی دوسات کہ دوسات کی دوسے کوئی چیز ہے اگر ہے تو ہوت دیسے اور کرتا ہو اگر کرتا ہو تھی دوسات کی دوسے کوئی چیز ہے اگر ہے تو ہوت دیسے اور کرتا ہوت کرتا ہوتا کہ دوسات کرتا ہوت کی دوسے کوئی چیز ہے اگر ہے تو ہوت دیسے کا دوسے کہ کرتا ہے اور یہ تو فرمائے کہ نبوت خلاص کرتا ہوتا کہ کرتا ہوتا کی دوسے کوئی چیز ہوت کی دوسے کرتا ہوتا کو دوسے کوئی چیز ہے اگر کرتا ہوتا کی دوسے کوئی چیز ہے اگر کرتا ہوتا کہ کرتا ہوتا کہ دوسے کرتا ہوتا کو دوسے کوئی چیز ہوت کرتا ہوتا کی دوسے کوئی چیز ہوت کرتا ہوتا کی دوسے کوئی چیز ہے دوسے کرتا ہوتا کی دوسے کوئی چیز ہے کرتا ہوتا کی دوسے کی دوسے کرتا ہے کرتا ہوتا کی دوسے کرتا ہوتا کی دوسے کرتا ہوتا کرتا ہوتا کرتا ہوتا کوئی کی دوسے کرتا ہوتا کی دوسے کرتا ہوتا کر کرتا ہوتا کوئی کی دوسے کرتا ہوتا کرتا ہوتا کرتا ہوتا کرتا ہوتا کرتا ہوتا کی دوسے کرتا ہوتا کرتا ہوتا کرتا ہوتا کرتا ہوتا کرتا ہوتا کی کرتا ہوتا کرتا ہوتا کرتا ہوتا کرتا ہوتا کرتا ہوتا کرتا ہوت

ایک منم که حسب بشادات آ مدم مسیسی کجاست تا بنهد یا بهمبرم

(ازالهص ۱۵۸ نزائن ج۳ص ۱۸۰)

خدا کے لیے اس شعر پر نظر کی جائے کہ نبی اولوالعزم کی اپنے مقابل میں کیسی تحقیر کررہے ہیں۔ افسوس ان کے حال پر ہے جو حضرات اس پر آمنا وصد قنا کی آ واز بلند کرتے ہوتو ہیں۔ اگر امت محمدی ہو اور سرور انبیا عظی کے ارشاد پر عمل کرنا پند کرتے ہوتو دیکھو کہ جناب رسول اللہ علی نے کیا فرمایا ہے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو جریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا ہے۔

لا ينبغي لاحدان يقول انا خير من يونس بن متي

(بخاری باب عل انک حدیث مولیٰ ج اص ۴۸۱ مسلم باب فضائل یونس بن سی ت ۲ ص ۲۱۸) '' کسی کو بید کہنا زیبانہیں کہ میں یونس بن متی سے بہتر بول''۔ ووسری حدیث میں ممانعت کی تاکید ہے اور ارشاد ہوتا ہے۔

لا يقولن احدكم اني خير من يونس بن متي.

( بخاری باب یوشس حن الرسلین ی اص ۱۳۸۵ )

مرگز کوئی الیا ند کیے کہ عل اونس بن متی سے بہتر ہوں۔

بخاری (باب نفخ صور ج ۲ ص ۹۲۵) میں یہ بھی روایت ہے لا تعدوونی علی موملی یعنی رسول اللہ بھی فرماتے ہیں کہ جھے موی " پرفضیلت نہ دو۔ یہ ارشاداس دفت ہوا کہ ایک صحابی ہے اور ایک یہودی ہے تکرار ہوئی تھی یہودی نے حضرت موی " کوسارے جہان پر ترجی دی صحابی نے جناب رسول اللہ تھی کو ترجی دی اور ایک طمانچہ اس یہودی کو مارا اور یہووی چھڑا لے کرحضور انور تک پہنچا اور یہ ارشاد حضور کا ہوا حضور اگر چہ یہودی کو مارا اور یہووی چھڑا لے کرحضور انور تک پہنچا اور یہ ارشاد حضور کا ہوا حضور اگر چہ سرور انبیا ہیں لیکن امت کو تعلیم اوب کی ہے کہتم ایسا نہ کرو کیونکہ مکن ہے کہ حفظ مراتب رابعہ سامی کہ جی کہتے کہ نبوت قلی کا محر کافر ہے یا نبیں۔ اگر کافرنبیں ہے تو مرزا تادیان کا یہ بنا کہ علی کہ اس میں شبہیں کہ حضرت تک کا مکر کافر ہے اور اس میں کیا ہیہ ہوسکتا ہے کہ نبی کا انکار کرنا کفر ہے کیونکہ ہر نبی کا مانا ہر و ایمان ہے مرزا قادیان کو جب مرزا قادیان کو نبیت کا دوی کرنا محض غلا ہے کہ نبی کا انکار کرنا کفر ہے کیونکہ ہر نبی کا مانا ہر و ایمان ہے جب مرزا قادیان کو دورات کی دوئوی نبیں ہے تو می تا ہم ہوانے کا دوی کرنا محض غلا ہے کہ بیکا انکار کرنا کفر ہے کیونکہ ہر نبی کا مانا ہر و ایمان ہے جب مرزا قادیانی کو نبیت کا دوئوی نبیں ہے تو می تا ہو گئے۔

ندر ہے۔ خیالات میں یا کینے میں ایس باتیں آئیں جو انہیاء کی شان کے غیر مناسب ہیں چنانچے مرزا قادیانی کوسرورانیا کی غلامی کا وقوی ہے اور پھر ایک اولوالعزم نی کی تحقیر اور اپنی تعلّی س طرح کر رہے ہیں۔ اس لیے جناب رسول اللہ ﷺ نے مخلف طور سے اس کی ممانعت فرمائی مگر مرزا قاویانی این تعلّی میں کب خیال کرتے ہیں۔ سيدنا حسن مسين من محقير للطان الاولياء جكر كوشه رسول التقلين حضرات حسنين كي خدمت اور ان کے مقابلہ میں اپنی تعلیٰ ملاحظہ ہو۔ (اعجاز احمدی ص ۱۸ خزائن ج ۱۹ ص ١٨٠) ان كا شعرا ہے۔ جس كا ترجمہ يہ ہے "كيا تو اس كو (امام حسين كو) دنيا سے زيادہ يربيز كار محسا ہے۔ يوتو بناؤ كه ال عصصي ديل كيا فائدہ كنجا- اے مبالغه كرنے والے' اس میں بظاہرتو ایک شیعہ کے مقابلہ میں حضرت امام حسین پر چوٹ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ان کا وجود بیکار تھا دین فائدہ ان سے پکھنہیں ہوا۔ مگر در حقیقت بیان کا لکھنا جناب رسول اللہ عظافے کے ارشاد کی تحقیر ہے کوئلہ ان دونوں اماموں کی نسبت رسول الله ﷺ نے بہت کچھ فرہایا ہے۔ امام حسنؓ کی نسبت بخاری (باب مناقب الحن و الحسين ج اص ٥٣٨) مل ب ابنى هذا سيد يعنى يدميرا بياً سردار ب چونك عام طور ے ارشاد ہے اس لیے ظاہر ہے کہ آپ سب کا مردار فرماتے ہیں اور جب سب کے سردار ہوئے تو بلاشبہ اتقی الرجال ہوئے۔ اب مرزا قادیانی کو اس سے انکار ہے عربی شعر

> یا ایها الناس انی نزکت فیکم ما ان اخلتم به نن تضلوا کتاب الله وعترتی اهل بیتی

کے دوسرے معرعہ میں یہ ظاہر کرنا جا جے بیں کہ امت محدید کو ان سے کوئی فائدہ نہیں

بنجا۔ یہ کہنا اس کلام رسول اللہ عظافہ کو غلط تھبراتا ہے کہ حضور انور نے فرمایا ہے۔

(ترندی باب مناقب اهل بیت ج ۲ س ۲۱۹) میں نے تم میں ایسی چیز چھوڑی ہے کہ اگرتم اسے پکڑو گے تو ہرگز گراہ نہ ہو گے۔ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید اور میری عترت۔

القي الرجال و حيرهم فمانا لكم من خيره يا مُعلِّن

میرے کمر کے لوگ ان میں سب سے اول حضرات حسنین ہیں۔ کیونکہ حضور انور ﷺ کا ارشاد ہے۔

اى اهل بيتك احب اليك قال الحسن والحسين.

(ترندی باب مناقب انسنین ج ۲ص ۲۱۸)

لین الل بیت میں مجھے سب سے زیادہ بیارے حسن اور حسین ہیں۔

جب جناب رسول الله عظی ان کی نسبت می خبر دے رہے ہیں کہ جو کوئی انھیں کرے گا دہ گراہ نہ ہوگا تو اظہر من کرے گا دہ گراہ نہ ہوگا تو اظہر من الشمس ہوا کہ ان اماموں سے امت کو بہت کچھ فائدہ پہنچے گا۔

ووسری حدیث جناب رسول الله بین نهایت تاکید سے متنبہ کرکے فرماتے ہیں۔ لا ان مثل اهل بیتی فیکم مثل سفینة نوح من قومه من رکبها

نجاومن تخلف عنها غرق.

(متدرك حاكم ج ١٣٣ صديث ١٧٤٢)

خبر دار ہو جاؤ آگاہ ہومیرے اہل بیت کی مثال تم میں الی ہے جیے کسی دقت نوخ کی مشتی تھی جو اس پر سوار ہوگیا اس نے نجات پائی اور جواس سے علیحدہ رہا ہلاک ہوا۔ اور ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ سے نظاف کا ارشاد ہے۔

اهل بيتى هان لامتى (معم الكيرللطراني ج عص٢٢ مديث نمر ١٢٢٠)

لین میرے الل بیت (امام حسن وغیره میری امت کے لیے پناہ ہیں)

مسلمانو ذرا متوجہ ہواور و کیموکہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنها کی اللہ عنها کہ حضرت سرور انبیا رسول خدا علیہ ان اس کی امت پر انھیں کیسی فضیات وے رہے جیں اور ان کا دامن پکڑنے کوفر ما رہے جیں اور باعث نجات آھیں بتا رہے جیں گر مرزا قادیانی ان کھی شہادتوں کونمیں مانتے اور کس جرات اور صفائی سے حضرت سرور انبیا کے ظاف کہتے ہیں طلبت ملاحا من قتیل نجیبت تم نے اس قتیل سے نجات جابی جو بوجہ تاامیدی سے سر گیا۔

(اعجاز احمدي ص ٨١خزائن ج ١٩ص١٩)

لین معرت امام کی نبست مسلمانوں سے کہتے ہیں کہتم نے ایسے کشتہ سے فلاح چابی جو ناامیدی سے مرکمیا۔ یعنی معرت امام حسین تو خود ناکام بے نیل و مرام مقتول ہوئے ان سے دوسرے کو کیا فلاح پنچے گی تم ان سے کیوں فلاح طلب کرتے ہو(نعوذ باللہ) اس عظیم الشان گتافی کو عاشقان رسول التقلین ملاحظہ کریں پھر اس پر بس نہیں۔ رسول التقلین ملاحظہ کریں پھر اس پر بس نہیں۔ رسول اللہ عظیم کا کر کہتے ہیں۔

والله ليست فيه منى زيادة و عندى شهادات من الله فانظروا.

(اعاز احرى صفحه الم خزائن ج ١٩ص١٩١)

خدا کی فتم حسین میں مجھ سے کوئی زیادتی نہیں بلکہ میرے پاس خدا کی گوامیاں ہیںتم دیکھو۔ یعنی امام حسین کی نضیلت کی کوئی شہادت نہیں ہے۔

بھائیو ذرا عبرت کی نگاہ سے دیکھوجنمیں رسول خدا ﷺ تمام روئے زشن کے لیے پناہ فر مائیں جنھیں نجات کے لیے مثل کھتی نوخ قرار دیں ان میں کوئی بزرگی نہیں ہے اور جناب رسول الله عظام كے صريح ارشادات ان كى فضيلت كى شہادتين نہيں مرزا قادیانی کے یاس شہادتیں ہیں جو ان شہارتوں سے برھ کر ہیں۔ (نعوز باللہ) کیا کس سیے مسلمان کے ایسے خیالات ہو سکتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ بیاتو اعلانیہ رسول اللہ عظیمہ کی تکذیب ہے مگر اس سے اٹکار بھی ہے اور بہت زور سے رسول اللہ عظے کی مدح ہو رہی ہے اور اینے آپ کوان کاظل بتا رہے ہیں۔ مرزا قادیانی کی یہ پیجدار باتیں جس کو آج کل کی اصطلاح میں پالیسی کہتے ہیں نہایت غور کے لائق ہیں۔ اہلیت اور بالخصوص حفرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی عظمت اور بزرگی کی شہادت میں ندکورہ حدیثوں کے علاوہ اور بہت حدیثیں آئی ہیں۔ مر غالباً حفرات مرزائی انھیں ند مانیں کے اور ان میں وضع وغیرہ کا احمال نکال کر مرزا قادیانی کی طرح انھیں ردی کر دیں مے مرزا قادیانی کی عادت مقی کہ جو حدیث ان کے مدعا کے مغید ہوئی اگرچہ وہ کیسی بی ضعیف یا موضوع ہو۔اے انھوں نے مانا ہے اور اس کی صحت ثابت کرنے کے لیے عجیب عجیب طرح کی ملمع کاری کی ہے اور جو ان کے خلاف ہے وہ کیسی ہی صحیح ہو کر وہ ردی ہے۔ خاکسار ذی علم فہمیدہ حفرات سے کچھ کہتا ہے ذرا توجہ سے ملاحظہ ہو۔ اس میں شبرنہیں کہ جھونی حدیثیں بہتوں

نے بنائیں اور ان کے بنانے کے بہت اسباب موئے مگر اس کی وجہ سے کیا تمام حدیثیں غیرمعتراور لائق سند نه ریل گی یا جوننس برست جن حدیثوں کو جاہے گا ان میں ایسے احمالات نکال کر غیرمعتر محرا وے گا ذرا سوچ کر در خدا سے ڈر کر اس کا جواب دیجئے تمام ونیا کے الل انساف کی کہیں مے کہ ایا برگر تبیں ہوسکتا باقی رہا انہام سے حدیثوں کو ردی کرنا میری سمجھ میں نہیں آتا اور ہرایک ایماندار کو ان میں تامل ہوگا کیونکہ جس طرح حدیثوں کے بنانے والے گزرے ہیں ای طرح جموثے الہام کا دعویٰ کرنے والے بھی ببت گزرے ہیں اور ببت کھ کامیاب ہوئے ہیں۔ چنانچہ آئندہ کھ ان کا ذکر آئے گا مجر کیا وجہ ہو علی ہے کہ وضع کے احمال سے حدیث سے تو بے توجیل کی جائے اور جموثے ملہوں کی وجہ سے مدی الہام پر کوئی جرح نہ کی جائے یہ ہرگزنہیں ہوسکا۔ اب آپ ہے کہیں مے کہ جو مدی نشانات وکھائے اسے سچا کہا جائے گا۔ اس کی نسبت میں کہوں گا کہ وسع النظر حضرات جائے ہیں کہ جس مدی الہام کو پھی فروغ ہوا ہے اس نے کم وہیں نشانات ضرور دکھلائے ہیں۔ کسی نے پیشگوئیاں کی ہیں کسی نے اور عجیب و غریب باتیں د کھلائی ہیں۔ جوعربی کے ادیب تھے انھوں نے قصائد اور نثر عربی لکھی ہے اور اسے بے مثل سمجما ہے۔ مرزا قادیانی نے ان سے زیادہ کوئی بات نہیں دکھائی۔ البتہ میرے خیال میں اپنی تعریف کا اینے نشانات کا بہت عل مجایا ہے اور چونکداس وقت میں صفت اصلال کا دورہ ہے اس کیے اس کی اشاعت کے اسباب ان کے پاس مجتمع ہو مجے کی مطبع ان کے افتیاری ہوئے جلب منفعت کی وجہ سے معدد اشخاص لکھنے والے اور کوشش کرنے والے ال ` ملئے اس وجہ سے ان کے خیالات کی اشاعت بہت ہوئی اور کم فہم ان کی طرف متوجہ ہو ملئے ان سے پہلے جولوگ گزرے ہیں اس وقت اشاعت کے ایسے اسباب نہ تھے تاہم لوگوں نے انھیں زیادہ مانا ہے۔

یہاں ہمیں مرزا قادیانی کی ان شہادتوں کو مخضر طور سے دیکھنا ہے جن کے نبست بڑے دعورات من الله فانظروا اور حضرات من الله فانظروا اور حضرات حسین کی شہادتوں سے زیادہ انھیں بتا رہے ہیں۔ رسالہ دافع البلاء سے معلوم ہوتا ہے کہ

میرے پاس اللہ کی گواہیاں ہیں ان پر نظر کرو۔

وہ دوشہادتیں ہیں۔ ایک آسانی اور دوسری زمنی آسانی شہادت اسے کہتے ہیں کدان کے وقت میں رمضان کے مہیند میں جا ندگہن اور سورج گہن دونوں ہوئے اور بیمبدی موعود کی نشانی ہے۔ ان دنوں جماعت مرزائیہ میں اس کا تذکرہ زیادہ سنا جاتا ہے اور مرزا قادیانی نے ایے متعدد رسالوں میں نہایت زور وشور سے اپنی صدافت کا آسانی نشان اسے ممبرایا ہے اس کیے پچھ اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔مسلمانوتم یقین کرو کہ مقررہ کسوف وخسوف کو نشان مخبرانا محض دھوكا ب حديث كے صريح الفاظ ان كى غلطى كوآ قاب كى طرح دكھا رہے ہیں۔ گریخت افسوں ہے کہ جماعت مرزائیہ میں کوئی ذی علم ابیانہیں ہے کہ اس پرغور كرے ـ حديث مي نهايت صفائي سے مرريد بيان مواہ ي كدوه دونوں كمن بنظير مول کے یعنی ایسے وقت میں مول کے کہ جب سے آسان و زمین موا ہے اس وقت سے لے كرمهدى موعود كے وقت تك مجى اس وقت مل اس طرح كا اجتماع نه ہوا ہو كا اور يول كسوف وخسوف كا اجتماع رمضان المبارك مي بهت بواب اورحسب قاعده مقرره بواكرتا ہے۔ دیکھو حدائق النجم میں وہ قاعدہ لکھا ہوا ہے اور ای قاعدہ کی رو سے سو برس آ تندہ اور سو برس گزشتہ کسوف وخسوف کی فہرست دی ہے جس سے ظاہر ہے کہ ای صدی میں کی مرتبہ رمضان شریف میں کسوف وخسوف کا اجتماع ہوا ہے اور ۱۳ رمضان کو جاند مجن اور ۲۸ كوسورج كمن موا ب\_سفح ٢٠١ عد ٢٢ تك ملاحظه يجيح جس جإند كمن كي نببت عادة الله يه ب كه ١٣-١١-١٥ كو بو اور سورج كربن ١١٥ - ٢٩ كو بوتا ب اى طرح يديمى عادة الله ب كد دوره مقرره كے بعد دونوں كا اجتماع ايك ماه ميں مواكر يجمعلم باورطلب حق كا شوق بي توعلم ميت كى كتابول كو ملاحظه ييج عرآب كومعلوم مو جائ كاكه ١٨ه جحری سے لے کر ۱۳۱۲ اھ تک ساٹھ مرتبہ کسوف وخسوف کا اجماع خاص رمضان شریف میں ہوا ہے اس کی تفصیل رسالہ شہاوت آ سانی میں کی مئی ہے اور واقطنی کی حدیث نقل کر کے اس کی شرح اچھی طرح کر دی گئی ہے اور مرزا قادیانی نے جومعنی بیان کیے ہیں ان کی غلطی نہایت روش طریقہ سے دکھائی مٹی ہے۔ شائقین اس رسالہ میں ملاحظہ کریں الغرض اساد کے مجنوں کو آسانی شہادت کہنا محص خیال خام ہے بیگہن کس کے لیے شہادت نہیں ہوسکتا۔ دوسری شہادت ان کی طاعون ہے مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ اس وقت طاعون میرے انکار کی وجہ سے آیا ہے اور میری صداقت کی یہ زمینی شہادت ہے۔ اس کا مختصر

جواب یہ ہے کہ طاعون دنیا میں اکثر آیا کرتا ہے اور اس سے زیادہ بخت طاعون آیا ہے اگر ا محریزی اور عربی تاریخ بر نظر نہیں ہے تو حاذق الملک حکیم اجمل خان صاحب نے نواب رامپور کی فرمائش سے طاعون کے باب میں رسالد لکھا ہے اور ۱۳۱۵ھ میں مطبع مجبائی میں چھیا ہے اسے دیکھ لیجئے اس سے معلوم ہو جائے گا کہ جس طرح اس وقت طاعون ہے اس ہے سیلے بھی اکثر ہوا ہے۔حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانہ میں بھرہ میں طاعون ہوا تھا جس كا نام طاعون جارف ہے يعنى جھاڑوابن كثير نے لكھا ہے كداس طاعون ميں ايك دن ستر ہزار اور دوسرے دن اکھتر ہزار اور تیسرے دن تہتر ہزار صرف بھرہ والے مرے سے اس ون حصرت انس بن ما لک عے تبتر یا ترای اولادیں مریں اور عبدالرحمٰن بن الى بكر ك چالیس لڑکوں نے انتقال کیا۔ بیرحالت بھی کہ مردوں کا فن کرنا مشکل تھا امیر بھرہ کی والدہ نے انقال کیا تو اس کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ ملا۔ افسوی ہے کہ دنیا کے معمولی واقعات کو مرزا قادیانی این صدافت کا نشان بتاتے ہیں اور ماننے والے مان رہے ہیں اس ب عقلی کا کیا تھکاتا ہے۔ الحاصل مرزا قادیانی کی آسانی اور زمین دونوں شہادتیں محض غلط ہو کیں اور جوشہاد تیں حضرات حسنین رضی الله عنها کے باب میں میں وہ رسول الله عظام کے ارشاد ہیں ان میں جماعت مرزائیہ کھے تفتگونہیں کر سکتی ہے صحت حدیث کے باب میں جو تقریر مرزا قادیانی نے اینے رسالہ نور الحق میں کی ہے اسے پیش نظر رکھیے۔ تحضرات بایں ہمه مرزا قادیانی نے حضرت امام کی شان میں کیسی کیسی ستاخیاں کی ہیں اور یہ خیال نہیں کیا کہ بیروہ حضرات ہیں جن کی تعریف سرور انبیاء نے کی ہے اور ان کے جگر گوشہ ہیں ایک اور شعر مرزا قاویانی کا ملاحظہ سیجئے۔

وانی قتیل الحب لکن حسینکم قتیل العد افا الفرق اجلی و اظهر. پس محبت خدا کا کشتہ ہوں لیکن تہارا حسین دشمنوں کا کشتہ ہے۔

(اعجاز احمدي ص ١٨ خزائن ١٩ ص١٩٣)

پی فرق نہایت ظاہر ہے۔ عاشقان رسول الثقلین دیکھیں کہ مرزا قادیانی کہد رہے ہیں کہ تمرزا قادیانی کہد رہے ہیں کہ تمہاراحسین یعنی ہم سے کوئی تعلق نہیں تہارا ہے۔ اب انساف سے کہو کہ کوئی مسلمان اس طرح کہدسکتا ہے؟ اس کے علاوہ اس پر نظر کرد کہ حضور انور کے قر ۃ العینین کی نسبت مرزا قادیانی کیا کہدرہ ہیں۔ ان سے یہ دریافت کیا جائے کہ کشتہ مجت مشک و

عبر و زعفران کا استعال کیا کرتے ہیں اور بلاؤ وقورمہ کھایا کرتے ہیں۔ کشتگان محبت اللی کے سروار حفرت مصطفی سیکھنے کے حالات ویکھو۔ ام الموشین فرماتی ہیں کہ جو کی روٹی بھی آپ نے دو روز برابر سیر ہو کرنہیں کھائی۔ اس بیان کے بعد مرزا قادیانی کا ایک اور بھاری دعوی طاحظہ کیا جائے۔

ضروری تنبیہ استم کے اعتراض جب کی مرزائی پر پیش کے جاتے ہیں تو دفع الوقی کے لیے کہدویا کرتے ہیں تو دفع الوقی کے لیے کہدویا کرتے ہیں کہ الزام ایسا کہا گیا ہے درحقیقت مرزا قادیانی کا ایسا خیال نبیل ہے ایک صاحب نے اس کے جبوت میں اعجاز احمدی پیش کر کے عبارت ذیل پڑھی اس کا پبلا جملہ یہ ہے۔"میں نے اس تصیدہ میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی نسبت تکھا ہے اس کا پبلا جملہ یہ ہے۔"میں نے اس تصیدہ میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی نسبت تکھا ہے وہ انسانی کارروائی نبیس خبیث ہے وہ انسانی جو اسین نفس سے کاملوں اور راستبازوں پر زبان درازی کرتا ہے۔"

(اعجاز احدى ص ۲۵ فزائن ۱۹ ص ۱۳۹)

مرزا قادیانی کی ایک پہوار عبارتیں کم فہوں کو دھوکے میں ڈالتی ہیں اس عبارت میں حضرت امام حسین اور حضرت سی پر کیما سخت تملد کیا ہے۔ گرعوام بھتے ہیں کہ تعریف کی ہے ان کے مریدین بھی اس قسم کی با تیں کر کے عوام کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ مرزا قادیانی کی عبارت کا اصل مطلب ملاحظہ کیجئے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت میں گی نبست کہا ہے یعنی خمت کی ہواوں ان کے مقابلہ میں اپنی برائی ثابت کی ہے یہ انسانی کارروائی نہیں یعنی وہ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ خدا کی طرف سے ہو کی اس نے کہا میں نے ظاہر کر دیا لیجئے جتاب مرزا قادیانی نے سب بھے کہ کر اپنی برات کر کی اور ان بررگوں کی خمت کو خدا کی مہر شدہ بات بتا دی اور اس پرایہ سے کہ عوام ان کی حرح سمجھے اور وہ جملہ یہ ہے، جس سے لوگ وہ کا کہا تی مرزا سے بی خبرات یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا قادیانی ان بررگوں کو راستباز اور کائل بتاتے ہیں اور جو ان پر زبان درازی کرے اسے خبیث کہتے ہیں۔ گر بغور دیکھنے سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ غرض ان کی نہیں ہے بلکہ پہلے خبیث کہتے ہیں۔ گر بغور دیکھنے سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ غرض ان کی نہیں ہے بلکہ پہلے خبیث کہتے ہیں۔ گر بغور دیکھنے سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ غرض ان کی نہیں ہے بلکہ پہلے خبیث کہتے ہیں۔ گر بغور دیکھنے سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ غرض ان کی نہیں ہے بلکہ پہلے خبیث کہتے ہیں۔ گر بغور دیکھنے سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ غرض ان کی نہیں ہے بلکہ پہلے خبیث کہتے ہیں۔ گر بغور دیکھنے سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ غرض ان کی نہیں ہے بلکہ پہلے خبیث

معا کی تائید ہے دوسرے پیرایہ میں لینی کاطوں اور راستبازوں پر نفسانی طور سے جو زبان ورازی کرتا ہے وہ خبیث ہے اور میں تو نبی مرسل ہوں میں جو کچھ کہتا ہوں۔ وہ اسپ نفس سے نہیں کہتا بلکہ خدا کی طرف سے کہتا ہوں اگرچہ وہ کائل ہوں گر جو ان میں انسانی کزوریاں اور نقص ہیں وہ بیان کرتا ہوں ووسرا مطلب ہے بھی ہوسکتا ہے کہ کاطوں اور راستبازوں پر زبان ورازی کرتا خبیث کا کام ہے اور بیر حقرات کالمین میں نہیں ہیں اگر کائل ہوتے تو خدا کی طرف سے جو برائی میں نے ظاہر کی ہے بید نہ ہوتی۔ ووسرا جملہ بید کی دوس بقین رکھتا ہوں کہ کوئی انسان حسین جے حضرت عیلی جے راستباز پر بدزبانی کر کے ایک رات بھی زندہ نہیں روسکتا اور وعید من عادا او فیائی وست بدست اسے پکڑ کے ایک رات بھی زندہ نہیں روسکتا اور وعید من عادا او فیائی وست بدست اسے پکڑ لیتا ہے۔''

اس جملہ میں بظاہر تو حضرت عیلی اور حضرت امام حسین کو بوا راستباز کہا ہے عوام کے خوش کرنے کے لیے محر پوری عبارت میں فور سیجئے پھر و کھھے کیا مطلب لکا ہے وہ یہ ہے کہ حفرت عیلی اور حفرت امام حسین کو جب راستبازتم سمح رہے ہو اگر وہ ایے بی موتے تو ہم انھیں برا کہ کر ایک رات بھی زعمہ ندر ہے۔ گر ہم کوتم و کھ رہے موکہ باوجود بدزبانی کرنے کے زندہ ہیں اور پیش کر رہے ہیں۔ اس سے طاہر ہوا کہ انھیں راستباز سجمنا بی غلط ہے الحاصل میں حق پرست حضرات سے بدمنت کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی کا کلام نہایت میجدار موتا ہے اس پر خوب غور کریں چونکہ لوگوں کی طبیعتیں اور ان کے خیالات مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے مرزا قادیانی کا کلام خود معنی ہوتا ہے تا کہ خاطب کے خیال کے مناسب مطلب کہہ کر اسے خوش کر دیا جائے۔ ای طرح ایک جگہ کھے کہا ہے دوسری جگداس کے خلاف کیا ہے اس کی وج بھی بی معلوم ہوتی ہے غرضیکہ وحوکا دیے کے عجب عجب طرز میں کچھ اور ملاحظہ موحظرت عیسی علید السلام کی بہت کچھ جو کی ہے اور ان کی شان میں وہ الفاظ کیے جی کہ کوئی جملا آ دی کمی شہدے کو بھی نہیں کہتا۔ سب چھ کہہ کر کہیں تو کہہ دیا کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا کسی مقام پر ان کا غیر مشہور نام یوع لے کران کی ندمت کر دی اورجس وقت کی مسلمان نے کہا کہ حضرت عیلی نبی ہیں ان کی برائی مرزا قادیانی کرتے ہیں تو کسی وقت کہد دیا کہ یہ برائی بیوع کی ہے حضرت عینی کی نہیں ہے اور اگر کسی نے وکھا دیا کہ مرزا قادیانی بی کہتے ہیں کہ "عینی اور سے اور

یوع ایک بی مخص کے نام ہیں'' (توضیح مرام ص اخزائن ج س م ۲۰ میں۔ افھیں کا ذکر قرآن مجید ہیں ہے افھیں کو نصاری خدا اور خدا کا جزو مانتے ہیں۔ قرآن مجید ہیں صاف طور سے معرح ہے۔ اس وقت یہ کہہ دیتے ہیں کہ پاور ہوں نے

ران جید سی صاف فور سے سری ہے۔ ای وقت یہ بہ دیے ہیں لہ پادر ہوں ہے جناب رسول اللہ سیالی کم الل علم خوب جناب رسول اللہ سیالی کم الل علم خوب جانے ہیں کہ کسی مقدس بزرگ کو اور بالخصوص خدا کے رسول کو کلمات ناشائت اس طرح کہنا جس طرح مرزا قادیانی کہتے ہیں اور ان پر اپنا تفوق بیان کرتے ہیں ہرگز جائز نہیں ہے۔ مناظرہ میں الزام دیا جاتا ہے کر دفع المسیسات وغیرہ دیکھوکس شائتہ بیرایہ سے الزام دیا ہاتا ہے کر دفع المسیسات وغیرہ دیکھوکس شائتہ بیرایہ سے الزام دیا ہاتا ہے کہ خریس کھتے ہیں' سیاشنی میں ہوں'۔

(وافع البلاص ١٦ خزائنج ١٨ ص٢٣٣)

اس جملہ پر غور کیا جائے کیما سخت جملہ ہے تمام اولیا کرام پر اور بالخصوص حضرت امامؓ ہر کیونکہ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کوئی ہزرگ کوئی مقبول خدا سچاشفیج نہیں ہے انھیں سیاشفیع سجمتا بالکل غلط ہے سیاشفیع میں ہوں۔ اب برادرن اسلام اس کو سمحد لیں میں زیادہ کیا لکھوں۔ خیال کریں کتے معولاً ن خدا کو مرزا قادیانی نے جمونا مھمرایا افسوس حضرت سید الرسلین کے شفاعت کا دعویٰ کیا محر بینیس فرمایا کہ سچاشفیع میں ہی ہوں ادر سب جھوٹے ہیں۔مرزا قادیانی کی کس کس بات پرنظر کی جائے ادر ان کی کس کس بے عنوانی کو دیکھا جائے۔ خلیفہ قادیان اور ان کے چرد ان کی تعلیوں کی تاویلیں کہاں تک كري مے ذراغور فرمائيں اور اپني عاقبت برباد ندكريں۔ بھائيو! جن كى فضيلت جناب رسول الله ﷺ بیان فرمائیں جنسی سرچشمہ ہدایت قرار دیں جن کو جوانان الل جنت کا سردار بتائیں۔ جو تمام روئے زمین کے لیے پناہ موں۔ وہ تو کسی شار میں نہ مول اور حضور کا قول ان کے لیے شہادت نہ ہو اور وہ سے شفیع نہ ہوں اور مرزا قادیانی کے پاس اپنی فضیلت کی شہادتیں ہیں اور وہ سے شفیع ہیں اس جرأت اور بے باک پر بزار افسول ہے۔ من دریافت کرتا ہوں کہ وہ کون شہادتیں میں رسالہ دافع البلاء من جن شہادتوں پر فخر کیا تھا وہ تو خاک میں مل گئیں۔اب وی آپ کے متکبرانہ خیالات رہے جنمیں آپ الہامات کہتے ہیں۔ پھر کیا آپ کے الہامات بھٹی طور سے غلط ثابت نہیں ہوئے وہ الہامات جن کی صداقت بر پندره بیس برس تک اصرار رہا جن کی طرف بار بارتیجہ ہوئی وہ محض غلاتکی جن

کی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے جناب رسول اللہ ﷺ پر جموٹے الزام لگائے مکے اور لگائے جاتے ہیں۔ (نعوذ باللہ) اہل حق فرمائیں کہ ہمیں اس شعرکے پڑھنے ہیں اب کون مائع ہوسکتا ہے؟

الا لعنة الله الغيور علے الذي يتبصروا يتبصروا

یہاں تک تو یہ دکھایا گیا کہ مرزا قادیانی نے تمام اولیائے امت محمد یہ کی تحقیر کی اور حضرت عیلی کے مقابلہ میں اپنی برائی ایسے برے طریقہ سے بیان کی جس سے ایک اولوالعزم نمی کی نہایت حقارت اس طرح ہوئی ہے کہ صاحب دل مسلمان کا دل لرز جائے۔ مرزا قادیاتی نے ای پر بس نہیں کی بلکہ ''ہر چہ برے و میری بروئے مایست' پر عمل کیا ہے۔ جب حضرت سرح پر بہت کچھ فوقیت بیان کر چکے تو ان کے بعد حضرت سردر انبیاء علیہ المسلوۃ والسلام سے بھی صراحة بمسری کا وعویٰ کیا اور بعض باتوں میں اپنی فضیلت طاہر کی۔

## آ تخضرت عظام على اور جزئى فضيلت كا وعوى

دعویٰ ہمسری تو ان کے اس شعرے ظاہر ہے۔ منم سیح زمان و منم کلیم خدا منم محمہ و احمہ کہ مجتبے باشد

(ترياق القلوب ص م خزائن ج ١٥ ص ١٣٣)

لیعنی میں عیسیٰ زمان اور موی دوران مول اور میں محمر مجتبی کی مول غرضیکه ان

ا اگرکوئی صاحب اصحاب سکر اور اہل شوق کا کلام اس کے جواب میں پیش کریں تو لائق توجنیس ہوسکتا کیونکہ اولیاء اللہ کا خصوصاً اصحاب سکر کا کلام سمی کے لیے سند نہیں ہوسکتا البت نبی کا کلام چونکہ سند ہے اس لیے ضرور ہے کہ اس کی ساری با تیں متند ہوں تا کہ قابلی ججت ہوسکیں اس کے علاوہ جن بزرگوں نے یاد الجی کے نشہ میں اس جم کے الفاظ زبان ہے تکالے ہیں انھوں نے بینیں کہا ہے کہ ہماری باتوں پر ایمان لاؤیا جو ہمیں نہ مانے وہ مردود اور کافر ہے اس کے بیچے نماز نہ پڑھو مرزا قادیاتی اور ان کے خلیفہ تو نہ مانے والوں کے بیچے نماز پڑھنی جائز نہیں بتاتے اس سے نہایت ظاہر ہے کہ ان اولیاء اللہ کے کلام میں اور سرزا قادیاتی کے دوون میں زمین وا سان کا فرق ہے۔ بیغبروں کے صفات کمالیہ کا جامع ہوں اس سے زیادہ اور کیا دعویٰ ہمسری ہوسکتا ہے؟ فضیلت کا دعوی اس سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ آتخضرت ﷺ پرعیسیٰ بن مریم اور دجال اور یاجوج و ماجوج اور دابتہ الارض کی حقیقت مششف نہ ہوئی تقی۔

(ازالته الاوبام جلد م م ١٢١ خزائن ج م ص ٢٥٦)

یعنی بھے پر ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ بعض عظیم الشان چیزوں کا علم جناب رسول اللہ علیہ کونیس ہوا تھا اور حدیثوں ہیں جونشانات دجال وغیرہ کے جناب رسول اللہ علیہ کے نیان فرمائے ہیں۔ وہ صحح نہیں ہیں ہم جو کھے کہتے ہیں وہ صحح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی حقیقت سے اطلاع دے دی ہے جناب رسول اللہ علیہ پر ان کی حقیقت منکشف نہ ہوئی تھی۔ یہاں مرزا قاویانی نے دو طور سے حضرت سرور انبیا کی مقصص بیان کی ایک ہی کہ دجال وغیرہ کی حقیقت حضور انور پر منکشف نہیں ہوئی ووسر سے مرزا قادیانی ان ہی کہ آپ نے بغیر معلوم کے ان کی نسبت بیان فرمایا اور وہ بیان غلط ہے مرزا قادیانی ان دونوں باتوں سے منزہ ہیں اس لیے دو طرح سے آمیں جناب رسول اللہ علیہ پر فضیلت ہوئی (استغفر اللہ) مرزا قادیانی کے کلام کا حاصل سے مرز قادیانی حزا اوریانی اس کے دو طرح سے آمیں جناب رسول اللہ علیہ پر فضیلت ہوئی (استغفر اللہ) مرزا قادیانی کرتے ہیں۔

اس کے بعد جب ان کے انتشافات اور الہامات پر وسیع نظر کی جاتی ہے تو صاف طور سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام کمالات انسانیہ اور مدارج نبویہ کو طے کر کے اس سے اعلی مرتبہ اپنا بتانا چاہتے ہیں اس کا حاصل یہ ہوگا کہ ان کا مکنون خاطر یہ ہے کہ جناب رسول اللہ مالیہ پر بھی وہ اپنی کلی فضیلت ثابت کریں اگر چہ یہ وجوئی انھوں نے صراحت نہیں کیا اور لوگوں کے رو برو اپنے کو حضور انور کا نائب اور امتی کہتے رہے۔ گر ان کے الہام اور انکشاف نہایت صفائی سے ان کے دلی خشاہ کو ظاہر کر رہے ہیں ملاحظہ کیا جائے۔

الہام مرزا \_\_\_\_ اس عاجز کو اپنے الہامات میں خدائے تعالی مخاطب کر کے فرماتا ہے (۱) کہ تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں'' یعنی مرزا قادیانی خدا کے مثل ہیں۔ (۲) ''تو ہمارے پانی میں سے ہے اور دوسرے لوگ ختکی سے'' (یعنی مرزا قادیانی اپنی پیدائش حالت میں تمام انسانوں سے افضل ہیں) (۳) تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ میری توحید (یہ (ایس کتاب البربیم ۸۳خزائن ج ۱۰۱ م ۱۰۱)

بات كسى ني كو حاصل نبين تقى )

اس الهام کے تینوں جملوں سے نہایت طاہر ہے کہ مرزا گادیانی ایے آپ کو سید الرسل سے ہے کہ مرزا گادیانی اسے آپ کو سید الرسل سے ہے کہ سید ہے کہ سید ہے کہ سید الرسل سے ہے کہ سید ہے کہ ہے کہ سید ہے کہ سید ہے کہ سید ہے کہ سید ہے کہ ہے کہ سید ہے کہ سید ہے کہ سید ہے کہ سید ہے کہ ہے

کشف مرزا دریس نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہ وہ اور یقین کیا کہ وہ وہ اس اس الت میں میں یوں کہدر ہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسان اور نی زمین چاہجے ہیں سو میں نے پہلے تو آسان اور زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی ترتیب اور تفریق نہتی الح۔" (کتاب البرید ۱۵۲۸ مزائن ج ۱۵۳ میں ۱۵۲۱)

اس کشف میں تو نہایت صفائی سے خدا ہونے کا دعویٰ ہے پھرتمام انہیا سے افضل ہونے میں کیا شبہ ہے اب تو مرزا قادیانی میں اور انہیاء میں خالق و مخلوق کا فرق ہو افضل ہونے میں کیا شبہ ہے اب تو مرزا قادیانی میں اور انہیاء میں خالق و مخلوق کا فرق ہو گیا (نعوذ باللہ منہ) جتاب محمد رسول اللہ ﷺ کو ایسے کشف و الہام ہو سکتے ہیں بلکہ کی عالی مرتبہ اولیاء اللہ سے سہو بھی ایسے کلمات نہیں لیکے افغاظ نکلے ہیں وہ غلبہ باسکر اور سرشاری کی حالت میں فکلے ہیں جن کو اللہ تعالی نے امت کے لیے بادی بنایا نبوت کا مرتبہ عنایت کیا ان کی بین نبوت کا مرتبہ عنایت کیا ان کی زبان سے ایسے الفاظ نبیں نکلے۔ مرزا قادیائی مہدویت اور نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اس نبیان کی کام سکر کی حالت پر محمول نہیں ہوسکتا اور الحکم موردد ۲۳ فروری ۱۹۰۵ء میں یہ الہام تکھا ہے۔

اِنَّمَا اَمْرُکَ اِذَا اَرَدُفُ شَیْنًا اَنْ تَقُولَ لَهٔ کُنْ فَیْکُونَ " (تذکره س اهطیع سوم)

اداده کرے ادر صرف اس قدر کہہ دے کہ ہوجا وہ ہوجائے گی۔ "اس الهام سے اظہر من

ادادہ کرے ادر صرف اس قدر کہہ دے کہ ہوجا وہ ہوجائے گی۔ "اس الهام سے اظہر من

الشس ہوا کہ اللہ تعالی نے اپنی خدائی مرزا قادیانی کے حوالہ کر دی کیونکہ یہ صفت کہ جس

چیز کا اداوہ کرے وہ صرف اس کے کہنے سے موجود ہوجائے خاص اللہ تعالی کی صفت ہے

کی نبی کو یہ بات حاصل نہیں تھی غرضیکہ اس الهام سے بھی مرزا قادیانی تمام انہاء سے اور
حضرت محمد رسول اللہ علی ہے اپنی فضیلت ٹابت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے جنسی علم ادر

فہم عنایت کی ہے پہلے تو وہ اس پر غور کریں کہ ایسا الہام عقلاً ادر شرعاً کی انسان پر ہوسکا ا

ویکھیں کہ مثلاً احمد بیگ کے داماد کی موت کو مرتے دم تک مرزا قادیانی کیما جاہتے رہے اور اس قدر وثوق اس کے مرنے پر تھا کہ بار بار اپنے سامنے اس کے مر جانے کو اپنی صدافت کا معیار بتایا ہے۔ (انجام آ تھم س اخزائن ج ااس س)

مگر وہ مرزا قادیانی کے سامنے نہ مرا وہ خود ہی اس کے سامنے تشریف لے مگئے اور ان کے اس البام کی حالت آ فآب کی طرح روثن ہوگئے۔ بھائیومرزا قادیانی کے ان البامات اور انکشافات برغور کرو اور سوچو که ان کا دلی منشاء کیا ہے جماعت مرزائیہ خدا کے لیے ذرا تعصب کے بردہ کو اپنی آئکموں سے مٹا کرغور کرے اور اپنی عاقبت کو تباہ نہ كريد ذرا فرعون كى حالت كو پيش نظر كريس كه يبلي عطار تفا مجر اس الله تعالى في آ ہتد آ ہتداس قدر کامیانی دی کہ بادشاہ ہو گیا اور جارسو برس کی عمر اسے دی گئی یا جارسو یس اس نے بادشاہت کی یمی کامیابیاں اس کے دعویٰ خدائی کا باعث ہوئیں۔ مرزا قادیانی بھی آ ہتہ آ ہت کشف و الہام میں خدا کے مرتبہ تک پہنچ سے اگر عمر کھے اور وفا كرتى تو عجب نبيل كه صاف طور سے خدائى كا اعلان ہوتا۔ جموثے مرعى مبدويت اور نبوت بھی بہت گزر چکے ہیں جوعلم وفضل ظاہری میں بہت رتبدر کھتے تھے اور اس دعوے کے بعد انھیں بہت کچھ کامیابی ہوئی یہ خیال محض غلط ہے کہ ایبا افتراء کرنے والا ۲۳ برس کے اندر ضرور ہلاک ہوگیا ہے چندنظیریں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اسے ملاحظہ کیجئے صالح بن طریف دوسری صدی کے شروع میں میخنص ہوا ہے بہت بڑا عالم اور دیندار تھا ساتھ میں یہ بادشاہ ہوا ہے اور نبوت کا دعوی کر کے وجی کے ذریعہ سے اس نے قرآن ٹانی کے نزول کا دعویٰ کیا ہے اس کی امت اس قرآن کی سورتیں نماز میں ردھتی تھی۔ می برس تک اس نے بادشاہت کے ساتھ نبوت کی اور اپنی اولاد کے لیے بادشاہت چھوڑ گیا اور کی سو برس تک اس کی اولاد میں بادشاہت رہی اور اس کے خرجب کی اشاعت نہایت زور سے، ہوتی ربی اس کے خاندان میں تین فخصول نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے پہلے اس کے باپ نے دعویٰ کیا اور اس کی بدولت باوشاہ ہوگیا اور بادشاہت اپنے بیٹے کے لیے چھوڑ گیا پھر صالح نے دعویٰ کیا اس کے بعداس کے بوتے کے بوتے نے دعویٰ کیا اور ستائیس برس تک نبوت اور سلطنت کی اس طرح عبید الله علوی نے افریقتہ میں مبدی ہونے کا دعویٰ کیا اور

وہاں کا باوشاہ مو گیا اور چوبیں برس سے زیادہ اس نے مہدویت اور باعشاہت کی ابن تومرت اور اس کے ظیفہ عبدالمومن نے بھی ایا بی کیا اور ۲۳ برس تک اس دعوے کے ساتھ بادشاہت کی ان نظیروں کے بعد بھی کی کو مرزا قادیانی کی صداقت ہر اصرار ہوسکتا ہے۔ ذراغور کیجئے اگر آپ انساف کریں تو بھی ایک بات ان کے کاذب ہونے کے شوت میں کافی ہے مگر آپ کی میہ حالت دیکھی جاتی ہے کہ ایک بات کو کذب کی علامت بناتے ہیں جب وہ دکھا دی جاتی ہے تو اس می ایک قید بردها دیتے ہیں یا کوئی دوسری بات پیش کر دیتے ہیں جس سے نمایت طاہر ہوتا ہے کہ آپ کو طلب حق نہیں ہے اور "الغريق تيعيث بكل حشيش" برعمل ب بهائيواس برغور كرد كه صادقول كى الى روش نبيس ب حضرت مسع عليه السلام كي علامات جو محج حديث من آئي بي جنيس مرزا قادياني ممي حلیم کرتے ہیں وہ بھی ان میں نہیں یائی منٹس اور نہ یایا جانا ایسا ظاہر ہے کہ کسی ناوان کو بھی اس میں تر دونہیں ہوسکتا ہے کیونکہ وہ علامتیں الی ہیں کہ ہرایک ان کا معائنہ کرسکتا ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنی سچائی کی جوعلامت بیان کی تھی اس کا شائب بھی نہیں پایا گیا بلکہ جوعلامت این جموٹے ہونے کی انھوں نے بیان کی تھی وہ یقیناً پائی گئ لینی انھوں نے کہا تھا کہ اگر سیاست بری کے ستون کو یس نہ تو ڑوں تو یس جمونا ہوں وہ ستون بدستور قائم ہے اس کی تو ایک این میمینیں گری بلکه اس کی قوت تو روز افزوں ہے احمد بیك كے دامادكى نسبت کس زور سے مرزا قادیانی نے دعوی کیا کہ اگروہ میرے سامنے نہ مرے اور اس کے سائے میں مر جاؤں تو میں عصوا ہوں۔ اب و کھے کہ مرزا قادیانی کو مرے ہوئے کی ين مو مكتے اور وہ اب تك زندہ ہے كمر ان كے جموثے مونے مى آپ كو كول تردد

اس کا ذکر بھی حصد دوم فیعلد آسانی علی اور تاریخ کال این اثیر اور این ظکان میں ہے۔

ع انجام آ تھم میں اس فرائن ج اامی اسا طاحقہ ہو لکھتے ہیں ''عیں بار بار کہنا ہوں کونس پیشین کوئی احمد بیگ کی نقدیر مرم ہے اس کی انتظار کرو۔ اگر بیس جمونا ہوں تو یہ پیشینگوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آجائی فور کیا میری موت آجائی فور کیا جبری موت آجائی فور کیا جائے کہ مرزا قادیانی کی موت آجائی فور کیا جائے ہیں۔ اس کی موت کو بار بار کہتے ہیں اور تقدیر مرم بناتے ہیں۔ الل علم خوب جانتے ہیں کہ نقدیر مرم ای کو کہتے ہیں جو بدل نہیں علی ۔ اس کہنے کے بعد اس پیشینگوئی کے پورا نہ ہونے کے کہ مقدیر مرم ای کو کہتے ہیں جو بدل نہیں علی ۔ اس کہنے کے بعد اس پیشینگوئی کے پورا نہ ہونے کے دفت آپ یہ محمود الله کوچی کرنا کیا صریح کھلا ہے۔

ہـ اس کے جواب میں معمو الله مایشاء و بجت چی کیا جاتا ہے بین اللہ تعالی جو
چاہتا ہے وہ کرتا ہے اسے افتیار ہے کہ جو کچھ اس نے قول و قرار کیا ہے اس پر وہ قائم
د ہے یا اسے مٹا دے بین اس پر قائم ندرہاس کا حاصل یہ ہوا کہ جماعت مرزائیہ کے
نزدیک خدائے تعالی ایہا بی ہے جیے دنیا کے بعض رئیس جموٹے وعدہ خلائی کرنے والے
ہوتے ہیں۔ (نعوذ باللہ نعوذ باللہ) ذرا انجام آ تھم کو دیکھو کہ احمد بیک کے داماد کے مرنے
کو کیما پختہ اور سچا وعدہ خداوندی لکھا ہے اور پھر اس کا ظہور نہ ہوا اللہ تعالی نے وعدہ خلائی
کی۔ اپنے قول وقرار کو ہٹا دیا کہے حضرات مرزائیہ آپ کے مرشد کے نزدیک آ ہے کے
کیم معنی ہیں؟

مجدد وقت قرآن مجید کے بوے ماہر رسالت کے مدعی ایسے بی معنی بیان کرتے ہیں۔ جس کا متیجہ یہ ہو کہ خدائے تعالی کے سمی قول وقعل کا اعتبار نہ رہے۔ بھلا لیہ تو فرمائے کہ اگر کوئی جموتا ہے تکی پیشین کوئیاں بہت می کرے اور جب کس کا ظہور نہ ہوتو اس آیت کو پیش کر دے اس سے وہ کذب سے بری ہو جائے گا؟ اس کا جواب دیجئے اس کے علاوہ ذرا مرزا قادیانی کے ان الہامات پر نظر سیجئے جن میں بے انتہا قرب الٰہی مرزا قادیانی کا بیان کیا گیا ہے اور ان کو صدیق کا خطاب ملا ہے پھر جے خدائے تعالی ایسا تقرب عنایت کرے اور صدیق کا خطاب دے پھرخود بی اپنے قول و قرار کومٹا کرتمام دنیا کے رو برواسے جمونا تخبرائے ذرا سوی کے جواب دیجئے اور بیجی فرمایے کہ جب خدائے تعالی نے مرزا قادیانی سے ایسے پختہ وعدے بورے ند کیے اور متعدد جموث بولے (نعوذ بالله) تو اس کے ان البامات کے سیا ہونے کی کیا دلیل ہے جن سے ان کامسے ہونا اور مقرب الی ہونا ثابت ہوتا ہے جب آپ کے نزدیک وہ خدائے قدوس کس وقت جموث بواتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے تو ان البامات کی بھٹی صدانت کس طرح تتلیم کر لی جائے اور كيول ندكها جائ كدان الهامات على جو كي كها كيا وه غلط ب يا يدكد يبلي وه مرتبدديا کیا پھراسے مٹا دیا کیونکہ مصحو الله ما مشاءعام ہے بعنی جس بات کو جاہے مٹا دے یہاں مٹا دینے کا ثبوت ہے ہے کہ اللہ تعالی نے مرزا قادیانی علی کے متعدد اقراروں سے انص جمونا ثابت كرديا اكرموت كے وقت تك ووسيح اور مقرب الى بوتے تو مكن نبيس تفا کہ اللہ تعالی تمام خلقت کے رو برواس طرح ان کی بےحرمتی کرتا اور ان سے پختہ وعدے

کر کے خلاف وعدگی کرتا۔ غرضیکہ جو آیت جواب میں پیش کی تھی اس سے ان کا کذب ظاہر ہوتا ہے اس کے علاوہ مرزائی حضرات (اعجاز احمدی ص 2 خزائن ج 19 ص 191) کے اس شعر پر بھی نظر کریں۔

واقسمت بالله الذي جل شانه سيكرمني ربي و شاني يكبر

اور میں خدا کی حتم کھاتا ہوں جس کی شان بزرگ ہے کہ عنقہ یب خدا میرا بھی بزرگ وے کا اور میری شان بلند کی جائے گی کہیے جناب بزرگ دیے اور شان کے بلند کرنے کی بھی صورت بھی کہ پانتہ وعدے کر کے ڈاکٹر عبدالحکیم کے مقابلہ میں اور مولوی ثناء الله صاحب کے مقابلہ میں اور اعلامیے تمام خلق کے رو بروجھوٹے تھبرائے گئے اور بربد ے بدتر قرار یائے یہ کیوں ہوا آ پ یمی کہیں گے کہ یمحو اللّه ما یشاء و بشت الله جے چاہتا ہے منا دیتا ہے اور جے چاہتا ہے رکھتا ہے پہلے اس نے بزرگ دینے کا وعدو کیا تھا گر اسے بورانہیں کیا بلکہ اس کےخلاف کیا بھائیو! و کچہ لو بدم زا تا دیانی ہیں اور یہ ان کا خدا ہے جس کی صفت وہ اور ان کے بیرومرشد آیت ندکورہ سے بیہ بتا رہے ہیں جس کا ذکر ابھی ہوا اب آپ ہی فیصلہ کر لیں کہ مرزا قادیانی کیسے ہیں۔ اس بیان کے بعد ہر نہمیدہ کے نزدیک پیشین کوئیوں کی کوئی وقعت نہیں رہ سکتی۔ گر چونکہ مرز 🔹 یانی نے اپنی صداقت کا برا معیار پیشین کوئی بتایا ہے اس لیے صاف طور سے دوسرے پیرابہ میں ان کا بیان کرتا ہوں یہ یقینی بات ہے کہ پیشین کوئیاں اگر سچی بھی ہوں تو صداقت کا ثبوت نہیں ہوسکتا کیا آپ کومعلوم نہیں ہے کہ ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب نے بھی پیشین گوئیاں کی ہیں اور کی ہوئی ہیں پھر انھیں آپ کیوں جموٹا سجھتے ہی؟ ببت سے رمال جفار اصحاب فراست پیشینگوئیال کرتے ہیں اور اکر صحیح بھی ہوتی ہیں اور مرز: قادیانی کی تو اکثر پیشگوئیاں غلط ثابت ہو کی خصوصاً وہ پیشکو کیال جنس انھوں نے اپی صداقت کا نہایت ہی عظیم الثان نشان مفهرایا تقا اس کا غلط موتا تو آفآب کی طرح دی پر روش موگید فصدة سانی انبات مرزا وغیرہ طاحظہ کر لیا جائے اور جن کو صحح کہا جاتا ہے ان میں اکثر ایسے مجمل اور ول الفاظ میں کہ عموماً یا زمانہ اور وقت کے لحاظ سے ان کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں اور ذی ہوٹن تجربہ کاراس کا اندازہ کرسکتا ہے کہ آئندہ کسی صورت کا ظہور ضرور ہو گا اور پیشگوئی کر ویتا ہے۔ مرزا قادیانی نے ایبا بی کیا مثلا بنگال کی دلجوئی کی پیشکوئی کو ملاحظہ کیجئے پہلے تو یہ دیکھے کہ بدلفظ کس قدر عام ہے اگر کس ادنیٰ بات میں بھی بنگالیوں کا خیال کیا جائے تو اس کے کہنے کا موقع ہے کہ دلجوئی ہوگئی اس کے بعد اس پر نظری جائے کہ کوئی وانشمند بادشاہ ایسانہیں ہوسکتا کہ اس کی رعایا میں سے بوری ایک قوم زور کے ساتھ اپنی حق طلی کرے اور وہ باوشاہ اس قوم کی کچھ بھی نہ سنے اور اس کی کسی بات پر توجہ نہ کرے یہ دونوں باتیں اس پیٹکوئی کے لیے کانی ہیں۔ محر یہاں ان دونوں باتوں کے سواتیسری بات اور بھی ہے جس سے الی پیشین کوئی کرنا نہایت آ سان ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کورنمنٹ ہند کی یالیسی اور طرز حکومت سو برس سے دیکھی جاتی ہے کہ اس کی رعایا میں جس نے تیزی اور تختی کی اس سے نہایت آشتی کا برتاؤ کیا گیا ہے اور اس کی زیادہ سی من ہے اور وانشمند مور منت کو ایبا ہی ہونا جاہیے جب سو برس کا یہ تجربہ موجود ہے پھر بڑالیوں کی اس شورش ے بعد یہ کہد دینا کہ ان کی دلجوئی کی جائے گی س قدر آسان ہے ان کے حال پر حسرت بی نیں ہے بلکہ افسوس ہے جو بی اے یا ایم اے کی ڈگری حاصل کر کے زمانے کی حالت ے واقف ہیں وہ اس پیشکوئی کو الہام سجھتے ہیں۔ چنانچ تقسیم بنگال کے بعد مرزا قادیانی کے ایک مرید کی اے نے تقسیم بنگال کے بعد ای پیٹلوئی کے متعلق بہت ورق سیاہ کر کے مرزا قادیانی کی صدافت میں پیش کیے جی اور لطف یہ ہے کہ مرزا قادیانی اپنی پیشکوئی کی صداقت ابی زندگی ہی میں بیان کر سے ہیں اور بیائمی کہ سے ہیں کہ ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جائے گا جس سے تعتیم بھی نہ ہو اور اہل بنگال کی ولجوئی بھی ہو جائے اس کا طریقہ یہ ہوا کہ لیفٹینٹ کورز جو بنگالیوں کا مخالف تھا وہ ہٹا دیا گیا مرزا قادیانی نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ جاری پیٹیگوئی کا ظہور ہو گیا لینی ایک حاکم اعلیٰ جو اس قوم کا مخالف تھا وہ ! علیحدہ کر دیا گیا اب انصاف پند حضرات ملاحظہ کریں کہ ایسے الفاظ سے پیگوئی ا اس کی تفصیل اخبار الحدیث جلد 9 نمبر 9 نمبر ۲۱ اور جلد ۱۰ نمبر ۱۲ میں نہایت خوبی سے کی گئی ہے اور آخرے برچہ میں قادیانی مشن سے بیمی کہا گیا ہے کد لاہور میں ایک جلسد کر کے مرزا قادیانی کی اس ادر اس جیسی دیگر متحدیانه پیشین موسیوں پر ہم سے بالمشاف عظام کر لو (الح) یہ اخبار س رہی الاول ۱۳۳۰ جری کو چھیا ہے۔ چھ ماہ تو ہو مے مرکسی طرف سے قادیانی مشن کی آ واز نہیں آئی کہ ہاں ہم تیار ہیں۔ آئدہ کی امید ہوسکتی ہے یہاں اس واقعہ برہمی نظر کرتا جاہے جومولوی ثناء الله صاحب (بقیه حاشید گذشته) کی گئی ہے کہ خود پیٹکوئی کرنے والے تو اس کی صدانت میں پکھ کہدرہے اور ان کے مرید پھھ اور کہدرہے ہیں۔غرضیکہ پیشین کوئی ایک موم کی ناک ہے جدھر چاہا ادھر پھیر دیا۔

بھائیو میں نہاہت ہوائی اور آپ کی خیرخوائی سے کہنا ہوں کہ پیٹیوئی کا سیا ہونا نبوت یا ولایت کی دلیل نہیں ہے خصوصاً ایسے فض کی پیٹیکوئی جس کی بہت کی پیٹین کوئیاں غلط ہوگئی ہوں اور ان کا غلط ہونا دنیا پر ظاہر ہوگیا ہواس کی تفصیل فیصلہ آ سانی اور الہامات مرزا میں طاحظہ کی جائے۔ اب میں اس تحریر کوختم کرتا ہوں اور اہل جن کو یقین دلاتا ہوں کہ بیخفرتحریر بہت بڑے وفتر کا خلاصہ ہے۔ جس قدر با غیں اس میں بیان کی گئی ہیں اگر انھیں تفصیل سے بیان کیا جائے تو صحیم کتاب ہو جائے۔ انتھار کی بڑی وجہ بیہ ہے کہ جاعت مرزائید اپنے خالف کی تحریر کو دیکھتی ہی نہیں۔ میری محبت اسلامی اور خیرخوائی نے بیا ہو جائے گئی ہوں انسان کا نظر سے گزر جائے اور انھیں انسان کا موقع کے لیکن ہوایت تو ہادی مطلق کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے مجیب الدعوات سے التجا ہے کہ تو جانتا ہے کہ اس عاجز نے بیدرسالہ تیری خوشنودی اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کہ تو جانتا ہے کہ اس عاجز امر ہوائی المور سلین میں ہور مت سید المور سلین کی مطلق کے علیہ و علی آلہ و احسحابہ الصلوة و السلام الی یوم اللہین.

راقم خاکسار ابواحمد رحمانی

(بقیہ حاشیہ) اور مرزا قادیانی میں ہوا تھا یعنی مولوی تناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ مرزا قادیانی کی پیشین کوئیاں جموثی تکلیں اس پر مرزا قادیانی نے کہا کہ اگر مولوی صاحب سے ہیں تو قادیان میں آ کر پیشین کوئی کو جمونا ثابت کریں ہرایک پیشین کوئی کے لیے ایک ایک سوروپیدانعام دیا جائے گا اور اس وقت ایک لاکھ سے زیادہ میرے مرید ہیں اگر مولوی صاحب کے لیے ایک ایک روپید بھی لول گا تو ایک لاکھ روپید ہمی لول گا تو ایک لاکھ روپید ہو جائے گا۔ وہ سب ان کے نزر ہوگا۔" اس کے بعد انھوں نے پیشین گوئی کی کہ مولوی ثناء اللہ صاحب پیشینگوئیوں کی پر تال کے لیے قادیان میں میرے پاس ہرگر نہیں آئیں گے۔" (انجاز احمدی ص ساحب ای پیشینگوئیوں کی پر تال کے لیے قادیان میں وقت فلام ہوگیا تھا کیونکہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۳ء کو مولوی صاحب ای غرض سے قادیان گئے اور مرزا قادیانی کو اطلاع دی مگر مرزا قادیانی نے بجز زیردتی اور بیبودہ باتوں کے اور پید مائیہ مائیہ اور باتھی بنا کر علیمہ وہ ہو گئے اس کی تفصیل رسالہ انہایات مرزا کے (بقیہ حاشیہ گذشتہ )

## الله اکبر لمسیح تمنه هیقند اسیح

چودھویں صدی کے سیح کا آنا اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو کافر بنانا بہت برادران اسلام یہ مجھ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی اور ان کے پیرومسلمانوں کو کافرنہیں کہتے اس وجہ سے ان کا خیال ان کی طرف اچھا ہے اس لیے میں نے هیقعہ اسیح میں اس کی واقعی حالت کو پچھ بیان کیا ہے محراب زیادہ تعمیل سے اسے دکھانا جا ہتا ہوں تا کہ مسلمان ہوشیار ہو جائیں اور جان لیں کم مرزائیوں کے نزدیک اب یکی حالت ہے جو میں نے عنوان پر لکھی ہے میں رسالہ هیات استح کو لکھ چکا تھا کہ ایک دوست نے مرزا قادمانی کی آخری تالف هیقته الوی کا صفحه۱۹۳۰ ۱۸ تک اور رساله تشحیدالاذهان ابریل ااواء دکھایا بدرساله مرزا قادیانی کے فرزند ارجند محود احدیے خاص ای غرض سے لکھا ہے کہ اپنی جماعت بر ظاہر کریں کہ قادیانی جماعت کے سوا دنیا میں تقریباً ٢٣ كروڑ كلم كو بول مع يدسب كافريس هيقة الوى كم مغد (١٦٣ تراكن ج ٢٢ ص ١٦٧ )يس (بقیہ حاشیہ) صفحہ ا٠١-١١٣ ش بيان ہوئي ہے اس كے ديكھنے ہے دو باتيں ثابت ہوتی ہيں۔ (١) مرزا قادیانی پہلے زور سے دموے کر کے دوسرے کا عجز ثابت کرنا چاہتے ہیں اور جب وہ مقابل آ جاتا ہے تو باتيل منا كر عليده مو جاتے جي \_ متعدد واقع اس وقت بين نظر جي \_ محر مريدين براس كا بجد الزمنين موتا (٢) نهايت صفائي سے معلوم موا كد مرزا قادياني اين مريدين كواليا بيقوف مجمد يك جي كداكر تمام پیشین کوئیاں جاری جموثی ثابت ہو جائیں اور ہمارا جمونا ہونا بالقین معلوم ہو جائے تو بھی ہمارے مريدين ہم سے برگشت نہ ہوں مے اور ہماري طلب ير مولوي صاحب كے ليے چندہ دے ديں مے بہب مریدین کی مقتل وفہم کا بیا ندازہ ہےتو ان کے رو بروشیح موجود کیا خدائی کا دموی کریں اور وہ تسلیم کریں تو بجاب۔ایے خدا ہونے کی حالت کشفی تو مریدین سے منوا بھے ہیں۔ اب اعلانیہ دعوی خدائی میں کچھ دن باتی تنے کہ تشریف لے گئے۔ الغرض اول تو پیشکوئی کا سیا ہونا دلیل صدانت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مرزا قادیانی کی پیشینگوئیوں کی حالت یہ ہے کہ اس کی سچائی وہ خودنہیں ثابت کر سکے ندان کے مریدین ثابت كريكة بي بركس في بيشينگوئيوں كاغل ميارے بير۔

کسی مرزائی نے مرزا قادیانی سے سوال کیا ہے اور مرزا قادیانی نے اس کا جواب دیا ہے۔ سوال و جواب دونوں اس جگہ لکھے جاتے ہیں۔

سوال حضور عالی نے بزاروں جگہ تحریر فرمایا ہے کہ کلمہ کو اور اہل قبلہ کو کافر کہنا کسی طرح سیح نہیں ہے۔ اس سے صاف فلاہر ہے کہ علاوہ ان مومنوں کے جو آپ کی تنفیر کر کے کافرین جائیں صرف آپ کے نہ مانے سے کوئی کافرنہیں ہوسکا۔لیکن عبدالحکیم خان کو آب لکتے ہیں کہ ہرایک مخص جس کومیری وعوت کیفی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے اس بیان اور پہلی کتابوں کے بیان میں تاقض ہے یعنی پہلے آپ تریات القلوب وغيره مس لكه ع جي كدمير عنه مان سے كوئى كافرنيس موتا اور اب آب لكھت ہیں کہ میرے انکار سے کافر ہو جاتا ہے سائل کا بیہ حال ہے اس میں ووقول مرزا قادیانی كنقل كي بيل- يمل كعاب كرحضور عالى في بزارون جكتر يرفرمايا ب كد كلمدكو اور اال قبلہ کو کافر کہنا کسی طرح صحیح نہیں ہے اس جملہ کا عموم اور شمول خوب یاو رہے ووسرا یہ ہے كه آب ترياق القلوب وغيره من لكه يك جي كدميرك نه ماننے سے كوئى كافرنبيل موتا (ان وونوں جملوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر مرزا قادیانی کے جواب کو و کیھئے اور بتاہیے کہ مرزا قادیانی نے اس تعارض اور تاقض کا کیا جواب دیا ہے۔ مرزا قادیانی کا جواب ملاحظہ ہو) الجواب بيجب لبات ب كدآب كافر كن وال اورند مان والي كودونتم ك انسان ل الل علم مرزا قادیانی کے جواب کو ملاحظہ کریں۔ سوال کرنے والا اپنی رائے و قیاس سے کوئی بات نہیں کہتا بلکہ مرزا قادیانی کا قول پیش کرتا ہے اور اس طرح کہتا ہے کہ حضور مرزا قادیانی نے بزاروں جگہ تحریر فرمایا ہے کہ کلمہ کو اور الل قبلہ کو کافر کہنا کسی طرح سیح نہیں ہے۔'' اس قول کا مرزا قادیانی انکارنہیں کرتے جب بدقول محج ب تواس كم معنى يمي بين كه كلم كوادر الل قبله برطرح مسلمان بين خواه ميرا مكر مويا مکفر ہوا ہے کافر کہنا کسی طرح صحیح نہیں ہے اگر کوئی صورت کلہ گو کے کافر کہنے کی لگلے تو مرزا قادیانی کا پیہ تول ضرور غلط ہو جائے **گا** کہ ا**بل قبلہ کوکافر کہنا کسی طرح صحیح نہیں ہے کیونکہ ایک صورت کافر <u>کہنے</u> کی لکل** آئی۔ مرعب بات ہے کہ الل قبلہ کی نسبت ایسا صاف وصریح بزاروں جکہ کہ کر اب اسے برقتم کے مكر کو کافر کہتے ہیں اس تعارض کا کچھ جواب نہیں دیتے اور مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں یہ حالت مرزا قادیانی کی ہے کہیں کچھ کے دیا اور کہیں کچھ اس پر خلیفہ صاحب اور تمام مریدین آ منا کہ رہے ہیں۔

تخبراتے ہیں حالانکہ خدا کے نزدیک ایک ہی جم ہے کوتکہ جو محص جھے نہیں مانتا وہ اس کے وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ جھے مفتری لقرار دیتا ہے النظ (پھر فرماتے ہیں) علاوہ اس کے جو جھے نہیں مانتا کہ وہ خدا اور سل رسول کو بھی نہیں مانتا کہونکہ میری نسبت خدا و رسول کی پیشینگوئی موجود ہے۔ (پھر فرماتے ہیں) (۲) پھر دہ لوگ خدا کے نزدیک کیوبھر موس ہو سکتے ہیں جو کھلے کھلے طور پر خدا کے کلام کی تکذیب سی کرتے ہیں (پھر فرماتے ہیں) ہو اب اس بات کا بہل علاج ہے کہ اگر دوسرے لوگوں ہیں تخم دیانت اور ایمان ہو اور وہ منافق نہیں ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان مولو ہوں کے بارے ہیں ایک لمبا اشتہار ہر ایک مولوی کے نام کی نفری ہے شائع کر دیں کہ یہ سب کافر ہیں کیونکہ انموں ہیں شیطانی البامات کو وہ البام رحمانی سجے یا یہ کہ قوت خیال کرنے ہیں اور دل ہیں گیا۔ اور دل ہیں گیا ہو البام رحمانی سجے یا یہ کہ قوت خیال کرنے ہیں اور دل ہیں گئی بات کا آخر وہ خیال نہاں ہے یہ اگر چہ مولی کی بند ہونے سے جو خیال اور خواہش ہوتی اور دل ہیں گئی بات کے آتے بالا تر وہ خیال نہاں ہے اگر چہ مولی کے اس کی خوردہ وی کہیں گے۔ اور دل ہیں گئی بات کے آتے بالا تر وہ خیال نہاں ہے تھے اگر چہ موردہ وی کہیں گے۔ اس کا خوردہ وہ کہا کہ کے اس کے اس کھے اگر چہ کی اور دائی کو نے خوردہ وی کہیں گے۔ اس کا خوردہ وہ کہیں کے۔ اس کا خوردہ کی کہیں گے۔

ی پیشین کوئی کی آپ کے متکبرانہ خیالت یا انسانی ویٹن کوئی کی آپ کے متکبرانہ خیالت یا انسانی ویٹن کوئی کی آپ کے متکبرانہ خیالت یا انسانی ویٹن نے آپ کے دل بیں جما دیا ہوگا کہ جناب رسول الشخصی کی پیشین کوئی کو اپنی بیٹارت سمجھیں۔ جب بزاروں جگہ یہ کہا کہ کوئی کلمہ کو کا فرنیس ہے۔ اس وقت یہ بات نہیں سیجتی تھی۔ اس حمل کی باتیں بناتے ہیں کہ مرزا قادیاتی اپنی آپ کو جناب رسول الشخصی کے مثل بچھتے تھے چونکہ بعض بیٹارتوں میں جو محصوص صفات حضور انور اللہ کے بیان ہوئے ہیں مثل صاحب شریعت ہونا آپ کی شریعت بیٹارت کے بیان ہوئے ہیں مثل معادب شریعت ہونا آپ کی شریعت کا سب یہ خالب ہونا اس کو مرزا قادیاتی انی بیٹارت کئے ہیں مثلاً ہوا لذی ارسل رسولہ بالیدی الی ا

سے بوٹ بہروہ ان و مروہ ماروی بی جارت سے بین عدا ہو مدن اور ور بہدی اللہ آپ کی سے بین مدا کہ کلذیب ہرگز نہیں کرتے بلکہ آپ کی کلذیب کرتے ہیں کیونکہ جو پیشین گوئیاں اللہ تعالی نے رسول اللہ ماللہ کی بیان کی ہیں آس کا اقرار بہت مرتبہ کر پیشین گوئی کہتے ہیں اللہ و رسول نے تمام کلمہ کوکومسلمان تھہرایا ہے اور آپ بھی اس کا اقرار بہت مرتبہ کر پیشین گوئی ہیں۔

نے ایک اسلمان کو کافر بتایا تب میں ان کومسلمان مجموں کا بشرطیکہ ان میں کوئی نفاق کا شعبہ نہ پایا جائے (پھر فرماتے ہیں) (م) ہاں چونکہ شریعت کی بنیاد ظاہر پر ہے اس لیے ہم مومن نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دہ مواخذہ سے بری ہے اور کافرمنگر ہی کو کہم مومن نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دہ مواخذہ سے بری ہے اور کافرمنگر ہی کو کہتے ہیں کیونکہ کافر کا لفظ مومن کے مقابل پر ہے (پھر فرماتے ہیں) (۵) اور جس پر خدا کے نزدیک اتمام جمت نہیں ہوا اور وہ کمذب یا منکر ہے تو گوشر بعت نے (جس کی بنا کے نزدیک اتمام جمت کافر بی رکھا اور ہم بھی اس کو با تبائ شریعت کافر کے نام سے پکارتے ہیں۔''

ان عبارتوں کا حاصل یہ ہے کہ جو مرزا قادیانی کو رسول اور نبی نہ مانے وہ کافر ب\_ خواہ نیک نیتی سے نہ مان ہو یا مرزا قادیانی کے مخلف اقوال سے پریشان ہو۔ اتمام جحت اس پر ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو ہر صورت میں وہ کا فر ہے۔ ناظرین اس پر نظر کریں کہ مرزا قادیانی نے ذراسی بات کو بہت طول دیا اور مختلف طور سے تکر رسد کرر مسلمانوں کو کافر بنایا گر سائل کے سوال کا جواب نہیں دیا تعنی وہ دریافت کرتا ہے کہ آپ کے کلام میں تعارض ہے آپ ہزاروں جگہ لکھ کھے جی کہ کلمہ کو کسی طرح کافرنبیں ہے۔ پھر لکھتے جیں جس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ کافر ہے۔ بعض تعلیم یافتہ مرزائیوں نے اس کا نتیجہ نہایت خراب د ميد كراس محم كو واليس لينا جام اوريد خيال كيا كدسب كلمه كو يكسال مسلمان خيال کیے جاکیں گر مرزا قادیانی کے صاحبزادے نے بڑے زورسے خلاف کیا اور خلیفتہ اسسے کو مجى ايخ مراه ليا چنانچه رساله تشحيد الاذبان غمر ٩ بابت ماه اريل ١٩١١ء جلد ٢ مين نہایت زور کے ساتھ اس کی تشریح کی ہے اس کا دیباچہ ملاحظہ ہو۔''چند دنوں سے یہ فرماتے ہیں کدامت محمدی کے علاء ایک مسلمان کے کافر کہنے سے کافر ہو گئے اور اس کے اعلان کے لیے لمبا اشتہار جاہیے تو جو مخص ۲۳ کروڑ مسلمانوں کو کافر بنائے وہ کتنا بڑا کافر ہوگا اس کے ليے كس قدر لمبا اشتهار جاہے اب ہم يد كہتے جي كه جو لوگ خيال ركھتے جي اور آپ كے بارے ميں متردد میں جب اضمیں تردد ہے آپ کو یقین طور سے سی نہیں جانتے آپ کے عالات آپ کے اقوال اضیں متر د دکر رہے ہیں اس وجہ سے انھیں انکار ہے گھر وہ علماء کی تکفیر کیسے کریں علماء کی تکفیر تو اس وقت کر سكت بي جب آپ كويقى سي سجم ليس- اس كلام كا حاصل يد ب كد جوجميس باليقين سي سمج اس بم مسلمان مجمیں سے باقی سب کافریں۔

وطن اور المير ميس حضرت اقدس ميح موعود اور حضرت طليفية المسح ير اعتراض كيا حميا بك آب نے احمد بوں اور غیر احمد بوں میں ایک ذرا سے فرق پر اختلاف والوا دیا اور لکھ دیا کہ ہم میں اصولی فرق ہے ای طرح ہید اخبار میں کسی شوخ چٹم نے ایک مضمون ویا ہے کہ امید ہے کہ حفرت خلیفتہ اُسیح اس فیصلہ کو واپس لے کر حضرت مرزا صاحب کے الہامات کو باطل کر دیں مے اور ان پر سے کفر کا فتوی واپس لے لیں مے لیکن تعجب ہے کہ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم لوگ جب حضرت مسیح موعود کو نبی اللہ مانتے ہیں تو کیونکر آپ كے فتوے لك كو الهامات كو رد كر مكت بيل اور حضرت خليفته السيح تو آپ كے خليفه اور آپ کے کاموں کو بورا کرنے والے ہیں۔ آپ کیونکر آپ کے الہامات کو رو کر سکتے ہیں۔ اصل میں یہ لوگ مامورین اور انبیا و رسل کی مخالفت کی حقیقت کو مجھتے ہی نہیں۔ تب ہی تو کہتے ہیں کہ حضرت کی مخالفت سے کیونکر کافر ہوئے یا کم سے کم نیک نیٹی سے نہ ماننے والے كوكر كافر موے۔ حالانكدرسول الله كوند مانے والے كياسب كےسب بدنيت تھے اور كيا سب پر جحت قائم ہو چی تھی۔ سوئٹر ز لینڈ کے پہاڑوں میں کون تبلیغ کرنے ممیا تھا لیکن باوجود اس کے اسلام کی رو سے وہ کافر<sup>ع</sup> جیں۔ باقی بیر ہا کہ ان کوسزا ملے گی یانہیں۔ بیہ خدا جانتا ہے۔ شریعت کا فتو کی تو ظاہر پر ہے۔ اس لیے ہم ان کو کافر کہیں مے۔ پس جب تمام مسلمانوں کو بیتھم دینا کہ سب کے سب مرزا قادیانی کو نبی مانیں اور اگر نہ مانا تو وہ کافریس يد دونون علم تشريعي بين اور نهايت اعلى درج يحظم بين محريد كهنا كدنبوت ورسالت حفرت محررسول الله الله یرختم ہوگئی ہے تھارے اس عقیدے کے بموجب غلط ہے۔ الغرض تمہارا یہ عقیدہ ظاہر کرتا ہے کہ حضرات مرزائی آنخضرت الله کو خاتم انہین نہیں مانے اب یہ کہددینا کہ نبوت تشریعی کا خاتمہ مانے ہیں عوام کے رحوکا دینے کی غرض ہے ہے کیونکہ مرزا قادیانی کے دو تھم تشریعی تو ابھی دکھائے مکتے اور اگر اس پر قناعت نہ ک جائے گی تو اور احکام بھی وکھا دیتے جائیں گے۔ یہال صاحبزادے کا ایس نبوت کا وعویٰ کر کے تشریعی اور غیرتشریعی دوسم کی نبوت بتلانااور دوسری سم میں مرزا قادیانی کودافل کرنا آپ کی تم علمی اور نافہی ظاہر کرتا ہے ذراسنجل کے بیٹھئے اور خلیفہ ہے کہنے کہ ثابت کریں۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ ثابت نہیں کر سکتے۔ اسلام کی رو سے انھیں کافر بنانا جنسیں تبلیغ نہیں پڑی محض غلط ہے جنسیں تبلیغ نہیں پہنی اور وہ موجد ہیں وہ کافرنہیں ہیں کیونکہ جب ان کے کان تک رسالت کی خیر پینی نہیں تو وہ منکر کس کے ہوئے اور

جب وہ منکر نہ تھبرے تو کافر بھی نہ ہوئے خلیفہ صاحب صاحبزادہ اور مطبون کی بھی اصلاح نہیں کرتے۔

تبت اور سومرز لینڈ کے باشدے رسول کے نہ مانے پر کافر ہیں تو ہندوستان کے باشدے متع موجود کے نہ مانے سے کو مرمون مفہر سکتے ہیں۔ غرضیکہ بدخیال بالکل بہودہ ادر عقل ے بید تنا اس لیے تردید لازم نظر آئی تا کہ احمدی بھائی دعوکا نہ کھا کیں لیکن چونکہ حضرت خلیفتہ ایسے کا فتوی مجمی ضروری تھا اس لیے بیمضمون جام و کمال دکھایا گیا اور آپ نے تحرر فرمایا ہے کہ مجھے اس مضمون سے خالفت نہیں اور مرگز مخالفت نہیں اور تحریر فرمایا ہے كداس جماب دواس عام كلوق كى بدايت كے ليے شائع كرتا مول-"احدى بھائيول كو ج**ا**ہے کہ اس کی خوب اشاعت کریں اور بیمضمون دوسرے دوستوں کو جا کر سنا کیں کیونکہ غیر احمدی اس وقت بورے لزور سے ہم کو اینے اندر طانا جاہتے ہیں اور جب حضرت کی ر مخالفت کے باوجود انسان مسلمان کا مسلمان ہی رہتا ہے تو چرآپ کی بعثت کا فائدہ ہی كيا موار فاكسار مرزامحود احمد ولد حضرت مسيح موعود "اس كے بعد بورے رساله ميس (جو ٢٧ صغه کا ہے) اس مضمون کو مفصل لکھا ہے۔ اور بیر ثابت کیا ہے کہ جو مرزا قادیانی کو نبی نہ مانے چاہے منکر ہویا متردد اتمام مجت ہوا ہویا نہ ہوا ہو بہر صورت کا فریے اور مرزائیوں کو اس عقیدہ پر رہنا جاہے اور خلیفتہ اس کا مجی کی علم ہے۔ پس کی مخص کوحن نہیں ہے کہ اس میں کچھ چوں و چرا کر سکے۔ برادران اسلام اب تو آپ کو پورایقین ہوا کہ چودھویں عام طور سے ایما کہنامحض فلد ہے البت اکثر کا یہ خیال ہوسکتا ہے کہ جاعت مرزائیہ ہم سے علیحدہ نہ ہو اور کفرید عقیدے کو چھوڑ کرمسلمانوں میں ال جائے۔ بدایک خیرخواہانہ خیال ہے ورند آپ اور آب کی عماعت کوئی چیز نیس ہے جن کے ملانے کا خیال کیا جائے۔ جس طرح سیدمجر جو نیوری اور علی محر بانی کی معاصت ہے ویسے کسی مرزا قادیانی کی بھی ایک جماعت ہوئی اس سے زیادہ کوئی وقعت نہیں ہے۔ ید کام نمایت مفالی سے فاہر کررہا ہے کہ سے موجود کا آنا مرف ادر مرف یہ ہے کہ اس کے نہ ماننے والے کا فرقرار یا کیں ان کی بعثت کا اور کوئی فائدہ نہیں ہے جنت میں جگہ کی تنگی تنی اور جہنم میں مكرخالي هي اس لي مرزا قادياني بيبع مئ كر بالفعل ٣٣ كرور مسلمان جو جنت كمستى مو يك بين ان مل سے نہایت قلیل معاصت کو علیدہ کر کے سب کوجہم میں بھیج دیں اور آئدہ جومسلمان پیدا ہوں مے اور ہوتے رہیں سے اور خدا کے فعل سے امید ہے کہ وہ سب مرزائے دفوے کے مكر بول سے انعیں مرزا قادیانی کے ظفا جہم میں سیعی رہیں گے مرزائی حضرات فرما کیں کہ اس کام کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے۔

صدی کے مسیح نے کیا کیا؟ دنیا میں ان کے آنے سے اسلام کو اور مسلمانوں کو کیا فائدہ رہنجا؟ جمائیوعبرت کی نگاہ سے دیکھو جنھوں نے ۲۳ کروڑ مسلمانوں کو کافر بنا دیا اسلام سے خارج کر دیا۔ دوزخ کامستی تھمرا دیا اور غضب ہے کسی کافر کومسلمان نہیں بنایا۔ وہ اسینے کو رسول خدا مامور من الله سجھتے ہیں اور مسیح موعود ہونے کے مدعی ہیں۔ تیرہ سو برس سے جن کے آنے کا انظار تمام امت محدید کر رہی ہے۔ تمام علاء اور اولیائے کرام جن کے قدوم کے منتظررہے وہ یمی مسیح تھے۔ جنموں نے دنیا کو کافر بنا دیا اور کسی کافر کو مسلمان نہ بنایا۔ علائے امت اور اولیائے امت محدیہ جن کے آنے کا سینکروں برس سے انتظار کر رہے ہوں نہایت بدیمی بات ہے کہ ایسے سخت انتظار کی وجہ یمی ہے کہ ان کی ذات مقدیں يه اسلام كو اورمسلمانوس كو بهت كچه فائده جو كالمسلمانوس كى ديني اور دنياوى حالت ان کے آنے سے نہایت عمدہ ہو جائے گی محر مرزا قادیانی کی ذات سے تو معاملہ بالکل برعکس ہو گیا مسلمانوں کی مرطرح کی حالت نہایت خراب ہو گئی بالآ خرسب کو انھوں نے کافر بی کر دیا۔ بدنہاےت بدیمی جموت ہے کہ مرزا قادیانی مسیح موعود ہرگز ند تھے بھائیوغور کرو جب حضرت مسیح کے آنے کی جوعلامتیں تھیں۔ان میں سے کسی کا ظہور نہ ہوا بلکہاس کے برعکس بیہ ظاہر ہوا کہ ان کے تول کے بموجب دنیا گویا اسلام سے خالی ہوگئی اور کسی جماعت کی نہ د بی حالت درست ہوئی نہ دنیاوی پھر وہ سے موعود کیونگر ہو سکتے ہیں۔ جماعت مرزائیہ کے جو حفرات دیکھے جاتے ہیں ان کی صورت اور حالت سے اسلام کوعبرت ہوتی ہے کہ ایسے لوگ مسلمان کہلائیں اور ایک نبی کے صحابی یا تابعی جونے کے مدی ہوں افسوس اب ان کے صاجزادے اور ان کے خلیفہ ۲۳ کروڑ مسلمانوں کو نہایت زور سے کافر بنا رہے ہیں اس کیے میں ان سے یہ کہتا ہوں میاں صاحبزادے مرزا قادیانی کا پیفتو کی اور تمہارا ہی اصرار آ فآب کی طرح روش کر رہا ہے کہ مرزا قادیانی مسیح موعود ہرگز نہ تھے اور بموجب نصوص قطعیہ قرآنی اور احادیث صححد نبویہ کے بیتمام کلمہ کومسلمان بیں اس لیے ہر ایک مسلمان ان کے اس کفر کے تحذ کو واپس کرتا ہے اب بقول مرزا قادیانی وہی اس کے مستحق ہیں۔ مرزا قادیانی کے صاحبزادے اور ان کے خلیفہ اس واپس شدہ تحفہ کو باہم تقتیم کر لیس اور اگراہیے خاص متعبین کو بھی کچھ حصہ دیں تو مناسب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی جماعت كوبدايت كري اور راهمتنقيم يرلائ- آشن - وَاخو دعونا ان الحمد لله رب العلمين. راقم خيرخواه امت محمريه ابواحمر رحماني غفرله -



## بسم اللدالرحن الرحيم

تحریف کےلائق وی ذات مقدس ہےجس نے انسان کو بھلائی اور برائی معلوم کرنے کے لئے سجھ عنایت کی اور جس نے ہدایت کیلئے اسے نبی بھیج ان کے سردار حضرت محمد رسول الله علیہ ہیں جن کے اوپر کمالات کا خاتمہ کر دیا اور فرما دیا کہ وہ خاتم انٹیین ہیں ان کے بعد کوئی نی نیس ہوگا۔اس وقت میں مرزاغلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اورایی صداقت کا برا معيارا بي پيش كوئيول كوهم رايا مكران كاغلط مونا متعدد رسالول اور بهت تحريرول سے اظهر من الفتس ہو گیاا دراس وقت تک کسی تحریر کامعقول جواب نہ مرزا قادیانی نے دیا نہان کے کسی معین و مددگار ہے ہوسکا صرف موَلَکیر کے مناظرہ میں اور اس کے بعد جومخصرتحریریں شاکع ہوئیں ان کا بھی جواب اس ونت تک نہیں ہوا اور نہ ہوسکتا ہے۔البتہ بعض آیتیں قر آن مجید کی مرزا کی صدانت میں پیش کی ہیں اور اپنے خیال میں بیٹابت کیا ہے کہ بیآ ینتیں ان کے سیح ہونے کی دلیل ہیں مرزا قادیانی نے بھی ایے رسالوں میں ان آخوں کو پیش کیا ہے مگر چونکہ ان آخول سے مرزا قادیانی کی صداقت ثابت کرنانهایت کم عقلی اورنافہی ہے بلکہ آئندہ معلوم ہوجائے گا کدان میں کی آیتیں ایس ہیں کدان سے مرزا قادیانی کامفتری ہونا ثابت ہوتا ہے اس لئے ہمارے علماء نے انہیں لائق جواب نہیں سمجھا اس کے علاوہ وو وجہیں اور بھی ہوئیں جس سے اہل علم کو بے توجيى \_اول بدكهمرزا قادياني كي صداقت كاجوبرامعيار تقايعني پيشين كوئياں جب ان كے فلط مو جانے سے ان کا کذب بخو بی ظاہر ہو گیا تو ہر سلمان کواس کا یقین کرنا جائے کر آن مجید سے ان ک سے ان ابت نہیں ہو سکتی کوئلہ قرآن مجید خدا کا کلام ہاور کلام خدا سے جمو فے کی سے ان ابت نہیں ہوسکتی اور جوآ بتیں اس مرعا میں پیش کی جاتی ہیں اس سے مقصود یا تو دھوکا وینا ہے یا پیش کرنے والے قرآن مجید کےمطالب سے تحض ناواقف ہیں اوران کی غلطی اور نافہی ایس ظاہر ہے کہ کی فہیدہ کواس میں شینہیں ہوسکتا دوسری وجہ بہتو جہی کی بدہے کہ آبنوں کی تغییر کرنے میں

کی دنہ کی علی بحث ضرور آئے گی اور قوام کو اور کم علم حضرات کو فائدہ نہ پنچے گا۔ اور اگر ہوگا تو بہت
کم اس کے انہوں نے اس طرف توجہ نہ کی صرف پیشین گوئیوں کی حالت کو ظاہر کرنا مناسب سمجما
چنا نچہ اس وقت بھی ایک رسالہ فیعلم آسانی لکھا گیا ہے جس سے مرزا قادیانی کے تمام دلائل باطل
ہوجاتے ہیں اور امرض آفار بی طرح چیئے لگتا ہے گرائی کے لئے جس کو طلب حق ہو بیکطرفہ
فیعلم کر کے محض تلتہ چینی کی نظر سے دیکھے بلکہ خالی الذہن ہوکر انصاف کو پیش نظر رکھے گراب
جماعت مرزائیہ کی خیرخواتی کی آخری ورجہ یہ ہے کہ ان کے دلائل قرآنی کی حالت بھی روشن کی
جاعت مرزائیہ کی خیرخواتی کی آخری ورجہ یہ ہے کہ ان کے دلائل قرآنی کی حالت بھی روشن کی
مشیت الی میں ہے۔ ان دنوں مناظرہ موقیر کی کیفیت میں جماعت مرزائیہ نے چند آئیں کھی
ہیں اگر چہ ان میں اکثر آئیش تو الی ہیں کہ ان سے مرزا قادیانی کی صدافت تا بت کرتا اہل علم
سے لئے ایک معتملہ ہے گر عوام تو بھی سیجھتے ہیں کہ اتن آخوں سے مرزا قادیانی کے دعوے کی
صدافت تا بت گی تی ہوادکی نے جواب نہیں دیا اس لئے لکھاجا تا ہے۔

(۱) وَمَنُ أَظُلَمُ مِمَّنِ الْحَرَىٰ عَلَى اللهِ كَلِمَا أَوْكَلُّبَ بِايُاتِهِ إِنَّهُ كَايُفُلحُ الظَّلِمُون اللهِ اس سے بوھ كرخداك وربار من كوئى ظالم نيس جس نے اللہ تعالى پر جبوف بائد هاياس كى نشانيوں كواورات كام كوج شايا سے يقين كراوكه ظالم كاميا بنيس ہوتے۔

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ خدا پر افتر اء کرنے دالے اور اس کی آیوں کو جھٹانے والے ظالم ہیں اور ظالم فلاح نہیں پاتے نامرادرہے ہیں اس آیت کو جماعت مرزائیہ مفتری کا معیار قرار دیتی ہے نہیں تھہرت بلکہ مفتری کا معیار تقرار دیتی ہے نہیں تھہرت بلکہ مفتری ثابت ہوتے ہیں کیونکہ جواس دنیا میں فائز المرام نہ ہوا اور اپنے مراد کونہ پنچے وہ ان کے نزد یک مفتری ہے۔ ہر شخص کا مدعا اور اس کی مراد اس کے خیال کے مطابق ہوتی ہوتی ہوتی ہے کہ اعلاء کلمۃ اللہ ہودین الی کی اشاعت ہو کے مطابق ہوتی ہوا کر مرزا قادیانی کی اشاعت ہو مکرین دین اسلام قبول کریں اور ان کی حالت دیتی اور دنیادی کی اصلاح ہوا گرمرزا قادیانی نی محترین دین اسلام قبول کریں اور ان کی حالت دیتی اور دنیادی کی اصلاح ہوا گرمرزا قادیانی نی ہے تھے تو ان کامقصود یکی ہوتا جا ہے رسالہ البدر مورخہ ۱ رجولائی اور میں مرزا قادیانی کا بی تول

بجائے تلیث کے وحید کو پھیلاؤں۔ 'اس قول سےان کی مراد بخوبی ظاہر ہوگئی گراب آفاب نیمروز کی طرح روثن ہوگیا کہ اس میں بالکل نا کا م رہے عیسے پرتی کے ستون کوتو ژنا تو بہت مشکل تھاان سے تو دو چارعیے پرست مسلمان نہ ہوسکے ان سے تو دہر رید بہت زیادہ بامرادر ہے کوئکہ انہوں نے بہت عیا پرستوں کود ہر بدکرلیا اب عیسائیوں کے سواد نیا کے اور خدا ہب پرنظر کی جائے اس کا بھی یہی حال ہے ان کی وجہ سے کوئی آ رید مسلمان نہیں ہواکسی مشرک نے ان کے ہاتھ پر توبنيس كى كوئى برجم ساج ان پرايمان ندلايا اورمسلمان نبيس موا\_البند (٢٣٣) كروژ مسلمان كافر مو گئے۔وطن لا ہورنمبرا جلد۱۱۲مشتہرو۱۲ جنوری ۱۹۱۲ء میں بی تعداد کھی ہے۔ کیونکہ جب تک انہوں نے نبوت کا دعوی نہیں کیا تھا اس وقت بہی تعداد مسلمانوں کی مردم شاری میں تھی۔ان کے دعوائے نبوت کے بعد کوئی کافران پر ایمان نہیں لایا۔ بلکدان ۲۳ کروڑ مسلمانوں میں ہے بعض نے انہیں مانا۔ابِ ان کی تعداد جار لاکھ یا کچھ کم وہیش بتائی جاتی ہے اور بدکھا جاتا ہے کہ ان کے سوا سب کافر ہیں کسی کے پیچے نماز ند راعواس کا نتیجہ ریب ہوا کہ جو پہلے مکر اور کافر تنے وہ بدستور کافر رہے یہ جو ۲۳۶ کروڑمسلمان سے بیسب کافر ہو سے صرف چارلا کھمسلمان رہے۔اس کا حاصل بد موا كمرزا قاديانى كى ذات سے اسلام كاكويا خاتمہ موكيا۔الغرض جومراوان كے وعوى كے لئے ہوتا جاہے اس میں وہ نامراد ہی نہیں رہے بلکدان سے مراو کے بالکل برعس ہو گیا لینی اسلام کی ترتی کی جگهاس فقدر تزل مو کیا که بنسبت سابق کے کویانیس رہا۔ نی کی دوسری مرادمسلمانوں کی اصلاح اوروینی اور د نیاوی ترتی ہوتی ہے۔اس کی حالت بھی ظاہر ہے کہ ہر طرح کا تنزل ہے۔ اوران کے دعوے کے وقت سے اس وقت تک اگر نظر کو وسیع کر کے دیکھا جائے تو ہر حالت میں تنزل نظر آئے گا۔ جو ان پر ایمان لائے ہیں ان میں دیکھا جائے تو بجز نزاع اور جھڑے اور جھوٹ کے کچھنظر نہیں آتا اُن کی ساری عبادت اور صلاح وتقویٰ میہ ہے کہ حضرت مسیح کی موت و حیات پر پچھ باتیں یا دہیں ای کی مشق کیا کرتے ہیں اور مرزا قادیانی کی تعریف غرضیک اس مقصد میں بھی مرزا قادیانی نامراد رہ اورمفتری کی علامت جو ندکورو آیت میں بیان ہوئی ہے وہ ان میں کامل طور سے یا لی من اس لئے ان کامفتری ہوتا اس آیت سے ثابت ہوا۔ حضرات مرزائی نے اس آ سے کے بیان میں مرزا قادیانی کومفتری فرض کر کے ان کی مرادصرف وجاہت ونیادی اورشہرت پسندی بیان کی ہے وہ محض کوتا ونظری یا ملمع سازی ہے کیونکد جب مفتری مانے مسے اور مفتری بھی وہ جوخدائے تعالی پرافتر اء کریں تو نہایت اعلیٰ درجہ کے بلند حوصلہ دنیا دار تھہرے پھر ایسے لوگوں کے مقاصد اصلیہ اور فرعیہ کی تعیین کیوں کر ہو عتی ہے۔ ان کی عمر میں کتنی ولی تمنا کیں

انہیں ہوتی ہیں وہی جانتے ہیں دوسرائسی قدران کی حالت و واقعات سے پچھ معلوم کرسکتا ہے پوری واقفیت نہیں ہوسکتی پھر کیوں کرکہا جاسکتا ہے کہ مرزا قادیانی اینے مرادوں میں کامیاب ہوئے چند باتیں جو مجھےمعلوم ہیں جن میں وہ ناکام و نامراد رہے یہ ہیں (۱) براہین احمد یہ کی سلحیل باوجود پلنتہ وعدوں کے نہ کر سکے اور غالباً تیں برس تک زندہ رہے۔ (۲) قرآن مجید کی تغییر نبیں کر سکے \_(٣)منارہ پورانہ بنوا سکے (٣)اشاعت اسلام جوان کا خاص مقصد تفاوہ کچھ بھی نہ ہوا (۵) مثلیث برتی منانا انہوں نے خاص اپنا کام بتایا تھا وہ کھی بھی نہ کر سکے (٢) منكوحه آساني كے نكاخ ميں آنے كى كيسى انہيں تمنا رہى مكر بيدمراد ان كى بورى نه موئى (۷) اینے سامنے اس کے شوہر کے مرجانے کی خواہش کی محدد انہیں تھی محمردہ ندمرااوراس وجدے و وصرف نامراد ہی نہیں ہے بلکہ تمام دنیا کے نزد کی جھوٹے تھہرے کیونکداس کے مرنے کی پیشین کوئی انہوں نے کی تھی اورا ہے اپنی صدافت کا معیار بتایا تھا (۸) ڈاکٹر عبدائکیم خان صاحب کے اینے سامنے مرنے کی ضرور انہیں آرزوتھی کیونکدایے سامنے ان کے مرنے کی پیشین کوئی کی تھی اوران کے سامنے اپنے مرجانے کونہایت عاراورخلاف مرضی خداوندی بتایا تھا (ان كا اعلان تبره ملاحظه مومجموعه اشتمارات ج ۳ ص ۵۷\_۵۹۱ ) (۹) مولوي ثناء الله صاحب کی موت ہمی ان کی خاص مرادیمی (ان کا آخری فیصلہ مولوی صاحب کے باب میں دیکھا جائے مجموعہ اشتہارات ج ۳ ص ۵۷۸)ان کے سوااور بھی ان کی مرادیں ہیں جن میں وہ نا مراد رے مرسب کے بیان میں طوالت ہے۔

اب جاہ وشہرت کی نسبت جو کہا گیار مرادان کی پوری ہوئی ریجی غلطی ہے کیونکہ جاہ اور قبولیت کے مراتب ہیں اور ہرخض اپنے حوصلہ کے موافق اس کی خواہش کرتا ہے اس میں شہر نہیں کہ مرزا قادیانی اس امر میں ہڑے عالی حوصلہ ہے ان کی مراد اور ان کا حوصلہ بیقا کہ دنیا جر کے عیسائی اور ہند و اور مسلمان سب میر ے علقہ بگوش ہوجا کیں اور سب میر اکلمہ پڑھنے لگیں۔ اس کی دلیل ہیہ ہے کہ انہوں نے موعود ہونے کا دعویٰ کیا جن کے متظرعیسائی اور مسلمان دونوں سے دلیل ہیہ ہے کہ انہوں نے کرشن ہونے کا دعویٰ کیا اس سے معلوم ہوا کہ دونوں گروہ کو اپنا مطبع بنا نا ان کا مقصود تھا چرا اور پیغا مسلم شائع کیا اس سے ظاہر ہوا اور ہوں کو اپنا مطبع بنا نا ان کا مقصود تھا۔ اخبارات اور اشتہارات اگریزی میں اُردو میں کہ تینوں گروہوں کو اپنا مطبع بنا نا ان کا مقصود تھا۔ اخبارات اور اشتہارات اگریزی میں اُردو میں

لِي : پينوائش اي ليانتي كهار كري كري بعد كن مدير سار كي يوي مير سانكار مين و سه :

ا پنے دعوے اورا پی تعریف میں اس قدرشائع کئے کہ انتہا ندرہی اس سے ان کامقعبود بخو بی طاہر موتا ہے۔ جب ان کی بیمراد ممری کہ تمام دنیا کے آ دی ان کے مطبع ہوجا تیں اور قبولیت کے ساتھ ان کی شہرت ساری دنیا میں موتو اگر دو جارلا کھان کے مرید مو محے تو اس کہنے میں کیا تامل موسکتا ہے کہ اس مراد میں بھی دہ تا مرادر ہے۔ جس قدران کے مرید ہوئے اس کی مثال ایک تھمتا جا ہے کی کولا کورو پیکی خواہش موادر اسے دس بیں روپیل جائے اب فاہر ہے کہ اس قدرل جانے ہے وہ بامراز نبیں ہوسکا۔اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اہل بصیرت غور کریں کہ دعوے کے بعد مرزا قادیانی کچیس چیمیں برس تک زندہ رہے اور بہت ہی کوشش کے ساتھ ایے وعوے کی صداقت ظا ہر کرتے رہے گراتی مدت میں کوئی غیر مذہب والا ان پرایمان نبیس لایا آب انبیس مرے ہوئے کی برس ہو گئے ان کے خلیفہ اور ان کے مریدین موجود ہیں اور انہیں بھی فکر رہتی ہے مگر اس وقت تَک کوئی عیسائی یا ہندوان کی جماعت میں داخل نہیں ہوا پھرنس بنیاد پر بیددعویٰ ہوسکتا ہے کہ آئنده واخل بول عے اور مراد بوری ہوگی جناب رسول اللہ نے جب دعوی کیا تواسی وقت مشرکین اور یہود و نصاری جماعت اسلام میں داخل ہونا شروع ہو مجئے تھے اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کے عبد میں ہر گروہ کے لوگ ایمان لاتے گئے۔ یہاں تو اس وقت تک اس کا ظہور کچر مجمی نہیں ہوا۔مرزا قادیانی کواگر مانا تو بعض مسلمانوں نے مانا اس قیاس پراگر آئندہ امید ہوسکتی ہے تو یبی کہ مجھ مسلمان اور انہیں مانیں کسی دوسرے گروہ کے مانے کی امید نہیں ہوسکتی جیسے سید محمد جو نیوری نے مہدویت کا دعویٰ کیا تھا انہیں بعض مسلمانوں نے مانا اور اب تک ان کے مانے والےموجود ہیں اس لیے عقل اور تجربہ کامل شہادت دیتا ہے کہ ان کے مراد کے بورا ہونے کی امید مسىطرح نہيں ہوسكتى۔

ایک نہایت نازک اور باریک وجہ نا امیدی کی بیہ ہے کہ کلمۃ اللہ کا اعلاء اوردین حقہ کی ترتی انہیں ہے ہوکتی ہے جن کے قلب صلاح وتقویٰ کے نور سے ایسے منور ہوں کہ ان کے چہروں سے اس کی شعا کمی نظر آتی ہوں اور سیما ھم فی وجو ھھم من اثو السجو دی مصداق ہوں ان کے ارقابی سے قلوق کے دل ان کے طرف کھنچے جاتے ہوں جماعت مرزائی میں قواس کا نشان نظر نہیں آتا جس کو دیکھو جھوٹ اور فریب اور نزاع اور جھڑے ہے میں معروف ہے شاذ ونا درکا ذکر نہیں ہے جو محض نا واقعی اور نا تجربہ کاری سے اس میں شائل ہو گئے ہیں ایسی جماعت سے دین درکہ جس طرح رافعی خارجی مہددی وغیرہ فرتے ہوئے اس میں کوئی مسلمان داخل ہوتا ہے کوئی خارج ہوتا ہے وہی یہاں ہمی مہددی وغیرہ فرتے ہوئے اس میں کوئی مسلمان داخل ہوتا ہے کوئی خارج ہوتا ہے وہی یہاں ہمی

**ہوگا بلکہ رافضی خارجی کی مثال ہوتا بھی عثل سلیم قبول نہیں کرتی الحاصل ان کا نامراد ہوتا ہرطر ر** فلهربهاب اس كمنع مل كسى طرح تال نبيس موسكاكد جماعت مرزائيه جومطلب آيت كابيان کررہی ہےاس کےمطابق مرزا قادیانی اس کےمصداق تھبرتے ہیں ان کے مخالفین کو نا مراد کہنا محض بعقلى بيكونك خالف كى يدى مراديكى موتى بيك بهارافريق مخالف نامراد رباوراس كاظهور موكميا بحران كى كامياني مي كياهيمه ہاب اكراس كي تفصيل كمي ندرى جائے تواس طرح كهد سكتة جيس كدمرزا قادياني كے خالف عمو ماعيسائي اور خصوصاً يا دري اور آربياور عام مسلمان اور بالخصوص وہ الل علم جوان کے مقابل ہوئے ان میں عیسائی اور آریاتو ظاہر طور سے فائز الرام ہو رہے ہیں ان کی ثروت کو ان کی دنیادی عزت و جاہ کو ان کے ند مب کوتر تی موری ہے ہمارے سائنے کی بات ہے کہ ویا تندسری کوکو کی جانتا بھی نہ تھااب اس کی جماعت جوآ ریے کہلا ٹی ہے کس قدراس كوفروغ بيغضب بيب كبعض مسلمان آريه ومحية مسلمانون كى حالت اس ونت نازك مور بی ہے وہ اپن فرائض سے بالکل غافل مورہ میں انہیں اس پر توجہ بی نہیں کہ مرزا قادیانی کیا كررب بين پران كى كوئى مراد مرانا ناوانى بجس سے اليس نا مراد كها جائ البته بهت مسلمانوں کو یہ کہتے سُنا کہ بیاوگ محض بے حقیقت میں ان کی طرف توجد کرنا ہی فضول ہے چند حضرات جوان کے طرف متوجہ ہیں وہ سابق کے کامیانی کے عام کامیانی میں توسب کے شریک بی ہیں اس کے سواان کی بھی کامیابی ہے کدان کی تحریروں کا جواب ندمرز اقادیانی نے دیا ندان كے كى مريدنے أن كے لئے بددعاكى كئى وہ محى تبول نہ ہوئى۔

اے حضرات! میں نے اپنے فہم کے مطابق کامیانی کی حالت بیان کردی اب آپ کی حالت اس نے زادہ محقیق بیان کرنے کی اجازت نہیں دی گر اے خوب مجھ لیجئے کہ دنیا میں کامیابیاں بہت مفتر یوں کو ہوئی ہیں اور اس وقت بھی ہور ہی ہے اس کوصد اقت کی دلیل تھہرا تا اور قرآن شریف سے اسے ثابت کرنا خدا کے کلام پرالزام لگانا ہے۔ قرآن شریف کی کمی آ بت سے بیٹا بت نہیں ہوسکتا جے آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں گرا کھد للداب تو ظاہر ہو گیا کہ جوآ بت آپ نے مفتری کی شناخت ہو گئی اور آپ کوروش کرکے دکھا دیا اب ہے اُن کو ماننا آپ کا کام ہے۔

(۲) قد محاب من افعری (طدالا) جس نے خدار افتر اوکیادہ نامرادرہا۔ اس آیت کا مطلب تو وہی ہے جو پہلی آیت میں بیان ہولیا ہے اس لئے یہ آیت بھی ہمارے مدعا کو ثابت کرتی ہے لینی جب مرزا قادیانی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے اور نا مرادر ہے تو آپ ہی کے خیال کے بموجب افتر اع کا الزام ان پر سیح ہوا۔ گراس آیت بیس مجھے پھھ اور کہنا ہے جس سے مرزا قادیانی اور ان کی جماعت کی دیانت اور واقفیت کا اظہار اہل نظر پر ہو۔ اس آیت سے مرزا قادیانی نے بھی استدلال کیا ہے اور موٹلیر کی جماعت بھی کر رہی ہے گر پوری آ بت کی نے نہیں لکھی ایک کلزا لکھا جاتا ہے طالبین پوری آ بت کو ملاحظہ کر کے اس کے مطلب بیس غور کریں آ بت ہے۔

قَالَ لَهُمُ مُوسَىٰ وَيُلَكُمُ لَالْفُتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَلِبًا فَيُسُحِتَكُمُ بِعَذَابٍ وَقَلْحَابَ مَن الْتَولَى

'' حضرت موی علیه السلام کے مقابلہ کے لئے جس وقت فرعون نے جادوگروں اور اپنے درباریوں اور حضرت موی علیه السلام کے مقابلہ کے لئے جس وقت فرعون سے اور تمام حاضرین جلسہ سے فرمایا کہ جمع کیا اس وقت حضرت موی علیه السلام نے فرمایا کرو گے ) تو حاضرین جلسہ سے فرمایا کرو گے ) تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کرد سے گااوریقین کرلوکہ جس نے خدا پرافتر اء کیا وونا مرادر ہا۔''

بھائیواب خور کروکہ اس آیت بیس فرعون سے خطاب ہے اور اسے مفتری کہا ہے اور فرایا ہے کہ مفتری کہا ہے اور ڈرایا ہے کہ مفتری نامراد اور تاکام رہتا ہے جس طرح کہلی آیت بیس ارشاد ہوا تھا کہ مفتری فلاح نہیں پاتا لیعنی فائز المرام نہیں ہوتا اس طرح یہاں کہا گیا اب یہ بات قابل خور ہے کہ فرعون نے کہا کہ کہ چار سویرس تک بادشاہت کی اور سلطنت کے ساتھ خدائی بھی کرتا رہا اور اس بیش سے زندگی بسرکی اس زمانہ دراز بیس ایک روز اسے بخار تک نہیں آیا صاحب مدائع الر ہوراس کے حال بیس کہ سے کہا ہیں۔

عاش فرعون اربعماته سنة وهو منفرد بملک مصره يرى فى هذه المدة مكروها ولا حم فى جسده يوما لم يزل فخولا فى النعمة.

(بدائع الزمورثي احال الدمور)

فرعون چارسو برس تک زندہ رہا اور اس قدر وراز مدت تک تمام ملک معر پر تنہا بادشاہت کرتا رہا کوئی اس کا سہیم وشر یک نہیں ہوا اور نداس مدت میں کوئی بات اس کے خلاف مرضی چیش آئی یہاں تک کدایک دن اسے بخار بھی نہیں آیا اور ہمیشہ تازوہم میں حکمران رہا۔

اس فرعون سے اور اس کے مانے والوں سے حضرت موی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ضدا پر افتر اء نہ کرو۔ خدا پر افتر اء کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا تامراور ہتاہے اب جس کو اللہ تعالیٰ

نے چشم بھیرت عنایت کی ہے اور تھانیت کی اسے طلب ہے وہ غور کرے کہ وہ بادشاہ جس نے چارسو پرس کی عمر پائی اور ایسے عیش و کا مرانی سے بادشا ہت کرتا رہا جس کی نظیر دنیا میں نہیں مل سکتی اسے اللہ تعالیٰ نامراد فرماتا ہے۔ پھر مرزا قادیانی نہایت تعوزی می عمر میں اگر قور ما پلاؤ کھاتے رہے اور بالفرض دو چارلا کھان کے مانے والے بھی ہو گئے تو وہ اننے جس بامراد اور مدح پانے والے ہو گئے اور ایسے فہم پر نہایت افسوں ہے۔ اس پر بھی نظر رہے کہ فرعون نے بادشا ہت کے ساتھ خدائی بھی کی اور اس دراز مدت تک اس کے سر میں درد تک نہ بوااور اگر غور کر دوتو مرتے دم تک اے کی تھم کی تکلیف نہیں ہوئی یعنی کسی ایسے مرض میں نہیں جتال ہوا جس سے تکلیف پہنچے دریا میں ڈوب گیا تھوڑی دریمیں جان نگل گئی ہوگی۔ مرزا قادیانی ہمیشہ اپنی بیاری اور نظر ات کی شکایت ہی کرتے رہ اور اس پر اپنے جان نگل گئی ہوگی۔ مرزا قادیانی ہمیشہ اپنی بیاری اور نظر ات کی شکایت ہی کرتے رہ اور اس پر اپنے جی اور اس بر اپنے اور اس برائے خوام ادر بیجھتے ہیں اور بیسبز باغ دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔

بھائیو ہوشیار ہواورعلم وہم سے کام لو ہمارے بیان سے ظاہر ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ کے بزدیک و نیا کی کامیانی کوئی چرنہیں ہے و نیاوی زعدگی جس اگر کوئی ہر طرح اپنے مراد کو پہنے جات و وہ بامراد نہیں ہوسکا بامراد وہی ہے جواس عالم میں ایمان اور تقویٰ ہے آ راستہ ہوکرا پی جاودانی زعدگانی میں بامراد اور کامران رہار شاہ فضا و ندا گائی کہ میں ایمان اور تقویٰ ہے آ راستہ ہوکرا پی جاودانی زراتال کرو کے تواس مثال ہے بخوبی تھے سکتے ہوکہا گرکسی کی سویاد وسو برس کی عمر ہواور اسے ایک ہفتہ کے لئے دنیا کی بادشا ہت ل جائے اس کے بعد وہ تخت ہے اتار دیا جائے تو تمام عمراس پر جوتیاں پڑتی رہیں اور ہر سمی تکلیف میں وہ جنال رہے تو اس ایک ہفتہ کی بادشاہت سے اسے بامراد اور کامران کہیں گے۔ بھائیو فور سے جواب دو۔ بجواس کے آپ پھینیں کہہ سکتے کہ اسے بامراد ہرگر نہیں کہیں گے۔ بھائیو فور سے جواب دو۔ بجواس کے آپ پھینیں کہہ سکتے کہ اسے بامراد ہرگر نہیں کہیں ہا ہے۔ اس جاودائی زعدگانی کے بامراد ہرگر نہیں کہیں نہایت کم ۔ ایک ہفتہ کوتو سو برس سے پھینسبت ہو بوگتی ہے مگر سو برس کے فور کرد کہ دہ اس ہو تک ہے کہ اس آ ہے کوئی نہیں ہو تھی نہیں کرتے رہ مرکز پوری آ ہے کو پیش نہی فور کرد کہ دہ اس میں بھی جواد پر بیان کی گی اب ان کے مریدیں جو کہی نہیں در کھتے اور دبی آ ہے جملہ کو پیش کررے ہیں اس میں بعض اہل علم بھی ہیں در بی جی نہیں در کھتے اور دبی آ کہ بیات کہ بیات سے بی اس میں بعض اہل علم بھی ہیں در کھتے اور دبی آ کہ ہو کہ کی ایک کی بیات کہ بیات سے بیاس میں بعض اہل علم بھی ہیں در کھتے افسوں ہے۔

ُ (٣) وَلَوُ تَقَوُّلَ عَلَيْنَا بَغُضَ الْاَقَاوِيْلَ لَآخَذَ نَامِنُهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمُّ لَقَطَعُنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ (طاقـ٣٦٣٣)

الله تعالی اپنے رسول برحق کے نسبت فرما تا ہے کہ آگر بیدرسول ہم پر پچھ بھی افتر اء کرتا تو ہم اسے مضبوط بکڑتے اور اس کے دل کی رگ کوکاٹ دیتے۔ اس آ مت کی تغییر فیملد آسانی کے دوسرے حصہ میں تغصیل سے کی گئی ہے اور مرزا قادیانی کی غلطیاں دکھائی گئیں ہیں اور نہامت قوی دلائل سے قابت کر دیا ہے کہ مرزا قادیانی نے جواس کا مطلب بیان کیا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ یہاں مختمراً پھی کھھاجا تا ہے مگر اس سے آگاہ کرنا ضرور ہے کہ مناظرہ مو تگیر میں اس آ سے کو مفتری کی علامت قرار دیا ہے اور اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ ''اگر کوئی ہمارے او پرائی ہا تیں گھڑے جوہم نے اسے نہیں بتا کیں ہم اپنے زبردست ہاتھ کے ساتھ اے روکتے اور اس کے دگ جان کوکاٹ دیتے ہیں۔''

بیتر جمد یہودیانتر فیف ہے آن مقدل میں کوئی جملہ ایسانہیں ہے جس کے معنی میں ایسا عموم ہوجیسا اس ترجمہ کہ جہا جملے میں ہے آگر بیتر جمہ ہو آ ہے کا مطلب بیہ ہوگا کہ جوہم پر افتر اوکر تا ہے ہم اسے ہلاک کردیتے ہیں یعنی مفتری کی بیعلامت ہے بیم مطلب کی وجہ سے فلط ہے۔ مہم کی وجہ سے معلوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور مہم کی وجہ مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور عملی وجہ مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور عمل میں کی وجہ مہدی ہوئے اور ان کی اولاد میں بینکٹر وں برس تک معرد راز تک وہ کا میاب رہے یہاں تک کہ بادشاہ میں کھودیا ہے کہ ہم کا می تحقیقات سے کہتے ہیں کہ بادشاہی رہی کے مرز اقادیا نی تبین کہ بادشاہی میں کہتے ہیں کہ اس کی نظیر دنیا میں نہیں میں کی میت نظیر میں اس کی فیش کر سکتے ہیں۔ اس کی نظیر دنیا میں نہیں میں نظیر میں کسی جاتم ہیں۔

(۱) محمد بن تو مرت \_ یہ بہت بڑا ذی علم اور صلاح وتقوی شی مشہور تھا گر جب اس کی عمده حالت سے عزت و جاہ اس کے علاوہ وہ باتیں حالت سے عزت و جاہ اس کے مال مرتبہ کو بھنج گئی تو اس سے دعویٰ مہدویت کے علاوہ وہ باتیں ہوئیں کہ جرت ہوتی ہے جو تھی صدی کے آخر ش اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور بعض پیش محرک کے پورا ہو جانے سے لوگ اس کے اس قدر کے بیروہوئے کہ بادشاہ ہوگیا اور مرتے وقت

اس کا اندازہ کداس کے مریدین کس قدر تھے بخو بی معلوم نہیں ہوسکا گراس حالت ہے پھے اندازہ ہوسکتا ہے کہ اس کے مریدین کی جب کڑت ہوئی تواس کواییا معلوم ہوا کدان ہیں بعض ایسے بھی ہیں کدان کا عقیدہ پڑتے نہیں ہوا اس کے اس نے اس نے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس نے ایس قداد سر ہزارتھی بعض اس کے اس نے ایس کے اس کی تعداد سر ہزارتھی بعض روایت میں بارہ ہزار ہے۔ ہرایک جدید مدی کے عقیدت مند پہلے بہت زیادہ اخلاص رکھنے والے ہوتے ہیں جب کڑت زیادہ اخلاص رکھنے والے ہوتے ہیں جب کڑت زیادہ اخلاص کے ایس کے اس کو گھر تعداد جس میں جب کر تر زیادہ اس کے اس کے اس کے اس کو رہ تھے۔ مرزا قادیانی کو یہ نصیب نہیں ہوااس لئے اکثر وہ آ بیش جو مرزا قادیانی کو یہ نصیب نہیں ہوااس لئے اکثر وہ آ بیش جو مرزا قادیانی کی صدافت بھی جماعت مرزا ئیکو ماننا ہوگ ۔ کو یک کے دور مرزا قادیانی کی صدافت بھی جماعت مرزا ئیکو ماننا ہوگ ۔ کو یک کے دور مرزا قادیانی کی صدافت بھی جماعت مرزا ئیکو ماننا ہوگ ۔ کو یک کے دور کے دور کے دور کی بیان بھی ہوگ

این خاص مرید عبد المومن کوانا جانشین کر کمیاس نے ۱۳۳ برس تک بہت زور سے سلطنت کی ادر اسے سلطنت کی ادر این اولاد کوسلطنت چھوڑ کیا۔

(۲) عبیدالله علوی صاحب افریقداس نه ۲۹۸ هیس مهدویت کا دعوی کیا اور افریقه شی پینی کربادشاه موگیا اور چیس برس سے زائداس نے مهدویت اور سلطنت کی اور اپنی اولاد کے لئے سلطنت چیور کیا۔

(۳) صالح بن طریف اس نے دوسری صدی <u>۱۲۷ ه</u>ی نبوت اور مهدویت کا دعویٰ کیا اور ۲۷ برس تک نبوت اورسلطنت بوے زور ہے کی سنا گیا کہ مرزائی کہتے ہیں کہ دعویٰ نبوت کیا مگرالہام کا دعویٰ نہیں کیاان کی بے علمی اور تعصب پرافسوں ہےا تنابھی نہیں جانتے کہ نبوت کا دعویٰ بغیرالہام کے ہو نہیں سکتا اور صالح تو بڑے زور ہے دحی کا دعویٰ کرتا تھا کہ اس نے تو بیہ دعویٰ کیا ہے کہ وی کے ذریعہ سے مجھ پر قرآن نازل ہوتا ہے اور اس کی امت ای قرآن کی سورت می نماز بڑھتے تھے بیدی ہے، برس کے بعد بھی مرانہیں بلکدایے جانشین کوایے فدہب کی اشاعت کی وصیت کر کے کسی مکرف چلا گیا ۲۲۳ ہے میں اس کا پوتا تخت نشین ہوا اس نے اپنے دادا کی وصیت ہر پوراعمل کیااوراس کے فدہب کو بہت کچھ فروغ دیااور منکروں کو تہہ تیج کیا چوالیس برس اس کی حکومت رہی۔ پھراس کا بیٹالیتن صالح کا بوتا تخت نشین موااور ۲۹ برس سلطنت کی اور اسيخ دادا صالح كے خدمب كى اشاعت كرتا رہا۔اس كے بعداس كا بيٹا ابوالانصار ٢٩٧ هيں ا بادشاہ موااس نے بڑے شوکت وعظمت سے چوالیس برس حکومت کی اس وقت کے خلفائے اسلامیاس ہے ڈرتے تھے الحاصل سے اے سے لے کر ہے ہیں تک صالح کی نبوت کا زور وشور ر ہااوراس کے پیرووں کی ترقی ہوتی رہی پھرابوالانصار کا بیٹا ابومنصورعیسیٰ۲۲ برس کی عمر میں تخت تشین ہوا۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور ستائیس برس تک ہادشاہت اور نبوت کرتا رہا اور <u>۳۲۸</u> میں اس کا خاتمہ ہوا غرضکہ دوسری صدی سے چوتھی صدی تک اس ایک خاندان میں تین مخضوں نے نبوت کا دعویٰ کیااورقریب تمین سو برس کےان کی نبوت اورسلطنت رہی اس کے بعد ان کے ماننے والے کب تک رہے اس کا پیتہ میری نظر سے نبیس گذراابن خلدون میں ان کے دعو کی نبوت اورسلطنت کا ذکرہے رپیذ کرنہیں ہے کہ ان کے ماننے والے کپ تک رہے یا اب تک ہیں یا نہیں ہیں۔مرزا قادیانی کواس کی خبرنہیں مگریدوی فرورے کرتے ہیں کہ مفتری جلد ہلاک ہوتا ب كبيل بدكه ديا كه بم كال تحقيق سے كہتے ہيں كه ايسادعولى بمي چل نبيس سكالعنى جموثے الهام اور

وجی کا دعوی کمجھی نہیں چلا ہمارے بیان سے اس کی خلطی اظہر من افعنس ہوگی مگر حضرات مرزائی بھی کچھے نہیں و کیھتے اندھے بن کر مرزا قادیانی کو بھی مان لیا ہے افسوس ان کے حال پر ذرا اس پرغور کریں کہ فرعون کو خدائے تعالی نے مفتری قرار دیا ہے اور پھر چارسو برس تک وہ زندہ رہا اور کیسے عیش و کا مرانی بیس رہا۔ بینظیری کس صراحت کے ساتھ اس مطلب کو خلط بتاتی ہیں جو مرزا قادیانی اور ان کے پیروبیان کر ہے ہیں اس متم کی نظیری ڈاکٹر عبدائھیم خان وغیرہ پیش کر چکے ہیں مگر پھر بھی وہی آ بت مرزا قادیانی کے صدافت میں پیش ہورہی ہے بیجب تقانیت ہے اس کا مطلب سواحق ہوتی اور زبردی کے کچھ بھی میں نہیں آتا۔

ووسر کی وجہ حضرت میں سیٹر بہت سے انبیاء کل کردیے گئے آیت ففریقا کُلْهُتُمُ وَ فَوِیقاً کُلْهُتُمُ وَ فَوِیقاً کُلْهُتُمُ وَ فَوِیقاً کُلْهُتُمُ وَ فَوِیقاً کَفُتُو وَ اَلْاَنْہِیَآءَ بِغَیْرِ الْحَقِیْ (آل عران۱۱۱)۔اس کی شاہد ہے حضرت کی گئی کی اور خور سے بلغ رسالت نہیں کر سکے حضرت کی اور انجیل دیمی جائے۔اگر ہلاک کردیا جانا مفتری کی علامت ہوتے یہ جانبیاء جن کی نبوت کی تقدیق قرآن مجید کرتا ہو وہ کیوں ہلاک کئے گئے۔غرضکہ بہت جموٹے اور مفتری نہایت کا مران رہے اور بعض سے قل کر دیئے گئے۔ صرف مُسکنگہ اور اَسُو کہ عَنسی کے مارے جانے سے مارا جانا جموثوں کی علامت نہیں ہو کئی۔اس طرح ونیا میں گزت وجاہ سے دہنا صدافت کی دلیل نہیں ہے۔ تیمیس کی مراز اور بعض با تھی بھی ہم پر افتراء کرتا اُو کَقُول کی علامت نہیں کہ داری طرف سے جو ٹیش گوئی کرے اور جو الہام بیان کرے وہ سب جموٹے ہوں بلکہ ایک دو بھی اگر جموٹے ہوں وہ سب جموٹے ہوں بلکہ ایک دو بھی اگر جموٹے ہوں وہ سے جو بیش گوئی کرے اور جو الہام بیان کرے وہ سب جموٹے ہوں بلکہ ایک دو بھی اگر جموٹے ہوں وہ سے بھوٹے موں بلکہ ایک دو بھی اگر جموٹے ہوں وہ سے جو بیش گوئی کرے اور جو الہام بیان کرے وہ سب جموٹے ہوں بلکہ ایک دو بھی اگر جموٹے ہوں اور بعن الہامات

ا حضرت یکی کامشہورنام یومنا تھا ابن فلدون نے اس کی تصریح کی ہے اور مطبوعہ انجیل کے نسخوں میں اکثر یومنا ہے اب وقت میر ہے سامنے ایک نسخہ کال اردوتر جمہ بائبل کا ہے جو محکاء میں مرزا پور میں چھپا ہے اس میں یومنا کا نام ہے فاری ترجہ جوہیل پر نیس کلکتہ میں چھپا ہے اوروں میں یکی ہے اور یکی نبی ہونا اور حضرت سے محاان کے ہاتھ ہے ہت پانا نجیل متی باب انجیل مرقس باب آیت ا۔ 9 تک وغیرہ مقامات سے ظاہر ہے مرز اپر لیس انجیل پر حاشیہ ہاس سے ظاہر ہے کہ حضرت یکی نے ۲۷ برس کی عمر میں تبلیغ رسالت شروع کی اور ۲۰ برس کے متھے کہ قید کئے گئے اور ۲۳ برس کی عمر تھی کہ شہید کئے گئے۔

یقینی غلط ہوئے مثلاً منکوحہ آسانی کے نکاح میں آنے کی پیش کوئی کس زورہے کی گئی اور تشم کھا کھا كراس كاالهام بيان كياهميااور بارباراس طرف توجدي كى اور برسول اس يروثوق اعتادر بأثمر بالآخر ير بيش كوكي اوراس كم تعلق البامات سب جموث كليه (٢) اى طرح اس كوشو بركى نسبت بھی پیٹ گوئی کی کداڑھائی برس میں مرجائے گا مروہ نہ مرا پھرکہا کداسے مہلت دی گئی ہے مگر میرے روبر وضرور مرے گا گرمیرے سامنے نہ مرے اور میں پہلے مرجاؤں تو میں جھوٹا ہوں۔ بیہ پیش کوئی تو اسی جھوٹی ہوئی کہ اہل حق کے لئے کائل فیصلہ ہو گیا۔ ایک فیصلہ نہایت زور کا ہے جو مرزا قادیانی نے اخبار البدر مرتومہ ۱۹ مرائی ۲۰۱ می طبع کرایا ہے وہ یہے" طالب حق کے لتے میں یہ بات پیش کرتا ہوں کہ میرا کام جس کے لئے میں کھڑا ہوں یہی ہے کہ میں عیا پرتی كے ستون كوتو ژون اور بجائے تثليث كوتو حيد كو كھيلاؤن اور آنخضرت (ﷺ) كى جلالت اورعظمت اورشان دنیار خابر کرول پس اگر محصے کروڑنشان بھی خابر ہوں اور بیعلت غانی ظہور میں نہ آئے تو میں جمونا ہوں اس و نیا مجھ سے کول وشنی کرتی ہے اور وہ انجام کونیس و کمھتے اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا جو سے موعود ومہدی موعود کو کرنا جا ہے تھا تو چرش سے ہوں ادرا كر پچهنه موااورمر كيا تو پهرسب كواه رېي كه مين جمونا موں ـ "اب اگر بالفرض سوپيش كوئياں اور ہزارالہام مرزا قادیانی کے سیے ابت ہول تو بھی مرزا قادیانی کی صدافت ابت نہیں ہوسکتی کونکہ سچائی کی جوعلامت انہوں نے خود بیان کی تھی وہ نہیں یائی گئی اور اس آیت سے بھی ان کا مفتری ہونا ٹابت ہو کمیا یعنی مرزا قادیانی اوران کی جماعت سیکہتی ہے کدیہ آیت عام مفتر ہوں کے لئے معیار ہاور آیت کے پہلے جملہ سے سیٹابت ہوتا ہے کداگر کسی نے ایک یادوبات بھی خدا کی طرف سے ایک بیان کی جس کا جمونا ہوتا ظاہر ہوگیا۔ وہ مفتری ہے کیونکہ و لو تقول علينا بعض الا قاويل كالبي مطلب بالغرض آيت من جوشرطيان كي كي هي وه يهال ياكي می ہمرزا قادیانی کامفتری ہوناب اس کی جزا کاظہور ہوایانہیں اسے حضرات مرزائی بیان کریں اگر ہوا تو کس طرح ہوا اور اگر نہیں ہوا تو آیت کا پیمطلب غلط ہوا جو دہ بیان کرتے ہیں۔ بېرمال آيت كامطلب جومومرمرزا قاديانى كانفَوَّل (مفترى مونا) ثابت موكيا\_ بیان ندکورے میہ می ظاہر ہوا کہ اللہ تعالی نے مرزا قادیانی کے کی وعدے کے محروہ پورے نہیں كے كي (١) ببلايد كرزااحد بيك كى لڑكى محدى برايك مانع دور مونے كے بعد تيرے تكاح ش آ ئے گی اور آسان پراس کا نکاح بھی پڑھادیا کیا تھا مگراس نکاح کا ظمور نہ ہوا (۲) دوسرا بیکداس کا شو برضر ور مرے گا اور تیری سچائی دنیا پر ظاہر ہوگی محر وہ ندمرا اور مرزا قادیانی جموثے ہوئے (٣) تيسرا وعده بير تعا كه تثليث برح كاستون مرزا قادياني كي باتحد بي توفي كامكروه اس عالم ے تشریف لے گئے اوراس ستون کی ایک اینٹ بھی ندگرا سکے۔ جب اس قد روعدے پورے نہ موے تو ثابت ہوا كەمرزا قاديانى خدا كرسول نيس تنے كيونكدانلدتعالى فرما تاب فلا تىنحسىن اللَّه مُخْلِفَ وَعدهٖ رُسُله (ابواهیم ٣٠) ایبا گمال ندکرکداننداسی رسولوں سے وعدہ ظافی كرتا ہے۔ جب يهال متعدد وعده خلافياں ظاہر موكئيں تو ثابت مواكد مرزا قادياني خدا كے فرستاده نہیں تھے۔ یہاں تک جارآ تول سے مرزا قادیانی کا کذب ثابت موااور قدرت خدایہ ہے کہجن آ تنول سے وہ حقانیت ثابت کرتے تھے انہیں سے ان کا مفتری ہونا ثابت ہو گیا۔ اب جمیں ضرورت نہیں کدان کی اور دلیلوں کی طرف توجہ کریں کیونکداس قدر بیان سے ظاہر ہوگیا کہ اب جس قدر دلیلیں وہ پیش کریں وہ محض غلط فہی ہے قرآن مجید کے سیے مطالب کی روشنی ان کے و ماغ تک نبیس پیچی حقائق قرآنید کے انوار نے ان کے دلوں کو منور نبیس کیا ور شدہ والی دلیلیں پیش نہ كرت كرمسلمانون كي خيرخوان كسى قدراورتوضيح برة ماده كرتى باس لئے بحصاور تكھاجاتا ہے۔ (٣) فَقَدُ لَبِثْتُ فِهُكُمُ عُمُوا مِنْ قَبْلِهِ اَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴿ لِيلْ ١٦) الله تعالى في كفار كمد كے مجمانے كے لئے اسى رسول سے فرمايا" كمان سے كموك میں نے تم میں اپنی عمر گذاری ہے تم میری حالت سے واقف ہو۔' وعویٰ نبوت سے پہلے تم نے مجھ رِ کوئی الزام نہیں نگایا اور اس وفت بھی کوئی الزام تم نہیں لگا سکتے ۔ پھی<sub>ر ججھے دعو</sub>ئی نبوت میں کیوں کر

بی نے میں اپنی عمر گذاری ہے تم میری حالت سے واقف ہو۔ 'دعویٰ نبوت سے پہلے تم نے جھے کوئی نبوت سے پہلے تم نے جھے کہوئی الزام نہیں لگا سکتے ۔ پھر جھے دعویٰ نبوت میں کیوں کر جھوٹا کہتے ہو؟ جس کی نیک چلی تم الزام تم نہیں لگا سکتے ۔ پھر جھے دعویٰ نبیں پایا پھراس کے جھوٹا کہتے ہو؟ جس کی نیک چلی تمام عرتم تج بہر بچے جس کوئی میں تم کیے جموٹا نبیل کرتے ہو ذرااس میں خور کرو آ بت کا یہ مطلب حضرات مرزائیوں کے جھے کے موافق ہے اب اس تقریر سے مرزا قادیانی کی نبوت یہ حضرات ٹابت کرنا چاہے ہیں کہ مرزا قادیانی کو دعوے سے پہلے کوئی آئیس کرا تھی کہا جا تا ہے اس آ بت کا اصل مطلب جواد پر کی آ بت ملائے سے خیال میں جو ہوں وہ دوسراہے مراس وقت جمیں جماحت مرزائی کو سمجھوٹا نہیں کہا ان کے خیال میں جو ہے اس مطلب کو تسلیم کر کے کہا جا تا ہے۔ دعوئی نبوت سے پہلے ان کی کیا ان کے خیال میں جو ہے اس مطلب کو تسلیم کر کے کہا جا تا ہے۔ دعوئی نبوت سے پہلے ان کی کیا

دو مراقول قرآن شریف کے نصوص قطعیہ سے تابت ہوتا ہے کہ ایسا مفتری اسی دنیا میں دست بدست سزایا لیتا ہے خدائے قادر وغیوراس کو امن میں نہیں چھوڑتا اس کی غیرت اس کو جلد ہلاک کرتی ہے۔''

تیسراقول ہمنہایت کامل جمقیقات سے کہتے ہیں کدایساافتراء بھی کی زمانہ میں چل نہیں سکا اور خدا کی پاک کتاب صاف کواہی دیتی ہے کہ خدائے تعالیٰ پرافتراء کرنے والے جلد ہلاک کئے ہیں۔

(انجام آ مقم ص ۲۲ ماشی خزائن جااص ۲۲)

ان تمن تولوں میں سات جملے ہیں اور ساتوں غلا ہیں۔ خدا پر افتر اء کرنے والے بعض جلد مارے گئے بعض نہایت غریب ہے گرافتر اء کرنے کے بعد بادشاہ ہو گئے اور عرصہ تک امن و عافیت سے رہے اور بادشاہت کے ساتھ اپنے افتر اء کی اشاعت کرتے رہے ہی حال ہے اخبیا کا مواہ کہ بعض کو وشمنوں نے جلد شہید کر دیا بعض زیادہ عرصے تک رشد و ہدایت کا شیوع کرتے رہے حضرت کے گئے اور انبیا بھی شہید رہے تھر شہید کر دیئے گئے اور انبیا بھی شہید کے بعد پانچ جھ برس زندہ رہے گھر شہید کر دیئے گئے اور انبیا بھی شہید کئے جس کے بعد پانچ میں بہت جگہ ہے۔ عبید اللہ صاحب افریقہ اور محمد بن قو مرت

نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا صالح بن طریف نے نبوت اور نزول وی کا دعویٰ کیا اور تینوں بادشاہ ہوئے اور عرصہ تک بادشاہ رہے اور بادشاہت اپنی اولا داور خلفا کے لئے چھوڑ گئے اب یہ کہنا کہ قرآن شریف کے نصوص قطعیہ سے ثابت ہے کہ ایسامفتری جلد ہلاک ہوجا تا ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ قرآن مجید میں ایسی غلا با تھی بھی ہیں جن کی غلطی واقعات سے ظاہر ہوتی ہے (نعوذ باللہ) حالانکہ قرآن مجید کے ایک مقام سے بھی ٹابت نہیں ہوتا کہ ایسامفتری جلد ہلاک ہوتا ہے۔ اب جس کو دوی ہووہ ایک بی آیت اس دعوے کے ثبوت میں چش کرے اگر چہ مرزا قادیانی کے قول کی صدافت اس وقت ٹابت ہوگی کہ اس دعوے کے ثبوت میں کم سے کم گیارہ آئیتیں چش کریں۔ گر مم نہایت زور سے کہتے ہیں کہ کوئی نہیں چش کرسکا قرآن مجید خدا کا سچا کلام ہے اس میں صرت خلاف واقع بات کا ہونا غیر تمکن ہے۔

جماعت مرزائياس برخور كرے كه مرزا قاديانى جس دعوى كوا بى كال تحقيقات كا نتيجه لكور ہے جيں وہ كيسا غلط ہے جن نظيروں كاذكر بيل نے كيا ہے اور جن كے نام بيل نے كيے جيں ان كاذكر كسى غير شہور كتاب بيل نہيں ہے بلكہ كامل ابن الليو اور تاريخ ابن خلدون بيل ہے اور يہ دونوں تاريخيں عرصہ ہے جيپ كرمشتهر جيں يہ بالكل بعيد ہے كہ عيم نورالدين قاديانى كے كتب خانہ ميں نہ ہوں كھركياس ميں انہوں نے يا خليفہ قاديان نے نہيں ديكھا اور اگر نہيں ديكھا اور دوكوى كرر ہے جي كہم كامل تحقيقات ہے كہتے جيں۔ يہم تاريخ جموث نہيں تو كيا ہے؟ اور اگر ديكو كر پھر اس كے برغس يددوك ہے ہوئ ہوراكر ديكھ كي كر بھر اس كے برغس يددوك ہے ہوئ ہوں كي مرزا قاديانى كى اس كے برغس يددوك ہے جي اور ايان كى دولوں كي كامل تحقيق ہے اور بيان كی جہد جی ارور بيان كی کہا ہے تھوٹ سے اور بيان كی تر ہوں ہی بہت جی اور کی کس طرح اپنی تحرير كی رنگ آ ميز يوں ہے دکھار ہے جيں ايس كي بريا كيا ہے اور بيان اور کس کس طرح اپنی تحرير كی رنگ آ ميز يوں ہے دکھار ہے جيں ايس كي بريا كی بريا كی اس کے برياں ان كی تحريوں ميں بہت جيں ذيا وہ لکھنا ہے ضرور درت تحرير كوطول و ينا ہے داست جيں ايس كي بريا كی بريا كی ان كی تحرير كی دولوں و بنا ہے داست جيں ايس كي بيرا كی بريا كی ان كی تحريروں دین بہت جيں ذيا وہ لکھنا ہو مرورت تحرير كوطول و بنا ہے داست جيں ايس كي بريا كی بريا كی ان ان كی تحريروں دیں بہت جيں ذيا وہ لکھنا ہو مرورت تحرير كوطول و بنا ہے داست جيں ايس كي بريا كياں ان كی تحريروں ميں بہت جيں ذيا وہ لکھنا ہو مرورت تحرير كوطول و بنا ہو داست تحرير كولوں و بنا ہو داست تحرير كولوں و بنا ہو داست تحرير كولوں و بنا ہے داست جيں ذيا وہ لکھنا ہو تحرير كی دورت تحرير كولوں و بنا ہو داست تحرير كي دورت تحرير كولوں و بنا ہوں دورت تحرير كولوں و بنا ہو دورت تحرير كولوں و بنا ہو دورت تحرير كولوں و بنا ہو دورت تحرير كولوں و بنا ہوں و دورت تحرير كولوں و بنا ہو دورت تو بولوں و بنا ہو دورت تو بولوں و بنا ہو دورت تو

لے اس کی دجہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نصوص قطعیہ سے ٹابت ہے نصوص جمع کثرت ہے اس لئے عربی کے قاعدے کے بموجب اس جملے کے میسمنی ہوئے کہ کم سے کم قرآن مجید کے گیارہ جگہوں یا گیارہ آیوں سے یہ دعویٰ ٹابت ہے گریہ یقینی امر ہے کہ قرآن مجید میں میصنمون نہیں ہے اس لئے ہم کہ سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے اس دعوے سے کم سے کم گیارہ افتراء خدائے تعالیٰ پر ٹابت ہوئے اگر چہ مضمون ایک ہے گر مرزا قادیانی اے گیارہ جگہ بتاتے ہیں اس لئے گیارہ افتراء ہوئے

بازے گئے اس قدر کافی ہے بیتو مرزا قادیانی کی عام تحریکانمونہ تھا اب خاص ان کے نشانات معنی بیش کو تیوں پر نظر کیجے جنہیں دہ اپنی صدافت کا معیار بتاتے ہیں اس ہے ادر زیادہ ان کی زندگی کی صالت معلوم ہوگی۔ مثلا ان کی بیش کوئی متکوحہ آسانی کے متعلق ہے جس کو انہوں نے اپنی صدافت کا نہاہت ہی عظیم الشان نشان قرار دیا ہے صرف ای کے الہامات دیکھے جا کیں تو ان کی صدافت کا اندازہ بخو فی معلوم ہوجائے گا کہ ایک ہی معالمہ میں کتا الہامات ان کے جموثے باب عب دوسرے اس کے بعد سیال میں دو تم کے الہام ہیں ایک اس کے نکار کے پہلے دوسرے اس کے بعد سیال میں دو تم کے الہام میں ان خوار دیکھیم مطلق نے جمعے فرمایا کہ (احمد بیک) اس محق کی دفتر کان کے سلسلہ عنبانی کر۔

(مجموعات ارات جمانی کر۔

(مجموعات ارات جمانی کر۔

(مجموعات ارات جمانی کر۔

جب الله تعالی کا ارشاداییا تھا تو ضرور ہے کہ اس کی مشیت اس کے اظہار کی ہوگی مگر اس کا ظبور نہ ہوا۔اس سے بالطین معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا بیار شاد ہرگز نہ تھا (۲) بیر نکاح رصت کا نشان ہوگا۔

لیکن اگر تکار سے انحاف کیا تو لڑی کا انجام نہاہت ہی برا ہوگا (۳) اور درمیانی زمانے میں بھی اس وخر کے لیے کراہیت اورغم کے امر پیش آئیں گے (ایفناً) (۴) اس کا شوہر اڑھائی سال کے اندرفوت ہو جائے گا۔ اس کے گھر میں تفرقہ اور تکی اور مصیبت پڑے گی۔ " یہ سات با جس جواس البام میں تھیں ان کا جموٹا ہونا دنیا نے و کھ لیا۔ اس لڑی پرکوئی الی مصیبت نہیں آئی جے مرزا قادیانی نے البام میں بیان کی تھی نداس کا شوہر مراوہ تو اب تک زندہ ہمرزا قادیانی کو مرے کئے برس ہو گئے نداس کے گھر میں تفرقہ آیا نہ صیبت غیر معمولی آئی اور نانی اور دائی کا مرجانا تو ہوائی کرتا ہے مرزا قادیانی کا نوجوان بیٹا جس کی شادی کوئی روز ہوئے تھے اوردادی کا مرجانا تو ہوائی کرتا ہے مرزا قادیانی کا نوجوان بیٹا جس کی شادی کوئی روز ہوئے تھے کہارگی مرگیا یہ مصیبت نانی وادی کے مرنے سے بہت زیادہ ہے۔ الغرض جس طرح کہا بات جموثی تاب ہوئی می ای کی مرکیا ہے۔

دوسراالهام \_ ان دنو ل باربارتوجی گی تو معلوم ہوا کہ خدائے تعالی نے بیمقرر کردکھا ہے کہ اس از کی کو ہرائیک دوک دورکر نے کے بعدانجام کارای عاجز کے نکاح ش لائے گا۔ '' پھرای اشتہار میں ہے۔ خدائے تعالی اس از کی کوتہاری طرف والس لائے گا۔ کوئی نہیں جوخدا کی باتوں کو تال سکے۔'' (ایسناً) اس الہام ہے صاف ظاہر ہے کہ اس کا نکاح ش آتا تقدیر مبرم ہے ضرور ہوگا کوئی۔ لا تبدیل نکلمات الله (ایسناً) کے مصدات ہے اس ش کوئی قیداور شرط نہیں ہوسکتی

اس کاظہور ہرطرح ہوتا ہے۔ ممرظہور نہ ہوااور کیسااعلانیہ افتراء خدا پر ثابت ہوا۔

تنسر االہام۔ خدائے تعالی کی طرف سے قراریافۃ ہے کہ وہ لڑکی اس عاجز کے نکاح میں آئے گی خواہ پہلے ہی ہا کرہ ہونے کی حالت میں آجائے یا خدائے تعالیٰ بیوہ کر کے اس کو میری طرف لادئے۔ (مجموعہ شتہارات جاس ۲۱۹)

يد دونون الهام مرزا قادياني كي نسخ فسنح كي توجيه كوهش غلط اورنهايت بناوث ثابت كر

رہے ہیں۔ (مرزا قادیانی نے اس لڑی کے باپ کوخط لکھا ہاس میں لکھتے ہیں۔خدائے تعالی قادر مطلق کی قتم ہے کہ بین اس بات میں بالکل سچا ہوں کہ مجھے خدائے تعالی کی طرف سے الہام ہوا تھا کہ آپ کی دختر کلال کارشتہ اس عاجزے ہوگا۔'' (کلم فضل رحمانی ص ۱۳۳)

یہاں اس الہام کی صدافت ظاہر کرنے کے لئے خدا کی قتم کھائی گرافسوں کہ وہتم بھی جھوٹی نکلی انصاف پند حضرات خیال رکھیں گے کدان تین الہاموں بیں نوافتراء خدا پر ہوئے اور ایک جھوٹی قتم ان کے پہلے سات تا درست باتوں سے طاکر شار کریں تا کدان کی زندگی کی حالت اچھی طرح معلوم کر سکیس ۔ فدکورہ الہامات کا جھوٹا ہوتا اس وقت ان کے مرجانے سے نہایت ظاہر ہوگیا۔ جس بیس کی طرح چوں وچرا کی مخواکش نہیں رہی گران کی زندگی ہی بیس ان کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ خدائے تعالیٰ کی طرف سے انہیں الہام نہیں ہوا محض مطلب نکا لئے کے لئے انہوں نے ایک طرف سے انہیں الہام نہیں ہوا محض مطلب نکا لئے کے لئے انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا تھا ان میں ہے بعض باتیں نقل کی جاتی ہیں۔

کہلی بات مرز ااحمد بیک کو لکھتے ہیں۔''اب بھی عاجزی اور ادب ہے آپ کی خدمت میں ملتحس ہوں کہ اس رشتہ ہے آپ کی خدمت میں ملتحس ہوں کہ اس رشتہ ہے آپ انحراف نہ فریا کمیں۔'' (ایضاً) بیرو ہی احمد بیک ہیں جنہیں تمتہ اشتہار دہم جولائی میں ہے دین اور بدعتی لوگوں میں قرار دے بچکے ہیں اب خط میں کوئی مرتبہ تعظیم کا اٹھانہیں رکھا جے ایساقطعی الہام ہوا ہوجیسا مرز ! قادیانی بیان کر بچکے ہیں وہ کسی ہے دین بدعتی کو ایسے خوشا مدانہ الفاظ نہیں لکھ سکتا۔

دوسری بات اس خطیس ہے'' آپ کومعلوم ہوگا کہ یہ چیش کوئی ہزار ہالوگوں میں مشہور ہو چکی ہے۔'' (ایضاً) اگراس کاظہور نہ ہوا تو بڑی رسوائی ہوگی۔

تیسری بات ہزاروں پادری شرارت سے نہیں جمانت سے منظر ہیں کہ جھوٹی نظرتو جمارا پلہ بھاری ہو۔'' (ایضاً) بھائیو مرزا قادیانی کے اس مررالہامات کودیکھوجس میں نکاح کی یقین کا کوئی مرتبدا ٹھانہیں رکھا گیا ہے مگر خاکلی خط میں پادریوں کے پلہ بھاری ہونے کا خوف ظاہر ہور ہا ہے۔کیا جے ایسائیٹی الہام ہواا ہے ایسا خوف ہوسکتا ہے ہرگز نہیں۔ چوتھی بات علی شیر بیک اپنے سرمی کو لکھتے ہیں'' احمد بیک کالڑی کا نکاح عیدی دوسری یا تیسری تاریخ کو ہونے والا ہے ۔۔۔۔۔ انہوں تیسری تاریخ کو ہونے والا ہے ۔۔۔۔۔ انہوں نے پہنتہ ارادہ کرلیا ہے کہ اس کوخوار کیا جائے ذلیل کیا جائے روسیاہ کیا جائے اب جھے کو بچالین اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر میں اس کا ہوں گا تو ضرور مجھے بچالے گا۔'' (کرفضل رحمانی ص ۱۲۵)

حضرات اس قول میں تین جملے ہیں جن پر خط کمینچا گیا ہے انہیں ملاحظہ کیجے اور فرمائیے کہ جسالتہ کی طرف ہے ایسے سلی بخش الہامات ہوں جیسے اوپر فدکور ہوئے وہ ایسا پریشان ہوسکتا ہے جیسی پریشانی ان جملوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور آخر کے جملے سے قو فیصلہ ہی ہوگیا لینی مرزا قادیانی نہایت تاکید سے فرمائے ہیں کہ اگر میں اس کا ہوں گا تو ضرور جمھے بچا لے گا اب تو ظاہر ہوگیا کہ اس قادر مطلق نے بیس بچایا اس لئے نہایت صفائی سے فیصلہ ہوگیا کہ مرزا قادیانی کو اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ تعاور نہ وہ ذات مقدس انہیں اس ذلت اور روسیا ہی سے ضرور بچالیتی۔ اس خطس بہ قول بھی ہے۔

یانچویں بات اب تو دہ جھے آگ میں ڈالنا جا ہتے ہیں۔ (کلم نظل رحمانی ص ۱۲۱) بیاضطراب ملاحظہ کے لائق ہے جن کوالہام کے ذریعہ سے یعین دلایا گیا ہواس کے قلم

ے ایسے الفاظ کل سکتے ہیں۔ الل الفعاف اس کا جواب دیں۔ اس کے بعد اپنے سومی کو لکھتے ہیں۔ مجھٹی بات اگر میرے لئے احمد بیک سے مقابلہ کروگے۔ اور بیار ادو اس کا بند کرادوگے تو میں بدل و جان حاضر ہوں' (ایساً)

ساتوي بات اب آپ كلمتا مول كداس وتت كوسنجال ليس (ايضاً). ي جمله كيه اضطراب اورب بى كوظام كرر باب-

آ مھوی<mark>ں بات</mark> اور احد بیگ کو پورے زورے خطائمیں کہ باز آ جائے اور اپنے گھرکے لوگوں کوتا کیدکریں کہ وہ اپنے بھائی کولڑائی کرکے روک دیں۔'' (ایضاً)

اب برادران اسلام خصوصاً جماعت مرزائيدان خاتلى خطوں كے مضافين كوديكيس اور ان الها مات مشتورہ سے مقابله كريں كركيا أبيس اس شكر رہ سكتا ہے۔ كہ يدا قوال آفتاب كی طرح روشن كررہ جين كہ مرزااحد بيك كی لڑكی كے باب بيس انہيں الهام خداوندى ہر گرنہيں ہواورنہ اس اضطراب و پریشانی كے قط ہر كرنہ لكھتے جس كوا سے المينان كے الها مات ہوئے ہوں جيسے او پر في مراز نہ لكھتے جس كوا سے المينان كے الها مات ہوئے ہوں جيسے او پر في كور ہوئے اس كے قلب بيس ان باتوں كا خطرہ بي نہيں آسكتا جومرزا قاديانى كے قلم سے نكلے ہیں۔

بیالہامات اور بیاقوال اس کے نکاح کے میں نکاح کے بعد الہامات فرکورہ الہامات ہے بھی زیادہ مؤکد ہیں۔

انجام آتھم میں عربی الہام ہاوراس کا ترجمہ اُروو میں ہاس کا حاصل یہ ہے چوتھا الہمام (۱) خدااس عورت کو میری طرف والی لائے گا (۲) بلاشک ہم اس کے کرنے والے ہیں (۳) ہم نے نکاح کردیا (۳) یہ خدا کا سچاوعدہ ہاس میں توشک نہ کر (۵) خدا کی باتیں بدائی ہیں کرتیں کرتیا ہے۔'' (انجام آتھم ص۲۱ ترائن بڑا س ایسنا) اس الہام پرخوب نظر رہے۔ مرزا قادیانی کس زور سے دعوی کر رہے ہیں کہ اس عورت کا نکاح میں آتا خدا کا سچاوعدہ ہاں کے پورا ہونے میں کسی طرح کا شک و شہہ نہیں ہوسکنا نہ اس میں کوئی شرط ہے نداس میں تغیر و تبدل ہوسکتا ہے گر باایں ہمداس کا ظہور نہ ہوا اور یہ البابات غلط تابت ہوئے۔

چے جملے اس الہام میں ہیں اور ہرایک جملے علیحدہ معنی رکھتا ہے وہ سب جموثے ہوئے۔ خدکورہ الہام بی بھی تھا کہ'' اگر بیاڑی ووسرے سے بیابی گئی وہ روز نکاح شوہر اڑھائی برس کے اندر مرجائے گا۔''

چندافتراء جب ایک معامله میں خدائے تعالی پر تھے تو اگر تمام معاملات پرنظری جائے تو ایسے افتروں کی تعداد بہت زیادہ ہوجائے گی۔ پھرافسوں یہ ہے کہائی پرمرزا قادیائی نے بسنہیں کی بلكه جناب سيدالمرسلين عليه الصلوة والسلام ربهمي خاص اسي معامله ميس كئي افتراء كئے ہيں چنانچه (ضمير انجام آئتم ص ٥٣ عاشيه خزائن ج ااص ٣٣٧) ميں لکھتے ہيں كه 'اُس چيش مُوكَىٰ كيكنے جناب رسول الله (ﷺ) نے بہلے ہی ہے ایک پیش کوئی فر مائی تھی کہ پینز وج ویو لدیعن منکوحہ آ سانی نکاح میں آئے گی اور خاص طور کی اولا دہوگی 'جس کی پیش کوئی مرز اقادیانی نے علیحدہ کی تھی یہاں دوپیش کوئیاں مرزا قادیانی جناب رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کرتے ہیں ایک ید کمنکوحہ آسانی کے نکاح کاظہور ہوگا۔ دوسرے بیکداس کے خاص طور کی اولاد ہوگی مراس کا ظَهورنه موااور يظاهر موكميا كدمرزا قادياني نے تعلَّى كَ جوش ميں جناب رسول الله عليه وروافتراء كة اورحديث يحيح من كذب على متعمد النح كےمصداق مرے ـ تيراافتراء الى معالمه میں مرزا قادیانی نے اس وقت کیا ہے جب ان کے خالفین نے اس عورت کے شوہر کے زندہ رہنے پر انہیں الزام دیا ہے تو مرزا قادیانی نے عصہ جو کر جواب دیا ہے اس کا حاصل سے ہے کہ اگر اس کا شو ہر نہ مرااور میری پنیش کوئی پوری نہ ہوئی تو ایسا ہی ہوا جیسارسول اللہ عظامی نے حدیث بیبید میں پیشگوئی کی تھی سمروہ وقت انداز کردہ پر پوری نہ ہوئی'' حالانکہ حدیبیہ میں کوئی پیش کوئی جناب رسول الله عليه في فيرس كى جو پورى نه موئى موتمام كتب سير اورا حاديث موجود بين جس كاجى عاہد میں اور ہمارے قول کی تصدیق کرے۔ چونک مرزا قادیانی کی زندگانی کی حالت دکھانا ہے اس کئے کچھ اور بھی لکھتا ہوں جس طرح یہاں جناب سید الرسلین کی طرف اپنی جھوٹی باتیں منسوب كردين ايسے بى اور انہا كى طرف بھى منسوب كى بين اور جموثى باتوں كوائى سيائى ثابت كرنے كے لئے بار بار پیش كيا ہے۔ مثلاً حضرت يونس "كى طرف قطعى طور پريہ پیش كوئی منسوب کی ہے کدانہوں نے آپی توم سے کہا کہ جالیس روز میں تم پرعذاب آئے گا مراتبیں کوئی شرط ندھی ان کے گریدوزاری کی وجد سے نیس آیا۔اس قصد کومرزا قادیانی نے اپنے رسالوں میں بار باراس کثرت سے بیان کیا ہے کہ آ دمی د کھے کر مرزا قادیانی کی حالت پر جیرت کرنے لگتا ہے۔ (ضمیمہ انجام آمم محم عص ٥٣ و٥ مخزائن ج ١١ص ٣٣٨\_٣٨) يس جار مرتباس كاذكركيا ب جس كا حاصل بیہ کے کہ خدا تعالیٰ نے نزول عذاب کا پختہ وعدہ اپنے نبی سے کیا گراہے پورانہیں کیا۔ اسِ كانتَجِد بينهوا كدالله تعالى كاموً كداور كررارشاوإنَّ اللَّهَ لَا يُحْلِفُ الْمِهْ عَاد اورْ لَنُ يُحْلِفَ الملَّهُ وَعُدُه " جُوقر آن مجيد ميس موجود بيعني الله تعالى وعده خلافي بركز نبيس كرتامحض غلط ب بلكه اللد تعالی وعده خلافیال کیا کرتا ہے ( نعوذ باللہ ) یہاں بیکہتا ہے کہ حضرت یوس کی طرف جس

يعنى حديثول ساورة سانى كتابول ساس قصد كفل كياب حالا تكدكوني سحح حديث نقل نہیں کی۔اور نداس دعوے کورسول اللہ علقہ کے کلام سے ثابت کیا نہ کسی اور کتاب سے ثابت کیا جس کا آسانی مونالیتی مواورشریعت محمریاس کے آسانی مونے کی تصدیق کرتی مو محروعوی اس زورے مور ہاہے كەخداكى بناه خليفة قاديان آسانى كتابول سے داقف بيں وہى اس كاجواب دی مرسنجل کر تکھیں یوں نبی کی کتاب اور بعض مفسرین کے منقولدا توال بہاں کا منہیں آسکتے تحكيم صاحب اس برخودغور كريس الحاصل صرف ايك معامله كمتعلق نوافتراء الله تعالى يراور حارافتراء انبياير ابت موئے مرزا قادياني كى زىرگانى كايد برانموند سے كونكماللدتعالى كاارشاد ب وَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنِ الْعَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَلِمُ اللَّهِ كَلِمُ اللهِ پرافتراء کیا اور جس نے اللہ براوراس کے سیچے رسول بلکہ سیدالرسلین پرافتراء کیا وہ بہت ہی برا ظالم مخمرا۔ جب مرزا قادیانی ان صریح اور بدیمی ولائل سے اس آیت کے مصداق اور بہت بی برے ظالم ممبرے توبیحالت ان کے زندگانی کا برانمونہ ثابت موئی۔اس کے سوا کھا اور بھی ان کے زندگی کانمونہ ملاحظہ سیجئے۔وہ بھی ای عظیم الشان نشاین ہی کے متعلق ہے۔ مرزا قادیانی کا حجموثا مونا اور جموثی مسم کھا ناتو ظاہر ہو گیا۔ ایک عجب جیرت انگیز بات بیموئی کدانہوں نے (ا) اپنے سكے بیٹوں كوائى عورت كے بدولت عالى كر كے محروم الارث كرديا (٢) اچى قديم بيوى كوطلاق مغلظه دیدی (۳) اور بلاقصورا بی بهوکوطلاق دلوانا جابا مگراس نیک بینے نے ایے منظور نہیں کیا۔ اس كا تفصيل بديد كم منكوحه آساني كے لئے بہت تدبيري كيس ان ميں يہمي تقى كدا بي سمقى اورايخ سدهن كوخط لكص\_اليك اشتهار نفرت دين (مجموعه اشتهارات ج اص ٢١٩) طبع كرايا\_ ایے سرهن کے خط میں لکھتے ہیں۔ کدایے بھائی مرز ااحمد بیگ کو سجھا کریدارادہ موقوف کرا دو ورنْهُ تبهاري بيني كوميرا بينافضل احمطلاق ديد عكا ادراً كرفضل احمه نے طلاق نه دیا تو پس فی الفور اس کوعاق کردوں گا چروہ میری ورافت سے ایک دانٹیس پاسکتا۔ مجھے تم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ میں ایسانی کروں گا۔ جس دن (محمدی کا) نکاح ہوگا اس دن عزت بی بی کا نکاح باتی نہیں رہے گا ( کلفننل رحانی ص۱۲۳\_۱۲۵) ية خطام مكى المماء كاب-اب يهال مرزا قادياني كي حالت كود يكها جائ كركسي مضطرب بين اوركيا كهديب

بیں جے ایسے بیٹی البامات ہوتے ہوں جیسے مرزا قادیائی نے بیان کے بیں وہ اپ سرهن کو یہ کھے ملک ہے کہ جس تباری بٹی کو اپ سیا ہے کہ جس تباری بٹی کو اپ سیا ہے کہ جس تباری بٹی کو اپ سیا ہے حالاق دلوا دوں گا اورا کر وہ طلاق نددے گا تو بیل اسے عاق کر دوں گا۔ بھی کہ ان کا عظم بھی مسلوب معلوم ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ فی الفور بیل اسے عاق کر دوں گا۔ ایک جا بلانہ بات ہے۔ عقوق عربی لفظ ہے اُس کے معنی نافر مانی کرنے کے بیں جو بیٹا اپنے والدین کی ایک نافر مانی کرے جو بیٹا اپنے والدین کی ایک نافر مانی کرے جو اُسے نہ کرنی چاہتے اُسے عاق کردوں گا ایک جا بلانہ کے بالانہ اُس کے منکہ بیصفت بیٹے کی موئی۔ اب باپ کا یہ کہنا کہ بیس عاق کردوں گا ایک جا بلانہ کے بالانہ اُس ہے کوئکہ جب بیٹے نے موئی۔ اب باپ کا یہ کہنا کہ بیس عاق کردوں گا ایک جا بلانہ کے بابلانہ کے کیونکہ جب بیٹے نے

ل بعض الفاظ مع صديث ترجمه كفل كيه جات مين أنبيل ملاحظه كياجائ-

ان النبي لايورث انما ميراثه في فقر اء المسلمين والمساكين

(امام احمر من انی بکر من حاص ۱۱)

جناب رسول القد علي في الله على الله في كن كووارث نبيل مجهور تن الى ميراث فقراء اورمساكين ك لي ب-

(۲) كل قال النبي صدقة الامااطعمه اهلة وكساهم وانالاتورث

(ابوداؤروعن الربير باب في صفايا رسول الله ج عص ١٨)

رسول الشعطية فرماتے ہيں كه نى كا تمام مال فقراكيليے صدقد بي تحرجس فدركدأس كے الل وعيال كھاليس اور پكن ليس كيونك بهم كى كودارث نبيس چھوڑتے۔

(٣) لايقتسم ورثني دينار الماتوكت من شي بعد نفقة نساني و معونته عاملي فهوصدقة ( بخاري باستقد القيم الموقف ج اص ۸۹ مسلم ابودا و دامام احمرج ٢٣ ص ٢٣٨ ( عن الي برمرة " )

ر مول الله عليظة فرماتے ہيں كەخدا كوتتم ہے كەمىرے دارتول ميں روپے چيے كی تقسيم نه ہوگی جو پچھے ميں چيوزوں وہ مير ی رسول الله عليظة فرماتے ہيں كەخدا كوتتم ہے كەمىرے دارتول ميں روپے چيے كی تقسيم نه ہوگی جو پچھے ميں چيوزوں وہ ميری ہيو ہوں كے نان دفقة اور عامل كی مزدوری كے بعد صد قد ہے۔

خیال کیاجائے کدرمول اللہ علیہ فیصل فی ممانعت فرمائی ہے

(۳) لاتورث ماتر كنا صدقة (۱۱م اجمري المسم)

رسول الله عظیمة فرمات بین كه بم كى كودار فيس منات جومال بم محور ي صدقه ب-

(a) ان النبي لايورث (امام احمد قاص ۱۳)

رسول الله عظم فرمات بي كه ني كني كووارث نيس بنات\_

(۲) لانورث ماتركنا فهوصدقة

( بخاري باب حديث تي نظيرج ٢ص ٢ ٥٥ ومسلم باب حكم الغيُّ ج ٢ص ٩٠)

رسول القد عظیمی فرماتے ہیں کہ بھم کی کو دارے نہیں چھوڑتے جو بھی بھوؤیں القد کی راہ میں وہ صدقہ ہے۔ ایک صاف اور صرح حدیثوں کے بعد مرز اتا دیانی کا ایک اڑکے کو درافت سے عروم کرنا اور دوسرے کے لیے میرات چھوڑ ناروٹن دیل ہے کہ مرز ا قادیانی نی نہیں تنے۔ دوسرے بید کہ مرزا قادیانی شریعت مجھ کیے خلاف کر رہے ہیں کہ وہ میری ورا شت

ایک حبہ نہیں پائے گا بینی شریعت مجھ بیش نا فرمان بیٹا محروم الارث نہیں ہے گر مرزا قادیانی

اُس کے خلاف اُسے محروم الارث کرتے ہیں اور شریعت مجھ بید کے خلاف نیا تھم دے رہے ہیں۔

اب جماعت مرزائیاس خط کے مضمون میں بنظر انصاف خور کرے کہ اُس سے مرزا قادیانی کی

کیسی حالت ظاہر ہوتی ہے۔ اُن کا نی نہ ہونا تو ظاہر ہوگیا اُس کے سوائی با تیں اور بھی لحاظ کے
لائق ہیں۔

(۱) مرزا قادیانی اپن تکاح کی خواہش میں اپنے بیٹے پرنہایت تخی سے زوردیتے ہیں کہ اپنی ہوں کو طلاق دیدے۔ خیال تو کیجے کہ بیٹے سے ایسا کہنا کس قدرشرم کی بات ہے اس پر بھی نظر چاہئے کہ بیوی ہے خدا جانے کس قدراُس سے الفت ہوگی۔ فیرمرزا قادیانی کو بیجی خیال نہ ہوا کہ ہم تو اپنی محبوب کی اس قدرخواہش کررہے ہیں اور بیٹے کی مرغوبہ بیوی کو جراً علیحدہ کرانا چاہئے ہیں۔ اور معلوم ہوگیا کہ بیٹے کو دہ اس قدرمحبوب تھی کہ چھوڑ نہ سکے اور طلاق ندی۔

(۲) ایک نیاتھم حضرت سے کالائق طاحظہ ہے کہ اگر بہوکا ماموں اپنی کواری لڑکی مرزا قادیانی کونہ دیتو بہوکو کھر سے نکال دیا جائے۔کیا اسے ظلم نہیں کہیں گے کیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد نہیں ہے۔وَلا تَوْدُو اَوْدَةٌ وِذُرَ أُخُورِی (انعام ۱۲۳) لینی کوئی انسان دوسرے کا گناہ نہیں اُٹھا سکتا۔اگر اُس کا ماموں اپنی بیٹی نہیں دیتا تو بھانچی کا کیا قصور ہے جواسے اسے مالوف شو ہرسے جدا

ا اور مرزا قادیانی نے جواصل بات کے پوشیدہ کرنے میں پرزورتح پردکھائی تھی اور اس کے نکات کو ایک نشان تضبرایا تھا اُس کی حالت تو معلوم ہوگئی کے وہ صرف ان کے دلی خواہش کا زورتھا جس کو اپنی رنگ آمیز تح میں سے اس طرح پوشیدہ کرنا چاہجے تھے کہ یہ برنمادھہان کی صداقت کا شان ہوجائے گرانند تعالی نے اس کو ظاہر کردیا

كرنے كاتھم وياجا تاہے؟

(٣) التد تعالی تو اولاد کے دینے کے لیے وصت کرتا ہے اور مرزا قادیانی اپ نفس کی خواہش میں وصیت خداوندی کے خلاف اپ بیٹے کو ورافت سے محردم کرتے ہیں۔ بیٹا اگر نافر مان ہو گرشر بیت مجمد ہے اُسے محردم الار شنہیں کرتی حضرات انصاف پندان حالات میں غور کر کے فرما کمیں کہ مرزا قادیانی کی حالت مقدس بزرگوں کی ہے یا نہایت دنیا سازنفس پرستوں کی کے بیح الات بھی آفاب کی طرح روش کرتے ہیں کہ منکوحہ آسانی کی نسبت جو الہا مات بیان کے گئے ہیں وہ محض غلط تھے آگر انہیں ایسے الہام ہوتے تو اُن کے قلب میں خطرہ بھی نہ آتا کہ بہوکو طلاق دلواؤں اور اگر بیٹا طلاق ندو بے تو اُسے محردم الارث کروں ہے با تیں صاف شہادت د بے رہی ہیں کہ نہیں البام کی طرح کا نہیں ہوا۔ بیان کی زندگی کے حالات ہیں انہیں پیش نظر رکھ کر رہی ہیں کہ انہیں البام کی طرح کا نہیں ہوا۔ بیان کی زندگی کے حالات ہیں انہیں پیش نظر رکھ کر آب سے قدا کو دل میں لاکر انصاف سے کہنے کہ آب سے سے مرزا قادیانی کی سچائی کا فہوت ہوتا ہے یا اُن کے مفتری ہونے کا۔؟

الخاصل جس طرح کہلی تنین آنتوں سے مرزا قاویانی کامفتری اور کاذب ہونا ثابت ہوا تھااس آیت سے بھی اُن کے تغییر کے بموجب ثابت ہو گیا۔ اب میں یہ بیان کرتا ہوں کہ آیت کے جومعنی مرزا قاویانی اوران کی جماعت بیان کرتی ہے وہ فلط ہیں۔کوئی فہمیدہ اُن کی غلطی سے انکارٹہیں کرسکتا۔

الل بصیرت و کیورے ہیں اور تج بہر تے ہیں کہ بعض فض کم تی میں نہایت نیک سے اس کے بعد ایسے اسباب پیش آئے کہ اُن کی حالت نہایت خراب ہوگی بعض کی حالت پہلے خراب تھی پھر ایچی ہوگئی اس سے کسی کو ا تکارنہیں ہو سکتا۔ حدیث سے بھی یہ مضمون ٹابت ہے چنانچ شنق علیہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں۔ ان احد کم لیعمل بعمل اهل المجنة حتی مایکون بینه و بینها الا فراع فیسسق علیه المکتاب فیعمل بعمل اهل الناد فید خلها (سنم باب کیا خلا فلادی جسس والفظ لا بخاری باب آرائلا نگرج اس ۲۵۲ فید خلها (سنم باب کیا خطی الله کی جسست الله کی جسست والفظ لا بخاری باب آرائلا نگرج اس ۲۵۲ الموری تیک کام جنتوں کے سے کرتے اس اور آخر میں ان کی حالت خراب ہوجاتی ہے۔ بعض مرعیان مہدویت آور نبوت کے حالات ہیں اور آخر میں ان کی حالت خروت اور صالح بی سے بھی یہ بات ٹابت ہے۔ بھی یہ بات ٹابت ہے۔ بھی یہ بات ٹابت ہے۔ بھی یہ بات ٹابت نیک اور صالح سے اس کے بعد مہدویت اور نبوت کا دی کی کام اور ابن خلدون میں ان کے حالات کی کام کروں کی کیا ہے۔ تاریخ کامل اور ابن خلدون میں ان کے حالات کی کام کروں کی کیا ہے۔ تاریخ کامل اور ابن خلدون میں ان کے حالات کی کام کروں کی کیا ہے۔ تاریخ کامل اور ابن خلدون میں ان کے حالات کی کامل کی کی کروں کی کیا ہے۔ تاریخ کامل اور ابن خلدون میں ان کے حالات کی کامل کی کی کروں کی کیا کی کروں کی کیا گوری کیا ہے۔ تاریخ کامل اور ابن خلدون میں ان کے حالات کی کامل کی کروں کی کیا گوری کیا گور

ه الواحدرهان-اليور

عظيم الشان فتنهى اطلاع

ووا جرى كا قريش السنت عن سدهم جو نورى في الم مبدى موف كادعوى كيا ادر تیرجویں صدی میں اہل تشیع میں علی محمد بانی نے فارس میں یہی دعویٰ کمیاان دونوں کے پیرواس دقت تک موجود ہیں۔ چوجویں صدی میں چرہندوستان کی باری آئی اور پنجاب کے ایک گاؤں قادیان می مرزا غلام احمد قادیانی نے بدوعویٰ کیا کہ میں مہدی موں بلکھیے اور کرش مجی موں يهليد معول كوينيس سوجمي تقى يد يدجو حديثول بن آياب كدامام مبدى سيدى فاطمدى اولاديش ہے ہوں مے اے وہ غلط بتاتے ہیں اور اپنے آپ کو حضرت اہام حسن اور اہام حسین رضی اللہ عنما ے بلکتمام اولیائے کرام سے اور حضرت عینی علید السلام سے اپنے آپ کو ہرشان میں بور کر كبتة بين يبكى كبتة بين كدجوهديث مرسالهام كمطابق بوقع بورند فلوب بمراس ردی کی طرح پینک دیں مے۔ حاصل قول ان کابیہ ہے کہ قرآن شریف منے متی جوہم بیان کریں وی سیج بین اس کے خلاف اگر چہ کوئی سھائی یا تا بھی کیے وہ محی لائق اختبار نہیں ہے حاصل میں ہوا کہ جو مرزا قادیانی کہیں وی قرآن وصدیث ہے مرزا قادیانی نے اسپے دعویٰ کی صداقت میں الی پیٹین کوئیاں چیش کی ہیں ۔ مرکمی صادق نے اپنے دعوی کی صدافت میں پیٹین کوئی کو چیش میل كيا۔ اور نہيشين كوئى كے إور عمومانے سے دوئ نوت ومهدويت ثابت موسكا ب- بااي بمدنيملة عانى يس مرزا قاديانى كى وويشين كوئى غلاقابت كردى كى جيمانيول في المحامدات كامعيار قرارد بإتحاراب ان كيمريدين ان كل صدافت عن قرآن شريف كي بعض آيتي فيش كرتے بي أس رسال من بطور موند يد كھايا ہے كر اليس آ جون سے ان كا كاذب مونا ابت موتا ے فاغتبروا یااولی الا بصار۔



## بسم اللدالرحمن الرحيم

## مدبية عثمانيه وصحيفهٔ انواربيه

ضروری مدعا اس خاکسار کو یہ محفہ دیکھ کربہت ہی مسرت ہوئی۔ اس کی دو وجہ بین ایک یہ کہ ایسے بزرگ عالی مرتبہ مرقع خلائق ورہنمائے است محمدیہ کو اسلامی ریاست کی فیر خوابی کی طرف متوجہ پایا اور حیدر آباد وکن کے فرمانروا و دیگر معززین و عامہ مسلمین کی آگی و رہنمائی کے لیے باوجود کمال پیری اور اشغال شاندروزی کے یہ بایت نامہ تکھا اور کیوں نہ ہو آپ خاندان نبوت کے مش منیر ہیں اور حضرت سیدنا خوث اعظم محبوب سیانی قطب ربانی مخت عبدالقادر جیلانی سے کش فرزند ارجمند ہیں اس لیے رشد و ہدایت خلق خداعمو با اور برادران اسلام کے خصوصاً اور محبت اسلامی آپ کی میراث ہے اور اپنا اجداد کے یہ وارث ہیں الله تعالی فرماتا ہے۔ فیم آور کا الکِتابَ اللّذینَ اصْطَفَیْنَا مِنْ عِبَادِنَا (فاطر ۳۲) اور مسلمانوں کو گرائی سے بچانے والے۔ رب العزت ان کی فیوش و برکات کو دائماً قائم رکھے تاکہ خاص و عام آپ سے منتفیض ہوتے رہیں۔ آ مین

دوسری وجہ سرت کی ہے ہے کہ اس فقیر کے دل میں ہے جوٹ ہوا کہ میں اس ہوایت نامہ کو چھپوا کر فرمانروائے وکن حضور نظام دامت حشمتہ وشوکتہ کی فدمت میں ہدیے پیش کروں تاکہ مسلمانوں کے سرتان والی دکن اس ہدایت نامہ کو اپنے دست مبارک سے اور اپنے فاص حکم سے مقربین و محاکہ مین کو اور عامہ موشین کو تقییم فرما کر اس دعا کو کو رہین منت فرما کیں اور ناواتفوں کو قادیا نعوں کی قید سے بچاکیں یہ صحیفہ اگر چہ روحانی تعلق کی وجہ سے جناب مولنا مولوی حافظ محمر انوار اللہ فان صاحب معین المہام وصدر الصدور امور ذہبی سرکار عالی کے نام حضرت اقدس (مونگیریؓ) نے لکھا ہے مگر درحقیقت اس کے مخاطب مسلمانوں کے سر پرست حضور نظام دکن ہیں اللہ تعالی ان کی حکومت اور ان کی ریاست کو قیامت تک قائم رکھے۔ اس لیے میں بھی حسب اجازت حضرت مصنف دامت برکاجہم اس کی نام بدیہ عثانیہ وصحیفہ انواریہ رکھتا ہوں اور اس مضمون کو دعا پرختم کرتا ہوں۔ آ فاب دولت و دین عثانیہ و ماہتاب اقبال و قدین ریاست محبوبیہ نظامیہ تابان و درخشان باد آ مین دولت و دین عثانیہ و ماہتاب اقبال و قدین ریاست محبوبیہ نظامیہ تابان و درخشان باد آ مین دولت و دین عثانیہ و ماہتاب اقبال و قدین ریاست محبوبیہ نظامیہ تابان و درخشان باد آ مین دولت و دین عثانیہ و ماہتاب اقبال و قدین ریاست محبوبیہ نظامیہ تابان و درخشان باد آ مین دولت و دین عثانیہ و ماہتاب اقبال و قدین ریاست محبوبیہ نظامیہ تابان و درخشان باد آ مین دولت و دین عثانیہ و ماہتاب اقبال و قدین ریاست محبوبیہ نظامیہ تابان و درخشان باد آ مین

اگر بنی که نایط و چاه است و گر خاموش به نشین گناه است نحمدهٔ و نستعینه و نصّلِی عَلٰی رَسُولِهِ الْگویُم والا مراتب علامہ زمن استادفر مانزوائے وکن لا زالت شموس اقباله بازعته

السلام علیم و رحمتہ اللہ و برکانہ۔ اگر چہ مشاغل کثیرہ نے آپ کو بعض دین امور ضروریہ سے بھی روک دیا ہے۔ گرید فقیر آپ کی اور اس مروریہ سے بھی روک دیا ہے۔ گرید فقیر آپ کی قدیمانہ محبت کی وجہ سے آپ کی اور اس ملک کے طل اللہ کی خیر خواجی اور دہاں کے برادران اسلام کی وردمندی اور اپنے فرض منصی کے اداکرنے سے باز نمیں روسکتا۔

پھو مرصہ ہے تن رہا ہوں کہ خواجہ کمال الدین (مرزائی) وکیل لا ہور مرید خاص مرزا غلام احمد قادیاتی وہاں پنچ ہوئے ہیں اور تمام مسلمانوں میں بہت غل مجا دیا ہے اور اپنا رسالہ محیفہ آصفیہ شاکع کر کے فد مہ قادیاتی کی تبلغ کر رہے ہیں اور سنا جاتا ہے کہ ہمارے شہر یار دکن کی نظروں میں بھی مقبول ہو گئے ہیں یہاں تک کہ ہر آیک کو ان ہے بات کرنے کی جرات نہیں ہوستی ہجھے سخت جرت ہے باوجود یکہ وہاں کے فرمانروا آپ کو بہت مانے ہیں اور یہ بھی جانے ہی ہوں گے کہ کتاب افادة الافیام آپ ہی نے مرزا قادیاتی کے مقابلہ میں کھی ہو ہو ہے کہ کتاب افادة الافیام آپ ہی مے مرزا آمنیہ خواجہ کمال الدین قادیاتی کا تقسیم ہورہا ہے یعنی تریاتی کے بعد زہر کی تخم پاٹی ہورہی ہورہی ہے اور آپ خاموش ہیں۔مولا تا اس محیفہ کو وہ تبلغ بہ حضور نظام کہتے ہیں۔ اب فرمایے کہ یہ مرزئ کفراور دروغ کی تبلغ ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں آپ سرور کبی فرما کیں گئے ہیں۔اب فرمایئ کہ بیارت کوئ خوا کی طرف سے بشیر و یہ مرزئ آئے ہیں آئیں مانو۔ کبی مرزا قادیاتی کا صری کوئ ہو۔ یہ دوئی نبوت ہے کیونکہ ایس میں مرزا قادیاتی کا صری کوئ ہو۔ ایس کوئی نبوت ہے کیونکہ کوئی مور اور کرئی کوئی ہو۔ ایس دوئی نبوت ہے کیونکہ کوئی مجدد اور برگ ایسا دوئی نبیس کرسکتا اور اپنے او پر ایمان لانے کوفرض نہیں بتا سکا۔

قرآن اور حدیث نے کی بزرگ پر ایمان لانے کوفرض و واجب نہیں بتایا۔
قرآن مجید میں جا بجا جتاب رسول اللہ عظاف پر اور انبیاء سابقین پر ایمان لانے کو فرمایا
ہے۔ یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ جو انبیا بعد کو آئیں گے ان پر بھی ایمان لاؤ بلکہ آپ کو صاف
طور سے خاتم انسین فرمایا اور نہایت صحیح حدیث میں اس کی تغییر اس طرح فرما دی کہ الما حالم النبیین لا نہی بعدی (ترندی باب لاتقوم الساعت کرنے کذابون ج میں میں

یعنی میں آخر النمین ہول میرے بعد کوئی نبی کسی قتم کا مبعوث نہیں ہوگا اس سے بالیقین ثابت ہوا کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے بعد جو مخص نبوت کا دعویٰ کرے (جس طرح مرزا قادیانی نے اعلانیہ کیا) وہ قرآن وحدیث کی ردسے کاذب ہے۔

اب جوال کے بیام کی تبلیغ کرے اور مسلمانوں کوال پر ایمان لانے کی ترغیب وے وہ بھی پالیقین کفر و معصیت کی تبلیغ کرتا ہے۔ (خواہ خواجہ کمال الدین مرزا ہوں یا مرزا محمود قادیانی) چونکہ اس نص قرآنی سے خواجہ کمال الدین مرزائی واقف ہیں اور یہ بھی جانے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے خیال میں بیعقیدہ متحکم ہے کہ جناب رسول خدا سے فیات میں بیعقیدہ متحکم ہے کہ جناب رسول خدا سے فیات مانسمین

یں مدہ است میں سے بعد کی و نبوت نہیں سے گی۔ اس لیے مرزا قادیانی کی نبیت وجوئی نبوت سے طاہر انکار کرتے ہیں حالانکہ مرزا قادیانی نہایت زور سے نبوت کے مدعی ہیں بلکہ بعض ادلوالعزم انبیاء سے اپنے آپ کو ہر شان میں افضل جانتے ہیں اور اپنی برائی ان کے مقابل میں اس طرح کرتے ہیں جس سے اس عظیم الشان نبی کی نہایت مقارت اور تو ہین فاہر ہوتی ہے مرزا قادیانی کے دوشعر ملاحظہ ہوں۔

ایک منم که حسب بثارات آمم عیے کاست تا نبد یا بہ منبرم

(ازالەص ۱۵۸ نزائن ج ۳مس۱۸۰)

این مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمہ ہے

(وافع البلاص ٢٠ فزائن ج ١٨ص ٢٨٠)

ان دونول شعرول کو دیکھا جائے دہ عظیم الرتبت پنیبر یعنی حضرت میسلی جن کی تحریف قرآن شریف میں جا بجا بہت کچھآئی ہے۔ جن کے بڑے برے بڑے مجرے اللہ تعالی

نے بیان فرمائے ہیں۔خواجہ کمال الدین مرزائی کے مرشد کس حقارت اور بے او لی سے ان کا نام لے کر اپنے مرجد کو بدھاتے ہیں۔ یہ بھی ان کا قول ہے کہ بیں سیح سے تمام شان بی بہت بدھ کر موں۔
میں بہت بدھ کر موں۔

جب ایک عظیم الثان نی سے ہر شان میں بڑھ کر ہیں تو ان کی ایک شان نیوت بھی ہے اس میں بھی دہ بڑھ کر ہوں گے۔ جب ایے عظیم الثان نی کے مرتبہ سے دہ اپنا مرتبہ بہت زیادہ بتاتے ہیں تو پھر دعویٰ نبوت نہ کرنے کے کیا معنی۔ اس سے انکار کرتا ایسا عی ہے جیسے کوئی دن کو سورج نگلنے سے انکار کرے۔ البتہ پہلے انھیں دعویٰ نہ تھا جس طرح می مودد ہونے کا دعویٰ نہ تھا۔ صحفہ کے آخر میں مرزا قادیانی کے جو اشعار نقل کیے ہیں دہ ای دقت کے ہیں جب انھیں نبوت کا ذعویٰ نہ تھا۔

اس میں شبہ نیس کر آخر میں مرزا قادیانی کا نہایت صاف طور سے نبوت کا دعویٰ ہے۔اس لیے قرآن مجید اور میچ حدیث ان کے کاذب ہونے کے شاہد ہیں۔

اس کے علاوہ ان کی بہت پیشینگوئیاں جموٹی ہوئیں اور اپی پیشینگوئیاں جن کو انھوں نے اپنا نہایت عی عظیم الشان مجزہ کہا تھا جس کی تفصیل فیصلہ آسانی میں اچھی طرح کی گئی ہے اور یہ بات آسانی کتاب توریت اور قرآن مجید کے نصقطی سے ثابت ہے کہ جس مدگی نبوت کی بیشینگوئی جموٹی ہو جائے وہ جموٹا ہے یہ دوسری دلیل ہے ان کے جموٹا ہونے کی جب خواجہ کمال الدین مرزائی کے مرشد ایسے بیٹی دلیلوں سے کاذب بیں اور قرآن و حدیث اور توریت مقدی ان کے جموٹے ہونے کے شاہد بیں تو بالیقین معلوم ہوا کہ صحیفہ آصفیہ میں جو پچھوان کی تعریف میں لکھا ہے وہ محض غلط ہے اور اس کی غلطی دو مطرح پر ثابت ہے اقل تو یہ کہ جب قرآن و حدیث سے مرزا قادیانی جموٹے ثابت ہوئے تو بعنی ان کی تعریف کی با تیں بیں وہ سب قرآن اور حدیث کی رو سے جموثی طرح پر ثابت ہوئیں۔ دوسرے یہ کہ واقع میں ان کی صداقت کے ثبوت میں جو باتیں اس میں ثابت ہوئی بیں وہ واقع میں ان کی صداقت کے ثبوت میں جو باتیں اس میں جموثی بین کی جو انہیں اس کا نمونہ آئندہ بیان کیا جائے گا اور وہ الی جموثی باتیں بیا جائے گا اور وہ الی عب ان کی گئی بیں وہ واقع میں جموثی بیں اس کا نمونہ آئندہ بیان کیا جائے گا اور وہ الی جموثی باتیں بیا جائے گا اور وہ الی عب اور مرزا قادیانی کی عرف ہوا کہ ان کے جموثے ہونے کا ثبوت اعلانہ طور سے مشتم کر دیا ہی بات کی اور مرزا قادیانی کے مانے والوں میں سے کی نے جواب نہیں دیا اور میں نہا ہے گیا ہونے کا جو باتیں دیا اور میں نہا ہے گیا ہونے کا جو باتیں دیا اور میں نہا ہے گیا ہونے کا جو باتیں دیا اور میں نہا ہونے کا جو باتیں دیا اور میں نہا ہے گئی ہیں اور مین نہا ہے گئی ہیں اور میں نہا ہے گئی ہونے کا جو باتیں دیا ور میں نہا ہے گیا ہونے کیا جو باتیں دیا ور میں نہا ہونے کا جو باتیں دیا ور میں نہاں کیا جو باتیں دیا در میں نہاں کیا جو باتیں دیا ور میں نہاں کیا ہونے کی خواب نہیں دیا اور میں نہاں کیا ہونے کا جو باتیں دیا در میں نہا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کی اور دو میں نہاں کیا ہونے کی اور دو میں نہاں کیا ہونے کیا ہونے

زور سے کہتا ہوں کہ ان باتوں کا جموتا ہونا سے پر زور دلائل سے قابت کیا گیا ہے کہ مرزا قادیانی کا مانے والا تو کیا معلم الملکوت بھی ان دلائل کو افھانہیں سکتا۔ المحق یعلو والا یعلمے نہایت سچا مقولہ ہے۔

مولاتا! جس طرح مخالفین اسلام کے حملے اعلانیہ طور سے اسلام پر ہورہے ہیں اس طرح علی محمد بابی اور مرزا غلام احمد قاویانی کے مانے والے حقیقی مقدس ندہب اسلام کے منانے کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ اگر چہ بعض ان میں ایسے بھی ہیں جنفیں اپنی بے علمی و نادانی سے یہ بھی خبرنہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ خواجہ کمال الدین مرزائی ایک گروہ مرزائی کے لیڈر اور خوش بیان خفص ہیں۔ چونکہ اس دفت قدرتی طور پر اگریزی تعلیم یافتہ حضرات میں اسلای جوش پایا جاتا ہے۔ (اگر چہ اسلای احکام سے انھیں واسطہ نہ ہو) اس لیے خواجہ کمال الدین مرزائی کے اس خوش آئند آ داز سے کہ ہم اشاعت اسلام کریں گے اکثر ان کے معاون اور مددگار ہو گئے ہیں۔ اگر چہ ان کی نیت انچھی ہے گر حقیقت حال سے یہ دانش نہیں ہیں آنھیں اب تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ اس پردہ میں کیا راز ہے۔

مسلمان اسے پیند کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں مرکیا واقف کار حفرات بینبیں جانتے کہ بعض نصاریٰ اور بے دین بھی بے نظیرخوش بیان ہوئے ہیں۔خواجہ کمال الدین مرزائی نے ان اطراف میں بھی دورہ کیا اور ان کے بیان ہوئے اس سےمعلوم ہوا کہ وہ نہایت ذاتی مصلحت اور ممری پاکیس سے کام لے رہے ہیں۔ جہاں کس واقف کار ذی علم نے کوئی سوال کیا تو اس کے جواب میں یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اس وقت میں جواب کے لیے تیار نہیں ہوں اورعوام میں بیان کے بعد اکثر یہ کہہ دیا کہ میں نے حضرت مسے موعود مبدی مسعود سے بیے کھدلیا تھا کہ میں صرف اسلام برلیکچر دیا کروں گا ادر پچھ نہ کہوں گا۔ اب اس برغور کیجئے کہ مرزائی محبت کا بخم مسلمانوں کے دلوں میں بونے کا کیسا عمرہ طریقہ وہ برتے ہیں۔ یعنی جب مسلمانوں کے رو برو اسلام کے متعلق ایک عمدہ بیان کیا اور ان کے دلوں میں ان کی وقعت اور محبت ہوئی اس کے بعد ہی مرزا قادیانی کی نبعت یہ کہہ دیتا کہ حفرت مسیح موعود مهدی مسعود سے میں نے بدعهد کیا تھا۔ کیسا زہریلا اثر رکھتا ہے۔ اس سے انھوں نے اپنا عقیدہ ادر مرزا قادیانی کی عظمت اور مسیحیت کو بورے طور سے بیان کر دیا ادر سجهدلیا که آبسته آبسته اس کا نتیجه حسب خواه مورب گابه گهرخوانیه کمال الدین مرزائی کا بیه کهنا کہ میں مرزا قادیانی کا ذکر نہیں کرتا اٹھیں نی نہیں مانیا بندگان خدا کو سخت دھوکا دینا ہے۔

ہاں نی تہذیب اور شائنگی اس کو جائز رکھے اور مصلحت و پالیسی بتائے تو ہیں کو خیر کی خوبیں کہتا ہے گر حیور آباد ہیں اعلانیہ طور سے مرزائی ندہب کی تبلیغ ہو رہی ہے اور صحیفہ آصفیہ کو تقییم کر رہے ہیں اس لیے اس فقیر کی سمجھ ہیں نہیں آتا کہ اس حالت ہیں آپ بالکل خاموش کیوں ہیں؟ اپنے فضل دکمال اور خان بہاوری صرف کرنے کا تو ہی موقع ہے ہمت کیجے۔ آپ جانتے ہی ہوں کے اور ہیں بھی آپ کو اپنے پہنے علم سے آگاہ کرتا ہوں کہ دہ قطعاً بقیباً مسلمانوں کو بہکا کر وہو کے سے اپنا معتقد بناتا چاہے ہی اور پھر کی وقت اعلانیہ طور سے مرزا قادیانی کا معتقد بنانے کے لیے لیکھر ہوں گے اس وقت یہ کہنا کہ میں مرزا قادیانی کو نی نہیں مانتا اور کی مسلمان کو کافر نہیں کہتا کیا صریح وہوکا ہے کہ میں مرزا قادیانی کو نی نہیں مانتا اور کی مسلمان کو کافر نہیں کہتا کیا صریح وہوکا ہے کہ درسول اللہ علیہ خاتم انہیں ہیں ان کے بعد کوئی نی نہ ہوگا اس لیے مرزا قادیانی کو

نی کہنے سے سب لوگ ہم سے متعظر ہوں گے ای طرح مسلمانوں کو کافر کہنے سے انھیں طمعہ ہوگا اور میرا کام چلنے سے رک جائے گا یہ خیال کر کے انھوں نے دونوں باتوں سے ظاہرا انکار کیا اور اس کا نام پالیسی رکھا۔ گر آپ جانے ہیں کہ مرزا قادیانی نے کس صراحت اور زور کے ساتھ دعوی نبوت کیا ہے اور اپنے محرکو کافر اور جہنی کہا ہے۔ میں نے ان کے اقوال صحفہ رحمانی نبر ۲ و کے (صحائف رحمانی ایا ۲۳۲ کمل احتساب قادیانیت ج پنی میں مادر فیصلہ آسانی حصہ سوم میں کچھنٹل کیے ہیں چر جو فض ان کو بخم میں مادحلہ کریں) میں اور فیصلہ آسانی حصہ سوم میں کچھنٹل کیے ہیں چر جو فض ان کو مانے والا ہے وہ کیسے ان کی نبوت سے انکار کرے گا جب ان کے قولوں سے انکار کرے گا جب ان کے قولوں سے انکار کرے گا تو بالضرور ان کوسچانہیں مان سکا۔

اور بياتو خيال فرمايئ كه جب وه هرموقع برمرزا قادياني كوميح موعود كهه دية ہیں تو محر نبوت سے انکار کرنا چہ معنے دارد مسلح موعود کا نبی ہونا تو متعل علیه مسئلہ ہے جو محض انھیں مسلح موعود مان رہا ہے چران کی نبوت سے کو کر الکار کر سکتا ہے؟ اس کے علاوہ نہایت روشن ہے کہ اس وقت ابنا محیفہ آ صغیہ مشتهر کر رہے ہیں اس میں مرزا قادیانی کی جو با تین نقل کی ہیں عام مسلمانوں کوخصوصاً مسلمانان حیدر آباد کو ڈرایا اور دھمکایا ہے ہی شان تو انبیاء ہی کی ہوتی ہے کسی دوسرے مجدد کی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ معززین و کن اس پرنظر کریں کہ خواجہ کمال الدین مرزائی اپنی جماعت کے سواکسی مسلمان کے پیھیے نماز نہیں پڑھتے کیسی ہی بھاری جماعت ہو مگر اس میں شریک نہیں ہوتے اگر کسی نے کہا جمی تو کوئی حیلہ کر کے ٹل جاتے ہیں۔ اس کو جارے برادران اسلام خوب امتحان کر لیس اگر وہ ب كومسلمان يجحة بي تو مسلمانوں كے ساتھ نماز كيوں نييں بڑھت اس اطراف ميں ان ٤ دورہ ہوا بہاں بھی انموں نے مسلمانوں کے ساتھ نماز نہیں بڑی ان کی یہ روش کامل شهادت وي ب كه وه مسلمانول كومسلمان نبيل سجحت كافر سجحت بير محر افسوس اورنهايت افسوس ہے کہ سجھ داراور اہل علم اس پر خیال نہیں کرتے اوراس راز سر بست تک نہیں جینجے۔ اب جن باتوں سے انعوں نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے دہ کئی باتیں سی جاتی ہیں سب سے اوّل ہد ہے کہ وہ وعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اشاعت اسلام کریں مے اور کا فروں کومسلمان بنا کیں مے۔ ذرا آپ غور سیجئے اسنے دنوں لندن میں رہے اور یہی دعویٰ كرت رہے اب يه و يكونا جاہے كه ان كے مرشد نے اس قدرغل مجايا انحول نے كتنے

عیمائی مسلمان بنائے۔ پھر خود خواجہ کمال الدین مرزائی ہندوستان بی لیکھر دے رہے ہیں گرسوائے چندہ ما تکنے کے کسی آریہ یا عیسائی کومسلمان بنانے کی طرف بھی توجہ کی یا لندن بی استے ون رہ کر آئے سوائے جمعوثی خبروں کے اور کیا کیا؟ ان کی خلاصہ حالت لندن کی صحیفہ رتھائیہ نبر میں میں گئی ہیں رہ کر آئے بیں وہ سب ان کی حالت بیان کرتے ہیں یہ لوگ یہاں کے معززین بی سے ہیں وہ بین وہ سب ان کی حالت بیان کرتے ہیں یہ لوگ یہاں کے معززین بی سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئیں کہ آئیں کہ اور یہ تو خیال فرمائے کہ ان کے مرشد نے کہتے ہیں کہ آئیں میں تو ڈوروں سے دوگی کیا کہ دوروں ہیں جمعوثا ہوں' (اخبار بدر قادیان نبر ۲۹ ج ۱۹ جولائی ۲۰۹۱ء میں) میں تو ڈوروں تو گواہ رہوکہ میں جمعوثا ہوں' (اخبار بدر قادیان نبر ۲۹ ج ۱۹ جولائی ۲۰۹۱ء میں) میں تو ڈوروں ہو گھوں نے کہا کہ آگر سات برس کے اندر خدا تعالیٰ میرے ہاتھ سے وہ شان ظاہر نہ کرے جس سے اسلام کا بول بالا ہو اور جس سے ہر ایک طرف سے اسلام میں واضل ہونا شروع ہو جائے اور عیسائیت کا باطل معبود فنا ہو جائے اور دنیا اور دیگ نہ پکڑ جائے گئی خطرف سے اسلام کا بول بالا مواور جس سے ہر ایک طرف سے اسلام کا بول بالا مواور جس سے ہر ایک طرف سے اسلام علی داخل ہونا شروع ہو جائے اور عیسائیت کا باطل معبود فنا ہو جائے اور دنیا اور دیگ نہ پکڑ جائے تو میں خدا کی قدم کھا کر کہتا ہوں کہ ہیں ایپ تیس کا ذب خیال کر لوں گا۔

(ضيمه انجام آنخم ص ٣٨\_٣٥ خزائن ج ١١ص ٣١٩\_٣١)

یہ تول مرزا قادیانی کا ۱۹۹ء سے پچھ پہلے کا ہے۔ اس قول کے بعد گیارہ برس زندہ رہے۔ اب خواجہ کمال الدین مرزائی یا دوسرے صاحب بیہ فرمائیں کہ مرزا قادیانی نے ان دعووُل کے نتیجہ کا ظہور تو اپنے می زمانہ میں فرمایا تھا گرکسی بات کا ظہور تو نہیں ہوا۔

سٹیٹ پری کا سٹون توڑنا تو بہت دشوار تھا ان کی وجہ سے تو سو دوسو بلکہ دیں ہیں سٹیٹ پرست بھی ان پر ایمان نہیں لائے۔البتد انھوں نے اپنا زور تھم یہ دکھایا کہ دنیا میں مردم شاری کے لحاظ سے جو چالیس کروڑ مسلمان کیے جاتے ہیں ان سب کو کافر بنا دیا کیونکہ مرزا قادیائی صاف لکھتے ہیں کہ سے موجود (یعنی میرا) نہ مانے والا ویبا ہی کافر ہے جیبا جناب رسول اللہ میں کا نہ مانے والا (ھید الوی س ۱۹۵ ترائن ج ۲۲ س ۱۸۵)

لما حظه تیجیج اسیخ مخالفین کوجنی صاف طود پر کہتے ہیں۔

(انجام آئتم ص ٢٢ فزائن ج١١ ص ١٢) اب اس كي تعيل و تشري ان كے صاحبزادے مرزامحود قادياني نے اينے رسالہ تھید الاذبان میں اچھی طرح سے کی ہے اس کا نمبر مجلد ہ بابت اپریل ۱۹۱۱ء ملاحظہ کیجے جب مرزا قادیائی نے کچھ نہ کیا تو آپ کے خیال میں بیآ سکتا ہے کہ ایسے جموثے مدعی کا پیرو اسلام اور مسلمانوں کو کچھ نفع کہنچا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب ان کے مرشد نے ایسے صریح صریح صریح جموثے دعوے کیے تو ان کے مرید سے بیدامید ہو سکتی ہے کہ وہ جموثا دعویٰ نہ کریں ہے؟ میرے خیال میں کوئی ذی علم مسلمان انھیں سچانہیں سجھ سکتا۔

دوسری وجدلوگوں کے متوجہ کرنے کی بیٹی جاتی ہے کہ وہ بیہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا بید خیال تھا کہ قرآن مجید کا ترجمہ متعدد زبانوں میں کیا جائے مگر وہ پورا نہ کرسکے میں اسے پورا کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے چندہ بانگا ہوں۔

مولاتا! خیال کیجئے کہ یہاں ہمی وہ اپنے مرشد کا نام نے کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ نہایت ضروری اور عدہ کام کا انھیں خیال تھا اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں مرزا قادیانی کا ذکر نہیں کرتا یہ کیسا دھوکا ہے؟ کہ آہتہ آہتہ مرزا قادیانی کی طرف رجمان کا حتم بوتے جاتے ہیں اور انکار بھی کرتے جاتے ہیں۔

مولانا! اس پر بھی آپ خیال کیجے کہ خواجہ کمال الدین مرزائی کے مرشد اوّل براہین احمد یہ کا نمونہ دکھلا کر اسکا غل مچایا کہ ہم حقانیت اسلام پر دوسویا تین سو براہین تکھیں کے اور چھپواکیں گے اور چھپواکیں سے اس کا اشتہار کئی جزوں میں بہت موٹے موٹے حرفوں سے چھپوا کر شائع کیا اور اس ذریعہ سے انھوں نے لوگوں سے دس بزار روپیہ کا چندہ لیا اس کے بعد غالبًا ہیں پہیں برس تک زندہ رہے اور برابر لکھنے ہی کے مشغلہ میں رہے گر بجز جھوٹے دعووں اور تعلیوں کے اور اپنی جموٹی باتوں کے اظہار کے اور پھر نہیں کیا اور تحریروں میں اس قدر انھیں مشغولی رہتی تھی کہ کئی گئی وقت کی نمازیں بھی قضاء کرتے رہے گر اس پر بھی براہین کی وعدہ پورا نہ کیا اور دوسو براہین میں سے دو چار بھی نہیں تکھیں اور جن لوگوں نے براہین کا وعدہ پورا نہ کیا اور دوسو براہین میں سے دو چار بھی نہیں تکھیں اور جن لوگوں نے روپیہ دیا تھا بعض نے طلب کیا تو چندگالیاں انھیں سنا کیں۔ یہ حضرت انھیں کے مربد ہیں جو مختلف رسالوں کی تالیف کا چندہ بہتی مقبرہ کا چندہ مناروں کا چندہ۔ مکان کے وسیع

جسمانی راحت میں صرف کرتے رہے اور اپنی اولاد کے لیے سرمایہ چھوڑ سے اور مریدوں کو چندہ دینے کا عادی کر سے۔ اس لیے ان کے مریدوں میں بھی عادت ہوگئ ہے کوئی چندہ دیتا ہے کوئی چندہ دیتا ہے کوئی چندہ مانگنا ہے خواجہ کمال الدین مرزائی بھی اضیں میں ہیں ان سے کیا امید ہو سکتی ہے۔ خدا کے لیے اس پر خور سیجے اور تمام برادران اسلام کو اس سے آگاہ سیجے کہ ہوشیار ہو جا کیں۔ یہ ان کے خاص مرید ہیں چر خصوصیت کی وجہ سے ان کی باتوں کا اثر ان میں ضرور آیا اور اس وقت وہ مجری پالیس سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ اس سے کوئی تجربہ کار انکار نہیں کر سکتا۔

ان باتوں کے سوا ہیں آپ سے کہتا ہوں کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنا اس قدر مشکل ہے کہ ایجے ایجے ماہرین قرآن بھی ترجمہ پورے طور سے نہیں کر سکتے ہے بات نہایت ظاہر ہے کہ ترجمہ کرنے کے لیے اوّل ان دونوں زبانوں کا کائل ماہر ہونا چاہیے جس کا وہ ترجمہ کرے اور جس ہیں وہ ترجمہ کرے۔ اب خواجہ کمال الدین مرزائی عربی زبان سے تو ناآشا ہیں پھر وہ قرآن کا ترجمہ کیا کریں گے؟ سوا اس کے کہ وہ اردو اور فاری کے ترجموں کو دیکھیں اور سب سے اوّل اپنے مرشد کے قول کو مرتفر رکھیں اور آیات قرآن کا مطلب وی بیان کریں جو ان کے مرشد نے بیان کیا ہے۔ ہیں ان کے مرشد فرآن کا مطلب وی بیان کریں جو ان کے مرشد نے بیان کیا ہے۔ ہیں ان کے مرشد کے آوال بعض آیات کے مطالب ہیں آپ کو دکھاتا ہوں۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ کے اقوال بعض آیات کے مطالب ہیں آپ کو دکھاتا ہوں۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ الدّین تُحلّه.

(اعار احمى مع عزائن ج ١٩ص١١)

یہ آ یت فاص میرے ہی شان میں اتری ہے رسول اللہ عظافے کی شان میں نہیں ہے۔ اب خیال فرما یے کہ کیما اندھیر ہے کہ تیرہ سو برس قبل مرزا قادیانی کے لیے جناب رسول خدا عظافے پر آ یت اترے اور اس میں بسیغہ ماضی کہا جائے مُو الَّذِی اَدُسَلَ دَسُولَهُ بِالْمُهَدِي (الْحُ) اور اس سے وہ مدعی مراد ہو جو تیرہ سو برس بعد آئے گا اور وہ مدی جو قرآن و صدیث سے اور ایخ اقرار سے جموتا ہوگا اس کے لیے یہ آ یت ہے (نعوذ باللہ) اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے سُنہ کان اللہ ی اسرای بِعَنْدِه لَیْلا مِن الْمُسْجِدِ الْحَرَام

اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَے الَّذِي بَرَ كُنا حَوُلَهُ (الْخ) اب اس كى تغيير على مرزا قاديانى يول درفشانى كرتے بيں اورضيمه خطبه الباميه (ص ٢٥ خزائن ج ١٩ ص ٢٥) على چنده مناره كا اشتہار دية بين "آيت سُبُحَانَ الَّذِي اَسُوىٰ (الْخ) كولكه كر اس كے حاشيه على لَكُعة بين "مجد اقصے سے مراد اس جگه پر بروشلم (يعنى بيت المقدس) نبيل ہے بلكہ من مود كى مجد ہے جو باعتبار بعد زبانه كے خدا كے نزد يك منجد اقصے ہے اس سے كس كو انكار بوسكا بي ہم منجد كي منجد اقصے ہے اس سے كس كو انكار بوسكا بي ہم منجد كي منجد مود بنا كرتے بيں وہ اس لائق ہے كه اس كومجد اقصا كہا جائے جس مراد كي مود كي مي واقع ہے " والينا)

کہے مولانا: یہ ترجمہ اور مطلب آیت موصوفہ کا تیرہ سو برس کے عرصہ بیل محابہ کرام سے لے کراس وقت تک کی خال عالم کے خواب بیل بھی نہیں آیا۔ یہ تو میح قادیانی کی قرآن وانی کا نتیجہ ہے خیال فرمایے کہ کیمے کیمے مہملات اپنی چرب زبانی سے وہ بیان کررہے ہیں اس وجہ سے ان کے مریدوں نے ان کوسلطان اہم کا خطاب دیا ہے گھر ان کے رشید مرید جن کے نام میں کمال پڑا ہوا ہے اگر وہ لوگوں کے دلول کو اپنے بیان سے موثر کریں تو کون بحید بات ہے۔ مولانا کی مسلمان یا کسی مجمعدار کے خیال میں بیآ سکتا ہے کہ حضرت سرور کا نتات علیہ الصلوة والسلام شب معراج میں کہ معظمہ سے مرزا قادیانی کی خیال میں تقریف لے گئے جس وقت اس مجد کا نام و نشان بھی نہ قوا آپ اس پرغور کریں کہ جب خواجہ کمال الدین مرزائی مرزا قادیانی کو مامور من اللہ اور مسیح موعود مانے جیں اور خود آمیں علوم عربیہ سے تعلق نہیں ہے تو بالعرور وہ ان آ تحول کے میں مدی کریں گے جو مرزا قادیانی نے کیے جیں۔

(٣) سوره صف (آیت ) میں اللہ تعالی حفرت عینی علیہ السلام کا قول اس طرح نقل فرماتا ہے۔ وَإِذَ قَالَ عِنْسَى ابْنُ مَوْيَمَ يَابَنِى اِسُوَاثِيْلَ اِنِّى رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التُوْدَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولِ يَالِي مِنْ بَعدِى اسْمُهُ اَسُمُهُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ مِنْ بَعدِى اسْمُهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

آنے کی بشارت دیتے ہیں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ ہی کا ظہور ہوا اور آپ کا نام احمد بھی تھا اب مرزا قادیانی باوجود غلام احمد ہونے کے اپنا نام احمد کہتے ہیں اور اس آیت کا مصداق اپنے آپ کو تھمراتے کی بین' (ازالہ اوہام ص ۲۷۵ خزائن ج س ۳۲۳)

اب اس کے بعد ان کا یہ الہام طاحظہ ہو لو لاک لما خلفت الا فلاک یہ روایت بہت مشہور ہے اور سب جانتے ہیں کہ جناب رسول خدا ﷺ کی شان میں ہے گر مرزا قادیانی اس کو غلط مخبرا کریہ کہتے ہیں کہ یہ میرا الہام ہے بینی میری نسبت اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے کہ اگر میں کتھے بیدا نہ کرتا تو زمین وآسان کھے نہ بناتا۔

(الاِستغناء ۸۵ خزائن ج ۲۲ص ۱۲۳ و تذکره ص ۲۱۲)

اس تحریر کے بعد معلوم ہوا کہ خواجہ کمال الدین مرزائی اس آیت کا مصداق مرزا قادیانی کو ملیں کہتے گران کے بیٹے اور خلیفہ کہتے ہیں دونوں میں اختلاف ہے ہم نے باتا کہ اس آیت کے معنی وہ مسلم کہتیں گر ان کے مرشد نے بہت جگہ غلط معنے بیان کیے ہیں خواجہ کمال الدین قادیانی کہاں تک ان سے انکار کریں گے جب انھیں مسلم موجود مان چکے ہیں تو ان کے تراشیدہ معنی کو ضرور مانیں کے اور ترجمہ دیکھنے والوں کو انھیں مسلم موجود مان چاہیں گے۔

اس میں مرزا قادیانی تمام عالم کے وجود کو اپناطفیلی اور اپناظل کہتے ہیں' جس کا حاصل يبي مواكرتمام انبياء كرام اور جناب رسول خدا سالين بعي مرزا قادياني كيطفي بير-مولانا: \_ کون مسلمان ہے کہ اس بات کوسن سکتا ہے اور حضرت سرور انبیاء حبیب كبريا عظي كا توين بر حمل كرسكات ب؟ اب كبيل ايخ آب كوظلى بروزى كهددينا صرف مسلمانوں کو دھوکا دیتا ہے مولانا: خواجہ کمال الدین مرزائی انھیں کے مرید ہیں انھیں کی تعریف میں صحیفہ آصفیہ شائع کر رہے ہیں۔ کیا ایک دن علاءے اس کی جواب دہی نہ ہو گ۔ خصوصاً آب جیسے معزز اور مقتدر اہل علم سے؟ ذرا ہمت سے کام کیج اور ایلی صداقت اور حمايت دين كو كام من لايئه مرزا قادياني كا ايك قول صحفد رحمانيه نمبر عصفحه ۲۴ میں دیکھتے کہ مرزا قادیانی اپنی فضیلت تمام انبیاء پر کس طرح دکھلا رہے ہیں غرضیکہ اس مختصر بیان سے فہمیدہ مصرات سمجھ سکتے ہیں کہ خواجہ کمال الدین مرزائی اگر قرآن کا ترجمہ كريس كے تو اس سے السلام كى اشاعت تو بركز نه بوكى بلكمت قاديانى كے جموئے غربب کی اشاعت البتہ ہوگی۔ اس سے برادران اسلام بالکل ناواقف ہیں اورخواجد کمال الدین مرزائی کی باتوں میں آ مکتے ہیں۔ چوتکہ پہلے سے بھی وہاں مرزا قادیاتی کے مانے والے ادر معاون و مددگار موجود تصے اس لیے خواجہ کمال الدین مرزائی کو وہاں بہت مدد کمی اور پچھ نے خیال کے حضرات ان کے بیان کو پند کر کے ان کے مددگار ہو گئے۔ ان کی کوشش ہے ان کو اس قدر وثوق ہو گیا۔ مرآپ کی شان بیٹی کہ پھے ہمت کر کے اثر ڈالتے تو اس جموثی سحر بیانی اور چرب زبانی کا کچی بھی اثر نه براتا۔

یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ کے مقدر ملک میں مرزا قادیانی کی نبوت کی خوب

تبلغ ہورہی ہے بینی صحفہ آصفیہ تقسیم ہورہا ہے میرے پاس بھی بھیجا گیا ہے اس لیے جھے
خاص اس کی طرف توجہ کرنا ضرور ہوا۔ مولانا مجھے باربار حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے صحفہ
آصفیہ کی غلط باتوں کا نمونہ بھی مسلمانوں کو نہیں دکھایا اس میں تو سوائے جھوٹے دعووں
کے اور پھر نہیں ہے مشاغل متعلقہ کے علاوہ شاید آپ کی تعنیف میں مشخول ہوں گے۔
گرید نقیر اس کی اشاعت کے دیر ہونے میں نہایت خطرہ خیال کرتا ہے اس لیے اس کا
نمونہ لکھ کر بھیجا ہوں اسے مشتہر سیجے جھے اس میں ذرا شبہ نہیں ہے کہ آپ کے نزدیک

اورآپ کا فرض منعبی بآواز بلندید کهدر با ہے کہ اس کے مضامین کی حقیقت حال کونہایت روٹن کر کے دکھا کیں شاید آپ کسی موقع اور ونت کے منتظر ہول گے۔ یا آخیں بے حقیقت سمجھ کر توجہ نہ ہوتی ہوگی۔ گر آپ خوب سمجھ لیں کہ ہمارے علماء کی ایسی بے توجہی اور ایسے بی خیال نے مرزا قادیانی کواس فدر فروغ دے دیا اگر ابتدا میں مخصوص علاء کواس طرف پوری توجه مو جاتی تو به فتنه فروغ نه پاتا۔ به خاکسار بہت دور ہے مگر اس ونت کسی قدر آپ کو سبدوش كرتا ب اور صحيفة آصفيه كالنمونه وكهاتا ب جارب فرمانروائ وكن اورتمام معززين ملاحظہ فرمائیں۔میری اس محنت کا تیجہ کالل طور پر ای وقت ہوسکتا ہے کہ آپ اور آپ کے مخصوص احباب اس کی اشاعت میں کوشش فرمائیں اور تمام معززین کے ہاتھوں تک پہنچائیں۔ رسالہ کے ص ۲۰ میں امام مہدی کے خروج کی کئی نشانیاں بیان کی ہیں وہ سب غلط میں خواجہ کمال الدین مرزائی تو علوم دیدیہ کی محقیق سے معراً ہیں ان کا مایہ علمی صرف مرزا قادیانی کے اقوال ہیں ان میں ایک علامت یہ بیان کی ہے کہ ایام مہدی میں ایک رمضان کے مہینہ تیرہویں اور اٹھائیسویں تاریخ پر جاند اور سورج کا کسوف و خسوف ہوگا' (صغه ۲۰ سطر۳ و۴) اس کی سند میں حاشیہ پر دار تطنی کی ایک روایت لکھی ہے مگر اس کی غلطی رسالہ شہاوت آ سانی اول اور دوسری شہادت آ سانی میں اس خوبی اور وضاحت سے بیان کی من ہے کہ اسے دیکھ کر ذی علم حق پسندتو وجد کرنے لگتا ہے اور مخالف ناحق کوش جیران رہ جاتا ہے یہ وونوں رسالے خاص ای نشان کے ذکر میں لکھے گئے ہیں۔ لطف بیے ہے کہ جس روایت سے خواجہ کمال الدین مرزائی این مرشد کی صداقت ابت كرنا عاجے میں ای روایت سے متعدد طریقوں سے مرزا قادیانی کا کاؤب ہونا آفناب کی طرح روٹن کر کے وکھایا ہے۔ وہ طریقے مجملاً ملاحظہ ہوں (۱) جس روایت سے بید دعویٰ ثابت کیا جاتا ہے وہ روایت ہرگز اس لائق نہیں ہے کہ ایساعظیم الثان دعویٰ اس سے ثابت کیا جائے اس کا روایت کرنے والا ایک جموٹا دجال کذاب ہے اس کی روایت ہرگز اس لائق نہیں ہو عتی خودداقطنی کے طرز بیان سے اس مدیث کا سیح نہ ہوتا ظاہر ہے (دوسری شہادت آ سانی کا صغیہ ۵۴ سے ۵۹ تک) ملاحظہ ہو۔ (۲) اس غیر معتبر روایت کی صحت ثابت كرنے ميں مرزا قادياني نے جو غلط باتي بنائي بي اور نهايت صاف وصرح وهوكا ديا ہے اس سے ہرایک فہیدہ حق پند پر مرزا قادیانی کی فریب دہی نہایت روثن ہو جاتی ہے

(٣) جس روايت كومرزا قاديانى في اپنى شهادت من پيش كيا ہے اسے اسے اور صادق كرنے كے ليے ايے فلط معنے بيان كي بيل كه كوئى ذى علم خصوصاً جے زبان عرب سے پوری واقفیت ہے وہ ہرگز نہ کرے گا بلکہ مرزا قادیانی کے معنی کو بالیقین غلط متائے گا اور سیح معنے کے لحاظ سے وہ روایت مرزا قادیانی کے لیے نشان کسی طرح نہیں ہوسکتی کیونکہ اس کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوا (۳) ۱۳۱۲ھ کے گہن کو مہدی کا نشان مرزا قاویانی نے بتایا ہے مر ماہرین علم بیئت و نجوم خوب واقف ہیں کہ یہ ایک معمولی گہن تھا جو اینے مقررہ وقت پر ہوا اس طرح کے گہن پہلے بھی بہت ہو چکے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے پھر ایک اليى معمولى اور مقرره بات كوعظيم الشان امركا نشان كهنا صرف بيعظى اور جهالت بى نبير ہے بلکہ جناب رسول اللہ ﷺ پر سخت الزام ہے کیونکہ مرزا قادیانی اس بات کو حضور انور على كرف منسوب كرتے بين اور يدكت بين كدان كمبول كورسول الله على في مهدى كا نثان كها ہے۔ اب جو ماہرين نجوم اس قول كو ديكھيں كے تو حضور انور ﷺ ير (نعوذ بالله منہ) مطحکہ کریں مے (۵) اگر اس روایت کوشیح مان لیا جائے تو بھی فدکورہ گہن مہدی کی علامت اور اس حدیث کا مصداق برگزنبیس ہوسکتا روایت کے جار جملے اس غلطی کونہایت صفائی سے ظاہر کر رہے ہیں ان باتوں کی تصریح شہادت آ سانی میں کامل طور سے کی گئ ہے۔ یہ رسالہ مرزا قادیانی کے اوّل خلیفہ تھیم نور الدین قادیانی کے باس بھیجا کمیا تھا اور ان کے سوا اور بھی بعض اہل علموں کو دیا محما مگر اس وقت تک سمی نے جواب نہیں دیا۔ اس رسالہ سے پہلے عام و خاص مرزائی ہر ایک سے کہتے تھے کہ دیکھواب مرزا قادیاتی کے مہدی ہونے میں کیا شک ہے اب تو اعلائیہ آسان نے ان کی شہادت دے دی محر اس رسالہ شہادت آسانی کے بعد جب انعول نے و کھولیا کہ بہتو الی شہادت ہوگئ لینی مرزا قادیانی کے کاذب ہونے کی آسانی شہادت ہوگئ اس لیے بالکل خاموش ہو مکتے چونکہ وہ رساله حيدر آباد دكن من بخوبي شائع نبيل موا للذا خواجه كمال الدين قادياني كواييخ رساله میں اس کے شائع کرنے کی جرات ہوئی اور ممکن ہے کہ انھوں نے اسے دیکھا ہی نہ ہو کونکہ مرزا قادیانی کے پختہ مانے والے اپنے حقیق بھی خواہوں کے رسالوں کو دیکھتے ہی نہیں بلکدان کے بزرگ کہدویتے ہیں کدخالفین کے رسائے و کھنے سے ایمان جاتا رہے گا انھیں مت دیکھولیکن یہ خاکسار بدنیت خیرخوابی خواجد کمال الدین قادیانی سے کہتا ہے

کہ اس رسالہ کو ضرور طاحظہ فرما کیں اور خوف خدا دل میں لا کر انصاف دلی ہے ویکھیں میں بالیقین کہتا ہوں کہ اگر حق پیندی کی نظر ہے طاحظہ کریں گے تو اپنے رسالہ صحیفہ آصفیہ کو ردی میں چھینک دیں گے کیونکہ اس میں ذرا شبہبیں ہے کہ دوسری شہادت آسانی کے نہایت مشرح بیان نے مرزا قادیانی کو متعدد دلیلوں سے نہایت صفائی سے یقینا کا ذب قابت کر دیا ہے۔ جیسی فلط اور جموثی باتیں خواجہ کمال الدین مرزائی کے مرشد نے گہنوں کے اجتماع کی نبیت بنائی جیں کوئی دیدار صاحب عقل الی باتیں نہیں کرسکتا اور اہل اللہ اور مسیح موجود کی تو بدی شان ہے۔

شہادت آ سانی ش صرف غلطی بی نہیں دکھائی گئی ہے بلکہ مرزا قادیانی کی صری وصوکا دبی فابت کی گئی ہے بلکہ مرزا قادیانی کی صری وصوکا دبی فابت کی گئی ہے اس لیے محیفہ آ صغیہ کی تمام با تیں ھبالاً مَنْفُورا ہو کئیں ادر محض غلط فابت ہوئیں کی تکہ انسان کے جمونا ادر غیر معتبر ہونے کے لیے ایک جموت کا فابت ہو جانا کافی ہے میں ان سے خمر خواہانہ کہتا ہوں کہ اگر وہ اس کا جواب دینا چاہیں تو ہرگز نہیں دے سکتے۔ البتہ ہدایت ہادی مطلق کے اختیار میں ہے قرآن مجید میں بہت جگہ ارشاد ہے۔ فیضل بہ کینی اور اس کی انسان کی تصنیف کی کیا ہستی ہے۔

صفحہ ۱ میں لکھتے ہیں '' کہ صدی کاسر بھی گزر چکا تھا ادر ہوجب قول پیغیر ' ضروری تھا کہ کوئی مجدد مبعوث ہواور اس مبارک انسان کے سواکس ادر فخص نے آج تک اس صدی کے لیے دعویٰ مجددیت بھی نہیں کیا تھا۔''

یہ سب باتیں خواجہ کمال الدین قادیانی کی بے علی اور بے خبری ثابت کرتی ہیں الدین قادیانی کی بے علی اور بے خبری ثابت کرتی ہیں الدین قادیانی کے جود اپنے مجدد ہونے کا دعویٰ ہی کرے گا البتہ وہ کام کرے گا جس سے دین کو فائدہ پنچے اور اس کی تجدید ہو بہی وجہ ہے کہ پہلے صدیوں میں کی کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا البتہ دوسرے علانے ان کی حالت دیکھ کر اضیں مجدد کہا ہے خرضیکہ مجدد ہونے کے لیے دعویٰ ضرور نہیں ہے مدی تو اکثر جموٹے ہوئے ہیں جیسے دوسری صدی میں طریف اور صالح گزرا ہے جس کی حالت تاریخ ابن خلدون میں کسی ہے اور مرزا قادیانی سے بہت زیادہ اسے عروج ہوا تھا اور کی سو برس اس کے اولاد میں بادشاجی تا ہے کہ کوئی مذالاد میں بادشاجیں ہوجاتا ہے کہ کوئی

کہ اس صدی میں کسی نے مجدد ہونے کا دعویٰ نہیں کیا محض غلط ہے و کیکھے مولوی احمد رضا خان بر بلوی اپنے آپ کو مجدد مائة حاضوۃ کہتے جیں لینی میں اس موجودہ صدی کا مجدد ہوں یہ دعویٰ ان کا مرزا قادیانی کے سامنے بھی تھا اور اب بھی ہے اور مرزا قادیانی کو کافر کہتے جیں ادر بحث مخالف جیں ادر بھی بعض نے دعویٰ کیا ہے اور بمبئی سے اشتہار جاری کیا ہے اور بمبئی سے اشتہار جاری کیا ہے اور کمہ معظمہ پانچ کر دعوے کا اعلان کیا ہے گر اس کی محقیق کی ضرورت نہیں ہے ایک مدی کا نشان دینا کافی ہے۔ وہ ہندوستان میں موجود جیں۔

(٣) اے معززین اسلام ذرا نظر کو وسیع کر کے ملاحظہ کیجئے کہ مجدد وہی ہے جو دین اسلام کو معتدبہ فائدہ پہنچائے۔ اب و کیھئے کہ مرزا قادیانی نے اسلام کو کیا فائدہ پہنچایا اس کا ذکر میں نے بعض رسالوں میں کیا ہے جو علامتیں مسیح موعود کی حدیث میں آئی ہیں وہ علامتیں تو مرزا قادیانی میں ہرگز پائی نہیں گئیں۔

جمعے ابتدائی صدی ہے اس کا خیال رہا ہے اور متعدد پاوریوں سے مناظرہ تقریری اور تحریری ہوا ہے اور انھیں کائل طور سے عاجز کیا ہے اور الی تدبیریں کی ہیں کہ جا بجا منادی کرنا پاوریوں نے شروع کر دیا تھا وہ بند ہو گیا۔ اس وقت متعدد رسالے نہایت تحقیق و تہذیب سے لکھے ہیں ان عمل پیغام محمدی آئینہ اسلام وفع الکیسات ترانہ تجازی وغیرہ کا ہیں جھپ کرشائع ہو چکی ہیں وہ سب موجود ہیں آج تک کی پادری نے جواب نہ دیا۔ مرزا قادیانی نے ایک پاوری سے مناظرہ کیا تھا گر ان کو پیشینگوئی کرنے کا ایسا شوق تھا کہ اس مناظرہ میں پاوری آٹھم کی نبیت پیشینگوئی کر دی کہ پندرہ مینے کے اندر بیم ما اس مناظرہ میں پاوری آبھم کی نبیت پیشینگوئی ہی جب جھوٹی ہوئی اور وہ نہ مرا تو ۲ سمبر روز عالی مقررہ پر پاوریوں نے الدآ باو سے لے کرتمام پنجاب میں یوی خوشیاں منا کیں۔ گویا مرزا قادیانی نے سالام کا معتمداڑ وایا۔ اس کی تفصیلی حالت اشاعدہ السدۃ اور الہامات مرزا میں کسی مئی ہے۔ خالفین اسلام سے مناظرہ کرنا اسلای کام تھا گر اس عمدہ کام کو جھوٹی پیشینگوئی کر کے مرزا قادیانی نے معتمد بنا دیا۔ دوسرا اسلای کام مرزا قادیانی نے بیکیا تھا پیشینگوئی کر کے مرزا قادیانی نے معلمد بنا دیا۔ دوسرا اسلای کام مرزا قادیانی نے بیکیا تھا کہ براہیں احمد بیکھنا شروع کیا اور ایک تو دیا دوسرا اسلای کام مرزا قادیانی نے بیکیا تھا کہ بیشی پیشینگوئی کر کے مرزا قادیانی نے دیا اور ایک تو دیس کے بیسے کی قیت کا پیشکی چندہ کہ بیس اسلام کی حقانیت پر تین مور دلیس کی تون کی تھیت کا پیشکی چندہ کی میں اسلام کی حقانیت پر تین مور دلیس کی تون کی تید کی تون کی خون کی کی کی کے بیا در اس کتاب کی قیت کا پیشکی چندہ

ماتکنا شروع کیا۔ برسوں اس کاغل رہا اور بہت مسلمانوں نے اس کی قیمت پیشکی بھیج دی اس کی قیت مجی مخلف موتی رہی آخر میں غالبًا کیس رویے کر دی گئی تھی بعض واقف الحال ان کے برانے آشا لکھتے ہیں کہ اس ذریعے سے دس ہزار روپے مرزا قادیانی کے یاس آئے اب خواجہ کمال الدین قادیانی بتائیں کہ وہ تین سودلیلیں حقاضت اسلام پر کہاں میں؟ مرزا قادیانی چیس تمی برس تک زندہ رہ کر لکھنے تی کا کام کرتے رہے گر انھوں نے جو وعدہ کیا تھا اور جس کا اشتہار بڑے موٹے موٹے حرفوں میں دیا تھا اور جس کے لیے وس بزار رویے پینیکی لیے وہ کہاں ہے؟ ان کی کتابوں میں کہیں ان کا وجود دکھائے پھر کیا سمى بزرگ سے الى باتى موتى بى؟ كيامسى موعود جمولے اور ناجائز طريق سے رويد كمانے كے ليے مسلمانوں كو وحوكا وسے سكتے جين؟ ايسا برگزنبيس موسكا۔خوف خدا دل ميں لا کرانساف سے کیے۔ کیا فرضی کتاب کی قیت معین کر کے مسلمانوں سے روپ لیا جائز ہے؟ کیا ابیا وعدہ کر کے جس کی شہرت ساری دنیا میں مخالفین اسلام کے مقابلہ میں کی ہو اس كا بورا نه كرنا اور خالفين اسلام كومطحكه كا موقع دينا عقلاً اورشرعاً درست ب؟ اور جب مرزا قادیانی نے یہ دعدہ پورا نہ کیا اور زمانہ گزر گیا تو جنموں نے قیمت دی تھی وہ قیمت والی كرديے كے ليے لكما تو مرزا قاديانى نے بجائے رديبيدوالي كرنے كے ان برغصه كا ا کلمار کر کے سخت کلامی کی۔

اب حق پند حفرات فرمائیں کہ بزرگ اور عجد دایے ہو سکتے ہیں؟ نہایت غور کر

کے اس کا جواب دیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ذہبی جحقیق اور عقل سلیم بہی کہے گی کہ یہ

ہاتمیں ہرگز جائز نہیں اور کی بزرگ اور مجد دکی بیشان نہیں ہے کہ ایے منہیات شرگی کا وہ اعلانیہ

مرکلب ہو اس ختم کی بہت کی ہاتیں فیصلہ آسانی اور شہادت آسانی وغیرہ رسالوں میں ثابت کی

گئی ہیں اور مرزائیوں کی طرف سے سوائے سکوت کے پکھ جواب نہ ہوا۔ اگر خواجہ کمال الدین

مرزائی آمیں و یکھتے تو اپنے رسالہ محیفہ آصفیہ کے شائع کرنے کی جرات ہرگز نہ کرتے۔

محیفہ کا دومرا نمونہ

بعث یکی و وصال کی صد ہا کمذب آپ کے مقابل میں

بعث یکی مرزا قادیاتی کی بعث الل علم جانے ہیں کہ لفظ بعث انبیا سے خاص ہے۔

ا محے جنموں نے آپ کی ذات پر کمر باندھی لیکن (۱) خدائے تعالی نے آھیں ذلیل وخوار
کیا (۲) جو آپ کے مقابل آیا ہلاک ہوا۔ (۳) جس رنگ میں کس نے آپ کی ذات کا
ادادہ کیا ای طرح کی ذات اے نصیب ہوگئ کیاں خواجہ کمال الدین قادیائی نے ہمارے
علی اللہ حیدر آباد دکن کے ڈرانے کے لیے تین دعوے کیے ہیں اور میں نہایت سچائی اور
زور سے کہتا ہوں کہ یہ تینوں دعوے محض غلط ہیں محض غلط۔ چونکہ ہرارے والی دکن خلد
اللّهُ ملکهٔ غالبًا ان باتوں سے تاواقف ہیں اس لیے آسیں مخاطب کر کے خواجہ کمال الدین
مرزائی نے صحیفہ آسفیہ میں صریح کذب بیانی کی جرات کی ہے حالانکہ یہ تینوں با تیں ایک
غلط ہیں کہ مندوستان میں ان کے غلط ہونے کا معائد ہورہا ہے۔ ہمارے علی اللہ اگر تھوڑی
لاجی کہ مندوستان میں ان کے غلط ہونے کا معائد ہورہا ہے۔ ہمارے علی اللہ اگر تھوڑی
ملاحظہ ہو میں مرزا قادیانی کے بعض سخت بخالفین کے نام لکھتا ہوں۔

-اول امیر عبدانر حمٰن خان والی کابل مرحوم (الله تعالی ان کی اولاد میں ریاست اور امارت کو قائم رکھے اور ان کی عقل و ہمت میں ترقی عنایت کرے آمین ) کائل سے ایک مولوی مج کرنے کے لیے ملے سے صاحبزادہ عبدالطیف ان کا نام تھا چونکہ مرزا قادیانی کی طرف سے جا بجا ان کی تعریف کرنے والے رہیجے تھے اور رہتے ہیں کسی سے تعریف س كرشامت اعمال نے ان كوقاديان پہنيايا اور كئي مينے رہ مسكتے چونكه فراي تحقيقات كامل نديقى اس ليے مرزا قاديانى كے دام مين آ مكے ـ اس كے بعد جب حج كو جانا جاہا تو مرزا قادیانی نے کہا کہ تمہارا جج ہو گیا ابتم کابل جا کر تبلیغ کرو وہ واپس مسلے اور امیر صاحب کوان کی حالت معلوم ہوئی انھوں نے بلا کرعلا کو جمع کر کے سمجھایا مکر اس نے نہ مانا بالآ خرنہایت ذات کے ساتھ وہ مارا گیا۔ اس کے بعد امیر صاحب مرحوم مرزا جی کے فکریس رے مگر مرزا قادیانی محنے اپنی ہوشیاری سے انھیں تواب سے محروم رکھا۔ اس وقت کابل کے ایک معزز مہمان میرے یہاں موجود ہیں وہ مفصل حالت چٹم دید بیان کررہے ہیں میں سب نہیں لکھتا۔ مولوی عبداللطیف کا بلی کا واقعہ بہت مشہور ہے مرزا قادیانی نے بھی اس واقعہ کو ذکر الشبادتیں میں لکھا ہے۔ اسے خواجہ کمال الدین مرزائی مرنظر رکھ کر فرمائیں کہ امیر کابل کس ختی ہے مرزا قادیانی کے مقابل آئے مگر اس کا تیجہ کیا ہوا۔ کیا خدانخواستہ انھیں كسى فتم كى ذات كيفى؟ ذرا اينى زبان سے اس كا جواب عنايت كريں۔ وہ د كيور بعد ميں كه

بفضلباتعالی ان کی ہر طرح سے عزت اور ملک میں ترقی ہور ہی ہے۔ برکش گورنمنٹ میں بھی ان كا يورا اعزاز ہے۔ پر كيا خواجه كمال الدين مرزائي اس كونبيس جانتے؟ ضرور جانتے ہيں كر قصداً دعوكا دين كويد لكعت بي كه جومقابل بوا وه بلاك بوا د ليل وخوار بوا · روم: مولوی شناء الله امرتسری (الله تعالی ان کی عمر میں ترتی دے) مرزا قادیانی کے سخت مخالف رہے اور بہت کچھ مقابلہ کیا اور اب تک مقابلہ ان سر رہے ہیں اور مناظرہ کے لیے تمام مرزائیوں سے اعلان ہے حال میں بھی بمقام لدھیانہ مرزائیوں سے مناظرہ کر کے تین سوروپید کی ڈگری منٹی قاسم علی ایڈیٹر الحق اخبار قادیان دہل سے نقد حاصل کی۔مولوی صاحب نے محفد آصفیہ کا جواب بھی لکھا ہے محبفہ محبوبیاس کا نام ہے۔ یہ وہ مقابل ہیں جن سے مرزا قادیانی نے تنگ آ کر آخر میں یہ فیصلہ شائع کیا تھا جو نہایت قابل دید ہے جس کے دیکھنے کے بعد مرزا قادیانی کی حالت کا فیصلہ ہر ایک حق پند کے زدیک کامل طور سے ہو جاتا ہے میں اس مشتہرہ فیصلہ کی نقل ملاحظہ کے لیے پیش كرتا مول اور اميد ركمتا مول كدمسلمانول كيسرتاج شهريار دكن اور اراكين سلطنت آصفيد تظامیہ اس کے معائند اور اس کے نتیجہ پر واقف ہونے کے بعد خواجہ کمال الدین مرزائی اور ان کے مرشد کی حالت سے بخوبی واقف ہو جائیں گے اور ان کے صحیفہ کو ردی میں مھینک ویں گے۔ اب آپ کا بیسی خیرخواہ منت سے کہتا ہے کہ کامل توجہ فرما کر اچھی طرح ملاحظہ كريں اور جس جملے پر ميں نے خط كر ديا ہے اسے ذہن تشين كر كے اس كے تتيجہ كوچشم عبرت سے معائد کر کے قدرت خدا کا نظارہ فرمائیں کہ کتناعظیم الثان دعویٰ کرنے والا

## مولوی ثناء اللہ کے ساتھ آخری فیصلہ

محلوق کے سامنے کس طرح ذلیل ہوتا ہے وہ قابل دید فیصلہ سے ہے۔

مرزا کی عبارت بخدمت مولوی ثناء الله صاحب مدت سے آپ کے پرچہ الل صدیث میں میری تکندیب اور تفسیق کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ ایٹ پرچہ میں میری نسبت

شہرت دیتے ہیں کہ میخض مفتری اور کذاب اور دجال ہے۔ میں نے آپ سے بہت وکھ اٹھایا اور صبر کرتا رہا (بعنی اب صبر نہیں ہوسکتا)

(۱) اگر میں ایبا ہی کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ آپ اپنے پرچہ میں جھے یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا۔ (مرزا قادیانی نے اپنے مفتری ہونے کی یہ پہلی معیار بتائی)

(۲) اور آگر میں کذاب ومفتری نہیں ہوں اور سے موعود ہوں تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ سنت اللہ کے موافق آپ مکذبین کی سزا سے نہیں بھیں گے (یہ اپنے صادق ہونے کی معیار مرزا قادیائی نے بتائی ہے یاد رہے) (۳) لی آگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے ہے جیسے طاعون ہینے وغیرہ مہلک بیاریاں آپ پر میری زندگی میں وارد نہ ہوئیں تو میں خدائے تعالی کی طرف سے نہیں۔ (ید دوسری معیار مرزا قادیانی نے اپنے مفتری ہونے کی بتائی)

مرزا قادیاتی کی مہلی دعا اگر یہ دعوی سیح موعود ہونے کا تحض میرے نفس کا افتراء به اور بین تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں تو اے میرے پیارے مالک میں عاجری سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء الله صاحب کی زندگی میں جھے ہلاک کر اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کر دے آمین۔ (مرزا قادیانی کی بید دعا قبول ہوئی) (اس دعا پر اور اس کے آخر میں آمین کہنے پر خوب نظر رہے)

<u>دوسری دعا</u> عاجری سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی ان کو نابود کر' میہ دعا مرزا قادیانی کی قبول نہ ہوئی۔

میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی بدزبانی حدے گزرگی وہ مجھے ان چوروں اور ڈاکوؤں سے بھی بدتر جانتے ہیں جن کا وجود دنیا کے لیے سخت نقصان رساں ہوتا ہے۔ اے میرے آقا اور میرے سیجنے والے اب میں تیرے ہی نقدس اور رحمت کا دائمن پکڑ کر تیری جناب میں ملتجی ہوں کہ مجھ میں اور مولوی ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فرما اور وہ جو تیری لگاہ میں حقیقت میں مفید ادر کذاب ہے اس کو صادق کی زندگی میں بی دنیا سے اٹھا لے اے میرے مالک تو الیا بی کر آمین۔'' (بیکیسی عاجزانہ دعا ہے اس پر خوب نظر رہے) بالآخر مولوی صاحب سے التماس ہے کہ اس تمام مضمون کو اپنے پر چہ میں مچھاپ دیں اور جو جا ہیں اس کے بنچے کھے دیں اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔''

الراقم عبدالله الصمد مرزا غلام احمد مرقومه ۱۵ ایریل ۱۹۰۷ء مطابق کیم ریج الاول ۱۳۲۵ء''

یہ فیصلہ مرزا قادیانی کے خاص اخبارالحکم کے جلد اا نمبر۱۱۳ میں سااپریل ۱۹۰۷ء کو مرزا قادیانی کے مرنے سے۱۱۳ ماہ پہلے چھیا ہے

چندال امان نداد که شب را سحر کند

(۱) حفرات اس پر نظر سیجئے کہ مرزا قادیانی کے اس کلام سے مولوی ثناء اللہ صاحب کا سخت مخالف ہوتا کس قدر روش ہو رہا ہے یہاں تک کہ مرزا قادیانی ان کی مخالفت سے کویاعا جز ہورہے ہیں۔ مرزا قادیانی کے اس فیصلہ نے عقلاً اور شرعاً تحقیقاً اور الزاماً ہرطرح مرزا قادیانی کی حالت کا سچا فیصلہ کر دیا۔ اللہ تعالی چشم بینا عنایت فرمائے اور دل میں طلب حق کی روشی دے۔

(۲) اس فیصلہ میں پہلی دو معیاری مرزا قادیانی نے اپنے کاذب ہونے کی اور ایک معیار اپنے صادق ہونے کی کافس ہے۔ میں نے ہرایک معیار کے نیچ ککے دیا ہے۔ جو دو معیاری مرزا قادیانی نے اپنے کاذب ہونے کی بیان کی تھیں وہ ان میں پائی گئیں ادر جو معیار صادق ہونے کی بیان کی تھیں وہ ان میں پائی گئی اس لیے تینوں معیاروں کے بموجب مرزا قادیانی کاذب قرار پائے۔ اس طرح مرزا قادیانی نے (اربعین نمبر ساصفحہ و خزائن جمال میں مولوی غلام دیگیر قصوری اور مولوی اسمعیل علی گڑھی کی نسبت جمون بولا ہے اس سے بھی مرزا قادیانی اپنے اقرار سے کاذب ثابت ہوتے ہیں۔ نہ کورہ تین معیاروں کے بعد مرزا قادیانی نے تین دعا کیں کی ہیں۔

اور تیسری عاجزانہ دعا تو نہایت ہی قابل لحاظ ہے جس سے واقعی طور برسچا فیصلہ یقینی نظر آتا ہے۔ اب کسی کے خیال علی بینیں آ سکتا کہ اگر خداکا وہ برگزیدہ بندہ جس کا مرتبہ حضرت عیلی علیہ السلام سے بہت بڑھ کر ہواور جے یہ دعویٰ ہو کہ امت محمدیہ میں حضرت الویکر صدیق اور عمر فاروق سے لے کر تیرہ سو برس علی کوئی میرے مثل نہیں ہوانی کے نام پانے کا علی ہی مستحق ہوں اس کی الی عاجز اند دعا اس کی آرزو کے موافق قبول نہ ہو۔ گر باای ہمہ ایسا نہ ہوا۔ بلکہ اپنے دونوں مقرر کردہ معیار کے بموجب اور اپنی عاجز اند دعا کے باای بمدایسا نہ ہوا۔ بلکہ اپنے دونوں مقرر کردہ معیار کے بموجب اور اپنی عاجز اند دعا کے مطابق کذاب اور مفتری خابت ہوئے کیونکہ تاریخ دعا سے ۱۹۰۸ء مطابق ۲۳ مرید واضل عالم برزخ ہوئے اور اپنے مریدوں پر اس فیصلہ کا داغ ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔

اب دسمبر ۱۹۱۵ء ہے مگر بھر اللہ تعالی مولوی ثناء اللہ صاحب نہایت خیر وخولی ہے زندہ جی امرت سر شل جا کریا انھیں بلا کر جس کا دل چاہے دیکھ لے اور مرزا قادیانی کے علاوہ خواجہ کمال الدین مرزائی کا کذب بھی معائنہ کر لے کہ مولوی ثناء اللہ صاحب باوجود سخت مخالف ہونے کے خوبی اور عافیت کے ساتھ موجود جیں اور مرزا قادیانی ہی ان کے رو برو ہلاک ہو گئے۔

(٣) خواجہ کمال الدین مرزائی اب ذراستجل کراس کا جواب دیں۔ اس فیصلہ کے بعد ذلیل وخوار اور ہلاک کون ہوا؟ مرزا قاویانی اور ان کے مریدین یا ان کے کمذب اور خالفین مرزا قادیانی ہلاک ہوئے یا ان کا سخت بخالف؟ ان کے خالف مولوی ثناء اللہ صاحب کوتو آپ نے مرزا قادیانی کی ہلاکت کے بعد اکثر دیکھا ہوگا اب فرمایئے کہ آپ نے کس کے ہلاک ہونے کا معائد کیا؟ یہ بھی بتایئے کہ مرزا قادیانی نے جس رنگ کی ذلت اور ہلاکت نزلت اپنے مقابل مولوی ثناء اللہ صاحب کو ویتا چاہتے تھے ای رنگ کی ذلت اور ہلاکت مرزا قادیانی کو نصیب ہوئی یا کوئی کسر باتی رہ گئی؟ اس بیان سے خواجہ کمال الدین مرزائی مرزا قادیانی کو دعا کا ذکر آگیا ہے اس لیے بچھے اور بھی بیان کر ویتا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی کی دعا کا ذکر آگیا ہے اس لیے بچھے اور بھی بیان کر ویتا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی کو تقرب اللی کا اس قدر دعوی ہے جس کی اختیا نہیں مثلاً کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جھے اپنا بیٹا کہا جب سے بین بمزلہ بیٹے کے قرار دیا ہے

یہ بھی ان کا دعویٰ ہے کہ میرا دعویٰ خابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تین لاکھ

سے زیادہ مجرے جھے سے ظاہر کرائے۔

رحقیقت الوی م ۱۷ خرائن ج ۲۲ ص ۱۷ یہ وہ دعویٰ ہے کہ میں نبی نے نبیس کیا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ مرزا قادیانی کوتمام انبیاء پر فضیلت کے دعویٰ ہے گر المحمد للہ ان کے تمام دعود ک حالت بیان سابق سے الل حق پر روثن ہوگئی۔ البتہ جھے بعض مقربان خدا کی دعا کا اثر دکھا کر مرزا قادیانی کی حالت کو زیادہ روثن کر کے دکھانا منظور ہے تاکہ معززین دکن معلوم کریں کہ خواجہ کمال الدین مرزائی کے مرشد مقربان اللی کے درجہ کو ہرگز نبیس پہنچ تھے یہان کے دعوے محض غلط ہیں۔ مہایت لائق وید میں یہاں بعض مقبولان خدا کی دعا کی تین مثالیں دکھاتا ہوں انھیں غور سے ملاحظہ تیجے تاکہ آپ کومعلوم ہو جائے کہ مقربان اللی ایسے ہوتے ہیں اور ان کی دعا کا بہار ہوتا ہے۔

پہلی مثال حضرت نوح علیہ السلام جب اپنے مکرین اور خالفین کے ایمان لانے سے مایوں ہو گئے تو تک آ کرسیدھے سادے الفاظ میں اس طرح دعا کی رَبِّ لَا لَهُ عَلَى اللَّا وَمِنَ الْكَافِوِيْنَ ذَيَّارٌ (نوح ۲۲) اے پروردگارتو کمی مکر کو ونیا میں آ باد نہ چھوڑ سب کو تاہ کر وے ''

حضرت نوح کی اس معمولی دعائے تمام مخالفوں کو طوفان سے نہ و بالا کر دیا اور
ان کا نشان تک باتی نہ رہا۔ اے حضرات مقبولان خداکی دعا اسنے مخالفوں کے مقابلہ میں
مرزا قادیاتی نے تحفہ کولا دیر میں من خزائن ج ۱۵ ص ۱۵۳ میں جناب رسول اللہ کے تین
ہزار مجرے بیان کیے ہیں اور اسنے تین لاکھ سے زیادہ (حقیقت الوقی ص ۱۸ خزائن ج ۲۲ ص ۲۰)
اور ظاہر ہے کہ مجرات کا ظہور پیفیر کی تائید میں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اب جس قدر مجرات زیادہ
ہوں کے ای قدر اس کا مرتبہ اللہ تعالی کے زدیک زیادہ معلوم ہوگا۔ اس لیے مرزا قادیاتی کے اس
بیان سے ثابت ہوا کہ آمیں دعوی ہے کہ جناب رسول اللہ اللہ یا خواجہ کمال الدین ان فریب آ میز
بہکانے کے لیے کہیں کہ دیا کہ میں ظلی ہوں احمہ کارغلام ہوں کیا خواجہ کمال الدین ان فریب آ میز
بہکانے سے واقف نہیں کہ دیا کہ میں ظلی ہوں احمہ کارغلام ہوں کیا خواجہ کمال الدین ان فریب آ میز

یہ اڑ دکھاتی ہے اس کو پیش نظر رکھ کر مرزا قادیانی کی دعا کو اس پر ملاحظہ کیجئے کہ کس عاجزی اور منت سے اپنے ایک خالف کے مقابلہ میں نہایت عاجزی سے دعا کی اور تمام خلوق کے رو برو اپنے صدق اور کذب کو اس پر مخصر کر دیا گر پھر بھی ان کے موافق قبول نہ ہوئی بلکہ ان کے خت خالف کو اللہ تعالی نے ایبا عمدہ نتیجہ اس دعا کا دکھایا کہ دنیا کے رو برو خواجہ کمال الدین مرزائی کے مرشد جنسیں وہ مسیح موجود کہتے ہیں کذاب اور مفتری مظہرے۔ اب خواجہ کمال الدین مرزائی یا مرزامحود قادیاتی انسان سے فرمائیں کہ ایسے مختص خدا کے مقبول اور اس کی طرف سے مبعوث ہو سکتے ہیں جو خدا کے رو برو ایسی عاجزی کے بعد اپنے اقرار سے کذاب اور مفتری مظہرے۔ میں نہایت سچائی اور خیر خواتی عاجزی کے ایسے حکتے ہیں ہو سکتے ہیں ہو کا کہ اور خیر خواتی عاجزی کے ایسے حکتے ہیں ہو کھے۔

دوسری مثال ۱۰ اب امت محمدیهٔ کے بعض مقبولان خدا کی دعا کا نمونه مجمی ملاحظہ سیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک عہد میں مصر فتح ہوا وہاں وریائے نیل بہتا تھا قدرت خدائقی کہ بھی بھی اس کا یانی رک جاتا تھا اور بہتا نہ تھا اس ے بہت نقصان ہوتا تھا ایام كفريل وہاں بيمعمول تھا كد جب وہ دريا رك جاتا تھا تو اس کے جاری کرنے کے لیے ایک وقت خاص پر ایک ناکتخذا لڑکی جو اپنے والدین کی اکلوتی ہوتی تھی اے عمدہ لباس اور زبورے آ راستہ کر کے دریا میں ڈال دیتے تھے بانی جاری ہو جاتا تھا جب مصر فتح ہوا عمرو بن العاص وہاں کے حاکم تھے حسب معمول اینے وقت پر دریائے نیل بند ہو گیا وہاں کے لوگوں نے آ کر شکایت کی اور وہاں کا دستور بیان کیا۔ حضرت عمرو بن العاص ف كها كه اسلام تو الى بدرسمول ك مثاف ك لي آيا ب وه اس کو کسی طرح جائز نہیں رکھ سکتا اس بر کچھ روز تو مسلمان خاموش رہے گر آھیں جب بہت اندیشہ ہوا تو سب نےمصر کے چھوڑنے کا ارادہ کیا حضرت عمرو بن العاص نے اس واقعہ کی خبر حضرت عمر فاروق کو دی ۔حضرت عمر فاروق نے عمرو بن العاص کو خط لکھا اور اس میں ایک پرچہ دریائے نیل کولکھ کر رکھ دیا اس پرچہ میں لکھا تھا کہ اے نیل اگر تو اینے اختیار ے بہتا ہے تو نہ بہدرکارہ اور اگر خدائے تعالیٰ کے اختیار میں ہے تو میں خدا سے دعا کرتا

ہوں کہ وہ مجھے جاری کر دے۔''

حضرت عمرو ابن العاص فے یہ برچہ دریائے نیل میں ڈال دیا اس پرچہ کے چھوڑتے ہی دریائے نیل جاری ہو گیا اور پھر بھی بند نہ ہوا اس وقت تک حضرت عمر کی دعا کا اثر لوگ د کھے رہے ہیں۔

کا اثر لوگ د کھے رہے ہیں۔

تیسری مثال امام بخاری نے حضرت سعد بن وقاص کی دعا کی حالت (صحح بخاری باب وجوب القراء ۃ لامام والماموم ج اص ۱۰) میں کھی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسامہ (بن قادہ کوئی) نے حضرت سعد کی جھوٹی شکایت کی حضرت سعد نے فرمایا کہ خدا سے میری تین دعا کی جی آگر میں جوٹا ہے تو اے خدا (۱) اس کی عمر دراز کر (۲) فقد اس کوفقیر اور محتاج رکھ (۳) اس کوفقیہ میں جتلا کر۔ اس دعا کے بعد اسامہ (بن قادہ کوئی) کی یہ حالت ہوئی کہ برحمایے سے اس کی بھویں آ کھوں پر آ پڑی تھیں اور راستوں میں فاحشہ جوان لڑکوں کے ہاتھ پاؤل دیا تا گھرتا تھا۔ جب کوئی کہتا کہ یہ تیری کیا حالت ہو قاحشہ جوان لڑکوں کے ہاتھ پاؤل دیا تا گھرتا تھا۔ جب کوئی کہتا کہ یہ تیری کیا حالت ہوتو کہد دیا تھا کہ دیتا تھا کہ حضرت سعد کی دعا کا اثر ہے۔'

دیکھا جائے کہ حضرت سعد کوئی مبعوث من اللہ ادر مجدد نہ تھے گر ان پر معمولی غلط الزام لگانے پر ان کی بد دعا کا بیاثر ہوا اور مرزا قادیانی ایسے تقرب اللی کے مدی اور ان کا ایسا خت خالف اس کے لیے مرزا قادیانی نے نہایت عاجزی سے بد دعا کی گر کچھ اثر نہ ہوا۔ ان مقبولان خدا کے حالات دکھے کر ایمان تازہ کیا جائے اور مرزا قادیانی کے حالات تو ایسے ہیں کہ خالفین اسلام انھیں معلوم کر کے اسلام پر معلم کرتے ہیں مولوی صاحب محدول کے شکل مرزا قادیانی کے ایک اور خت مخالف ہیں۔ یعنی

(٣) و اکثر عبدالحکیم استنت سرجن بنجاب صاحب تصانیف ہیں جو ہیں برس کک مرزا قادیانی کے جان شارمرید رہے گھر واقعی حالت معلوم کر کے ان سے علیحدہ ہو گئے اور نہایت بخت نخالف ہوئے اور متعدد رسالے مرزا قادیانی کے رد میں لکھے۔ (۱) اعلان الحق (۲) مسیح الدجال (٣) الذکر الحکیم۔ نمبر ، و ۲ بیسب رسالے لائق طاحظہ ہیں۔

ڈاکٹر صاحب نے بھی بہت سی پیشینگوئیاں کی ہیں اور مرزا قادیانی کی پیشینگوئیوں سے مقابلہ کیا ہے ایک بیشینگوئی ہی ہے کہا جولائی ۱۹۰۲ء کواللہ تعالیٰ نے مجھے

الہاماً بتلا دیا کہ مرزا مسرف ہے۔ کذاب ہے اور عیار ہے صادق کے سامنے شریر فنا ہو جائے گا۔ اس کی میعاد تین سال کی بتلائی گئی۔'' (مجورہ اشتہارات جسس ۵۵۹)

نیز بیمضمون هیات الوحی کے صفحہ ۹۹ م ۲۱ ترائن ج ۲۲ ص ۱۰۱ میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیپیشنگوئی عبدالحکیم ہان کی نسبت ہے۔ اس عبارت میں خدا کے مقبول بندوں کی تین علامتیں بیان کی ہیں اور پانچ یں جملے میں عبدالکیم خان کو ڈرایا ہے اور چھٹے جملے میں دعا ہے اب طالبین حق دیکھیں کہ خدا کے مقبول بندوں کی جو تین علامتیں بیان کی ہیں ان میں سے کوئی علامت مرزا قادیاتی میں بائی گئے۔ کوئی بادشاہ اور صاحب جروت ان کا محتقد نہیں ہوا۔ ہندوستان میں ایک بارشاہ نظام دکن صاحب جروت ان کا محتقد نہیں ہوا۔ ہندوستان میں ایک بادشاہ نظام دکن صاحب جروت ہیں (خلد الله عظمة) ان کے پاس صحفہ اور رسالے بیسجے انھوں نے توجہ بھی نہی خواجہ کمال الدین قاویاتی سی وسفارش کے ساتھ بہت رسالے بیسجے انھوں نے توجہ بھی نہی خواجہ کمال الدین قاویاتی سی وسفارش کے ساتھ بہت امیدیں لے کر حیدر آباد پہنچ بہشکل وہاں تک رسائی ہوئی اور ان کا لیکچر قرار پایا مگر شاہ دکن نے ان کے کلام پر کسی گرفت کی اور خنفر ہو کر اٹھ گئے۔ نواب دام پور نے مناظرہ کرایا اور مرزا قادیاتی سے متنظر ہوئے خصوصاً مرزا قادیاتی کے اس شعر پر ۔۔

کربلا ایست میر بر آنم مد حسین است در گریبا نم د

( نزول أسيح ص 99 فزائن ج ١٨ ص ١١٢)

اس میں شبہ نہیں کہ اس شعر میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی الی ہے او بی کہ مسلمان کو خصوصاً عاشق رسول اللہ علیہ کو اسے سن کر تحل کرتا دشوار ہے۔ ان کے سواکسی اور صاحب جروت تک نہ مرزا قادیانی کی رسائی ہوئی نہ ان کے کس مرید کی۔ تیسری اور چنتی علامت کا نہ پایا جاتا بھی ظاہر ہے۔ سلامتی کے شہزادہ ہونے کی بیہ حالت ہے کہ اپنے سخت مخالفوں کے رو برو باوجود اعلانیہ دعا کرنے کے سلامت نہ رہے اور ان کے رو برو ہلاک ہو گئے اس لیے مظوب بھی ہوئے اور مناظرہ اور مباہلہ کا بہت کچھ غل بچیا گر جب کوئی اہل کمال متوجہ ہو گیا مرزا قادیانی اس سے بھا گے۔ بیرمبر علی شاہ صاحب سے مناظرہ شمبرا۔ گر مقابلہ پر نہ آئے۔ ویلی میں مولوی مجہ بشیر صاحب سے مناظرہ شروع کی سامت ہوئے ان کے مریدین کا بھی یہی حال ہے۔ اب کوئی سامنے نہیں آتا۔ پہلے بہت پچھ غل مجاتے ہے۔ یہ مرزا قادیانی کے مقبوب ہونے کی سامنے نہیں آتا۔ پہلے بہت پچھ غل مجاتے ہے۔ یہ مرزا قادیانی کے مقبول بندوں کی بیان کی تھیں ان میں نہیں پائی گئی پھر انھیں مجدد اور سے مانا کس قدر تا مجمی اور ان میں نہیں بائی گئی پھر انھیں مجدد اور سے مانا کس قدر تا مجمی اور نا میں نہیں بائی گئی پھر انھیں مجدد اور سے مانا کس قدر تا مجمی اور نا میں نہیں بائی گئی پھر انھیں مجدد اور سے مانا کس قدر تا مجمی اور نا ان کی تھیں نا میں نہیں بائی گئی پھر انھیں مجدد اور سے مانا کس قدر تا مجمی اور نا ان کی آخیں اور ان کے تھوں ان کی تھیں نا میں نہیں بائی گئی پھر آخیں مجدد اور سے مانا کس قدر تا مجمی اور نا ان کی تھیں نا دور تا تا دیا تھی ہے۔

پانچ یں جملے میں عبداکھم خان صاحب کے اوپر کواروں کا کھینیا جاتا لکھتے ہیں اور یہ خدا کا قول بتاتے ہیں۔ (هیقت الوق ص ۹۷ حاشہ خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۱) میں لکھتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے کہ در کیوں آگے برحتا ہے کیا تو فرشتوں کی گوار یں نہیں دیکھا۔'' گر اس کہنے کے بعد تو مرزا قاویانی ہی ہلاک ہو گئے ڈاکٹر صاحب تو بفضلہ تعالی اب تک بخیر خوبی موجود ہیں۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ اگر فرشتوں کی گوار یں تھینی ہوئی تھیں تو مرزا قادیانی کے لیے تھیں نہ ڈاکٹر صاحب پر۔ اب خواجہ کمال الدین مرزائی کہیں کہ آپ کے مرشد جو اللہ تعالی کا بیم تعولہ بیان کرتے ہیں کہ عبدا کیم کے رو بروفرشتوں کی گوار یں تھینی موقی ہیں۔ یہ خدا پر صرح افتراء فابت ہو ایا نہیں۔ اگر ڈاکٹر صاحب پر کوار یک تھینی ہوگئی ہو گیا۔ او مضرور مرزا قادیانی کے دوبرو مرتے۔ ان کی دعا کا نتیجہ جو کچھ ہوا وہ بھی ظاہر ہو گیا۔ الحاصل اب اس پر نظر کرنا چاہے کہ اس پیشینگوئی کے بعد دونوں میں سے پہلے کون مخض الحاصل اب اس پر نظر کرنا چاہے کہ اس پیشینگوئی کے بعد دونوں میں سے پہلے کون مخض تابود ہو گیا۔ میشی گرر چکس اور ڈاکٹر صاحب نہایت خیر نوبی سے بیشے ہوئے تصانیف کر رہے ہیں۔ کا میش گرر چکس اور ڈاکٹر صاحب نہایت خیر نوبی سے بیشے ہوئے تصانیف کر رہے ہیں۔ کیسیس گرر چکس اور ڈاکٹر صاحب نہایت خیر نوبی سے بیشے ہوئے تصانیف کر رہے ہیں۔

خواجہ کمال الدین مرزائی بھی اسے خوب جانتے ہوں مے اب وہ فرمائیں کہ ڈاکٹر صاحب ے زیادہ مرزا قادیانی کی توجین اور مقابلہ کس نے کیا؟ اس کے بعد وہ بتا کیں کہ اس قدر سخت توجین اور مخالفت کا اثر واکثر صاحب بر کیا ہوا؟ کیا ان کو زندہ اور عمدہ حالت میں د کھے کربھی آپ کی ول صداقت ہی کہی جائے گی کہ جنموں نے مرزا قاویاتی کی توہین پر کمر باندهی خدا تعالی نے انھیں ذلیل و خوار کیا اور مرزا قادیانی کے سامنے وہ ہلاک ہوئے۔ کیا صداقت کے مبلغ ایسے بی ہوا کرتے ہیں۔ تبلغ کا دعویٰ کر کے ایک صریح دروغ بیانیاں کی راست باز سے ہوسکتی ہیں؟ ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔ اے تو دنیا دیکھ ربی ہے کہ ڈاکٹر صاحب زندہ موجود ہیں اگر کی کوشک ہوتو پنجاب جا کر دیکھ لے۔ نہایت تجب ہے کہ اسلام جیسا یاک اورسچا ذہب جس میں جموث سب سے بدر کناہ سمجما کیا ہے جس کی نسبت جناب رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ مسلمان جموث نہیں بولیا۔ خواجہ کمال الدین مرزائی جن کی طرف سے تبلیغ کر رہے ہیں انھیں نبوت کا دعویٰ ہے اور بہت باتیں صحیفہ آصغید میں ان کی نبست ایس بیان کی ہیں کہ وہ نی ادر رسول بی کی شان ہوسکتی ہے دوسرول کی نہیں ہوسکتی۔غرضیکہخواجہ کمال الدین مرزائی ایک نبی (مجموٹے) کے محالی ہیں۔ ادر مرزا قادیانی کے قول کے بموجب انھیں سیمی وعویٰ ہوگا کہ ہم رسول اللہ عظم کے صحابہ میں داخل ہیں جیسا کہ خود مرزائے اپنے مریدوں کو رحمت عالم ع کے کے محابہ (خطيه الهاميص ٢٥٨ فزائن ج ١١ص ٢٥٨) قرار دیا۔

اور اسلام کے سیچ خیر خواہ بنتا جاہتے ہیں اور اشاعت اسلام کرنے کے مدگی ہیں۔ یا استعمد اسلام کرنے کے مدگی ہیں۔ یا استبمہ اپنے مرشد کی تعریف میں ایسا صریح کذب اپنے رسالہ میں لکھ کر بدے فخر سے شائع کر رہے ہیں اور اپنے مرشد کی جلالت وکھا رہے ہیں۔ کمیا انہوں نے سب کو بادا تقف اور بیوقوف سجھ لیا ہے؟ ایسانہیں ہوسکتا۔ ایک عظیم الشان اسلامی ریاست میں اس ورونکو کی کے ثبوت وی اور مثالیں مجمی ملاحظہ ہوں۔ مرزا قادیانی کے شخت مخالف ایک

(٣) مولوی عبدالحق صاحب غرنوی و امرت سری بھی ہیں ان کی تو متعدد تحریری مرزا قادیانی کی تکذیب ہیں جوئی موجود ہیں یہ دہ بزرگ ہیں جن سے مرزا قادیانی کی تکذیب ہیں جمہی ہوئی موجود ہیں یہ دہ بزرگ ہیں جن سے مرزا قادیانی نے مباہلہ کیا ہے اور (ضمیمہ انجام آتھم ص ٢٥ ـ ٢٦١ ـ ٢٢ مزائن ج ١١ ص ٢٢٩ ـ ٢١ میں بہت کچھ دکھایا ۲۳ ) ہیں بہت خت الفاظ سے انھیں بار بار یاد کیا ہے اور اپنا غیظ وغضب بہت کچھ دکھایا

ہے۔ اس مباہلے اور غیظ و غضب کا نتیجہ یہ ہوا کہ مولوی صاحب کے سامنے مرزا قادیانی کو ہلاک ہوئے کی برس ہو گئے اور مولوی صاحب بفضلہ تعالی بخیر و خوبی اب تک موجود ہیں۔
(۴) مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی یہ ابتدا زمانہ میں مرزا قادیانی کے دوست سے اور ان کی شہرت کے زیادہ تر یکی باعث ہوئے ہیں مگر جب مرزا قادیانی کے دعوے صد سے زیادہ ہونے گئے اس وقت اسلامی حمیت سے یہ مخالف ہو گئے اور مرزا قادیانی کے مغر پر فقوے تمام دنیا سے آپ ہی نے لکھوایا اور جس رسالہ اشاعت السدة میں مرزا قادیانی کے تاریانی کی اور ان کی براہین کی بہت کچھ تعریف کی تھی اس میں ان کے غلط دعووں کا برسوں اظہار کرتے رہے اور بہت کچھ الزامات دیئے گر آھیں تو مخالفت کے بعد زمینداری مل سرکار انگلفیہ نے ان کی عزت کی اور اب تک بخیر و خوبی زندہ ہیں اور مرزا قادیانی کو مرے سات برس سے زیادہ ہوئے ان کے براے فلیفہ بھی مر گئے۔

(۵) مولوی سید مہر علی شاہ صاحب سجادہ نشین گولڑہ ملک پنجاب۔ یہ بھی خت خالف اور مقابل مرزا قادیانی کے رہے۔ پنجاب میں ان کے مائے والے بہت ہیں اور کشرت سے وہاں کے مسلمان ان کے مرید ہیں مرزا قادیانی کے دعووں کے رد میں آپ نے دو کتابیں لکھی ہیں (۱) سیف چشتیائی (۲) ممس البدایة مرزا قادیانی ۔ن، آپ سے مناظرہ کرنے کا بہت غل مجایا تھا اور شاہ صاحب کے پاس خطوط اور اشتہار چھچوا کر ہیجے۔ شاہ صاحب آ مادہ ہو گئے اور تاریخ ۲۵ ماہ اگست ۱۹۰۰ء کو لاہور میں مناظرہ قرار پایا۔ اور پرصاحب میرول ۲۲ تاریخ کو سیالکوٹ سے لاہور پہنچ گئے مگر مرزا قادیانی نہ آئے بہت پرصاحب میرول کئی۔کی روز تک علما اور معززین روسائے اطراف کا بڑا جمع رہا اور ان کے مریدوں کوشش کی گئی۔کی روز تارد سیے گر مرزا قادیانی ایسے دم بخود ہو گئے کہ صدائے برخواست کا مضمون ہوا نے بھی تار پر تار دیے گر مرزا قادیانی ایسے دم بخود ہو گئے کہ صدائے برخواست کا مضمون ہوا اس کی مفصل کے بیفیت لائق دید ہے جس سے مرزا قادیانی کی صالت اور بہت سے ان کے خاتم موا مو سیختے ہیں اور خواجہ کمال الدین قادیانی کی اس صریخ کی اس صریخ کی اس صریخ کی اس معلوم ہو سیختے ہیں اور خواجہ کمال الدین قادیانی کی اس صریخ کی اس صریخ کی اس معلوم ہو سیختے ہیں اور خواجہ کمال الدین قادیانی کی اس صریخ کی اس میکون ہوا میں سیالہ کی مورت بھی انجم کے ہماہ ماہ رہنمان کو کونے کے مراہ ماہ رہنمان کی اس صریخ کیں در کیفیت دوسری م تد عمرۃ الطائح تکھئو ٹیں رہالد کی مورت بھی انجم کے ہماہ ماہ رہنمان کی اس صریخ

ا سیر کیفیت دوسری مرتبر عمدة الطالع تکھنؤ میں رسالدکی صورت میں انجم کے ہمراہ ماہ رمضان اسلامی کے ہمراہ ماہ رمضان اسلامی کی تام ہیں جو کامیاب ہوئے اور مرزا قادیانی ان کے روبرد ہلاک ہوئے۔ قادیانی ان کے روبرد ہلاک ہوئے۔ کذب بیانی پرخوب روشی پڑستی ہے۔ بطور نمونہ پانچ اہل علموں کے نام میں نے بیان کے بین بیا پہلے ہیں یہ پانچوں حضرات جن کا نام میں نے تکھا ہے مرزا قادیائی کے بخت مخالف رہے اور اب تک مخالف بیں اور ایسے مخالف رہے کہ ان سے بڑھ کرکوئی مخالف نہیں ہوا۔ اگر ہوگا تو اتنا ہی ہوگا۔ گر خدا کے فضل سے ہر ایک بخیر خوبی اب تک موجود ہے اور مرزا قادیانی ہی ان کے رو برو ہلاک اور نابود ہو گئے۔ اب خواجہ کمال الدین مرزائی کی اس صحت بیانی پرنظر کی جائے جوص الم میں نہایت عموم کے ساتھ لکھتے ہیں۔ کہ جوآپ (یعنی مرزا کے) مقابل آیا ہلاک ہوا۔ کیسا صرت اور اعلانیہ جمون ہے اس کے مطالعہ کے بعد مرزا قادیانی کے خلیفہ اول کیم نور الدین قادیانی کا وہ قول ملاحظہ کیا جائے جو صحفہ آ صفیہ مرزا قادیانی کے خلیفہ اول کیم نور الدین قادیانی کا وہ قول ملاحظہ کیا جائے جو صحفہ آ صفیہ مرزا کو مبعوث فرمایا جس نے سالہا سال کی محنت شاقہ سے ایک جماعت کو قرآن پر عمل مرزا) کومبعوث فرمایا جس نے سالہا سال کی محنت شاقہ سے ایک جماعت کو قرآن پر عمل

اب معززین حضرات اس قول کی صدافت کا اندازہ کر لیس اور طاحظہ کریں کہ حکیم نور الدین قادیانی اور خواجہ کمال الدین مرزائی اس جماعت کے سر دفتر اور اول درجہ کے عمل کرنے والے ہیں گر انھوں نے ایسا صریح جموٹا دعویٰ مشتہر کیا جس کا کذب اس وقت تک معائد اور مشاہدہ ہور ہا ہے اب خواجہ کمال الدین مرزائی سے دریافت کیا جائے کہ قرآن مجید پرعمل کرنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں؟ الی ہی جماعت مرزا قادیانی نے قائم کی ہے؟ افسوس صدافسوس۔

مولاتا! اب فرمایئے اور ہمارے شاہ دکن زاد ہم اللہ عز آ و منزلتہ سے بھی استمزاح لیجئے کہ جس فدر لکھا گیا ہے وہ خواجہ کمال الدین مرزائی اور ان کے مرشد کی حالت معلوم کرنے کے بیان ہیں؟ میرے خیال میں تو نہایت کافی ہے اور اگر آپ یا ہمارے فرمانروائے دکن یا اور معززین اس سے زیادہ کے خواہ شمند ہوں تو یہ فقیر اسلامی خدمت اور مسلمانوں کی خیرخواہی کے لیے حاضر ہے۔

اس میں کسی واقف کار ذی علم کو کسی طرح کا تردد نہیں ہوسکتا کہ صحفہ آصفیہ میں جس قدر دعوے کیے جی اور مرزا قادیانی کی تعریف کی گئی ہے وہ بالکل غلط اور محض جموث ہے۔ ہر ہر بحث میں ایک مستقل رسالہ لکھا جا سکتا ہے اور ان کی غلطی اور کذب

بیانی ای طرح ظاہر ہوسکتی ہے جس طرح دوسرے نمونہ میں دکھائی گئے۔ کیا خوب ہو کہ جن الله علموں کے نام میں نے لکھے ہیں ان میں ہے کسی کو ہمارے شاہ دکن خلّد الله مُلکُهٔ الله مُلکُهٔ الله مُلکُهٔ الله مُلکُهٔ مُلکُهٔ مُلکُهٔ مُلکُهٔ الله کرخواجہ کمال الدین مرزائی کے کذب کا معائد فرمالیں اور کامل طور سے ان کی حالت سے واقف ہو جا کیں اور بیاتو ظاہر ہے کہ جس شاہد یا مبلغ کا دروغ ایسے بین طریقہ سے ثابت کر دیا جائے تو نہ دنیاوی سرکار میں اس کا کوئی قول لائق اعتبار رہ سکتا ہے نہ دیلی سرکار میں۔

اب بمیں امید نہیں کہ کوئی فہیدہ تعلیم یافتہ ہم سے ناخوش ہوں کیونکہ جو کچھ ہیں نے لکھا ہے اس کا گویا معائنہ کرا دیا ہے۔ اب اگر کوئی متوجہ نہ ہوتو اسے افتیار ہے با ایں ہمہ اگر بعض تعلیم یافتہ ہم سے ناخوش ہوں تو مجبوری ہے گر یہ مجھے لیں کہ ڈاکٹر اور طبیب مرض کو تشخیص کر کے دوا دیتا ہے اب اگر مریض کو یا اس کے نادان ہوا خوا ہوں کو دوا نا لیند ہواور ڈاکٹر کو نا ملائم کلمات کے اور اس کی نہ سنے اور اس کے کہنے پرعمل نہ کرے تو دہ جلد ہلاک ہوگا۔

اگرخواجه کمال الدین مرزائی کے مرشد کی حالت ادر زیادہ معلوم کرنا ہوتو ددسری شہادت آسانی ادر فیصله آسانی درباب سیح قادیانی بر۳ حصه ضرور ملاحظه فرمائیں: ع بررسولان بلاغ باشد و بس

مندوستان میں بلا کیں آنے کی وجہ مولانا! ایک ضروری بات کہی رہ می اسے بغور ملاحظہ کیجے۔ خواجہ کمال الدین مرزائی نے اس زمانہ کی نیزگی دکھا کرمسلمانوں کو اس طرف متوجہ کرتا جاہا ہے کہ مرزا قادیانی کے وجود کے وقت سے ادر بالخصوص ان کے دعود ک کے زمانے سے دنیا پرخصوصاً ہندوستان پر اقسام اقسام کی آفتیں آ کیں اور آ رہی ہیں کی وقت اینیں ملتا کمی طاعون ہے۔ بھی طیریا ہے کی وقت بیعنہ کی شدت ہے کہیں زلزلہ ہوقان ہے قبط ہے (بیرسب مرزا قادیانی کے قدم کی برکت ہے) مرزا قادیانی جس طرح اور کمالات میں بے نظیر ہیں ای طرح دنیا پر بلائیں اور معینیں لانے میں بے مثل طرح اور کمالات میں بے نظیر ہیں ای طرح دنیا پر بلائیں اور معینیں لانے میں بے مثل بیں اس تیرہ سو برس میں کی مجدد کے وقت یہ صیبتیں نہیں آئیں۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ بیسب بلائیں مرزا قادیانی کے نہ مانے کی وجہ سے آ رہی ہیں خصوصاً حیدر آباد کے طوفان

کا ذکر ہمارے شہر یار دکن اور معززین حیدر آباد کے ڈرانے اور وحمکانے اور مرزا قادیانی کی طرف متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ انھیں ہاتھ آیا ہے۔

اس کی حقیقت کھولنے کے لیے تو تفصیلی طور سے تاریخی واقعات بیان کرنے کی ضررت ہے اور اس کے دکھانے کی کہ دنیا کے وانشمندوں نے اینے اینے خیال کے بموجب تغیرات عالم کے اسباب بیان کیے ہیں مگر اس میں طول موجائے گا کیونکداس میں دکھایا جائے گا کہ صحابہ کرام کے وقت سے لے کراس وقت تک مثلاً طاعون کس کس وقت موا اور کس زور وشور سے موا اور کون کون اور کتنے مقبولان خدا اور ان کی اولا دیں اس مل شہید ہوئیں اور طوفان کیے کیے آئے اور وہ آفتیں کس وجہ سے آئیں اس وقت میں کی عجدد اورمبعوث كا انكار اس كا باعث موا۔ يا اس وقت كوئى مدى ندتھا۔ مرسخت آفت آئى۔ بدایک طولانی بحث ہے اس لیے اس وقت میں لکھنانہیں جا بتا بلکه صرف بد کہتا مول کداس میں شبر نہیں کہ مرزا قادیانی کے دعوے کے وقت ان بلاؤں کی ابتدا ہوئی اورجس قدر ان کی کوشش اور شمرہ زیادہ ہوتا گیا اور ان کے مانے والوں کا دائرہ وسیع ہوتا گیا۔ اس قدر اقسام کی آفتیں زیادہ ہوتی گئیں اور جانے والے خوب واقف ہیں اور معائد کرنے والے د کھےرہے ہیں کہ بیتمام آفتیں عام ہیں اس میں مرزا قادیانی کے مانے والے اور نہ مانے والے سب شریک ہیں مسی فتم کا امتیاز نہیں ہے۔سب کے لیے طاعون ہے اورسب کے لیے قط ہے اور بھاریاں ہیں۔ جس طرح نہ مانے والے جتلا ہوئے اور ہوتے ہیں اس طرح ان کے ماننے والے بھی۔ جس طرح بعض وقت بہت مسلمان اور خاص مقامات مثلاً طاعون کی آفت سے محفوظ رہے اور اب تک محفوظ ہیں۔ ای طرح قادیان مجی کچھ عرصہ تک محفوظ رہا جس کی وجہ سے مرزا قادیانی نے پیشینگوئی کرنا شروع کر دی اور اینے مکان ك وسيح كرنے كے ليے چندہ ما تكنے كا أصيس موقع مل كيا اور خوب زور سے وعوى كيا ك قادیان طاعون سے محفوظ رہے گا کیونکہ بیاس کے رسول کا تخت گاہ ہے''

(دافع البلاءص وأخزائن ج ١٨ص ٢٣٠)

اس میں صاف طور سے رسول خدا ہونے کا وعویٰ ہے۔ تکر ان کی میر پیشینگوئی اور ایساعظیم الشان دعویٰ غلط ثابت ہوا اور ایک دفت ایسا آیا کہ طاعون نے قادیانی رسول کے تخت گاہ میں نزول اجلال فرما کر ایک مینے کے اندر بہتوں کو فنا کر دیا۔ اس وقت مرزا قادیانی کی فریب آمیز کی بتانی قابل دید ہیں۔

جب بيآ سائى آفتين سب على مشترك بين تو يه برگزنبين كهه كلت كه بيآ فتين ان كے نه ماننے كى وجه بے بين اگر اليا ہوتا تو وہ قادر مطلق انھيں ضرور بچاتا جو مرزا قاديانى كو مان چكے تھے۔ جس طرح طوفان نوح كے وقت على مشرين ذوب اور جس قدرا يمان لائے تھے وہ سب محفوظ رہے كيونكه اگر وہ آفت كى عالى شان بزرگ ك نه ماننے كى سزا ہے تو جو اس جرم سے محفوظ بين ان پروہ سزائبين ہوكتی۔ اس كے علاوہ مكرين كے سامنے ماننے والوں كى الى عزت كرتا ہدايت كا نهايت عمدہ طريقه ہے اگر مكرين كے سامنے ماننے والوں كى الى عزت كرتا ہدايت كا نهايت عمدہ طريقه ہوا گرفٹ پڑت كرتا ہدايت كا نهايت عمدہ طريقه ہوا كر الى الكون ان كے ماننے پر ٹوٹ پڑت كرا ماننا دنيا على بھى تافع نہ ہوا اور يہ بلاكين ان كے نہ ماننے كى وجہ سے نہيں ہیں۔

## ہندوستان میں بلائیں آنے کی اصلی وجہ

اس لیے اب یہ فقیر کہتا ہے کہ بلاؤں کا آٹا اس وجہ سے ہوا اور ہو رہا ہے کہ ملمانوں کو و بی امور کی طرف توجہ نہیں رہی خصوصاً اس فتنظیم کے دفع کرنے میں نہ پہلے کوشش کی اور نہ اب کرتے ہیں۔ اور کوشش کرنا کیا معنی ادھر آنھیں خیال بھی نہیں ہوا اور نہ اب کردہ کی کوشش کو دیکھئے کہ تمام دنیا میں ان کی طرف سے تبلیخ کرنے نہ اب کشق نوح کا صفح ہوہ و و افزائن ج ۱۹ ص ۲ س۔ اور کھا جائے صفح ہیں اس پیشینگوئی کومقید کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کر ایسے لوگ ان میں سے جو اپنے عہد پر پوری طور پر قائم نہیں یا ان کی نبست اور کوئی وجہ فندا کے عم میں ہوان پر طاعون وارد ہو عمق ہے۔ " (کمشتی نوح ص ۲ فزائن ج ۱۹ ص ۲) کوئی وجہ فندا کے عم میں ہوان پر طاعون وارد ہو عمق ہے۔ " (کمشتی نوح ص ۲ فزائن ج ۱۹ ص ۲) ہے دولی ویکئی وجہ فندا کے عم میں ہوان پر طاعون وارد ہو عمق ہو جائے تب بھی مرزا قادیانی پر کوئی

بددووں ہاتیں قابل لحاظ ہیں آگر طاعون میں تمام قادیان تباہ ہو جائے تب بھی مرزا قادیاتی پر کوئی الزام جیس آ سکتا الزام جیس آ سکتا کینکہ ضدا کے علم میں تخفی وجہ تو الک عام ہے کہ پیشینگوئی کرنے والا کسی طرح جمونا نہیں ہوسکتا اس طرح کی تیشینگوئی ہر مخض کرسکتا ہے مگر بیہ خواجہ کمال الدین مرزائی کے مرشد ہی کی است ہے کہ ایسی فریب آ میز بیشینگوئی کرکے مکان فراخ کرنے کے لیے چندہ مانگتے ہیں رسالہ فدکورہ کا صفحہ 21 دیکھا جائے۔

ع العنى نه مانع والول ير بلائس آكس اور مانع والمحفوظ رب.

والے مرد اور عور تیں پھرتی ہیں اور سب کو وہ تخواہ دیتے ہیں۔ خواجہ کمال الدین مرزائی کو دیکھتے کہ ساری دنیا ہیں دورہ کر رہے ہیں اور کس ترکیب سے چندہ وصول کرتے ہیں اور مسلمانوں کو وحوکا دے رہے ہیں۔ ہماری طرف سے دو چار شخص بھی اس فتنہ کو روکئے کے لیے اور ناوانوں کو مجھانے کے لیے کوئی مقرر نہیں کرتا۔ ہاں خواجہ کمال الدین مرزائی کو ہزاروں روپید دیا جاتا ہے اس خیال پر کہ وہ تبلیغ اسلام کریں گے گر یہ خیال نہیں کرتے کہ ہزاروں کو مورد کے اور اس کہنے کے کہ میں حثیث پرتی کے ستون کو تو ز دوں گا (حوالہ گرر چکا ہے) گر پھر نہیں کیا دی ہیں حثیث پرست بھی ان کی صنون کو تو ز دوں گا (حوالہ گرر چکا ہے) گر پھر نہیں کیا دی ہیں حثیث پرست بھی ان کی وجہ سے مسلمان نہ ہوئے۔خواجہ کمال الدین مرزائی کے پیر مرشد (جنھیں وہ سے موجود کہتے ہیں) جب ان کے دعوے نیل طرف موا کہ وہ سب وعوے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے تھے تو ان کے مرید کے دعووں پر کون صاحب عقل واقف کاراعتا و کرسکتا ہے؟

اے حضرات مسلمانوں کو اسلام پر قائم رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس ہے کہ غیر مسلمانوں کو مسلمانوں کو مسلمانوں کو مسلمانوں کو مسلمانوں کو مسلمانوں کو وہی امور کی املام میں کس قدر رخنہ ہورہا ہے اور اس کی وجہ صرف ہے ہے کہ مسلمانوں کو وہی امور کی طرف توجہ ہیں ہے صحبت کے اثر نے دل کو مردہ کر دیا ہے۔ حق و باطل میں انھیں تمیز دشوار ہوگئی ہے اس وجہ سے تصور ہے ہی عرصے میں مسلمانوں میں کئی گروہ ہو گئے تیر ہویں صدی کے وسط میں علی محمد بابی ایران میں ہوا اس نے مہدی ہونے کا وجوئی کیا عبدالیہاء اس کا ظیفہ تمام پورپ اور ایشیائے کو چک میں اپنا غیب پھیلا رہا ہے ہندوستان میں بھی اسے مسلمان مان رہے ہیں۔ رگون کلکٹ بمبئی چھیرہ وغیرہ میں اس کے مانے والے موجود ہیں بہن بخاب میں ایک گروہ ہو گئے ہیں۔ مسلمان مان رہے ہیں۔ رگون کی کروہ تو آئی ہے دوسرا گروہ قادیاتی ہے ان میں کئی گروہ ہو گئے ہیں۔ ہیں بخاب میں ایک گروہ ہو گئے ہیں۔ کی طاص ہندوستان میں قادیاتی گروہ کی زیادہ کوشش ہے۔ اس لیے اس گروہ کے لوگ یہاں زیادہ ہیں اور ایپ غیمب کی اشاعت میں اور مسلمانوں کے ایمان باہ کرنے میں بہاں زیادہ ہیں اور ایپ غیمب کی اشاعت میں اور مسلمانوں کے ایمان باہ کرنے میں بہاں زیادہ ہیں اور ایپ غیمب کی اشاعت میں اور مسلمانوں کے ایمان باہ کرنے میں بہارے کوشاں ہیں۔

اب ہمارے برادران اسلام میں تین طبقہ کے لوگ ہیں۔ علاء امراء عامتہ

المسلمین ان میں سے بجز معدود حضرات کے کسی کو توجہ نہیں ویکھی گی اور نہ ی گئی علاء نے تو کہہ ویا کہ بے حقیقت جی توجہ کرنے کے لائن نہیں جی ایسا بی کہہ ویا۔ تعلیم یافتہ کہنے گئے کہ کلمہ کو جیں ان سے لڑائی فضول ہے۔ ہاں پنجاب کے بعض الل علم کچھ وٹوں متوجہ رہے اور بعض اب بھی کچھ کرتے جیں گر ان کی کوشش الی نہیں ہے کہ ساری ونیا یا تمام ہندوستان بی کے لیے کافی ہو با ایس ہمہ جو انھوں نے کیا اور کر رہے ہیں لائق آفرین ہے کہا ہی شہنیس کہ وہ کوشش محض ناکافی ہے۔

## وہ ضروری امرجس سے بے توجی ہوئی

ہندوستان کے علمام کو جاہیے تھا کہ متنق ہو کر مختلف مقامات ہر اس فتنہ کے فرو كرنے كى تدبيريں كرتے رسائل تصنيف كيے جاتے۔ اخبار رسالے ہفتہ وار ماموار جارى ہوتے ان میں شائستہ طور سے مضامین ہدایت لکھے جاتے اطراف میں ویہات میں اہل علم عام مسلمانوں کے خیال درست رکھنے کے لیے بیعیج جاتے اور عام اہل اسلام خصوصاً امرا ان کی مدد کرتے محر ایبانہیں ہوا اور اس فتنہ کو کس نے نہیں روکا اور ایک وو مخص کے رو کئے کا کام تھا بھی نہیں۔ اس لیے یہ بلائیں آئیں اور آری ہیں۔ حیدر آباد میں فاص طور کا طوفان آیا۔ جس کا اثر تمام رعایا پر بی نہیں بڑا بلکہ وہاں کے باوشاہ رعایا پرور پر بھی بہت م کھے اثر ہوا۔ اس کی وجہ مین ہوئی کہ وہاں کے فرمانروا مسلمان تھے۔ وہاں کے مقتدر معززین بھی وربار رحمت للعالمین کے خدام اور ان کے مقدس ندہب کے خاوم اور مانے والے ہیں۔ انھیں ہر طرح کی قدرت تھی کہ اس فتنہ کے فرو کرنے کی طرف متوجہ ہوتے اگروہ چاہیج تو تمام ہندوستان میں اثر پھیلا کر اس فتنہ کو روکتے اور کم از کم اونی مرتبہ ریہ تھا کدائی ریاست میں اس مرزائی فتنہ کو نہ آنے ویتے۔ مر ایانیس ہوا۔ ایی عظیم الثان ریاست جس میں علا اور مشائغ کثرت سے ہیں بجز ایک مخصوص ذات کے کس نے خیال مجی ند کیا۔ کسی نے وہاں کے عل الله فرمانروا کو اس فتنہ کے فرو کرنے کی طرف توجہ نہ ولائی اس لیے اس گروہ کے بعض حضرات کویہ ہمت ہوئی کہ ایک حیلہ بنا کر ریاست میں پہنچے اور بلحل مجا دی اور محیفة تقسیم كر كے مرابى كى تبلیغ شروع كر دى ان كے دوسرے براور جو اب ظیفہ کہلاتے ہیں قادیان سے تحقة الملوك بھيج رہے ہیں۔ يدمعززين رياست كى ب

توجی کا متید ہے۔ البتہ ہارے مولانا محد الوار الله خان صاحب بہادر نے ہست کی اور بری کتاب کسی اور بہت کچھ صرف کیا اللہ تعالی انھیں جزائے خیر دے۔

مراس کام کے لیے جو باتی ضروری تھیں ان کی طرف مولانا کو بھی خیال نہیں ہوا اور یہ کام بھی ایک فیض کے کرنے کا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جیسے فیض کی ضرورت تھی اور ہے وہ اور تشم کے حضرات ہیں۔ دیکھا جائے کہ خواجہ کمال الدین مرزائی ایک بی فیض ہیں اور ان کے چند ہم خیال ان کے معین ہو گئے ہیں اس لیے باوجود و موکا ویے کے حید آ باد جیسی اسلامی ریاست میں مسیح قادیائی کی مسیحت کا رنگ جمانے کی کوشش کی اور اپنی خاص مصلحت کی باتیں بنا کر مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں زور لگایا مگر الحمد اللہ کہ مارے فرمانروائے دکن (دام اقبالہ و حشمتہ ) نے ان کی فریب آ میز باتوں کا احساس کر کے ان کا رنگ جمنے نہ ویا اور ناکام تشریف لے گئے۔

اب میں نہایت خیرخوائی ہے کہتا ہوں کہ اگر اب بھی اپنے دین کے سنجالئے میں کوشش نہ کی اور مرزا محود قادیانی یا خواجہ کمال الدین مرزائی کی چرب زبانی اور ان رانعوں میں آ گئے تو مرنے کے بعد جو آفتیں دیکھیں گے اضیں تو وہ خود تی معائد کریں گے اور برواشت کریں گے۔ گر نہایت خوف اس کا ہے کہ عجب نہیں کہ ونیا تی میں چر ولی تی بل ایا اس ہے بھی چھے زیاوہ آئے جیسی آ چکی ہے کوئکہ آفتیں دیکھ کر بھی متوجہ نہیں ہوتے اور عبرت نہیں چکر تے اپنے بھی خواہوں کی باتوں کو دل سے نہیں سنتے۔

خواجہ کمال الدین مرزائی کے مرشد کی باتیں الی نہیں جن کے غلط ہونے میں کسی فتم کا تر دد ہو۔ ذرا خوف خدا دل میں لا کر وہ رسالے ویکھیں اور آتھیں شائع کریں۔ جن میں مرزا قادیانی کی حالت کو آفتاب کی طرح روثن کر کے وکھایا ہے ان رسالوں کو دکھے کرمعلوم کریں گے کہ مرزا قادیانی نے اسلام کی خیرخوابی میں کیمے کیمے وحویٰ کر کے مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ بھی کہا کہ میں سٹیٹ پرتی کے ستون کو تو ثر دوں گا۔ میں مثلاث پرتی کے ستون کو تو ثر دوں گا۔ میں جھی دعوے کیا کہ 'سات برس کے اندر اسلام میں نمایان ترتی میرے سب سے نہ ہو۔ تو میں جمونا ہوں۔ (ضیر انجام آتھ میں اسے ترائن ج ۱۱م ۳۱۵۔ ۲۱۹)

اس کنے کے بعد بارہ برس زندہ رہے مگر جو پکھ کیا وہ ونیا و کھوری ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کدان کے مرید کو ویسا ہی خیال نہ کیا جائے جو رسالے ان کی خالت کے میان میں کھے گئے ہیں ان میں فیصلہ آسانی ہرسہ حصہ اور علیقۃ المسیح اور دوسری شہادت آسانی اگرچہ چھوٹے جہوئے رسالے ہیں مرنہایت کانی ہیں۔ البتہ ہزار دو ہزار کے چھینے سے کیا ہوتا ہے ہندوستان میں سات کردڑ مسلمان شار کیے جاتے ہیں۔ پھر الی عظیم الشان جماعت کے لیے بیمقدار کیوکرکانی ہوسکتی ہے۔ مولانا محمد انوار اللہ خانصاحب کی افادة الافہام بری کتاب مرزا قادیانی کے ملی خر رسالہ ازالتہ الاوہام کا نہایت عمدہ جواب ہے۔ مرافسوس سے ہے کہ اس کے برے ہونے کی وجہ سے لوگ اس سے استفادہ نہ کر بائے۔

## خواجہ کمال الدین کے مرشد کی سوانح عمری

آخر میں بیہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خواجہ کمال الدین مرزائی کے مرشد مرزا قادیانی کے چند دعونے نقل کیے جائیں جن سے ان کی مجمل حالت معلوم ہو سکے اور اگر مرزا قادیانی کی مفصل سوائح عمری معلوم کرنی ہوتو حکیم مظہر حیین صاحب سیالکوئی نے ایک کتاب کسی ہے ''چودہویں صدی کا مسے " اس کا نام ہے اسے دیکھیں چونکہ اس وقت میں اکثر حضرات کو خصوصاً نے تعلیم یافتوں کو ناول دیکھنے کا زیادہ شوق ہے اس لیے حکیم صاحب نے ان صحح واقعات کو ناول کے طریقہ سے لکھا ہے قابل دید رسالہ ہے پائچ سو صاحب نے ان صحح واقعات کو ناول کے طریقہ سے لکھا ہے قابل دید رسالہ ہے پائچ سو صفح سے زیادہ کا ہے اس کے دیکھی ہو جاتی کو ناول کے طریقہ میں مرزائی کے مرشد کی پوری حالت معلوم ہو جاتی ہوں اسے طبع کرا کھیں کہ تابوں ہے نہاہت مناسب اور باعث اجرعظیم ہے کہ ہمارے شاہ دکن اسے طبع کرا کھیں کی تابوں سے نقل کرتا ہوں مگر طوالت کے خیال سے ان کی پوری عبارت نقل نہیں انجیں کی گابوں سے نقل کرتا ہوں مگر طوالت کے خیال سے ان کی پوری عبارت نقل نہیں کی گابوں سے نقل کرتا ہوں مگر طوالت کے خیال سے ان کی چاری عبارت نقل نہیں کی گابوں سے نقل کرتا ہوں مگر طوالت کے خیال سے ان کی حالت معلوم ہو جائے گی مرزا قادیانی نے آ ہستہ آ ہ

(۱) مرزا قادیانی کے دعومے پہلے مجدد اور امام وقت اور مثیل میج ہونے کا دعویٰ تھا (ازالہ ص ۱۹۹ خزائن ج س ص ۱۹۷) اور میج موعود ہوئے سے انکار (ازالتہ الا وہام ص ۱۹۰ خزائن ج س ص ۱۹۲)

(٢) اس کے بعد مسیح موعوہ ہونے کا دعویٰ ہوا (خزائن کی تمام جلدوں کا ٹائیل

ملاحظہ ہوجس میں مسیح موعود ومبدی موعود کا القاب واضح کھے ہوئے ہیں) اور ظلی اور جزوی نبوت کے مدمی ہوئے (توضیح مرام ص ۱۹ نزائن ج ۳ ص ۲۰) (۳) میں تمام امت محمدیہ سے افضل ہول مرتبہ نبوت میرے سواکسی کونہیں دیا گیا۔ (هیقتہ الوی ص ۱۹۳ خزائن ج ۲۲ ص ۲۰۹)

یعن حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر اور حضرت عمر اور حضرت عمان اور حضرت علی اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی الله عنهم اور حضرت محبوب سبحانی خوث اعظم عملی عبدالقاور جیلانی رحمته الله علیه وغیرہ اولیائے کرام سے بہت بدھ کر ہوں۔ قرۃ العنین رسول الثقلین حضرات امامین کی نبعت تو اپنی فضیلت اس طرح بیان کی ہے جس سے جگر کوشہ رسول الله علیہ کی تحقیر تو ہوتی ہے ہا بلکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کہنے والے کو حضرت سرور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ واسطه نبیس ہے۔ مثلاً ان کا ایک فاری کا شعر تو بہلے نقل کیا میا ہے جس کا مصرع دانی یہ ہے۔

\_ صدخسين است ورفريانم (زول السيح م ٩٩ نزائن ج ١٨ م ١٨م)

بھائید کوئی عاشق رسول جس کے دل میں سید المرسلین ﷺ کی کال عظمت بیٹی ہو اس کی زبان تلک ہے ایسا مصرع نکل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان کے بعض عربی کے شعر ملاحظہ کیے جائیں ہے

> وَقَالُوُا عَلَى الْحَسْنَيُنِ فَضَّلَ نَفْسَهُ الْحُوْلُ نَعم وَاللَّهُ رَبِّىُ سَيَظُهَرُ

یعن مارے خالفین کہتے ہیں کہ مرزا اپنے آپ کو امام حسین اور امام حسن پر فضیلت دیتا ہوں خدا کی تم میرا پروردگار عنقریب فضیلت دیتا ہوں خدا کی تم میرا پروردگار عنقریب فاہر کر دے گا۔ یعنی میری فصیلت اور بزرگی دنیا پر فلاہر ہو جائے گی۔''

(اعجاز احدی ص ۵۲ فزائن ج ۱۹ ص ۱۲۲)

خواجہ کی الدین مرزائی فرمائیں کہ اس وقت تک اس پیشینگوئی کا کیا ظہور ہوا؟ اہل علم وقہم اس پرخور کریں کہ مقابلہ میں حضرت اماض پر اپنی فنسیلت کا دعوی کر کے یہ کہنا کہ میرا پروردگار اس کو ظاہر کر دے گا یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہمارا مخالف جن کی فنسیلت کو مان رہا ہے جن کی فنسیلت رسول اللہ عظیم نے بیان فرمائی ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے میں اللہ کا پیارا ہوں میری فضیلت کو وہ عظریب ظاہر کر دے گا۔ دوسرا شعران کا بیہ ہے ۔ وَهَمُعَانَ مَامَیْنیُ وَبَیْنَ حُسَیْنِهُمُ فَالِیْ اُنْهَادُکُلِ اِنِ وَانْصُرُ لعن محمد میں حسد میں دیا ہے۔

لینی مجھ میں اور تم مارے حسین میں بہت فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ مجھے تو ہر لحظہ اللہ کی تائید اور اس کی مدد ہوری ہے۔

> فَامًّا حُسَيْنُ فَاذْكُرُوا دَخْتَ كُوْبَلَا اِلَى هَلِهِ ٱلْآيَّامِ تَبْكُوْنَ فَانْظُرُوْا

اور تم این حسین کے دشت کربلا کو یاد کرو۔ جس کی وجہ سے تم اب تک رویا ۔ کرتے ہو۔ (اعجاز احمدی ص ۲۹ نزائن ج ۱۹ ص ۱۸۱)

اس میں غور کرو کہ وہ کس مصیبت سے مارے مجئے اور ہم کس عیش وآرام میں ہیں۔ ای حم کے اور بھی اشعار ہیں سب کے نقل کرنے سے دل بیاب ہوتا ہے ان دونوں شعروں نے فیصلہ کر دیا کہ خواجہ کمال الدین قادیانی کے پیر مرشد (مرزا قادیانی) کو جگر كوشه رسول الله عظف يعنى حفرت الم حسين سے كھ واسطة نيس ب كونكه صاف كهه رہے ہیں کہ مجھ میں اور تممارے حسین میں بوا فرق ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حفرت امام حسین مارے ہیں ان کے نیس ہیں۔ دوسرے یہ کہ حضرت کی مظلومیت کا ہمیں رنج وغم ہے انھیں نہیں ہے۔ مرزا قادیانی کو حضور سرور دو عالم ﷺ کے جگر کوشہ اور آپ کے محبوب جنمیں آپ نے اہل جنت کا سردار فرمایا ہے ان سے واسط میں ہے تو نهایت روش مو گیا که انعیس حضور سرور عالم عظی سے بھی دلی رابطه نبیس ہے۔ نهایت طاہر ہے کہ اگر حضور انور ﷺ سے دلی رابطہ ہوتا تو آپ کے نواسٹ کی نسبت الی بے ادبی کے الفاظ ان کے قلم سے مجمی ند نکلتے اور ان کے مقابلہ میں اس طرح اپنی فضیلت کا اظہار ند كرتے۔ اب دوسرے مقامات ير واسطه بيان كرنا اوركہيں اسينے كوحضور انور عليہ كاظل كمنا اور کہیں تعریف کرنا صرف اس لیے ہے کہ مسلمان ماری طرف متوجہ موں اور ممیں اپنا مقد مانیں اور جارے کیے اپنی جان و مال کو وقف کریں کیونکداس وقت تک مسلمانوں کے سواکس اہل غہب نے انھیں نہیں مانا صرف مسلمان ہی ان کے دام میں آئے اب اگر حضور انور ﷺ کی تعریف کر کے انھیں خوش نہ کریں تو وہ بھی ہاتھ سے نکل جائیں مگر کہیں کہیں ان

كا ولى خيال ظاهر موتا ب-

(٣) صاحب شریعت نبی ہوں۔ (اربعین نبر ٣ ص ١ ماشد فزائن ج ١٥ ص ٣٣٥) جناب رسول اللہ عظافہ میں اور مجھ میں کھوفرق نہیں ہے جس نے فرق کیا اس نے مجھے نہیں پہچانا۔ (خلبہ الہامیر ص ٢٥٩ فزائن ج ١٩ ص ٢٥٩)

جس نے مجھے تبول نہیں کیا جبنی ہے۔ (تذکرہ ص ١٦٣ء ٣٣١)

مرزا کا منکر کافر ہے۔ (حقیقت الوی م ۱۷۹ نزائن ج ۲۲ ص ۱۸۵)

پہلے جناب رسول اللہ ﷺ کے خادم اور طل ہونے کا دعویٰ تھا اس کے بعد برابری کا دعوب ہوا اور متعدد آیتی اور بعض حدیثیں جو جناب رسول اللہ ﷺ کی مدح

می آئی میں انھیں مرزا قادیانی نے اپنے لیے بتایا ہے۔

(۵) بعض انبیاء سے افضل ہوں اس رسالہ میں لکھا گیا ہے کہ مرزا قادیائی کہتے ہیں کہ میں حضرت مسے علیہ السلام سے ہرشان میں بہت بڑھ کر ہوں۔''

اب خواجہ کمال الدین قادیانی فرمائیں کہ اضیں اپنے مرشد کے اس قول پر ایمان کے یا بیان کے اس قول پر ایمان کے یا بی ان کے ایک خلا ہے آپ مرور انھیں نی بائن اللہ علا ہے آپ مرور انھیں نی ماننے ہیں کوئکہ یہ نہایت فلا ہر ہے کہ کوئی غیر نی ایسے عظیم المرتبت نی پر فضیات نیس رکھ سکتا آپ جب انھیں حضرت مسے "سے افضل ماننے ہیں تو انھیں نی ضرور ماننے ہیں تو انھیں نی ضرور ماننے ہیں تو انھیں نی ضرور ماننے ہیں تو انھیں کے خلاف فلا ہر کرتے ہیں۔

اس وعوے کے اثبات میں مرزا قادیانی نے (حلیقہ الوق ص ۱۵۵ خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۹) میں لکھا ہے کہ''جب خدا نے اور اس کے رسول کے اورتمام نبیوں نے آخری زمانہ کے مسیح کو اس کے کارناموں کی وجہ سے افعنل قرار دیا ہے تو پھر یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ بیدکھا جائے کہ کول تم مسیح ابن مریم سے اسپے حیین افعنل قرار دیتے ہو۔''

اس قول کا صاف مطلب یہی ہوسکتا ہے کہ خدا تعالی نے قرآن مجید میں اور اس کے رسول نے حدیث میں میں اور اس کے رسول نے حدیث میں بیر فرمایا ہے کہ آخری زمانہ کا مسیح لینی مرزا حضرت مسیح کے ابن مریم سے افغل ہے ای طرح تمام انبیاء نے فرمایا ہے اور لیفرمانا ان کا اس مسیح کے کارناموں کی وجہ سے مینی وہ ایسے بڑے بڑے کام کرے گا جو حضرت مسیح " ابن مریم نے اس قول میں جار دعوے ہیں۔

(۱) آخر زمانہ کے مسیح کو اللہ تعالی نے مسیح ابن مریم سے افضل قرار دیا ہے۔ اب خواجہ کمال الدین مرزائی یا مرزامحمود قادیانی خدا کا وہ کلام دکھائیں جس میں بیمضمون لکھا ہے۔قرآن مجید جو ہمارے اور تمام امت محمدیہ کے ہاتھ میں ہے اس میں تو بیمضمون کہیں جیس ہے۔

(۲) دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ خدا کے رسول نے اسے افضل قرار دیا ہے۔ یہ قول کسی حدیث میں ہوتا چاہیے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دونوں صاحب وہ حدیث دکھا کیں جس میں یہ ارشاد جناب رسول اللہ علقہ کا ہو۔ گر ہم کہتے ہیں کہ قیامت تک کوئی صحح حدیث نمیں دکھا سکتے جس میں یہ ضمون ہو۔

(٣) تیرا دعوی یہ ہے کہ تمام نبیوں نے بھی کہا ہے کہ آخر زمانہ کا میے حضرت مسیح ابن مریم سے افضل ہوگا۔ یہاں بھی ہم اس کہنے پر مجبور ہیں کہ خواجہ کمال الدین قادیانی بتا کیں کہ وہ تمام انبیاء کا قول کہاں ہے کس زمین و آسان پر وہ کتاب ہے؟ جس میں تمام انبیاء کا یہ قول تکھا ہے گر یہاں بھی ہم نہایت استخام سے کہتے ہیں کہ خواجہ کمال الدین قادیانی کیا ان کے تمام معین و مددگار کوشش کریں تو ہرگز نہیں دکھا سکتے کیونکہ یہ دونوں وعوے محض غلط اور بالکل جموت ہیں۔

(٣) آخرى زمانہ كے مسيح كے بوے كارنام مول كے يعنى اسلام كے قائدے كو وہ بوے بوے كام كرے كا اور اسلام كو بہت كھ نفع بہنجائے گا۔

روپیرلیا اور اپلی خواہش میں صرف کیا۔ یہ باتیں البتہ حضرت میج " نے نہیں کیں اگر ان کارناموں سے مرزا قادیانی افغل ہو سکتے ہیں تو خدا اور اس کے رسول پر افتراء پردازی کے علاوہ عقل انسانی سے بھی دست برداری کرنا ہوگی کیونکہ عقل سلیم ان باتوں کو سپے نبی کے علاوہ عقل انسانی خواہشوں کا پورا کرنا اس کو کہا جاتا ہے جس طرح بعض مجموتے مدعوں کو کہا گیا ہے۔

اب خواجہ کمال الدین قادیانی سے دریافت کیجئے کہ اگر خرکورہ قول کو آپ سچا
سیحت ہیں تو ان چاروں دعوؤں کو کیے بعد دیگرے اابت کیجئے اور اگر اابت نہیں کر سکتے
اور اس ٹی شبہنیں کہ وہ اابت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دعوے بالیقین غلط ہیں پھر ایسے
مجو نے مدی مجدد اور سے موعود ہو سکتے ہیں؟ انھیں کی تبلنے صحفہ آ صفیہ میں کی گئی ہے؟ انھیں
کے جھوٹے نشانات دکھائے گئے ہیں افسوں صدافسوں ذرا ہوش کر کے جواب دیجئے۔

(۲) چھٹا دعویٰ ہیہ ہے کہ میں افضل الانبیاء ہوں لینی حضرت سید الرسلین محمد مصطف عظیہ ہے ہیں افضل ہوں۔ محر چونکہ جانتے ہیں کہ مسلمان اس لفظ کے کہنے سے بہم ہو جائیں محمد اس لیے صاف طور سے ان لفظوں میں یہ دعوی نہیں کیا محر ان کے اور دعوے اور الہامات موجود ہیں جن سے صاف طور سے یہ دعویٰ جابت ہوتا ہے۔
دعوے اور الہامات موجود ہیں جن سے صاف طور سے یہ دعویٰ جابت ہوتا ہے۔
(۱) ان کا ایک الہام لمو کا کے لَمَا حَلَقْتُ الْاَفْلاکُ (تذکرہ ص ۱۱۲)

اوپر بیان ہوا ہے جس کا حاصل کی ہے کہ تمام انبیا اور ان کے کمالات میر کے طفیل ہیں کیونکہ اصل مقصود اللہ تعالی کو میرا پیدا کرنا تھا میرا وجود تمام انبیاء اور اولیاء کے وجود کا سبب ہوا۔ اس سے صاف ظاہر ہوا کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ تماماشیاء کا وجود مرزا قدیانی کا دعویٰ ہے کہ تماماشیاء کا وجود مرزا قادیانی کا طفیل سے ہوا۔ اس میں رسول اللہ بھی داخل ہیں۔ جب سب کا وجود مرزا قادیانی کا طفیلی ہوں گے اس کے قادیانی کا طفیلی ہوں گے اس کے بعد اس پرنظری جائے کہ مرزا قادیانی اس لیے وہ بھی طفیلی موں گے اس کے بعد اس پرنظری جائے کہ مرزا قادیانی اس اس کے دمرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ میں اب دونوں قولوں کے ملانے سے یہ نتیجہ ضرور ہوگا کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ میں جناب رسول اللہ سے سے اور تمام انبیاء سے افضل ہوں اور میرا افضل ہونا ایسا بھی ہے جسے مضامین قرآن مجید بھی ہیں۔

(٢) مرزامحود في رساله هيات المدوة (ص الكل) كثروع من نزول المس

ے مرزا قادیانی کے تین شعر تقل کیے ہیں وہ ملاحظہ ہوں \_

(۱) انچه وا واست بر نی راجام واد آن جام را مرابه تمام

(۲) انبیا گرچہ بودہ اند ہے من بعرفان نہ کمترم ز کے

(m) کم نیم ز ان ہمہ بروئے یقین ہر کہ محوید دروغ ہست لعین <sub>(</sub>

(نزول اسم معا-٩٩ فزائن ج ١٨ص ١٨مر ٢٧٨)

> مقام اومبین از راه تحقیر پدو رائش رسولان ناز کرد ند

(ٹائیل) جب ان کا بیمرتبہ ہے کہ تغیروں نے ان پر ناز کیا ہے تو ان کے مرتبہ کا کیا شمکانا ہے ان کے افغل الانبیا ہونے میں مرزائیوں کو کیا شک ہوسکتا ہے۔ اب بمصلحت کوئی زبان سے نہ کہے یا انکار کرے۔

(٣) ایک عظیم الثان الهام الکابی ہے کہ مجھے مُحنُ فَیَکُونَ کا اختیار ویا گیا۔ (هیلط الوی ص ١٠٥خزائن ج ٢٢ ص ١٠٨)

زین و آسان میں جو کرنا جا ہوں وہ کرسکتا ہوں لینی جس طرح اللہ تدلی کے صرف کمہ دینے سے ہرایک چیز موجود ہو علق ہے۔ ای طرح مرزا قادیانی کے کہہ دینے

ے ہرایک چیز ہوسکتی ہے۔ فرضیکہ خدا کے اختیارات مرزا قادیانی کول گئے۔ یہ البام کی
نی کونہیں ہوا سب اپ کو عاجز بچھتے رہے اور کہتے رہے۔ بہرحال جب خدائی کے
اختیارات طفے کا انھیں دعوئی ہے تو اگر یہ دعوئی سچے مان لیا جائے تو یہ شرور باننا پڑے گا کہ
وہ افضل الانبیاء ہیں کیونکہ یہ ایسا عظیم الشان دعوئی ہے کہ کی نی نے نہیں کیا اور خدائی کے
اختیارات کی کونہیں طے بلکہ قرآن مجید و حدیث میں بہت جگہ رسول اللہ عظیم نے اپنا بجز
ظاہر فرمایا ہے۔ مثلاً کفار مجزوہ طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کے جو اب دینے کو اسطرح
تعلیم فرماتا ہے قُلُ سُنہ کان رَبِّی هَلُ کُنْتُ اِلَّا بَشُوا رَسُولاً (بن امرائل۔ ۹۳) یعنی کہہ
دے کہ اللہ تعالی پاک ہے اور میں بجز ایک بشراور رسول ہونے کے اور پھی نیسی ہوں یعنی
محمد میں قدرت نہیں ہے کہ خود مجزہ دکھاؤں۔ یہ تعلیم صریح اس البام کُن فَیکون کے
خلاف ہے۔ اس البام میں تو ہر بات کا اختیار دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اِذَا اَرَدُثُ

یعنی جب کی چیز کے ہو جانے کا تو ارادہ کرے اور کہد دے کہ ہو جا وہ فوراً ہو جائے گی جناب رسول اللہ علیہ ہوئی کہ اپنے بھر کا اظہار کر دے۔ نمونے کے لیے اس قدر لکھنا کافی ہے جن صاحب کو تفصیل و یکنا منظور ہو وہ رسالہ دعوی نبوت کمرزا دیکھیں اس میں ان کے دعویٰ نبوت کو زیادہ بیان کیا گیا ہے اس میں شربہیں کہ مرزا تا دیانی کو نبوت کا بلکہ افضل الانبیاء ہونے کا ایسا صاف وصریح دعویٰ ہے اور مختلف عنوان سے اس دعوے کا اظہار انھوں نے کیا ہے کہ ان کا بائے والا اس سے انکار نہیں کر سکتا اور جو انکار کرتا ہے وہ پالیسی اور مصلحت ذاتی کی وجہ سے کرتا ہے۔ خواجہ کمال الدین آمیں کمال الدین نے جو صحفہ فیش کیا ہے اس سے بخو بی ثابت ہوتا ہے کہ خواجہ کمال الدین آمیں خدا کا رسول بائے ہیں اور اگر خواجہ کمال الدین آمیں خدا کا رسول بائے ہیں اور اگر خواجہ کمال الدین قرآن و صدیث کو سے دل سے بائے ہیں تو خدا کا رسول بائے ہیں اور اگر خواجہ کمال الدین قرآن و صدیث کو سے دل سے بائے ہیں تو

ا برسالہ محفہ رضائے غمر ۱ و ع (احساب قادیانیت جلد پنجم میں شال ہے ) میں چمپا ہے۔ اب نظر ثانی کے بعد مستقل رسالے کی صورت میں چمپے گا۔ انشاء اللہ تعالی اب تو سرزا قادیانی کے بیٹے مرزا محود نے ایک رسالہ لکھا ہے اور مرزا قادیانی کے اقوال سے ان کے دعوی نبوت کو قابت کیا ہے۔ ''هیقت اللہ ہ'' اس کا تام ہے اور اپنے باپ کے مثل مجموٹے دعوے اس میں کئے ہیں۔

انھیں بالضرور مرزا قادیانی کو ان دجالوں میں مانتا ہوگا۔ جن کی خبر جناب رسول اللہ عظافہ نے دی ہے اور فرمایا ہے کہ میری امت میں دجال ہوں کے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور ان کا جھوٹا ہونا اس سے ظاہر ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے حالانکہ میں خاتم آنہیں اور آخر انتہین کے جونا ہونا اس سے ظاہر ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جناب رسول اللہ عظافہ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ اس لیے مرزا قادیانی خدا اور رسول کے ارشاد کے بموجب جھوٹے ثابت ہوئے اور مرزا قادیانی کا صرف یہی دعویٰ جھوٹا نہیں ہے۔ بکہ انھوں نے اپنی تعریف میں اور اپنے دعوے کے اثبات میں بہت سے جھوٹے دعوے کے اثبات میں بہت سے جھوٹے دعوے کے اثبات میں بہت سے جھوٹے دعوے کے بیں جن کا نمونہ اس رسالہ میں بھی دکھایا گیا ہے۔

اے برادران اسلام میں نہایت خیر خوابی سے کہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا وجود اور ان کے فاص مریدین کا بیز در شوراور بید دعویٰ اسلام کے اور مسلمانوں کے لیے نہایت خطرناک ہیں خبردار ہو جاؤ اور اس فتنہ کے منانے میں کوشش کرو اور بموجب ارشاد نبوی سوشمبیدوں کے اجر کے مستق بنو و ما عَلَیْنَا إِلَّا الْبَلَاعُ الْمُبِیْنَ.

آخر میں جھے یہ بھی کہ دینا ضرور ہے کہ مرزا قادیانی کے اقوال کے جو حوالے دیۓ ہیں وہ بلفظ نہیں ہیں اختصار کے خیال سے ان کا مطلب کو دیا گیا ہے اگر کسی قادیانی کو ادائے مطلب میں تردد ہو یا حوالے کو غلط بتائے تو اس فقیر کو اطلاع دے مرزا قادیانی کے الفاظ نقل کر کے وہی مدعا دکھا دیا جائے گا جس کا دعویٰ کیا حمیا ہے۔ والله المعوفق والمعلن

خاكسارمحملي قادري عفاعندالقادر القوي

لے یہ بات لفت عرب سے اور بہت حدیثوں سے ثابت ہے کہ خاتم النہین کے معنی آخر النہیں کے معنی آخر النہیں کے میں اور آور النہیں کے بیں اور قادیانی حضرات جو اس مقام پر مہر کے معنی کہتے ہیں یعنی حضور الور میں اس کی تشریح کسی قدر فیصلہ مہر ہیں بیر محض غلط ہیں بیر معنی لفت عرب اور صحیح حدیثوں کے بالکل خلاف ہیں اس کی تشریح کسی قدر فیصلہ آسانی حصر سوئم میں کی گئے ہے۔ مگر انشاء اللہ تعالی اس بحث میں خاص رسالہ لکھا جائے گا۔

# شیز ان کی مصنوعات کابائیکاٹ کیجئے!

ثیز ان کی مشروبات ایک قادیانی طا گفه کی ملکیت ہیں۔افسوس که ہزار ہا ملمان اس کے خریدار ہیں۔ اس طرح شیز ان ریستور ان جو لا ہور'راولینڈی اور کراچی میں بوے زورے چلائے جارہ ہیں۔ای طائفے کے سربراہ شاہ نواز قادیانی کی مکیت ہیں۔ قادیانی شیزان کی سریرستی کرنااینے عقیدہ کا جزو سمجھتا ہے۔ کیونکہ اس کی آمدنی کا سولہ فیصد حصہ چناب نگر (سابقہ ربوہ) میں جاتا ہے۔ جس سے مسلمانوں کو مرتد بنایا جاتا ہے۔مسلمانوں کی ایک خاصی تعداد ان ریستوران کی مستقل گابک ہے۔اسے بیہ احساس ہی نہیں کہ وہ ایک مرتد ادارہ کی گابک ہے اور جو چیز کسی مرتد کے ہال بکتی ہے وہ حلال نہیں ہوتی۔ شیز ان کے مسلمان گاہوں ہے التماس ہے کہ وہ اپنے بھول پن پر نظر ٹانی کریں۔ جس اوارے کا مالک ختم نبوت سے متعلق قادیانی چو چلول کامعتقد ہو مرزاغلام احمد قادیانی کو نبی مانے اور سواد اعظم اس کے نزدیک کا فر ہو اور جمال ننانوے فصد ملازم قادیانی ہول ایک روایت کے مطابق شیران کی مصنوعات میں چناب گر کے بہشمتی مقبرہ کی مٹی ملائی جاتی ہے۔

## أے فرزندان اسلام!

آج فیصلہ کرلوکہ شیز ان اور اسی طرح کی دوسری قادیانی مصنوعات کے مشروبات نہیں پیؤے اور شیز ان اور اس کھانے نہیں کھاؤ گے۔ اگر تم نے اس سے اعراض کیا اور خور دونوش کے ان اداروں سے بازنہ آئے تو قیامت کے دن حضور علیات کو کیا جواب دو گے ؟۔ کیا تنہیں احساس نہیں کہ تم اس طرح مرتدوں کی پشت یالی کررہے ہو۔

مرتدوں کی پشت یالی کررہے ہو۔



#### بسم الله الرَّحُمْنِ الرَّحيم

### ورومندان اسلام اسعضرور الماحظه كري

بعض عالی مرتبه درد مندان اسلام نے اس وقت کے عظیم الثان مرزائی فتنه فرو كرنے كے ليے كال توجه فرمائى اور مرزا غلام احمد قاديانى كى واقعى حالت كومتعدد طريقوں ے آ فاب کی طرح روش کرے دکھایا اور خدا کے فضل سے بہت کھے فائدہ ہوا بزاروں مسلمان مرابی سے بیچ اور بہت مراہ راہ راست پرآئے مرمرزائی جاعت اپنی مرابی کی اشاعت میں نہایت سرگرم ہے ہزاروں روپیہ ماہوار صرف کرتی ہے سارے ہندوستان مين سنده مين كافعيا والرحيدر آباد وكن جميئ مين تمام بنكال مين تمام افريقه مين خصوصاً زنجار مباسهٔ مورس میں ان کے مرای پھیلانے والے جاتے ہیں اور مسلمانوں کو مراہ كرتے ہیں اس کے علاوہ ان كے ماہوارى رسالے اور ہفتہ وار اخبارات شائع ہوتے ہیں۔اب ہمارے علاء اور تمام ورد مندان اسلام فرمائیں کدان مگراہی کے روکنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں اس فتنہ کافروکرنا تو تمام مسلمانوں کا اور خصوصاً نائبان رسول کا فرض ہے اور ایبا فرض ہے کہ جو کام وہ اینے خیال میں مسلمانوں کی اصلاح کا کر رہے ہیں اس پر یہ برطرح مقدم ہے کوئکہ اول اس کی کوشش ضرور ہے کہ مسلمان اسلام پر قائم رہیں اس کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت کومستعد ہوتا جائے جس کے سرگر وہ مخصوص علاء ہوں اور حسب موقع اس فتنه کے فرو کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس وقت سب سے اول کوشش یہ ہے کہ جو رسالے بعض بزرگان دین اور مدردان اسلام نے لکھے جیں اٹھیں خوب شائع كريں ان رسالوں كى فہرست ايك خاص رسالہ ميں شائع كى گئى ہے اور اس رسالہ كے آ خرصفی میں کچھ نام لکھے مجئے ہیں ان رسالوں کا دیکھنا اور پاس رکھنا ایہا ہی ضروری ہے جیسا و شمن جانی کے خوف کے وقت اپنے اور بھائیوں کے بیانے کے لیے ہتھیار رکھنا ضرور ب الجمداللديدوه رسالے بيں جن كے جواب سے سارى دنيا كے مرزاكى عاجز بيں۔

مسلمانوں خیرخواہ محمد آخق عفی عنہ

### نحمده لله العلى العظيم و نصلي على رسوله الكريم

مسلمانوں کو ہوشیار ہو کر متوجہ ہونا جاہیے کہ اس وقت کے فتنوں میں مرزا غلام احمد قادیانی کا برا فتنہ ہے اس خاکسار نے بادجودضعف و ناتوانی کے متعدد رسالوں میں ان کا جموٹا ہوتا نہایت روثن ولیلوں سے ثابت کرکے دکھایا ہے محمر ویکھنا ہوں کہ زمانے کی تاریکی اور کفر و الحاد کی ظلمت نے دلوں کو تاریک کر دیا ہے وی بی امور کی ضرورت انھیں نظر نہیں آتی' اکثر حضرات کو اس طرف توجہ ہی نہیں ہے' بہرحال الل علم خداترس کا جو فرض ہے دہ حتی الوسع اوا کیا گیا اور کیا جاتا ہے رسالہ فیصلہ آسانی میں کامل طور سے دکھایا گیا کہ مرزا قادمانی کی پیشینگوئیاں جھوٹی ہوئیں ادر ایس مینی جھوٹی ہوئیں کہ کوئی شک وشبداس میں نہیں رہا خصوصاً متکوحہ آسانی والی پیشینگوئی جے مرزا قادیانی نے اپنی صدالت کا نہایت ہی عظیم الثان نثان قرار دیا تھا اور تقریباً ہیں برس تک اس کے ظہور کے متمیٰ رہے مر وہ پیشین کوئی بوری نہ ہوئی اور قرآن مجید کی صریح آ بھول سے اور توریت مقدس کے صرت میان سے مرزا قادیانی جموٹے ثابت ہوئے اس کا کامل جوت فیصلہ آسانی کے سارے حصہ میں اور پھے تیرے حصہ میں کیا گیا ہے دوسرے اور تیسرے حصہ میں ان کے رسائل اعجازید کا ذکر بھی آ گیا تھا' ان کی حالت بھی وکھائی گئی اور ثابت کر دیا گیا کہ جس طرح منکوحہ آسانی والا معجزہ حجوتا ثابت ہوا۔ ای طرح یہ بھی حجوتا ہے مگر چونکہ ان کی حالت ایک بڑے رسالے کے حمن میں بیان ہوئی ہے اس لیے یہ امید کم ہے کہ مسلمانوں کی پوری توجہ اس طرف ہو اب میں برادران اسلام کی آ سانی کے لیے اس مضمون کو علیحدہ کر کے طالبان حق کو دکھانا حابتا ہول مرزا قادیانی نے دو رسالے لکھیے ہیں ایک کا نام ا عجاز احمدی اور دوسرے کا نام اعجاز اسسے بے اس سے مقصد ریہ ہے کہ بیس طرح جناب

رسول الشعطی کا معجزہ قرآن مجید ہے کہ اس کے مثل کوئی نہیں لا سکتا ای طرح مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ میرامعجرہ یہ دو رسالے ہیں ایک نظم اور ایک نثر اس رسالہ میں ان کی واقعی حالت پیش کرکے مسلمانوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ جس طرح وہ آسانی نکاح ان کے کاذب مونے کا کامل نشان ہوا ای طرح یہ دونوں رسالے متعدہ طور سے ان کے کاذب ہونے کی دلیل ہیں اور انہیں کامل جموٹا اور فرسی ثابت کرتے ہیں براہ مہر پانی تحقیق اور حق پہندی کی نظر سے ملاحظہ کریں۔

ناظرین! ان دونوں رسالوں کو ججوہ کہنا اور ان سے اپنی صدافت ٹابت کرنا '
عوام کو فریب وینا ہے ہید دونوں رسالے مرزا قادیانی کے لیے مجوہ ہرگز نہیں ہو سکتے بلکہ
ان کے جبوٹا ہونے کی نہایت روش ولیل ہیں اور ایک طریقہ سے نہیں بلکہ کی طریقوں
سے 'الل حق غور سے ملاحقہ کریں ان وونوں رسالوں کی نسبت کہا جاتا ہے کہ جس طرح
قرآن مجید جناب رسول الله الله کا مجو ہے کہ آپ نے عرب و مجم کے روہرہ پیش کرکے
فرمایا کہ اس کے حش لاؤ 'اور پھر ہے کہ دیا کہتم ہرگز نہ لاسکو گے اور ایسا ہی ہوا کہ کوئی
اس کے مشل نہ لاسکا ای طرح مرزا قادیانی نے یہ ود رسالے پیش کئے ایک تقم دوسرا نشر
اور ایسا ہی وعویٰ کیا 'اور کوئی ان دونوں کے حش نہ لا سکا'

جناب رسول الله علي كا وہ صفات كالمه جو آپ كى ذات مقدى سے مخصوص سے ان ميں مرزانے كہيں برابرى كا اور كہيں تفوق كا دعوىٰ كيا ہے حضور انور اللہ اللہ على اللہ على اور يہ مى سے جو كلام اللى ہدایت خلق كے ليے چیش كيا اس كے بہمش ہونے كا دعوىٰ كيا اور يہ مى نہايت زور سے فرما ديا كرتم كى دفت اور كى طرح اس كے مشل نہيں لا سكتے ہے

بیام بھی غور کے لائق ہے کہ حضور انور علطی نے کسی معجزے یا کسی پیشیکوئی

کو اپنی صدافت میں پیش نہیں فرمایا کیونکہ مکر متعصب ہر ایک میں احمال نکال سکتا ہے کم ساحر کہد دیتا آسان ہے اور ایسا بی کفار نے کہا گر اس معجوے میں کوئی جائے دم زدن نہیں ہے اس لیے اس میں دعویٰ کیا گر مرزا اپنے باطل خیال میں اس کو فلط ثابت کرتا چاہتا ہے اور اپنی تفوق کا اظہار اسے مذفظر ہے اس دعوے سے مرزا کا مقصود ہے کہ مسلمانوں کے تیفیر نے تو صرف ایک کتاب نثر میں جواب کے لیے چیش کی تھی میں امر مملمانوں کے تیفیر اسلام نثر دونوں چیش کرتا ہوں اور کوئی جواب نہیں دے سکتا لیعنی میں اس میں بھی پیفیر اسلام سے بڑھ گیا ہوں یہاں جن حضرات نے مرزا قادیانی کے مدید اشعار اور غلامی کا دعویٰ دیکھا ہوگا آئیں اس بیان سے تجب ہوگا، گر آئندہ بیان سے آئیں ہے تجب جاتا رہے گا۔ دیکھا ہوگا آئیں اس بیان کی باتیں طور سے توجہ فرما کیں اور اس فریب مرزائی اور اعجاز تحمدی میں فرق ما حق ملاحظہ کریں یہاں گئی باتیں میں کہنا جاہتا ہوں۔

(۱) پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ جناب رسول اللہ علیہ کا مقصد اس دعویٰ سے بیتھا کہ اس وقت الل عرب کلام کی فصاحت و بلاغت میں اعلیٰ درجہ کا کمال رکھتے ہیں اور شب وروز انہیں فصیح و بلیغ نقم و نثر کلھنے کا مشغلہ ہے اور مضامین لکھ کر ایک دوسرے پر فخر اور مباہات کیا کرتے ہیں اور دوسرے ملک کے لوگوں کو عجم کہتے ہیں یعنی بیزبان کو گئے' اس مباہات کیا کرتے ہیں ان کاملین فصحا کے مقابلہ میں ایک الیا فخص دعویٰ کرے جومعمول طور سے بھی کچہ پڑھالکھانہ ہواور پھر وہ فسحاے عرب جن کی حالت ابھی بیان کی گئی اس کے جواب سے عاجز ہو جا کیں اور ان کی غیرت وحمیت اور اس فن میں وعویٰ فضل و کمال انہیں جواب کھنے کی ہمت نہ دے۔

یہ بلا شک وشہہ بدیمی طور سے نہاہت عظیم الثان مجرہ ہے اور ایما مجرہ ہے کوئکہ قرآن شریف کی کہ خن شاس فصحا کی احتال سے بھی اس کو غلط نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ قرآن شریف کی عبارت اور اس کے مضامین عالیہ ان کے پیش نظر تھے وہ مہر سکوت ان کے منہ پر لگا رہے تھے اور مرزائیوں کی طرح بے شرم بھی نہ تھے پھر اس کا مجرہ ہوتا ایک طور سے نہیں بلکہ کئی طور سے ہے (۱) اس کی عبارت الی فصیح و بلیغ ہے کہ دوسراکوئی فصیح و بلیغ ایس عبارت نہیں لکھ سکتا (۲) اس کی عبارت الی فصیح و بلیغ ہے کہ دوسراکوئی فصیح و بلیغ ایس عبارت نہیں لکھ سکتا (۲) اس کے مضامین ایسے عالی اور باعث ہدایت عالم ہیں کہ کوئی برے سے بدا رفارم اورمقنن ایس کامل ہدایت کی با تیں اور پبلک کے لیے مفید قانون برے سے بدا رفارم اورمقنن ایس کامل ہدایت کی باتیں اور پبلک کے لیے مفید قانون

نہیں بنا سکا' اور پھر وہ قانون بھی ایبا ہو جو کسی وقت لائق منسوخ ہونے کے نہ ہوئیہ صفت صرف قرآن مجید ہی میں ہے اور اس کا اقرار ہڑے ہڑے عقلا مخالفین اسلام نے بھی کیا ہے اس کے علاوہ قرآن مجید کا یہ دعویٰ کسی وقت اور کسی خفس سے خاص نہیں ہے لین کوئی شخص خود لکھ کر چیش کرے یا کسی دوسرے کا لکھا ہوا ہوا در کسی وقت کا لکھا ہو وہ سامنے لائے یا آئندہ کوئی لکھے مگر اس وقت الل زبان نہ اپنا کلام چیش کر سکے نہ اپنی کسی مراشتہ بزرگ کی تحریر اس کے مثل وکھا سکے اور اب تیرہ سو برس سے زیادہ ہو گیا مگر کوئی مخالف اس کے مثل نہ لا سکا ' ایسے کلام کے لیے آ ہت فہورہ میں وعویٰ کیا گیا ہے' مرزائیوں کوشرم نہیں کہ مرزا کے ان رسالوں کے لیے ہے آیت فیکورہ میں وعویٰ کیا گیا ہے' سینکڑ دل غلطیاں الفاظ کی ہوں اور وہ دوسروں سے کھوایا جائے اس کے مقابل میں متعدد رسالے اور قصیدے ان سے نہایت اعلیٰ موجود ہیں

(٢) قرآن مجيد امور ذيل كى وجه سے معجره بينه قرار پايا (١) ايسے انسان كى زبان سے نکلا جومعمولی طریقہ سے کھ لکھے بڑھے نہ تھے امی کہلاتے تھے اور یہ بدیمی بات ہے کہ ایا مخص ایس بنظر کتاب نہیں بنا سکتا جیبا قرآن مجید ہے بیانانی طاقت ے باہر ب مرزاایے نہ تے بلکہ لکھے پڑھے تے (۲) قرآن مجید جس ملک میں نازل ہوا اس ملک کی زبان میں لکھا گیا جس کو اس ملک والے کامل طور سے جانتے تھے اور اس کے جانے کا انہیں دعویٰ تھا اور اس دعویٰ کے وقت اس زبان کی فصاحت وبلاغت انسانی کمال کے لحاظ سے نہایت اعلی درجہ پر پیچی ہوئی تھی۔ مرزا قاویانی نے ایسانہیں کیا اگر اُردو میں لکھ کر دعویٰ کرتے تو نصحامے ہند پر بالمعائندان کی فصاحت کا اعشاف ہو جاتا۔ اب رہی عربی کی عبارت نه اس کا حال ویها ہے جیسا که عرب کی جاہیت میں تھا اور نداس قدر توجه علما کو ہے جیسی اس وقت عرب کوتھی (٣) اس ملک کے رہنے والوں کو اس وقت اپنی زبان مر المال بيداكر في كانهايت شوق عي ندقها بلدات ماية فرسجية تص (٣) محربه خالي وت نہ تھا بلکہ اس کمال کو حاصل کرتے تھے اور لقم و نثر لکھنا ان کا مشغلہ تھا مرزا کے وقت میں یہ ہرگز نہ تھا اب اگر ان کے رسالوں کی طرف کوئی تعبد نہ کرے تو اعجاز کا ثبوت نہیں ہوسکتا (۵) اس مخصیل کمال کے ساتھ ان کے وماغ میں کبر بھی تھا کہ ہر ایک دوسرے کو اینے سے زیادہ کمال میں نہیں د کھے سکتا تھا اور اپنی عمدہ نظم و نثر کو وعوے کے ساتھ عام

جلسوں میں پڑھتے تھے اور بعض وقت یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ کوئی اس کے مثل لائے جس وقت حضور انور سیکھٹے پر قرآن پاک کا نزدل شروع ہوا ہے اس وقت اس قتم کے سات قصید ہے سات فخصوں کے لکھے ہوئے خانہ کعبہ پر لگئے ہوئے تھے اور جب قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کو دیکھا تو وہ قصائداً تار لئے گئے اس بنیاد پر کہ قرآن مجید نے ان کی فصاحت و بلاغت کو گردآ لووکر دیا اب وہ اس لائق نہ رہے کہ قرآن مجید کے مقابلہ میں انہیں خانہ کعبہ پر لاکا کر ان پر دعویٰ کیا جائے ایسے وقت میں ان عربوں کے مقابلہ میں جن کا مایہ نازفسی و بلیخ عبارت کا لکھنا تھا، قرآن مجید کا یہ دعویٰ بیش ہوا اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ دیا گیا کہ تم ہرگز نہ لاسکو کے باوجود یکہ جواب کے لیے میدان نہایت وسیح کی گئرشتہ کا لکھا ہوا نہ ہو بلکہ الفاظ آیت کا عموم صاف طور سے یہ مطلب بتا رہا ہے کہ گذشتہ کا لکھا ہوا نہ ہو بلکہ الفاظ آیت کا عموم صاف طور سے یہ مطلب بتا رہا ہے گئی کہ تم خود اس کا جواب لکھ کر لاؤ' (ا) یا کی استاد (۲) یا کی گذشتہ محص کی کہ تا تندہ کی وقت کوئی تکھے (۲) اور یہ بھی ضرور نہیں (۵) کہ سارے بیش کرؤ (۳) یا آئدہ کی وقت کوئی تکھے (۲) اور یہ بھی ضرور نہیں (۵) کہ سارے بھی کہ ذکورہ پانچ حالتیں اس میں واضل ہیں۔

اب فور کیا جائے کہ ان امور کے ساتھ ان مخالفین عرب سے جواب کا طلب کرنا کس قدر غیظ و خضب کا باعث ہوسکتا ہے اور اپنی طبعی حالت کی وجہ سے آمیں کس قدر جواب دینے کا جوش ہوا ہوگا گر چونکہ کلام کی فصاحت و بلاغت میں کال مہارت رکھتے ہے اس لئے اپنے آپ کو عاجر سمجے نہ خود جواب دیا اور نہ کسی دوسرے کا کلام چیش کیا اور نہ اس تیرہ سو برس کے عرصہ میں کوئی چیش کر سکا تمام دنیا کے مخالفین عاجز رہے اس وجہ سے قرآ ن مجید مجرہ باہرہ اور الجاز بینہ تشہرا اور اس کے اعجاز میں کسی طرح کا شبہ نہ رہا اس لیے جناب رسول اللہ علی نے اپنے نے اپنے دعوے کی صداقت میں اسے چیش کیا اور ارشاد خداد ندی ہوا ''فاتو ابسورہ من مثلہ '' یعنی اس وقت کفار قریش سے کہا کہ اگر تہیں فداوندی ہوا ''فاتو ابسورہ من مثلہ ہے تو اس کی ایک بی سورت کے مثل ہے آ ہو 'گر آن کے کلام الجی ہونے میں شک ہے تو اس کی ایک بی سورت کے مثل ہے آ ہو' گر کوئی شہہ نہ کر سکا' اب اس آ بت کو مرزا تادیائی کے رسالوں کی حالت ملاحظہ

کیجے کہ متعدد طریقوں سے ان کا دعویٰ اعجاز غلط ہے اور اعلانیہ فریب ثابت ہوتا ہے اول تو بید دیکھا جائے کہ بیہ چھ باتیں جو قرآن مجید کے دعوے کے وقت تھیں مرزا قادیانی کے وقت ان میں سے ایک بات مجی تھی؟ ہرگزنہیں۔

معجرہ نہ ہونے کی پہلی دلیل مرزا قادیاتی ای نہ سے اجھے لکھے پڑھے تے اور ان کے مقابل کے مقابل کے علاء جن ہیں ان کا نشودتما ہوا تھا 'آئیس عربی عبارت لکھنے کا شوق تو کیا توجہ بھی نہتی اور بہتو بڑی بات تھی کہ کمال درجہ فسیح و بلیغ عبارت لکھنے کا خیال ہوا اور لکھنے کا مشغلہ رکھتے ہوں ایس حالت ہیں اگر کسی کوعربی ادب سے طبی مناسبت ہوتو تھوڑی توجہ سے وہ ایس عبارت لکھ سکتا ہے کہ دوسر نہیں لکھ سکتے 'خصوصا جس وقت یہ لکھنے والا دوسروں کے لیے میعاد مقرر کر دے اور دہ میعاد ہی اس قدر کم ہو کہ مشاق لکھنے والے کو بھی کھنا اور چھپوا کر بھیج دینا اس کی وسعت سے باہر ہو نہایت ظاہر ہے کہ اگر ایسی حالت ہیں کوئی جواب نہ دے تو اس محض کی عربی تحریہ بھڑہ کسی طرح نہیں ہوسکتی اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک معمولی مولوی صاحب زبان فاری یا اردو ہیں رسالہ لکھ کرا ہے قریب کے مثال ہے کہ ایک میکھا ہو کہ بھی ہوں 'گر اس طرح کا رسالہ نہیں لکھ سے 'گر اس سے اس کا اعجاز دیہا سے اس کا اعجاز بین ہوسکتا' اب مرزا قادیائی کے رسالوں کا جواب نہ لکھنے کے متعدد وجوہ ہو سکتے ہیں مثلاً (۱) علاء کوعر نی تحریر کی طرف توجہ نہیں ہے اس لیے نہیں کہ ا

وصری وجہ (۲) یا بید کہ لکھنے کی میعاد اس قدر کم رکمی گئی تھی کہ اس میں لکھنا اور چھوا کر جھیجا مکن نہ ہوا اور میعاد کے بعد جھیجنا ہے کار سمجھے اس لیے نہیں لکھا یہ ایسی بدیمی یا تیں جی کہ کوئی صاحب عقل انکار نہیں کر سکتا' یہ پہلی وجہ ہے فہ کورہ رسالوں کے مجزہ نہ ہونے کی اور تو کی وجہ ہے (۳) میرے بیان سے کوئی صاحب یہ نہ سمجھے لیس کہ مرزا قادیانی کے دعوے کے وقت ہندوستان میں عربی تحریر کا فداق کسی وی علم کو نہ تھا' مرزا قادیانی اس فن میں اس دفت کے لحاظ سے اپنامشل نہیں رکھتے تھے' میری یہ فرض ہرگز نہیں تا دیانی اس فن میں اس دفت کے لحاظ سے کہا گیا ہے کہ انہیں عربی فقم ونٹر کی طرف توجہ نہیں تھی جن حصرات کوعربی تحریر کا فداق ہے اور عربی فقم ونٹر میں کسی قدر کمال رکھتے ہیں یا رکھتے تھے وہ مرزا قادیانی کی فقم ونٹر سے بدر جہا زائد عمدہ عبارت لکھتے تھے اور اب لکھ سکتے ہیں؛

اب خیال کیجے کہ مکوحہ آسانی والے نشان پر کس قدر زور تھا اور تمام عمر اس کے پورا ہونے کا دعویٰ کرتے رہے اور آخر عس تمام ونیائے و کھولیا کہ وہ دعویٰ خلط تھا اور کال طور سے مرزا قاویانی جبوئے قابت ہوئے مگر مرزائیوں نے اس کا پچھ بھی خیال فہیں کیا ایسے عی یہاں بھی ہوتا'

معدستان کے اویب اور اہل کمال کے نزدیک مرزا قادیانی کی جو وقعت ہے دہ ذیل کے دوشاہوں سے معلوم موسکتی ہے

مرزا کے قصیدہ اعجاز بیداور تغییر کی مہمل غیر صبح ہونے پر دو ادیوں کی شہادت مرزا کے قصیدہ اعجاز بیداور تغییر کی مہمل غیر صبح ہونے پر دو ادیوں کی شہادت میں ان سے ان دولوں شام ساحب تعمانی میں ان سے ان دولوں رسالوں کی حالت دریانت کی تی وہ لکھتے میں قادیاتی کو عربیت سے مطلق می نہا ان کا قصیدہ اور تغییر فاتحہ میں نے خوب دیمی ہے نہایت جا ہلانہ عبارت ہے مصر کے مشہور رسالے نے لوگوں کی امرار سے اس کی غلطیاں بھی نہایت کرت سے دکھائی میں

افسوس تو یہ ہے کہ عربیت اس قدر مفقود ہے کہ قادیانی کو ایس جراًت ہوسکی۔"

(٥جولائي ١٩١١م كايه خط ب

وسرا شاہد مولوی عیم شاہ محد حسین صاحب الد آبادی بھی مشہور عالم بیں آمیس بھی عربی ادب سے پورا خداق تھا ان سے کہا گیا کہ اعجاز اسے کا جواب لکھیں انہوں نے رسالہ متعوایا اور رسالہ کو دیکھ کر کہا کہ اس کا جواب کیا لکھوں 'جس کتاب بیں نہ عمدہ مضابین ہول نہ اس کی عبارت نصیح و بلیغ ہواس کے جواب بیں کون ذی علم اپنے اوقات عزیز کو خراب کر سکتا ہے آگر مضابین کچھ عمدہ ہوتے یا عبارت ہی نصیح و بلیغ ہوتی تو اس کے جواب دینے اس کوعمدہ اور قصیح بھی نہیں کہ سکتا اور مجزہ کہتا تو عظیم الشان بات ہے اور جن بیں یہ مادہ ہی نہیں ہے کہ عمدہ مضابین اور اور مجزہ کہتا تو عظیم الشان بات ہے اور جن بیں یہ مادہ ہی نہیں ہے کہ عمدہ مضابین اور کو کھو دیا ہے ان کے لیے آگر سو جواب تھے جائیں گے تو دہ ہرگز نہ مانیں کے عبیا کہ مرزا کی متعدد باتوں بیں تجربہ ہو رہا ہے کیے کیے صریح اقوال انہیں کے قلم سے لکھے مرزا کی متعدد باتوں بین تجربہ ہو رہا ہے کیے کیے صریح اقوال انہیں کے قلم سے لکھے ہوئے ان کے کاذب ہونے کے جوت بی خرخواتی بی محنت کرتا ہے کار ہے جواب نہیں عنے خواب نہیں عرف کے واب نہیں کے قام سے لکھے کی رہ دوبرے حصہ بی لکھی گئی ہے۔

اس کے جواب میں حضرات مرزائی دم نہیں مارتے مگر رسالوں کے اعاز کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی نے جواب نہ دیا اے جناب آگر ہم یہ مان لیس کہ جواب نہیں دیا تو اس سے اعاز البت نہیں ہوتا بلکہ ان رسالوں کی کمال حقارت البت ہوتی ہے کہ اہل کمال کے لائق توجہ نہیں ہیں جب ان رسالوں کی بیحالت ہے تو انسانی نیچر کا اقتضا یہ ہے کہ البی لچر تحریر کی طرف اہل کمال کی توجہ نہ ہو آگر چہ نا داقف کیسا ہی عمدہ اسے سمجھیں مگر اہل کمال اس کی طرف توجہ کرنا عار بجھتے ہیں اس لئے ان رسالوں کی طرف میں ذی علم صاحب کمال نے توجہ نہ کی بدائی دوشن وجہ ہے کہ کوئی حق پہنداس سے انگار نہیں کرسکن یہ دوسری وجہ ہے ان رسالوں کے جواب نہ کھے جانے کی۔

اب انھیں معجزہ خیال کرنا کسی صاحب عقل کا کام نہیں ہے یہ کہنا کہ جب یہ رسالے فصیح و بلیغ نہ تھے تو ان کا جواب لکھنا زیادہ آسان تھا' پھر کیوں نہ جواب دیا حمیا' خت نادانی ہے افسوں ہے کہ جو مرزا قادیانی کے معتقد ہو گئے ہیں ان کی عقل کی حالت بعید الی ہوگئ ہے جیسے تثلیث پرست عیسائیوں کی کہ دنیا کی باتوں میں اگر چہ وہ کیسے بی واشمند اور ذکی رائے ہیں مرحثیث و کفارہ کے مانے پر نجات کو مخصر جانے ہیں اور کیسی می یقینی اور روثن دلیلوں سے اسے غلط قابت کیا گیا اور کیا جاتا ہے مگر وہ اپنے غلط اعتقاد سے ہرگر نہیں بٹتے۔

ای طرح مرزائوں کا حال ہے کہ مرزا قادیانی کے کاذب ہونے کی کیسی روش اور کھلی کھلی دلیلیں پیش ہوری ہیں گرایک نیس سنتے اگر کی کوشبہ ہوا اور کی مرزائی نے کوئی لچر اور مہمل می بات اس کے جواب میں کہد دی اسے وہ فوراً مانے لگتے ہیں اور اہل حق کیسی بی کچی اور مہمل می بات اس کے جواب میں کہد دی اسے وہ فوراً مانے لگتے ہیں اور اہل کال کا نچرل اقتضاء یہ ہے کہ ایک تحریر کی طرف ان کی توجہ نہیں ہو سکتی بلکہ اس طرف توجہ کرنے کو عار سیجھتے ہیں پھر وہ حضرات کیوں گلم اٹھانے لگئے کی آسانی مانع ہے جس کو مرزا قادیانی نے وام کے خوش کرنے کے لیے الہام کے پیرائے میں ظاہر کیا ہے اس بو تحبی کا دیجہ کی ان کی بے وقتی ہابت کرنا ہے ان رسالوں کا معجرہ ہونا ہابت نظرت کی نگاہ سے دیکھا اور قابل توجہ نہ سمجھا۔

### رسالوں کے معجزہ نہ ہونے کی تیسری وجہ:

(٣) اس کے علاوہ اہل کمال صاحب قلب ان کے طول طویل متفاد تحریوں کو دکھ کر اور ان کے اثر ہل ظلمت قلب کا معائنہ کرکے ان کی تحریوں سے اجتناب کرتے ہیں اور جو کوئی ان کے جواب کی طرف توجہ کی اور بعض تو انہیں مجنوں ہی خیال کرتے ہیں اور جو کوئی ان کے جواب کی طرف توجہ کرے اسے روکتے ہیں چنانچہ مئولف مواخ اجمدی ص ۳۳۷ میں لکھتے ہیں' جب یہ کتاب حجیب رہی تھی اس وقت ایک بزرگ باشندہ پنجاب جو پہلے مجددوقت ہونے کے دو بدار تھے اور اب جسٹ بیٹ ترقی کرے سے موجود ہونے کے دو بدار ہو بیٹے پہلے تو اس دو کے کو بدار فلاف اپنے اعتقاد قدیم کے دیکھ کر مجھ کو بھی تعجب ہوا تھا گر دیکھنے سے معلوم ہوا کہ سے موجود بن آ دم میں ایک فرد واحد ہے' اس کا فائی نہ آن تک کوئی پیدا ہوا ورنہ آ کندہ پیدا ہوگا ان بزرگ کا یہ کہنا کہ میں سے حبیا کہ ایک

دیوانہ آدی ہے کہ کہ میں ہندوستان کا بادشاہ ہوں اور فلاں فلاں دلائل میرے وقوے کے شہوت میں میرے پاس موجود ہیں اور فلاں فلاں حکیم اور مولوی نے میرے وقوے کوشلیم کر لیا ہے اے ناظرین صاحب بھیرت سے موجود بنی آدم میں ایک فرد واحد ہے اس کو ایخ شبوت ہیں موجود ہنی آدم میں ایک فرد واحد ہے اس کو ایخ شبوت ہیں موجود ہن قریب اس کے جلال و اقبال کا نشان ساری دنیا میں پھیل جائے گا اور اگر وہ جموٹا اور مختریب اس کے جلال و اقبال کا نشان ساری دنیا میں پھیل جائے گا اور اگر وہ جموٹا اور مکار اور مسیلمہ کذاب کا ہم مشرب ہے تو بہت جلد مشل کاذب دیج بدار ان نبوت و مہدویت اور مسیحیت کے جمک مار کے تعوث دول کے بعد خود ہلاک ہو جائے گا اور ہزار ہا مسلمانوں کے ایمان کو تباہ کر جائے گا استہدی مخترا۔ طالبین حق غور فر ما کیں کہ مخصوص علاء مسلمانوں کے ایمان کو تباہ کر جائے گا استہدی مخترا۔ طالبین حق غور فر ما کیں کہ مخصوص علاء مسلمانوں سے ایمان کو تباہ کر جائے گا استہدی مخترا۔ طالبین حق غور فر ما کیں کہ مخصوص علاء مسلمانوں ہے بھر وہ مرزا قادیانی کے اعباز استہدی کی طرف کیوں توجہ کریں گئے اور بیان کے اعباز کا باعث نہیں ہو سے گئے۔

یہ تیسری دجہ ہے اُن رسالوں کے معجزہ نہ ہونے کی یہ تین وجیس تو عام تھیں جن ہے بخوبی فابت ہو گیا کہ مرزا قادیانی کا رسالہ اعجاز اُسے اور اعجاز احمدی دونوں معجزہ نہیں ہو سکتے 'اب ہرایک کے معجزہ نہ ہونے کے وجوہ علیحدہ ملاحظہ کئے جائیں۔

# اعجاز المسيح کی حالت

تفسیر کے مجموع نہ ہونے کی چوتی وجہ (۵) چونکہ کیفیت مناظرہ موقیر میں قادیانی حضرت خرات نے مرزا کی بہوت کے جوت میں وہ آیت پیش کی تھی جو قرآن مجید میں حضرت مرور انبیاء علیہ السلام کے جوت نبوت میں پیش کی گئی ہے اور اس میں قرآن کے مثل دوسری کتاب طلب کی گئی ہے جس کا ذکر اوپر کیا گیا اس لیے میں نے اعجاز المسے کے جواب میں دو کتابیں بیش کی تھیں (ایک) مدارج السالکین (دوسری) اعجاز البیان یہ دونوں کتابیں سورہ فاتح کی عربی تغییر میں کہا تغییر دو جلدوں میں ہے اور کتابیں سورہ فاتح کی عربی تغییر میں کہا تغییر دو جلدوں میں ہے اور مولف موائح احمدی کی یہ پیشین کوئی نہاہے میج عابت ہوئی۔

ع ای طرح میں دی بارہ تغیرد کے نام بنا سکتا ہوں جو خاص سورہ فاتحہ کی تغییر میں لکھی گئی ہیں۔ مگر جب مقابلہ میں کوئی طالب حق راستہاز نہیں ہے تو کلام کوطول دینا بے کار ہے۔

دوسری ایک جلد میں مگر ۳۵۰ صفول میں ہے اور ہر صفحہ میں ۲۰ سطریں ہیں اور ہر سطر میں کیارہ بارہ الفاظ ہیں کید دونوں تغییریں مرزا قادیانی کے رسالہ اعجاز المستح سے بہت عالی مرتبہ رکھتی ہیں اور ان کا حجم بھی اعجاز استح سے بہت زیادہ ہے اس لیے مرزا قادیانی کا دعوے کی تعلیل معلوم ہوتی بلکہ ان کا اعلانیہ فریب ظاہر ہوتا ہے طاحظہ ہو۔

مرزا قادیائی کا اعلائی فریب مرزا قادیانی نے جوغل مچایا ہے کہ یس نے سر دن یس ساڑھے بارہ جر کی دیے صریح فریب دیا ہے اس کا کیا جوت ہے کہ سر ون میں کھے بب ہم تغییر کی کھائی دیکھ کر ان کے ساڑھے بارہ جر کے دعوے کو دیکھتے ہیں تو با اختیار دلی صدافت ہی کہتی ہے کہ صریح دعوکا دے رہے ہیں کہ تخیینا ڈھائی جر کو موٹے موٹے جوں میں کھی کر ساڑھے بارہ جر کھنے کا دعوی بڑے زور سے کیا ہے جب اس فری حالت کو ہم معائد کر رہے ہیں تو ان کے اس قول پر کیوکر اعتبار کریں کہ سر دن میں کھی اس کی مفصل حالت ملاحظہ کر کے انساف کیجئے۔

اس تغییر کے اعلان علی دوشرطیں لگائی تھیں ایک ہے کہ سر دن علی تعلی جائے دوسرے ہید کہ چار جز ہے کم نہ ہو اب کیونر معلوم ہوا کہ یہ تغییر اعلان کے بعد لکھی اس کا کیا جبوت ہے کہ یہ رسالہ اس اعلان کے پہلے کل یا اکر نہیں لکھا حمیا نہ کورہ فریب تو اس کی پوری تا تید کرتا ہے کہ یہ رسالہ پہلے لکھا حمیا اس کے بعد زیادہ قابلیت دکھانے کے لیے ہی اعلان بڑے دعوے سے کیا حمیا کہ ہم نے اس میعاد عمل ساڑھے بارہ جز لکھ دیئے اور اعلان بڑے دعوے سے کیا حمیا کہ ہم نے اس میعاد عمل ساڑھے بارہ جز لکھ دیئے اور تعلق نے اول تو رسالے کو دیکھا جائے کہ کیے کیے سوئے حرفوں عمل اکھا حمیا ہے کہ جربیہ کھی اصل عبارت کی دی سام یہ اس عبارت کی دی سام یہ اس عبارت کی دی سام یہ اس عبارت کی دی سام یہ بین اس عبارت کی دی صرف لکھائی اور مقدار تحریے سے مقابلہ کیا جائے اگر چہ اعجاز التحریل بھی نہایت کشاوہ کسی گئی ہے مگر اس واضح تحریر سے اعجاز اس کی تحریکا مقابلہ کیا النز بل بھی نہایت کشاوہ کسی گئی ہے مگر اس واضح تحریر سے اعجاز اس کی تحریکا مقابلہ کیا جائے وہ معمولی واضح تحریر سے تقریباً دھائی تھن جز سے ذیادہ نہیں میں جے تحقیق کرنا منظور ہو وہ دونوں تغیروں کے صفحات کے الفاظ شار کر کے دیکھے لے اور پھراس پر بھی نظر کرے کہ مرزا قادیانی کی تغیر کے صفحات کے الفاظ شار کر کے دیکھے لے اور پھراس پر بھی نظر کرے کہ مرزا قادیانی کی تغیر

میں جو دوسو خوں کی مقدار ہے وہ صرف سورہ فاتحہ کی تغییر میں نہیں ہے بلکہ شروع سے ۲۲ صفحہ تک تو تمہید ہے جس میں مرزا قادیانی نے اپنی تعریف اور دوسرے علماء کی تق کے ساتھ خممت کی ہے اس صفحہ پر پہنچ کر لکھتے ہیں ''وسمیتہ اعجاز اُسے'' بعنی میں نے اس کا مام اعجاز اُسے' رکھا۔ اہل علم جانتے ہیں کہ مصنفین یہ جملہ اکثر پہلے یا دوسرے صفحہ میں لکھتے ہیں' مگر مرزا قادیانی نے اپنی تغییر کے برحانے کو چار جز فضول باتوں میں سیاہ کرکے یہ جملہ اکس مرزا قادیانی نے اپنی تغییر کے بڑھانے کو چار جز فضول باتوں میں سیاہ کرکے یہ جملہ لکھا' اس حساب سے اصل تغییر کے تقریباً آٹھ ہی جز ہوتے ہیں' اس لیے مقتفائے سے دیانت یہ ہے کہ ای آٹھ جز کا اندازہ کیا جائے اگر اس مقدار کا اندازہ کیا جائے گا تو فاتحہ کی تغییر میں دوسوا دو جز سے زیادہ نہ ہوگا اب اس قلیل مقدار کی تحریک و بڑے زور سے ساڑھے بارہ جز بار بار کہا جاتا ہے پھر یہ ابلہ فریخی نہیں تو کیا ہے' فدا کے واسطے فلیفہ صاحب یا اور اہل علم کہیں تو غور کرکے انصاف سے کہیں' مگران سے ایسا نہیں ہوسکا' افسوس!

اب خیال کیا جائے کہ جب اس اعلانیہ بات میں ایسا صریح دھوکا دیا جاتا ہے تو اس کھنے پر کیوں کر اعتبار کر لیا جائے کہ ستر دن میں لکھی جو حضرت اظہار فخر کے لیے اسی صریح ابلہ فرجی کریں ان سے ظہور اعجاز کی امید رکھنا کی ذی عقل کا کام نہیں ہے ان دونوں تغییروں کو میں نے اس لیے پیش کیا تھا کہ یہ دونوں تغییریں بلحاظ عمر کی مضامین اور باعتبار فصاحت و بلاغت عبارت کے اس قدر بلند پاید اعجاز المسے سے ہیں کہ کوئی ذی کمال ادیب ان کی فصاحت و بلاغت اور ان کے مضامین تادی اور مفید دکھے کا گر ایجاز اسے کو دی سکتا دیکھے گا تو نفریں کرنے گے گا اور پر اس کی طرف نظر اٹھا کم ندد کھے گا کی جرید کیے ہوسکتا ہے کہ وہ اس قابل سمجھے کہ اس کا جواب دیا جائے۔

بھائیو! اگر پہی علم وقہم ہے تو ان صرح انساب میں غور کرو اور خدا سے ڈر کر انساف سے کہو کہ جب ان رسالوں کی طرف توجہ نہ کرنے کے بید اسباب ہیں تو ان کے جواب نہ لکھے جانے سے ان کا اعجاز کیونکر ثابت ہو جائے گا۔

مرزائیوں کے جواب کا رو اس کے جواب یں بعض جبلا یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیائی کے جواب میں ان کتابوں کو پیش کرنا مرے مردوں کی بڈیاں اُکھیڑنا ہے ایسے بی بے مودہ جوابوں کی وجہ سے کوئی ذی علم ان کے جواب کی طرف توجہ نہیں کرتا اور اعوض عن

المجاهلين برعمل كرتاب عن محر بعض كى خيرخواى نے خاكساركوكسى قدر ان كى طرف متوجه كر ديا اب جنهيں كيچه علم وقعم مووه ملاحظه كريں۔

اعجاز اس كفيح وبلغ مونے كا وعوى كيا كيا با اوراك اعجاز بتايا بـ

(هيلت الوحي ص ٩ ٢٧ خزائن م٢٢ص٣٩١)

ای لئے اس کا نام بھی اعجاز اسے رکھا ہے۔ اب یہ بھتا چاہیے کہ کلام مجز کے کہتے ہیں اگر کسی قادیانی کو علم ہے تو علم معانی و بیان کی کا ہیں ویکھے ان میں کلام کی دو طرف بیان کی ہیں ایک اعلیٰ دومری اونی اعلیٰ مرتبہ کو اعجاز کہا ہے اور طاقت بشری سے طاہر ہو اسے فارج بتایا ہے نیعنی کوئی انسان کسی وقت ویسا کلام نہیں لکھ سکتا ہے اس سے فاہر ہو گیا کہ اعجاز اور مجزہ اس کلام کو کہیں ہے جس کے مثل لانے پر انسان عاجز وہ نہ زمانہ گذشتہ میں اس کا مثل لکھ سکا ہونہ حال اور آئندہ میں کوئی لکھ سکے ای تحقیق علمی کی بنیاد پر میں نے ان تغییروں کو چیش کیا تھا جس سے بالیتین ثابت ہو گیا کہ اعجاز اس کے کو اعجاز کہنا کہ محفی غلط ہے کیونکہ اس سے ہر طرح نہایت عمدہ سورہ فاتحہ کی تغییریں موجود ہیں اب تغییر کھنی کہ اس کھنے کی ضرورت نہیں ہے علی جواب کو خاتی میں اُڑاتی ہے اور بینہیں بچھتی کہ اس جواب سے خلاج ہو گیا کہ جن تغییروں کا ہم نے حوالہ دیا ہے وہ مرزائی مولویوں کے جواب سے خلاج ہو گیا کہ جن تغییروں کا ہم نے حوالہ دیا ہے وہ مرزائی مولویوں کے جن بیرہ ہو گیا کہ جن تغییروں کا ہم نے حوالہ دیا ہے وہ مرزائی مولویوں کے جسبر یہ ملم ہے تو بیتی طور سے ثابت ہوا کہ اعجاز اسے معروہ ہر گرنہیں ہے۔ یہ چوتی وجہ جسبر یہ ملم ہے تو بیتی طور سے ثابت ہوا کہ اعجاز اسے معرہ ہر گرنہیں ہے۔ یہ چوتی وجہ جا باز اسے معرہ ہر گرنہیں ہے۔ یہ چوتی وجہ جا باز اسے معروہ ہر گرنہیں ہے۔ یہ چوتی وجہ جا باز اسے معروہ ہر گرنہیں ہے۔ یہ چوتی وجہ جا باز اسے کے معرہ نہ ہونے کی۔

یعنی جب اعجاز اسیح ہے عمدہ تغییریں بلحاظ عبارت اور مضمون کے پہلے سے موجود ہیں تو اہل علم کے نزویک اعجاز اسیح معجزہ نہیں ہوسکتی اسے اعجاز کہنا اور معجزہ سجھنا محض غلط ہے اب اعجاز المسیح کا شان نزول بھی ملاحظہ کرنا جاسیے۔

ویر مهر علی شاہ صاحب جو مخاب اور خصوصاً سیالکوٹ کے نواج میں زیادہ مشہور بزرگ بین مرزا قادیانی نے ان سے مناظرہ کا اشتہار بزے زور وشور کے دیا تھا اس کی تقصیل علامہ فیضی کے اس خط سے معلوم ہوگی جو انہوں نے سراج الا خبار میں مشتمر کیا ہے۔

نقل چشی فیضی مرحوم مطبوعه سراج الاخبار ۱۳ اگست ۱۹۰۰ء م ۲ د مری مردا صاحب زیدافتفاقه ، د اسلام علی من اقع الهدی "

آپ ۲۰ اور ۲۲ جولائی و وائ کے مطبوعہ اشتہار کے ذریعہ سے پیرمبر علی شاہ صاحب سجادہ نشین گولاہ شریف اور دیگر علماء کو یہ دعوت کرتے ہیں کہ لاہور ہیں آکر میرے ساتھ بپابندی شرائط مخصوصہ فصیح و بلیغ عربی ہیں قرآن کریم کی چالیس آیات یا اس قدر سورہ کی تغییر تکھیں فریقین کو سات گھنٹہ سے زیادہ وقت نہ ملے اور ہر دو تحریرات ۲۰ ورق سے کم نہ ہوں آپ تجویز کرتے ہیں کہ ان ہر دو تحریرات کو تمن باتعلی علماء کے حوالہ کر دیا جائے گا ، جس تحریر کو وہ حلفا فصیح و بلیغ کہہ دیں گے وہ فریق سچا اور دوسرا جموٹا ہوگا آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر دو فریق کی تحریرات کے اندر جس قدر غلطیاں تکلیں گی وہ سہو و نسیان پر محمول نہیں کی جائیں گی بلکہ واقعی اس فریق کی نادائی اور جہالت پر محمول کی جائیں گی جو آپ کے اس معیار صدافت پر بعض کھکوک بار جن کو جس ذیل میں درج کرتا ہوں۔

(۱) کی عربی عبارت کے متعلق بددوی کرنا کہ اس کے مقابلہ میں کوئی صحف اس انداز و فصاحت کی دوسری عبارت معارضہ کے طور پرنہیں لکھ سکتا۔ آج سے پہلے صرف قرآنی عبارت کا خاصہ تھا بھر کا کلام اعجاز کی حد پرنہیں پہنچ سکتا حتی کہ انھے العرب حضرت سید الرسل علی نے بھی اپنے کلام کی نسبت بددوی نہیں کیا اور نہ معارضہ کے لیے فصحائے عرب کو بلایا اگر مان لیا جائے کہ بجو کلام خدا کے دوسرے کلام بھی حد اعجاز تک فصحائے عرب کو بلایا اگر مان لیا جائے کہ بجو کلام خدا کے دوسرے کلام بھی حد اعجاز تک

ری بڑار ہار غیر مسلم عربی کے اعلی درجہ کے فاضل اور خشی گذرہے ہیں اور ان کی تصانف عربی بٹر اسلم عربی اور ان کے عربی تصانف عربی بین موجود ہیں اور ان کے عربی تصانف اور نثر اعلی درجہ کے تصنع اور بلین مانے گئے ہیں مئی ایک غیر مسلم عالم قرآن کریم کے حافظ گذرے ہیں بعض غیر مسلم شاعروں کے تصانف کے مونے میں نے اپنے ایک مضمون میں دیے ہیں جو 199 مائے کے رسالہ الجمن نعمانیہ میں مجمع اللہ جو موسی صدی کے تی پرچوں میں چھیا ہے۔

(٣) مجمع مجمد ميں نہيں آئی كہ جاليس علماء كى كيا خصوصت ہے آگريد الهاى الرط ہوں تو خير ورد كي عالم بعى آپ كے ليك كافى ہے اور يول تو جاليس علم بعى آپ كے ليك كافى ہے اور يول تو جاليس علم بعى بالفرض

اگرآپ کے مقابلہ میں بار جائیں تو دنیا کے علاء آپ کے دعوے کی تصدیق نہیں کریں کے کی کا تعدیق نہیں کریں کے کیونکہ مجددیت محدثیت رسالت کا معیار اس زمانہ میں عربی نولی کسی طرح بھی تسلیم نہیں ہو سکے گی۔

(٣) تجب کی بات ہے کہ آپ اپنے اس اشتہار کے ضمیمہ کے ص ۱۱ پر تحریر فرماتے ہیں کہ مقابلہ کے وقت پر جوع بی تغییرین تعمی جائیں گی ان میں کوئی غلطی سہو و نسیان پر حمل نہیں کی جائے گئ مگر افسوس کہ آپ خود اس اشتہار میں لفظ محسنات کو جو قرآن کریم میں فرکور ہونے کے علاوہ ایک معمولی اور مشہور لفظ ہے دو دفعہ مسنات تکھتے ہیں س ادرص کی تمیز نہ ہوتا استے بڑے دو ویدار عربیت کے حق میں سخت ذات کا نشان ہے یہ لفظ اگر ایک دفعہ غلط تکھا ہوتا تو شاید سم پر حمل کیا جا سکن مگر دو دفعہ غلط تکھا اور پھر شرط یہ ضہراتے ہیں کہ دوسروں کی غلطیوں کو سمواور نسیان برحمل نہیں کیا جائے گا۔

اخیر میں میری التماس ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہرایک مناسب شرط پر عربی نظم و نظم اللہ علیہ مناسب شرط پر عربی نظم و نظم و نظم کا تقرر آپ ہی کر دیجئے اور مجھے اطلاع دیجئے کہ میں آپ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کروں مگر یاد رہے کہ کسی طرح بھی عربی نولیسی کو مجددیت یا نبوت کا معیار تنظیم نہیں کیا حمیا ' والسلام علی من اتبع المعدے (راقم محد حسن خفی محیں ضلع جہلم بحصیل چکوال مدرس دارالعلوم تعمانیہ لا ہور ۵ اگست ۱۹۰۰م)

ا کیونکہ آج کل عربی کے وہ اہل کمال نہیں ہیں جو آتخضرت عظیم کے زمانہ میں سے جن کے عابہ میں سے جن کے عابہ میں اس

ع سے وق علامہ فیعنی مرحوم ہیں جن کا ایک مضمون ای سراج الا خبار سے نقل ہو چکا ہے اس ہیں علامہ مرحوم نے مناظرہ کا چیلتے دیا تھا اور ہر طرح مناظرہ کے لیے آبادہ تھے مر مرزا قادیانی نے دم نمیں بارا ای طرح اس خط میں مناظرہ کا چیلتے ہے اس کے جواب میں بھی سرزا قادیانی مناظرہ کر آبادہ نہ ہوئے اور عربی اور آباد کی حقیقت اہل وائش بجھ سکتے ہیں افسوں سے اور عربی اور آبھیں خوشیاں منانے کا موقع بلا مگر افسوں سے ہے کہ علامہ محموم مرزا قادیانی کے سائے انتقال کر مجھ اور آبھیں خوشیاں منانے کا موقع بلا مگر جب ان کے بڑے مقابل فائح قادیان مولانا شاہ اللہ اور ڈاکٹر عبدالکیم صاحب ان کی آخر زندگی تک ان جب ان کے بڑے مقابل فائح قادیان مولانا شاہ اللہ اور ڈاکٹر عبدالکیم صاحب ان کی آخر زندگی تک ان کی سرکوئی کرتے رہے اور اب تک ان کی روح کو مناسب ٹواب پنچاتے ہیں تو ان کی خوشیوں کی جائی طور سے ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہوگی۔

کر رہ جاتی ہوگی۔

یہ خط تاریخ مناظرہ کے پہلے کا ہے تاریخ مناظرہ ۲۵ اگست ۱۹۰۰ء مقرر ہوئی مرزا قادیانی کے مشہرہ مضمون ہیں قدرت خدا کا نمونہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے کمبر کے جوش ہیں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ اگر ہیں پیرصاحب اورعلاء کے مقابلہ پر لا ہور نہ جاؤں تو ہیں ملعون جبونا ہوں (مجموعہ اشتہارات ج عم ساسس) اور اس شدو مہ کے اشتہار و اقرار کے بعد قدرت خدا سے صداقت کا ظہور نہایت آب و تاب سے اس طرح ہوا کہ باید و شایداس کی مختر کیفیت یہ ہے کہ پیرصاحب مرزا قادیانی کی تمام شرطیں منظور کر کے مناظرہ پرآ مادہ ہو گے اور ۲۵ اگست ۱۹۰۰ء مناظرہ کی تاریخ مقرر ہوگی اور پیرصاحب اپنے اقرار کر آمادہ ہو گے اور ۲۵ اگست ۱۹۰۰ء کو مع دیگر علاء اور معززین الل اسلام کے لا ہور پنچے اور ۲۹ اگست ۱۹۰۰ء کو مع دیگر علاء اور معززین الل اسلام کے لا ہور پنچے اور ۲۹ اگست ۱۹۰۰ء کو مع دیگر علاء اور معززین الل اسلام کے لا ہور پنچے اور ۲۹ اگست ۱۹۰۰ء کو معرزا قادیانی گھر سے باہر نہ نظئ اس نواح کے مریدوں نے بہت زور لگایا مگر وہ نہ آئے اور اپنے اس اشتہاری اقرار کی بھی پرواہ نہ کی جولکھ بھے نے کہ اگر مقابلہ پر لا ہور نہ جاؤں تو میں جبوٹا اور ملمون ہوں مہتمان جلسہ نے اس جلسہ کی روداد طبع کراکے مشتہر کرائی تھی اس میں ذیل کا مضمون لائق ملاحظہ ہے۔ جملہ حاضرین جلسہ کے انقاق رائے سے بی قرار پایا کہ یہ فحض (لینی مرزا غلام جملہ حاضرین جلسہ کے انقاق رائے سے بی قرار پایا کہ یہ فحض (لینی مرزا غلام

احمد قادیانی) کاطب ہونے کی حیثیت نہیں رکھتا ہے اور شرمناک دروغکوئی سے اپنی دوکا نداری چلانا چاہتا ہے اس لیے آئدہ کوئی الل اسلام مرزا قادیانی یا اس کے حوار ہوں کی کسی تحریر کی پرواہ نہ کریں۔ "یہ روئیداد مسلمانوں بیس بہت شائع ہوئی ہے جس سے مرزا قادیانی کے دعووں کی حالت اظہر من الفتس ہوگئی اور اپنے پہنتہ اقرار سے جھوٹے اور ملحون تشہرے اس شرمناک ذلت منانے کے لیے مرزا قادیانی نے تفیر اعجاز آسے لکھی یا کھوائی اور پیرصاحب سے جواب ظلب کیا اور عَنعَهٔ مَانعَ مِنَ المسمَآء کا الہام بھی سنا ویا پہنے تو ادیانی اخیار الجام موردہ کا جوری سواج می میں ہے' اعجاز آسے حقرت جہتا اللہ کی موود کی عرب اعباد ہوری میں اور پی کا دعدہ تھا ساز ھے بارہ جر پرشائع ہوگئی اور بالقابل پیرصاحب کی طرف سے ان اور سر دن کے اعدر چار ہو کیا ایک آ دھ صفہ بھی اعجازی عربی کا شائع نہیں ہوا اور اس سر دن کے اعدر چارج اور ساڑھے بارہ جر تو کیا ایک آ دھ صفہ بھی اعجازی عربی کا شائع نہیں ہوا اور اس طرح پر الہام منعہ مانع من المسماء پورا ہو گیا اور پی گوڑہ کی طیت وقر آن دانی کا راز طشت ازبام ہو گیا۔ "اس الہام ہو گیا اور اس کے دول اور اس کی عربی ہو بیل کو جس نے ظاہر کر دیا جس سے مرزا قادیاتی کا صاحب تا در نہ تھے بلکہ کوئی بانع چیش آس کیا اور اسلی بانع کو جس نے ظاہر کر دیا جس سے مرزا قادیاتی کا صاحب تا در نہ تھے بلکہ کوئی بانع چیش آس کیا اور اسلی بانع کو جس نے ظاہر کر دیا جس سے مرزا قادیاتی کا راز طشت ازبام ہو گیا اور ان کے دعوی اعجازی حقیقت کھل گئے۔

کینکہ روئیداد سے معلوم کر چکے تھے کہ پیرصاحب اور تمام علائے عاضرین جلسہ مجمع عام میں ہزاروں معززین اسلام کے روبروکہہ چکے ہیں کہ کوئی مسلمان مرزا قادیانی کو مخاطب نہ بنائے اور ان کی کسی بات کا جواب دے اور ظاہر ہے کہ بیر راستباز علاء اپنے قول کے ظاف ہرگز نہ کریں گے اس لیے مرزا قادیانی نے عمدہ موقع پاکر اپنی تغیر پیش کی اور جواب طلب کیا اور پیرصاحب اور دیگر علاء نے آفسیں قائل خطاب نہیں سمجھا اور اپنے اقرار کے پابند رہے اور مرزا قادیانی کی طرح بدعمد اور جمونا ہونا پندنہیں فرمایا اور مرزا قادیانی نے بیموقع پاکر اپنے انجاز کا غل مجا دیا اس میں جبہ نہیں کہ پیرصاحب اور دیگر علاء کے لیے یہ آسانی عام کے البام کا مضمون کے یہ سانی مانع تھا کیونکہ اپنے قول پر قائم رہنا آسانی تھم ہے اس لیے البام کا مضمون با اللہ ہم کے مریدین اے مجر مرزا قادیانی نے اصلی حالت کو پوشیدہ کرے ایسے بی سے اسے بیان کیا باھیمہ تھے ہے کہ مریدین اے مجروب ہیں۔

ایک اور راز طاحظہ سیجے وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے خیال کیا ہوگا کہ جوعلاء
اس جلسہ میں شریک تھے وہ تو اپنے عہد کے خیال سے جواب نہیں دیں گے اور دوسرے
علاء جو دور دراز جگہ کے رہنے والے ہیں انھیں کیا خبر ہوگی اور اگر کسی کو ہوئی بھی تو دیر میں
ہوگ اس لیے جواب کے لیے ستر دن کی قید لگا دی اور معلوم کر لیا کہ اول تو اس میعاد کے
اندر دوسرے علاء کو خبر بی نہیں ہوسکتی اور اگر کسی کو ہوئی بھی اور جوش اسلامی نے انھیں
آ مادہ بھی کیا تو انھیں اتنی مدت نہیں مل سکتی کہ وہ اس قدر تغییر تکھیں اور چھوا کر بھیج دیں
اس لیے یہ میعاد مقرر کر دی۔

آب اہل حق اس داؤ ﷺ کے اعجاز کو طاحظہ کریں جس سے مرزا قادیانی کی حالت آ فاب کی طرح چک رہی ہے مرزا قادیانی کی حالت آ فاب کی طرح چک رہی ہے فاعتبر وایا اولی الابصاد

یہ وہ سچا بیان ہے کہ کسی مرزائی کی عجال نہیں کہ اسے غلط ثابت کر سکے الغرض اس بیان سے دنیا پر دو باتی نہایت روثن طریقے سے ثابت ہو گئیں ایک یہ کہ اعجاز اسے کے جواب نہ لکھے جانے کی اصل وجہ کیا تھی دوسرے یہ کہ ان کے صریح اقرار سے پہال کم بھی ان کا جموٹا ہونا ثابت ہو گیا اس وجہ سے قدرت اللی نے انھیں مناظرہ کے لیے لاہور

ا کینی متعدد مقامات پر سرزا قادیانی این اقرار سے کاذب ثابت ہوئے ہیں یہال بھی این

جانے نددیا اور روک لیا اگرچہ جانے کے بعد بھی جموٹے مظہرتے مگر وہ جموث دوسرے کی زبان سے ثابت ہوتا اور نہ جانے سے ان کی زبان سے ان کا جموٹا ہوتا ثابت ہوا اور ان کے دعووں کی حالت بھی معلوم ہوگئ اس زور وشور سے مناظرہ کا اشتہار دیا اور پیرصاحب کو نہایت بخت اور تو بین کے الفاظ لکھ کر انھیں آ مادہ کیا اور جب وہ آ مادہ ہوکر میدان میں آ مئے تو گھر سے باہر نہ لکے ای طرح ان کے بعض مریدین بھی کرتے ہیں۔

حق پرست حفرات اس واقعہ پر انصاف سے نظر کریں اور بہتر ہے کہ روشداد جلسہ اسلامیہ لا ہور کو ملاحظہ کر لیں گہر فرمائیں کہ خدا کے برگزیدہ رسول اس کے نیک بندے سے نہایت بخت کلائی کرکے عہد و بیان کریں اور نہایت پختہ اقرار کرکے اسے پورا نہ کریں ایب ہوسکتا ہے؟ خدا کو عالم الغیب جان کر جواب دیجے کیا ممکن ہے کہ خدا کے مقبول کسی سے ایسا پختہ وعدہ کریں کہ اس کے پورا نہ ہونے پر اپنے کذب کو مخصر کر دیں اور خدا ان کی اس قدر مدد نہ کرے کہ وہ وعدہ پورا کرسکیں حالاتکہ وَ اللّٰهُ یَفْصِمُکَ مِنَ النّاسِ کا الہام ہو چکا ہو یہ برگر نہیں ہوسکتا اور سنا گیا کہ نہ جانے کا عذر مرزا قادیانی نے یہ کیا کہ جھے الہام ہوا ہے کہ ولا تی مولوی جھے مار ڈالیس گے۔

بھائیہ! ذرا تو غور کرو کہ مرزا قادیانی نے خود می مناظرہ کا اشتہار دیا اور نہایت غیرت دار الفاظ لکھ کر پیر صاحب کو آبادہ کیا اور جب مناظرہ کا ٹھیک وقت آ پہنچا اور مقائل سامنے آ گیا اس وقت بدالہام ہوتا ہے کہ ولا بی مولوی بارنے کے لیے بلاتے ہیں کیا اس عالم الغیب کو پہلے ہے اس کا علم نہ تھا کہ آگر مناظرہ بیں اجتماع ہوگا تو وہ بار ڈالنے کی فکر کریں گئے اس تہم نے اشتہار دینے کے وقت بدالہام نہ کیا کہ اشتہار نہ دئے ورندروکا جائے گا اور جموٹا اور ملحون تھمرے گا خدا تعالی نے اپ رسول کو اس فعل سے تو نہ روکا جس سے تمام خلق کے نزدیک بدعہد اور جموٹا قرار پائے اور اس کی اس رسوائی اور کر سکنا کذب کو پند کر کے اس کے بچانے کے لیے الہام کیا کون صاحب عقل اسے باور کر سکنا کذب کو پند کر کے اس کے بچانے کے لیے الہام کیا کون صاحب عقل اسے باور کر سکنا اللہ تعالی کو جموٹا اور وعدہ خلاف مانا ہوگا کے وکئے مقربین خدا خصوصاً انہیاء بغیر الہام الٰہی ایسا اعلان ہرگز نہیں کر سکتے اور اگر غلطی کریں تو آخیں فوراً اطلاع خداوندی نہ ہو بہنیں ہو سکنا اعلان ہرگز نہیں کر سکتے اور اگر غلطی کریں تو آخیس فوراً اطلاع خداوندی نہ ہو بہنیں ہو سکنا کیونکہ عام مخلوق کے رویرو وہ اپنی زبان سے جموٹے تھمر نے ہیں اس کے علاوہ ایسے مقام کیونکہ عام مخلوق کے رویرو وہ اپنی زبان سے جموٹے تھم ہے ہیں اس کے علاوہ ایسے مقام کیونکہ عام مخلوق کے رویرو وہ اپنی زبان سے جموٹے تھم ہے ہیں اس کے علاوہ ایسے مقام

ہر انبیاء کی حمایت نہ ہواور انبیاء کواس کی حمایت ہر اعتاد نہ ہو' بیبھی نہیں ہوسکتا' جماعت مُرزاتیہ انبیاء کے آتل نہ ہونے پر آ یے لا غلبن انا ورسلی پیش کرتی ہے کھر کیا مرزا قادیانی کو اس قوت تک اس آیت پرنظر ندمتی جو ولایتی مولویوں سے ڈر گئے اور سیمی خیال نہ کیا کہ نہ جانے سے میں جموٹا تھمروں گا معلوم ہوتا ہے کہ ای جالت منانے کے لیے یہ دعویٰ کیا کہستر دن کے اندرسورہ فاتحہ کی تغییر ہم بھی تکھیں اور تم بھی تکھو مگر جار جز ے کم نہ ہو اب مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ ہم نے اس میعاد کے اندر تغیر لکھی اور پیر صاحب لکھنے سے عاجز رہے اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم مان لیں کہ بیتغییر خود مرزا قادیانی نے لکھی اور اس مدت میں لکھی اور کسی ووسرے نے مدونہیں دی مجر اس یں اعجاز کیا ہوا' اتن بات معلوم ہوئی کہ مرزا قادیانی کو ادب یس اس قدر نداق تھا کہ ووؤهائی مہینہ میں وهائی تین جز تفیر کے عربی عبارت میں لکھ سکتے سے اور وہ بھی اتی محنت اورمشغولی کے بعد کرنمازی بھی بہت می قضا کیں اتنی مدت میں ایس شدیدمشغولی کے ساتھ ڈھائی تین جز عربی عبارت لکھ ویتا کوئی کمال کی بات نہیں ہے اگر شب و روز میں ایک صفحہ بھی لکھا جاتا تو چار جز سے زیادہ ہوتا' اور مرزا قاویانی کی تغییر تو معمولی طریقے سے اگر لکھی جائے تو تین جز سے زیادہ کسی طرح نہیں ہوتی، پھر شب و روز کی محنت میں نمازیں قضا کرکے ایک سنحة تغییر کا لکھ دینا کوئی بڑی قابلیت کی دلیل ہے کہ ووسرے نہیں کر سکتے ورا کچھ تو انصاف کرنا جاہیے اور بہت اچھا ہم نے مانا کہ اس وقت چینکه اکثر علاء کوعر بی تحریر کا غداق نہیں ہے مرزا قادیانی عربی میں الی عبارت اورمضمون لکھ سکتے تھے کہ دوسرے نہیں لکھ عکت اس سے ان کے رسالے کامعجزہ مونا ثابت نہیں ہو سكنا وياده سے زياده يمعلوم موكا كمرزا قادياني من اتى قابليت متى كدشب وروزكى محنت میں ایک صفی عربی عبارت لکھ سکتے تھے اور وہ چند علاء جنہیں ان کے اعلان کی خبر بھی پنجی فرضی طور پر بیلکھا میا ہے ورنداس وقت ہمی جن کوعربی تحریر کا نداق ہے وہ مرزا قادیانی ے بدرجها عمده تغییر لکھ سکتے ہیں البتہ عرب کا سا معظد اور ان کے سے خیالات کی ذی علم کے نہیں ہیں کہ خواہ ٹخواہ دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے جواب لکھنے پر آمادہ ہو جائیں اور اپنی قابلیت کا اظہار كري اورخصوصاً ايسفخف ك مقابل من جيدوه لاكل خطاب نبيس سجيم جس ك تحرير كو جابا نه عبارت سمجھتے ہیں۔

گر وہ اس لیے نہ لکھ سکے کہ عربی لکھنے کی مثل نہیں رکھتے تھے یا بوجہ فدکورہ بالا متوجہ نہ ہوئے اس میں مرزا قادیانی کا اعجاز کیا ہوا'

الحاصل اس رسالہ کو مجرہ کہنا اور اس کا نام اعجاز اسے رکھنا محض غلط ہے اور اس کی نام اعجاز اسے رکھنا محض غلط ہے اور اس کی تصدیق خود مرزا قادیانی کا دل بھی کرتا تھا' اس وجہ سے انہوں نے ستر دن کے اندر کیسنے کی قید لگائی ورند اعجاز کے لیے کوئی قیدنہیں ہو سکتی۔

### رساله اعجاز احمدی کی حالت اور قصیده اعجازید کی بنیاد

۵ نومر ۱۹۹۹ء میں مرزا قادیانی نے اس مضمون کا اشتہار دیا کہ اے میرے مولی اگر میں تیری طرف سے بول تو ان تین سال میں جو آخر دمبر ۱۹۹۱ء تک ختم ہو جائیں گئ کوئی ایبا نشان کھلا جو انسانی ہاتھوں سے بالاتر ہو اگر تین برس کے اعمد جو جنوری دواء سے شروع ہوکر دمبر ۱۹۰۱ء تک پورے ہوجائیں گئ میری تائید اور تقدیق میں کوئی نشان نہ دکھلائے تو میں نے اپنے لیے بیقطعی فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر میری بید دعا تیول نہ ہوتو میں ایبا بی مردود اور ملعون اور کافر اور بددین اور خائن ہوں جیسا کہ جھے سمجھا گیا۔''

مرزا قادیانی نے متعدد مقامات پر تو صرف اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کیا ہے مثلاً احمد بیک کے داماد کی نسبت کہا ہے کہ اگر وہ میرے روبرو نہ مرے تو میں بدے بدتر ہوں۔

می بھی کہا ہے کہ اگر مثلیث پرسی کے ستون کو نہ توڑ دوں تو میں جموما ہوں۔

(اخبار بدر قادیان ۱۹ جولائی ۱۹ بولائی ۱۹ بولائی ۱۹ بولائی ۱۹ بولائی ۱۹ بولائی ۱۹ بولائی از است کے شان نزول میں بیان کیا گیا کہ مرزا قادیائی نے اپنے لیے تین لقب تحریر کیے تھے اور لکھا تھا کہ اگر میں علماء کے جلسہ میں نہ جاؤں تو میں مردود ملعون محمونا ہوں۔
' جمونا ہوں۔
(مجموعا ہوں۔

الحمد مند كه اس جلسه مين نبيل محك اور اپن اقرار سے ان تمن صفتول كے مستحلّ موئ يہال اپن پانچ لقب بيان فرمائ مردود ملعون كافر بدين عائن خدا كا ہزار شكر ہے كه اس نے اپنی حجت سارے خلق پرتمام كر دى اور انہيں اپنے اقرار سے جموعاً مردود' ملعون ثابت کردیا' اس قول میں انہوں نے اپنی پانچ صفتیں بیان کیں ہیں' اس کا ثبوت کس طرح ہوا اس کی حالت ملاحظہ سیجیے' اس پیشین کوئی کے پورے ہونے کی میعاد تین برس بیان کی تھی۔

اب ظاہر ہے کہ اس نشان کے دکھانے کا خیال کس قدر ہوگا اور کیا کیا تد پیریں سوچ رہ ہوں گئے مگر بجہاللہ یہ تین برس خالی گذر گئے صرف ایک مہینہ باتی تھا کہ اتفاق سے ای ۱۹۰۲ء میں موضع مضلع امر تسر میں مولوی ثناء اللہ صاحب نے مرزا تیوں کو مناظرہ میں بڑی ذک دی اس میں مرزائی بہت ذکیل ہوئے جس کی کیفیت ضمیمہ شحنہ ہند مودنہ ۲۴ نوم ر ۱۹۰۴ء میں شائع ہوئی ہے جب مرزا قادیانی کو اس ذلت کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے رسالہ اعجاز احمدی کا اشتہار دیا کہ اگر مولوی ثناء اللہ صاحب امر تسری اتن عی مخامت کا رسالہ اُردوع بی تھی میں جیسا میں نے بنایا ہے پائی روز میں بنا دے تو میں وس جرار روپیے اُمیں انعام دول گا اور اگر وہ اس کے جواب سے عاجز رہے تو سجھ لیا جائے کہ یکی قصیمہ وہ نشان ہے جس کے ظہور کے لیے میں نے دعا کی تھی کہ تین سال جائے کہ یکی قصیمہ وہ نشان ہے جس کے ظہور کے لیے میں نے دعا کی تھی کہ تین سال کے اندراس کا ظہور ہو۔"

غرضکہ ای سہ سالہ پشین گوئی کے پورا کرنے اور اپنے مریدیں کی رسوائی مٹانے کے لیے بیاشتہار دیا' اور اعجاز کا دعویٰ کیا بیدرسالہ ساڑھے پانچ جز کا ہے اس میں مٹانے کے لیے بیاشتہار دیا' اور اعجاز کا دعویٰ کیا بیدرسالہ ساڑھے ہیں' اب بیاتو نہایت ظاہر سم راروو عبارت ہیں جو ٹی کا جس میں برکٹرت جمورٹے دعوے جیں' اب بیاتو نہیں ہے البتہ کہ دو تمن جز میں جموثی کی باتیں اردو زبان میں بنا دینا تو مشکل بات نہیں ہے البتہ عربی کا قصیدہ لکھنا کمال فصاحت و بلاغت کے ساتھ مشکل ہے۔

اب اس مرزائی اعجاز پر جواعتراضات ہوتے ہیں جن سے ظاہر ہو جائے گا کہ وہ اعجاز نمی ہے بلکہ فریب ہے انہیں ملاحظہ کیجئے۔

### قصیدہ اعجازیہ معجزہ نہ ہونے کی یانچویں دجہ

(۱) پہلا اعتراض اس اشتہار میں جو دعا ہے (رسالہ اعجاز احمدی کے ص ۸۸ خزائن ج ۱۹ص۲۰) میں اسے پیشین گوئی قرار دیا ہے بہر حال وہ دعا ہے یا پیشینگوئی ہے محر الی عظیم الشان ہے کہ اس دعا کے قبول ہونے پر اور اس پیشین گوئی کے پورا نہ ہونے پرایے آپ کو مردوو اور کافر قرار دیتے ہیں اس لیے اس دعا کے بعد تمن برس تک اس کلر و تبحویز میں ضرور رہے کہ کوئی نشان تراش کرمسلمانوں کو دکھایا جائے تا کہ میں اپنے اقرار سے ملعون و کافر قرار نہ یاؤں میرے خیال میں انہوں نے بید بیرسو یکی کہ ہندوستان میں عربی ادب کا نداق نہیں ہے اس لیے ایک عربی قصیدہ لکھوا کر اور اس کی تمہید اردو میں لکھ کر رسالہ شائع کر کے اعجاز کا وعویٰ کیا جائے ای زمانے میں ایک عرب طرابلس کی طرف کے رہنے والے ہندوستان میں آئے ہوئے تھے جابجا وہ پھرتے رہے اور حیررآ بادیس ان کا قیام زیادہ رہا ہے بیورنی کے شاعر سے اور مزاج میں آ زادی بھی شاعروں کی می رکھتے تھے۔

### قصيده اعجازييكا لكصن والا

اس شہر میں مرزائی زیادہ میں انہوں نے مرزا سے رابط کرا دیا ور خط کابت ہونے لکی انہوں نے قصیدے کی فرمائش کی عرب صاحب نے یا نچے سوروپیے لے کر قصیدہ لكه ويا اس كا ثبوت ملاحظه مو\_

نواب صدیق حن خان صاحب مرحوم کوعربی ادب سے خاق تھا اس لیے نواب صاحب نے انھیں بلوایا تھا' اتفاق سے جس مکان میں وہ مجویال میں مقیم تھے اس میں ایک اور مولوی صاحب بھی مفہرے تھے جو اطراف امروب کے رہنے والے تھے وہ مولوی صاحب کانور میں میرے پاس آئے اور ان عرب کے قیام کا تذکرہ کیا' اس میں میہ کہا کہ ایک روز وہ مرزا کو خط لکھ رہے تھے میں قریب جا کر کھڑا ہوگیا تو دیکھا کہ خط کے عنوان برانہوں نے مرزا کومیح زمان لکھا تھا' میں نے دریافت کیا کہ آب انھیں می مانتے میں انہوں نے سختی سے کہا کہ میں اس کو .... مسیح کیا مامنا اُس نے مانچ سوروپیدوے کر مجھ سے تصیدہ تکھوایا ہے اس لیے میں اس کی تالیف قلب کرتا ہوں۔

اس کی تائید میں دوشاہداور ہیں مولانا غلام محد صاحب قاصل ہوشیار بوری سے معلوم موا كرسعيد ناى ايك مخض طرابلس كا ريخ والا بزا اديب تما مرآ زاد مزاج كالمخض تھا جیسے اکثر شاعر ہوتے ہیں مرزا ہے اس سے خط و کتابت تھی یانی بت میں آ کراہے بعض معقول کی کتابیں پڑھی تھیں' مولوی محمد سہول صاحب پورینوی بھا گلوری کہتے ہیں کہ حیدر آباد میں میں بڑا ادیب تھا کہتا تھا کہ جیدر آباد میں میں نے اس سے ادب کی بعض کتابیں پڑھی ہیں بڑا ادیب تھا کہتا تھا کہ مجمعے روپیے کی ضرورت بیش آئی تھی میں نے مرزا کولکھا اس نے تصیدہ لکھوایا میں نے لکھ دیا' اس نے روپیے مجمعے دیا۔

ان تین شاہدوں کے بیان سے ثابت ہو گیا کہ بیقصیدہ مرزا کا لکھا ہوانہیں ہے محران بالوں کو کون جانتا ہے اور جس نے جانا بھی وہ اس کے شور وغل کرنے کی ضرورت نہیں مجتنا مرزا قادیانی نے اپنی میعادی پیشینگوئی پوری کرنے کے لیے سامان کرلیا کیونکہ سجھتے تھے کہ ہندوستان میں ادب کا نداق نہیں ہے اور بیقصیدہ ایک ادیب عرب کا ہے اس کا جواب یہاں کوئی نہیں دے سکے گا اس کی تمہید میں اپنی تعریف بھی بہت کچھ لکھ لی اس عرصہ میں انفاق سے موضع مد میں ان کے مریدیں نے مناظرہ میں بڑی فکست کھائی اور نہایت ذلیل ہوئے اور این مرشد کے پاس جا کر روئے یہ واقعہ اس کا محرک ہوا کہ وہ تصیدہ جوسعید طرابلسی سے لکھوایا ہے اس میں مناظرہ مد کے متعلق اشعار کا اضافہ کرکے مستمر کیا جائے اور اعجاز کا دعویٰ کی جائے اس لیے اسے چھاپ کرمع اشتہار کے مولوی شاء الله صاحب کے پاس بھیجا تا کہ عام مریدیں اور فاص ان مریدیں کو جو مناظرہ کی فکست ے نہایت افردہ ہو گئے تھے خوش کریں' اس بیان سے مرزائی اعجاز کی حقیقت تو کال طور سے مکشف ہوگئ البتہ اس پر بدهبه موتا ہے کہ سعید شای تو بڑا ادیب تھا وہ لمک غلطیاں نہیں کرسکتا جیسی مرزا کے قصیدہ میں ہیں یہاں تک کہ بعض الفاظ اس میں ایسے ہیں جو مرب برگز نہیں بولنے اس لیے بی قصیدہ اس شای کا نہیں موسکتا' اس کا جواب نہایت ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ سعید مرزا کوجموٹا جانتا تھا اور بیجی جانتا تھا کہ عربی ادب سے مرزا کومس نہیں ہے اس لیے اس نے قصدا بی غلطیاں کی ہیں تاکہ الل علم اس سے واقف موكر اس كى محقديب كريس چونكه عرصه تك بنديس رباب اور بعض علوم عقليه اس نے یمال پڑھے ہیں اس لیے وہ ہندی محاورات سے بھی واقف تھا، مرزا قادیانی کو فریب دینے کی غرض سے بعض غلا الفاط بھی اس میں داخل کر دیئے تا کہ الل علم انہیں و مک<sub>ھ</sub> کر اس کے اعاد کی محذیب کرسکیں۔

الحاصل بدقصيده مرزا قادياني كا اعجاز نبيل ب اكراس اعجاز كها جائ توسعيد

شامی کا اعجاز ہوگا' اس مضمون کی پوری شہادت اس واقع سے ہوتی ہے جو فاضل ابوالفیض مولوی محمد حسن فیضی مرحوم اور مرزا قادیانی سے ہوا علامہ ممدوح نے جب مرزا قادیانی کی اس ترانیاں بہت کچھ سنیں اور اتفاق سے مرزا قادیانی این مریدوں میں سیالکوٹ محصے ہوئے سے وی تقال این مردوح کئے اور ایک عربی قصیدہ اپنالکھا ہوا پیش کیا' اس وقت جو گفتگو ہوئی اس کی کیفیت مولانا مرحوم نے سراج الا خبار ۲ مکی میں شائع کی تھی' وہ ذیل میں نقل کی جاتی ہے۔

نقل مضمون سراج الاخبار٢مئي٢٠١٥ءمشتهره فيضي مرحوم

ناظرین! مرزا قادیانی کی حالت پرنهایت ہی افسوس آتا ہے کہ وہ باوجود یکہ لیافت علمی بھی جیسا کہ جا ہے نہیں رکھتے اور کس قدر قرآن و حدیث کا بگاڑ کر رہے ہیں سیالکوٹ کے کی ایک احباب جانتے ہوں مے کہ ۱۳ فروری ۱۹۰۲ء کو جب یہ خاکسار سالکوٹ میں معجد محیم حسام الدین صاحب میں مرزا قادیانی سے ملا تو ایک تصیدہ عربی بے نقط منظومہ خود مرزا قادیانی کے بدید کیا۔ جس کا ترجمہ نہیں کیا ہوا تھا اس لیے کہ مرزا قادیانی خود بھی عالم ہیں اور ان کے حواری بھی جو اس ونت حاضر محفل تھے ما شاء اللہ فاضل بین اور قصیده میں ایبا غریب لفظ بھی کوئی نہیں تھا اور پھر اس میں بی بھی لکھا تھا کہ اگرآب کو البام ہوتا ہے تو مجھے آپ کی تقدیق البام کے لیے یمی کافی ہے کہ اس تھیدہ کا مطلب حاضرین مجلس کو واضح سنا دین مزید بران مسائل مستحدثه مرزا قادیانی کی نسبت استفسار تھا' مرزا اس کو بہت دیرتک چیکے و کیھتے رہے ادر مرزا قادیانی کواس کی عبارت بھی نہ آئی 'باد جود یکہ عربی خوش خط لکھا ہوا تھا ' پھر انہوں نے ایک فاضل حواری کو دیا جو بعد ملاحظہ فرمانے کے کہ اس کا ہم کوتو پیتنہیں ملتا آپ ترجمہ کرکے دیں میہ یو چھا حمیا کہ آپ کیوں میٹل مسے موعود بیں آپ سے بہتر آج کل بھی اور پہلے کی ایک ولی عالم گذرے ہیں دہ کیوں نہیں اور آپ کیوں ہیں' تو فرمایا میں گندم گوں ہوں اور میرے بال سیدھے ہیں جیے کہ میج اللہ کا حلیہ بے افسوس اس لیافت پر ریفل۔ جناب مرزا قادیانی! وقت ہے توب کر کیجے۔

#### مرزا قادیائی کا مقابلہ سے عاجز ہونا

اخير ير من مرزا قادياني كو اشتهار دينا مول كه أكر وه عقائد من سي مول تو آئیں صدر جہلم میں کسی مقام پر مجھ سے مباحثہ کریں میں حاضر ہوں' تحریری کریں یا تقریری' اگر تحریر ہو تو نثر میں کریں یا نظم میں' عربی ہو یا فاری' یا اُردو آ یے سنے اور سناييُّ (راقم ابوالفيض محمد حسن فيضي حني -ساكن تعيين ضلع جهلم)

### قصیدہ عربیہ غیرمنقوط منظومہ فیضی مرحوم کے چنداشعار

على مرسوله علم الكمال طهور مع اولاء وال والهام و حلال السوال وطأ وطأ راس اعلام عوال على مرالمدى و كع الموده وحمل اهلها ادهى الحمال هواك الدهر مادارالسماء ورامك اهله روم العسال

لمالک ملکه حمد سلام حمود ۱۲۲ احمد و محمدو اما مملوک احمد اهل علم لودک کم مدی همع الدموع

ية تعيده اكتاليس شعركا ب بغرض مونه من في چند شعر لكمد دي بي ناظرين لما حظه كريل كداس عربي تصيده كالترجمه نه كريك بحروه عربي تصيده كيا لكصة معلوم بوتاب كداول اى واقعد كى شرم أميس موكى اورتصيده تكمواف كاخيال موا اورتكموايا كمر مكا واقعد پین آ میا اس کے متعلق اشعار کا اضافہ کرے قصیدہ کا اعلان کیا علامہ فیضی نے صرف تصیدہ بی پیش نہیں کیا بلکه مناظرہ کا دموی کیا اور مقابلہ کے لیے بلایا محرمرزا قاویانی وم بخود رہے مولانا کے روبرو کچھ نہ کہد سکے اب حیرت ہے کہ مرزا قادیانی اس طرح علاء کے مقابلہ سے عاجز رہے ہیں اس پر بدب شری ہے کہ چروی وعویٰ ہے بہ بھے لیا ہے کہ ا ارے اس وعوے کو بہت ایسے لوگ بھی دیکھیں کے جنہوں نے پہلا واقعہ دیکھا سانہ ہوگا اور مارے سکوت و عجز سے واقف نہ مول گے کی حالت ان کے مریدوں کی ہے کہ بوے معرکہ میں نہایت ذلیل ہوتے ہیں مگر دوبرے وقت وی وعویٰ ہے بہت رسائل کھے ہوئے موجود ہیں خلیفداول کے عہد میں ان کے باس بھیجے مجتے ہیں اور اب بھی بھیج جاتے ہیں اور یہ وہ رسائل ہیں جن میں متعدو طریقے سے نہایت کامل طور سے مرزا قادیانی

کا جمونا ہونا فابت کیا ہے اور یہاں سے قادیان تک کوئی مرزائی جواب نہیں دے سکا تمام مرزائی ان کے جواب سے عاجز ہیں یا اینہمہ ان کے جالی تبھین پکارتے ہیں کہ ہم مرزا کی نبوت فابت کریں گئ اور جب اہل حق پکارتے ہیں کہ سامنے آؤ تو منہ چمپاتے ہیں۔

(۲) دوسرا اعتراض: پہلے بیان کر دیا گیا کہ بجزہ اور نشان وہی کلام ہوسکتا ہے جس کے شل نہ اس کے پہلے کوئی لکھ سکا ہونہ اس کے بعد لکھ سکے قصیدہ مرزائیہ کے قبل تو بہت تصیدے عمدہ عمدہ کلھے گئے ہیں اور بعض چھے ہوئے موجود ہیں مثل شاہ ولی اللہ صاحب کا تصیدہ نعتیہ دیکھا جائے گئے نادر مضافین ہیں اور اس کی تضیین جوشاہ عبدالعزیز صاحب نے کی ہے اسے فن ادب کے اہل نماق طاحظہ کریں ای طرح مولوی فضل حق صاحب نے کی ہے اسے فن ادب کے اہل نماق طاحظہ کریں ای طرح مولوی فضل حق صاحب مرحوم کا تصیدہ جس میں انہوں نے غدر کے حالات بیان کئے ہیں قابل دید ہے صاحب مرحوم کا تصیدہ جس میں انہوں نے غدر کے حالات بیان کئے ہیں قابل دید ہے صاحب مرحوم کا تصیدہ جس میں انہوں نے غدر کے حالات بیان کئے ہیں قابل دید ہے میں اہل علم دیکھ کرمرزا کے تصیدہ کوردی میں بھینک دینے کے قابل سجمیں گے۔

آ زاد بگرای کے قصائد اہل علموں نے دیکھے ہیں مگر مرزائی جبلا کوعلمی باتوں سے کیا واسط وہ کیا جا نیں کہ کون ذی علم کس فن کا زیادہ جانے والا ہے پہلے تصیدوں کے علاوہ مرزا کے دعویٰ کے بعد بھی اس کے جواب ہیں تصیدے لکھے گئے ہیں۔

### پېلاقعىدە جوابىد:

قاضی ظفر الدین صاحب مرحوم نے مرزا قادیانی کی زندگی میں لکھا تھا اور ک<u>وائ</u> کے شروع میں اخبار المحدیث میں وہ قصیدہ چمپا ہے اور پھر سااوا یے کے رسالہ الہامات مرزامیں اس کے باسٹی شعر نقل کئے گئے ہیں۔

## قصیدہ جوابیہ کے چنداشعار

(1) وذاک رسول الله من جاءً رحمة - يُهَشِّرُ بِالْفِرُدُوْسِ حَقًّا وَ يُنكِرِد اوروہ جناب رسول الله علی جس جن كا تشریف لانا عالم كے واسطے رحمت تھا۔ وہ جنت كے لوگوں كو بشارت كى ديتے تتے اور دوزخ سے ڈراتے تھے۔

رم المهدى خَيْرُ الْآنَام مُحَمَّدٌ - حَبِيْبُ إِلَّهِ الْعَرُشِ لِلْفَصْلِ مَظْهَرَ
 ثي جين وه بدايت ك تمام محلوقات سے افضل جين نام پاک آن كا محمد ہے۔
 محبوب جين وه الدعرش كے فضائل و كمالات كے مظہر جين۔

(٣) هَوَ الْمُصْطَفَى الْمُخْتَارُ مِنْ قَبْلِ ادْمَ - وَاخِرُ مَنْعُوْثِ بِهِ الْحَقُّ يَظُهَر وى برگزيده پند فرمائ مگئ جي حضرت آدم عليه السلام كے پہلے سے۔ اور سب سے آخر ميں بينج مگئے جيں ان ہى كے دربيد سے حق ظاہر ہوا۔

(٣) حوىٰ جَانَبَى فَصُلِ وَذَاكِ لِحِكُمَةٍ - يَرًا هَالَهُ الْمَوْلَى الْحَكِيْمُ الْمُقَدِّرِ اللهِ اللهِ الْمَوْلَى الْحَكِيْمُ الْمُقَدِّرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ لَيْ مَقْدر قرمايا-

(۵) منرِیْعَتُه الْفُرَّاءُ حِیْنَ تَلاَلاَتُ - مَصَابِیهُ کُهَا لَمُ یَبُقِ لِلْفَیْرِنَیْرِ. آپ کی روش شریعت کے چراغ جس وقت چیکنے کی ہے۔ تو غیروں کی روشی ما ند ہوگئ۔

(۲) بِهِ خُتِمَ ٱلْارْسَالُ حَقًّا وَ دِينَهُ - هُوَ الْحَقْ لاَ يُشْعِلَى إلى يَوْمِ يُحْشَر
 آپ بی کی ذات پرارسال فتم ہو گیا ها و یقینا مور آپ کا دین۔ وہی حق ہے جو قیامت تک محونہ ہوگا۔

(2) بِهِ خُتِمَ الْارْسَالُ حَقَّا وَلَمْ يَسُغُ - لِنَسَخُصِ سِوَّاهُ بِالنَّهُوَةِ يَفَخَرُ آپ بی کی ذات پر ارسال فتم ہوگیا حقیقت میں اور اس لیے سی مخص کے لیے جائز نہیں کہ آج نبوت پر فخر کرے۔

- ﴿ ﴿ ﴾ وَمَنُ جَآءَ بِاللَّهُ عَانِ دَعُوىٰ فَهُوّةٍ فَذَالِكَ فِي دَعُوَاهُ لاَ هَكُ يُخْسَر
   اور جس فحض نے بہتان اور افتراء سے دعویٰ نبوت کیا۔ تو وہ بے شک اپنے دعوے میں ٹوٹے میں ڈالا جائے گا۔
- (9) وَمُذُكَانَ خَهْرُ الْحَلْقِ لِلرُّسُلِ حَاتِمًا هِذَائِتُهُ لاَ شَکَّ اَعُلَى وَ اَكْبَر
   اور جَبَد فير الخلق عليه السلام رسولوں كے فتم كرنے والے ہوئے۔ تو آپ كى بدايت به شك اعلى و اكبر ہوگى
- (۱۰) وَمِنُ ذَاکَ یُدُری اَنَّ تَاثِیُرَ هدیه بَلِیُغٌ إِلَی بَوْمِ الْقِیَامِ یُوَیِّر اور اس وجہ سے یقین کیاجاتا ہے کہ آپ کے اخلاق اور ہدایات کی تاثیریں۔ قیامت تک اثر کرتی ہوئی پینچیں گی۔
- (۱۱) فَلَمْ يَهُق بَعُدَ الْمُصْطَفَى حَاجَةً إلى نَبِيّ بِهِ شُهُلُ الْهِدَايَةِ تَظُهَر تو بعد حفرت مصطفل عليه السلام ككسى اليے نمى كى حاجت عى نہ باقى دعى۔ جس كے ذريعہ سے ہدايت كے راستے ظاہر ہوں۔
- (۱۲) فَذَالِکَ يُدُرِنِي بِالْكَمَالِ اَنٰى بِهِ الْمُصْطَفَى يَهْدِى الْوَرَى وَيُذَكَّر كُونكدالي خاجت كا باقى رہنا آپ كے اس كمال كو بٹا لگا تا ہے جس كو لے كر آپ تمام عالم كو ہدايت اور هيجت فرماتے ہوئے تشريف لائے ہيں۔
- (۱۳) قَدْ صَحْ أَنَّ الْمُصْطَفَى جَآء رَحْمَةً إِلَى الْحَلْقِ طُرَّ افِى الْكِتَابِ يُسَطَّر اور يه بھى سيح طور پر ثابت ہوا ہے كه آن جناب عليه السلام تمام تلوقات كے ليے رحت ہوكر آئے ہيں چنانچة قرآن شريف ميں بيد معطور ہے۔
- (۱۳) وَهَلُ يَقُبَلُ الْعَقُلُ السَّلِيُمُ بِأَنَّ مَنُ يُصَدِّقَ خَيْرَ الْحَلْقِ فِي النَّارِ يُدْحَر و كيا اس كے بعد على سليم تبول كرے كى ـ تو آپ كا تصديق كرنے والا دوزخ من و بكا ديا جائے ـ
  - (١٥) ﴿ وَلُو جَازَ بَعْدَ الْمُصْطَفَى بَعْتُ مُرُسَلٍ لَكَانَ عَلَى تَصْدِيْقِهِ الْكُلُّ يُجْبَر

اور اگر بعد مصطفیٰ علیہ السلام کے کسی رسول کافرستادہ ہوتا جائز ہوتا تو اس نبی کی تصدیق پر تمام آدمی جرکے جاتے۔

(١٦) ومَنْ لَمْ يُصَلِقَهُ يُوْبَلُهِي لَظِي - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصْطَفَى قَطْ يُنْكِو
 اور جواس كى تعمد إتى ندكرتا وه جيشه ركها جاتا دوزخ من ـ اور اگرچه وه مصطفىٰ طيدالسلام كالمجي بھى إنكار ندكرتا تعا۔

(۱۷) وَهذَا يُنَافِى كُونَهُ جَاءَ رَحْمَهُ - إِلَى الْحَلْقِ طُرًّا أَيُّهَا الْمُتَدَبِّر اور يه آپ كى رحمت عامه ہونے كى منافى بے كيونكه آپ تمام علق كے ليے رحمت بيں لهى غوركرا ب سوچے والے۔

(۱۸) علی کُلِّ حَالِ اِنْ اَلَیّ الْقَوْمَ مُوْسَلٌ - فَلَمْ يَخُلُ اِمَّا مُومِنٌ اَوْ فَمُنْكِر بهرحال اگرقوم میں کوئی دسول آیا تو دوحال سے لوگ خالی نہ ہوں کے یامومن موں کے مامحر

(۱۹) وَمُنْكِرُ مَهُمُونِ الْوَلِهِ مُعَدَّبٌ - غَدَ الْحَشُو يَوْمِ اللِّيْنِ فِي النَّادِ يُدْحَرُ اور منحر فرستاوہ خداوندی عذاب دیا جائے گا اور کل کو حشر میں جزاء کے دن دوزخ میں دیکا دیا جائے گا۔

(۳۰) وَيَلْزُمُ مِنْ ذَا اَنْ يُعَدَّبَ مُوْمِنَّ - بِحَيْرُ الْوَرِى الْمُحَتادِ مَنْ جَآءَ يُنُلِرَهُ اوراس سے لازم آتا ہے کہ جتاب رسول الله عليدالسلام پرايمان لانے والا بھی عذاب ديا جائے گا۔

#### (بدر مت کی شان کے بالکل خلاف ہے)

الل علم ان چنداشعار کی خوبی کو طاحظہ کریں کیما بے نظیر مضمون ان میں ہے اور جناب رسول اللہ علی ہے اور جناب رسول اللہ علی کے بعد نبی نہ آنے کی کیسی عمدہ وجہ بیان کی ہے اور جناب رسول اللہ علیہ کی عظمت و شان دکھائی ہے اور مرزائیوں کی جہالت ظاہر کی ہے مرزا کے قصیدہ میں سوائے اپنی تعلیٰ اور دوسرے علاء کی برائی کے اورکوئی مضمون نہیں سے جب

یہ قصائد قصیدہ مرزائیہ سے نہایت عمدہ موجود میں تو مرزا قادیانی کے قصیدہ کو معجزہ کہنا آگھوں پر پٹی باندھ کر کنوئیں میں گرنا ہے اورعوام کو فریب دینا ہے۔

(٣) تیرا اعتراض اس قصیدہ کے جواب کے لیے تو زیادہ سے زیادہ ہیں روز کی میعاد مقرر کی تھی اور پھراس قیدشدید بی پربس نہیں کی بلکہ یہ بھی لکھا کہ اس میعاد میں رسالہ چمپا کر اور مرتب کرائے ہمارے پاس بھیج دیا جائے بینی اس اعجاز میں لوہ اور پھر اور مرتب کرائے ہمارے پاس بھیج دیا جائے بینی اس اعجاز میں بھی ان کو دخل ہوتا پھر اور صناع اور کاریگروں کو بھی دخل ہے اس لیے اس کے جواب میں بھی ان کو دخل ہوتا چاہئے محض قلمی ککھ کر بھیجنا کافی نہیں ہے اب جن کے قلب میں پھی بھی انسان کی ہو ہے وہ صرف ان قیدوں میں تھوڑا ساغور کرے مرزا قادیانی کی حالت معلوم کر سکتے ہیں کیا صادقین کی باتیں الی چالا کی اور عیاری کی ہوسکتی ہیں؟ اس پر نظر کی جائے کہ مرزا قادیانی اس کے جواب میں چارقیدین لگاتے ہیں۔

(۱) باریک قلم سے لکھا ہوا ۹۰ سفی کا رسالہ ہو (۲) آ وھا رسالہ اُردو ہیں ہواور آ دھا عربی نظم ہیں (۳) ہیں روز کے اندر لکھیں (۳) اور ای میعاد ہیں چھپوا کر میرے پاس بھیج دیں اہل انساف اس روٹن زبردی کو طاحظہ کریں کہ ان قیدوں کے ساتھ ظاہری اسباب کی نظر سے جواب لکھ کر بھیجا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ساڑھے پانچ بڑ کا رسالہ جس کے بعض صفوں پر ۲۲ سطریں ہوں اور بعض ہیں ۲۱ سطر پھرائے پر سے رسالے کی تالیف کرنا اور تالیف بھی معمولی نہیں ایک بڑے مناظر مشاق کی باتوں کا جواب دینا اور وہ بھی صرف اردو نہیں بلکہ عربی قصیدہ بھی اس طرح کا ہوجیسا کہ اس میں ہے ان قیدوں کو دیکھ صرف اردو نہیں بلکہ عربی قصیدہ بھی اس طرح کا ہوجیسا کہ اس میں ہے ان قیدوں کو دیکھ صاحب اس کا جواب لکھ دیں گے اس لیے ایکی شرطیں لگاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے لکھنا کر ہر ایک منصف کہہ دے گا کہ مرزا قادیائی اپنے دل میں بچھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے لکھنا بخر میں ہو اور دام گرفتہ مرید خوش ہو جا نین اب طاحظہ کے کہ مرزا کا رسالہ ساڑھے پانچ روز میں اس کی نقل نہیں کرسکتا کہ کوئکہ زود جن میں ہو گئی ہو جا بین جب اس مدت میں نقل نہیں ہو سکتی تو نولی کے عادی بہت بی کم اہل علم ہوتے ہیں جب اس مدت میں نقل نہیں ہو سکتی تو نولی نے جھوٹی تعلی اور دوسروں کی غدمت کی ہے اور آخر منی میں عوام فریب پیرا یہ سے صفرت اپنی جھوٹی تعلی اور دوسروں کی غدمت کی ہے اور آخر منی میں عوام فریب پیرا یہ سے صفرت

امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عیلی علیہ السلام کی جو کو الہامی بتا کرخود بری الذمہ ہوئے جین اورعوام کو فریب دیا ہے گھر ان باتوں کا کافی جواب تو ۳۸ یا ۴۸ صفوں میں نہیں ہوسکتا' اس کے لیے تو اگر آٹھ دس جز میں جواب کھا جائے تو شاید کھے جواب ہو گھر دیکھا جائے کہ است خز کے روز میں انسان تعنیف کرے گا پندرہ بیں روز سے کم میں تو لکھنا غیرمکن ہے اب عربی تعمیدہ کی تالیف کا اندازہ کیجے۔

غرضیکہ ہیں روز ہیں ہے دونوں کام ہرگز نہیں ہو سکتے ہے بدیکی اور عقلی بات ہے اب اس کے چھپنے کی مدت پر نظر کی جائے اس کی حالت تجربہ کار اور صاحب مطبع خوب جائے ہیں اگر دوسرے کے مطبع میں چھپوایا جائے تو حسب خواہ اس قدر جلد چھپوا لینا اس کے افقیار سے باہر ہے ہاں اگر خود مولوی صاحب کی پریس کے مالک ہوں اور وہ خود لکھیں اور چھپوا کیں آور درمیان میں کوئی مانع پیش نہ آئے اور پریس میں وغیرہ میچ وسالم رہ کرمستعدی سے کام کریں تو چھوٹے پریس میں ایک مہینہ میں اور بڑے میں غالبًا ہیں روز میں رسالہ تیار ہوسکتا ہے اس کے بعد جھیجا جائے گا ، غرضیکہ تخیبتًا دو ماہ میں ایس رسالے کا لکھا جانا اور چھپنا ہوسکتا ہے اگر مولف کوئی بیاری یا کوئی شدید ضرورت نہ آئے اس کے علاوہ رسالہ کھے جانے کا کمورز اقادیائی یا ان

کے مریدین کی بات پر ایبا اعتاد ہو کہ اگر میں محنت شاقہ اٹھا کر جواب لکھوں گا تو کوئی بیجہ اس پر مرتب ہوگا اور مرزا خود اپنے آپ کو یا ان کے مرید اٹھیں جموتا جانیں گئ مگر کسی صاحب تجربہ کو اس کی امید نہیں ہو سکتی بہت تجربہ ہو چکا ہے کہ بڑے معرکہ کی پیشین کو کیاں ان کی جموثی ہو کیے ہیں کہ کسی کو کیاں ان کی جموثی ہو کیے ہیں کہ کسی کو ایسی اعلانیہ کذائی نظر بی نہیں آتی ' پھر عربی عبارت کا اعجاز یا عدم اعجاز مرزائی جہلا کیا سمجھیں گئ انہی مشکلات پر نظر کرکے مرزا نے ایسی قیدیں لگائیں کہ ان قیدوں کی وجہ سے جواب غیر ممکن ہو جائے اور اگر ان قیدوں کو چھوڑ کر کوئی جواب لکھے تو مرزا قادیائی کہتے ہیں کہ ہم اسے ددی کی طرح کھینک دیں گے۔

ان دنوں فلیفہ قادیان سے دریافت کیا گیا کہ اعجاز احمی اور اعجاز آسے کا اگر کوئی جواب دے تو وہ جواب سمجھا جائے گا یا نہیں؟ اس کا جواب مفتی محمہ صادق قادیانی کے ہاتھ کا لکھا ہوا آیا کہ اعجاز احمدی کے بالقائل لکھنے کی میعاد ۱۰ دعبر ۱۰۹ء کوئم ہوگئی۔ ایج جتاب فلیفہ قادیان کی تحریر سے اور اعجاز آسے کی میعاد ۲۵ فروری ۱۰۹ء کوئم ہوگئی۔ کیج جتاب فلیفہ قادیان کی تحریر سے بھی معلوم ہوا کہ ان رسالوں کا اعجاز بہت تھوڑی مدت کے اعدر محدود تھا اس کے بعد وہ اعجاز سلب ہوگیا اب اس کے مثل اہل علم لکھ سکتے ہیں مگر وہ جواب جماعت مرزائیہ کے لائق توجہ نہ ہوگا البتہ اہل علم خوب جانتے ہیں کہ رجمانی اعجاز کی میعاد کے اعدر محدود نہیں ہو سکتا آگر شیطانی اعجاز ایمیا ہو تو ہم نہیں کہ سکتے البتہ الیے اعجاز کو ہمارے ردیرو پیش کرنا شیطانی وسوسہ ہے۔

اس کے فتم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تین برس کے اعدر جو نظان دکھانے کی پیشین گوئی مرزا قادیانی نے کہ تھی وہ آخر دمبر سود او کہ حق ہوتی ہے اس لیے تصیدہ کو اعجاز بنانا مرزائیوں کا فرض ہے اگر نہ بنائیں تو مرزا قادیانی اپنے اقرار سے جموثے ہوئے جاتے ہیں مگر میں کہنا ہوں کہ جب محلومہ آسانی والی پیشین گوئی سرہ افغارہ برس میں پوری نہ ہوئی اور مرزا قادیانی نے خدا کو جمونا قرار دیا تو اگر اس تین برس میں کوئی نشان ظاہر نہ ہوتا تو کوئی الزام خدا پریا اپنی جمعے پرلگا دینا آسان تھا اسکی اعلامے غلطی اور فریب دعی کی ضرورت نہ تھی۔

برادران اسلام نے ایدا اعجاز نہ سنا ہوگا کہ بیں دن کے اندر تک تو مجرہ رہے اور اس کے بعد وہ اعجاز جاتا رہے ہے ہیں نہیں آتا کہ اس حد بندی کی اطلاع س کے مریدین اور معتقدین کو ہے یا نہیں 'کیونکہ وہ اب تک ان رسالوں کو جواب کے لیے پیش کرتے ہیں اور بآواز بلند کہتے ہیں کہ اب تک کی نے جواب نہیں دیا گر جب بیامر مشتہر ہو چکا ہے تو یہ نہیں ہوسکتا کہ ان کی جماعت کو خبر نہ ہو بلکہ ناوا تفوں کو دھوکا دینا آصیں مذاظر معلوم ہوتا ہے خرض بیہ ہے کہ اگر کوئی جواب نہ تھے تو اس کا اعلان ہے کہ کسی نے جواب نہیں دیا اعجاز فابت ہو گیا اور اگر کسی نے جواب دیا تو فورا کہد دیا جائے گا کہ جواب کی ساریخ گذر گئ اب توجہ کے لائق نہیں ہے خرضیکہ مرزا قادیائی کی اور ان کے تبعین کی باتیں عجب بیج در بیج ہوتی ہیں صادتوں کی سیچائی اور صفائی ہرگز نہیں ہے اس حد بندی کی توجیہہ خلیفہ اول نے جو بیان کی ہے وہ لائق دید ہے۔ می ۲۳۳ میں کستے ہیں کہ مرز، قادیائی زمانی تحدید بھی کرتا ہے بلکہ کہتا ہے ایسا بے نظیر کلام قصیح و بلیغ عربی میں چیش کرو توسیع نہیں۔ سیسہ مزا جقیقا واقعی طور پر عین محمد واحمد نہیں بلکہ غلام احمد ہے ۔۔۔ آتا کی برابری پندنہیں کرتا۔

خلیفہ قادیان کی ایس باتوں کو دیکھ کر جرت ہوتی ہے کیا ای عقل وقہم پر عکیم الامتہ کا خطاب دیا عمل ہے؟ بیتو فرمایئے کہ برابری کا نہ ہونا اور ادب ادر غلای کا جوت اس پر مخصرتھا کہ جواب کے لیے ایسے انداز سے قید لگائی جائے کہ اس میعاد میں جواب لکھ کر اور چھپوا کر بھیجنا غیر ممکن ہو ادب اور غلای کا جوت تو اس طرح بھی ہوسکتا تھا کہ مولوی ثناء اللہ صاحب اپنی تمام عمر میں اس کا جواب دیں یا دوسرے سے تکھوا کی اس مولوی ثناء اللہ صاحب اپنی تمام عمر میں اس کا جواب دیں یا دوسرے سے تکھوا کی اس قدر قید ان کی غلای کے جوت کے لیے بہت کانی تھی' اس طرح کہنے سے اس قول کی بری عظمت ہو جاتی اور خلای بھی قائم رہتی گر بینیس کیا بلکہ نہایت خت اور جگ میعاد مقرر کی اس کی وجہ بجر اس کے اور کوئی نہیں ہے جو ابھی بیان کی گئی' اس کے علاوہ خلیفہ مقرر کی اس کی وجہ بجر اس کے اور کوئی نہیں ہے جو ابھی بیان کی گئی' اس کے علاوہ خلیفہ صاحب بیتو فرما کمیں کہ اگر برابری کا دعویٰ نہیں ہے تو (۱) منم محمد و احمد کہ دخوائی باشد (تریاتی القلوب ص ۲ خزائن ج ۱۵ ص ۱۳۳۰) کس نے کہا ہے (۲) اعجاز احمدی کا وہ شعر (تریاتی القلوب ص ۲ خزائن ج ۱۵ ص ۱۳۳۰) کس نے کہا ہے (۲) اعجاز احمدی کا وہ شعر کھی آپ کو یاد ہے جس میں مرزا قادیانی لکھ رہے جیں کہ 'درول اللہ عقبانی کے لیے تو

صرف چا ند کہن ہوا اور میرے لیے چا ند کہن اور سورج کہن دونوں ہوئے۔''

(اعجاز احمدي ص الحزرائن ج ١٨٢)

کہتے جناب بہاں تو برابری سے گذر کر فضیلت کا دعویٰ ہے کہاں غلامی کہاں

جلى كئى۔ چلى كئى۔

(٣) تحذ گولزویہ (ص ۴ خزائن ج ۱۵ میں ۱۵۳) کا وہ مقولہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ علی ہے تین ہزار معجزے ہوئے اس کے بعد اس قول پر نظر کیجئے جہاں کلستے ہیں کہ مجھ سے تین لاکھ سے زیادہ نشان ظاہر ہوئے۔

(حقيقت الوحي ص ١٧ خزائن ج ٢٢ ص ٧٠ ملاحظه مو)

اب فرمایے کہ یہاں سو ھے زیادہ فضیلت کا دعویٰ ہے یانہیں؟ ضرور ہے کچر يهال دعوى غلامى كهال چلاكيا اى طرح مرزا قاديانى كے دعوے بهت بين مكر جب جيسا موقع ان کے خیال میں آ گیا ویبا دعویٰ کر دیا حکیم صاحب کچھ تو ہوش کیجیے' آپ کہاں تک بات بناکیں کے لن یصلح العطار ما اقسد الدھر خلیفدماحب کے حال پر سخت افسوس ہے کہ باوجود واقف ہونے کے الی مہمل بات کہتے ہیں اور مسلمانوں کو فریب دیتے ہیں' اگر ان کی عقل پر ایسے بروے بڑے ہوئے نہ ہوتے تو مرزا قادیانی کے طقہ مجوش برگز نہ ہوتے عضیکه مرزا قادیانی کی باتوں نے آفاب کی طرح روثن کردیا کہ اس اعجاز کے دعوے سے مقصود لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا تھا اور معلوم کر لیا تھا کہ ان شرطوں کے ساتھ جواب دینا غیرممکن ہے کیونکہ جو کام اسباب طاہری کے لحاظ سے کم سے کم ڈیڑھ دومہینہ کا ہو وہ بیں دن میں کیوکر ہوسکتا ہے ، محر قدرت خدا کا نمونہ ہے کہ جماعت مرزائیے کے پڑھے لکھے بھی الی موٹی بات کونہیں سجھتے اور ان رسالوں کو معجزہ مان رہے بی تصیدہ اعبازید کی تفصیلی حالت اور اس کے اغلاط اولا۔ الہامات مرزا مطبوعہ بار چہارم كوس ٩٣ سے ص ١٠١ تك و يكنا جاہي مولوى صاحب في تصيده كى غلطيال وكھا كريد مجمی لکھا ہے کہ مرزا قادیانی اینے قصیدہ کو ان اغلاط سے پاک کریں اور پھر زانو برانو بیٹھ كرع بى تحرير كرين اس ونت حال كهل جائ كالمحر مرزا قاديانى نے تو اس كے جواب ميں دم بھی نہ مارا' اگر عربیت میں دعویٰ تھا اور بیقصیدہ خود انہوں نے لکھا تھا تو کیوں سامنے نہ آئے سے بدیمی ولیل ہے کہ قصیدہ دوسرے سے تکھوایا اور اینے فہم کے موافق سجھ لیا کہ مولوی ثناء الله صاحب وغیرہ ایسے ادیب نہیں ہیں جو ایسا تصیدہ عربی میں لکھ سکیں کھر بطور احتیاط بیں دن کے اندر چھپوا کر بھینے کی قید لگا دی اور مجھ لیا کہ اس مدت کے اندر تو وہ لکھ کرکسی طرح بھیج بی نہیں سکتے اگر چہ وہ ادیب بھی ہوں اس لیے ایسا دعویٰ کر دیا۔

ٹانیا ساسالھ میں رسالہ ابطال اعجاز مرزا کا پہلا حصہ چھیا ہے، جو۱۰ صفحہ کا ہے اس میں صرف تصیدے کی غلطیاں دکھائی ہیں اور ہرتشم کی غلطیاں ہیں اور خاص قادیان بھیجا گیا ہے، مگر تیسرا برس ہے اب تک کسی مرزائی کی بجال تیس ہوئی کہ جواب دے گھر کیا ایسے بی مہمل اور پر اغلاط رسالہ کومجزہ کہا جاتا ہے شرم نہیں آتی، اب اس کو ملاحظہ کرتا چاہیے کہ مرزا قادیانی اس دعوی اعجاز کی وجہ سے کی دلیلوں سے جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔

ہیں اور دوسری دلیل کلام مجوزی تعریف ان دونوں رسالوں پر صادق نہیں آتی ا کلام مجوز کے لیے زمانے کی تعیین نہیں ہوتی امرزا قادیانی نے دوطرح سے زمانہ متعین کیاا ایک یہ کہ آئندہ زمانہ کا کلام جواب میں پیش کیا جائے گذشتہ زمانہ کا کلام نہ ہوا دوسرے بیہ کہ چندروز میں جواب دیا جائے ان دونوں وجوں نے ان کا اعجاز غلط ثابت ہوا اور یہ دو دلیلیں ان کے جموٹے ہونے کی قرار یا کیں۔

تیسری دلیل جس میں سات دلییں ہیں ہم نے اعجاز اُسے اور تصیدہ اعجاز ہے کے جوابات پیش کر دیے جوان دونوں رسالوں سے بدرجہا ہر طرح سے عمدہ ہیں جب ان کے جوابات ان سے بدرجہا عمدہ موجود ہیں تو وہ معجزہ نہیں ہو سکتے اور ہر ایک جواب مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی دلیل ہے اور بیان سابق میں پانچ جواب تصیدہ کے اور دواعجاز اُسے کے ذکر کئے گئے ہیں اس سے ظاہر ہوا کہ بیسات دلیلیں مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کی ہوئیں اور وہ پہلے بیان ہولیں اس لیے یہاں تک نو دلیلین ہوئیں۔

دسویں دلیل ایک رسالہ اعجاز اسمتے پر ریویؤ مطبع فیض عام لاہور میں چھیا ہے؛ اس میں صرف نفظی غلطیاں اعجاز اسمتے کی دکھائی ہیں' کئی برس ہوئے اسے چھیے ہوئے مگر کوئی مرزائی اس کا جواب نہیں دے سکا' جو کلام اس قدر غلط ہو وہ تو فضیح و بلیغ بھی نہیں ہو سکتا اور اعجاز تو بہت بلند مرتبہ ہے۔ یہ دسویں دلیل ہوئی اس کے مجزہ نہ ہونے کی۔

قادیانی کے سرگروہوں نے اپنے جہلا کو یہ جواب سکھا دیا ہے کہ ایسے

احراضات تو عیسائیوں نے قرآن مجید پر بھی کے ہیں گرہم کہتے ہیں کہ بیصرف ابلہ فرہی ہے جوذی علم عیسائی ہیں وہ تو قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کو ایبا مانتے ہیں کہ جابجا قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کو ایبا مانتے ہیں کہ جابجا اور اگر کسی جابل عیسائی نے اعتراض کیا تو وہ قابل عیسائیوں کے اقوال سے لائق توجہ نہیں اور اگر کسی جابل عیسائی نے اعتراض کیا تو وہ قابل عیسائیوں کے اقوال سے لائق توجہ نہیں ان سب کے جوابات ہمارے علماء نے دیئے ہیں اب اگر کسی قادیانی کو دعوی ہو کہ عیسائی کے سب کے جوابات ہمارے علماء نے دیئے ہیں اب اگر کسی قادیانی کو دعوی ہو کہ عیسائی کے ہواب کسی اعتراض کا جواب نہیں دیا گیا تو ہمارے سامنے پیش کرئے گھر دیکھے کہ ہم اس کو کیسا جواب دیں گے اور پوچیس کے کہ اس کا جواب میں نے دیا ہے اور اگر کسی نے نہیں دیا تو اب کوئی جواب دی گر ہم یقینی پیشین جواب کسی نے دیا ہے اور اگر کسی نے نہیں دیا سکا مواف القا فرماتے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ جو اعتراضات اعجاز اس کا اور اعجاز احمدی پر کئے گئے ہیں اس وقت تک کوئی جواب اس کا نہیں دے سکا۔

(اس کے بعد زول اُس و فیرہ کا صرف حوالہ دے کر کھے ہیں) اگر ابو اہم صاحب کو دعویٰ علیت ہے تو ان دونوں کابوں پر اعتراض شائع کریں ان شاء اللہ خود تج ہہ ہو جائے گا کہ معالمہ کیا ہے۔ " ص ١٦) مولوی صاحب جموث کہہ دیتا تو آسان ہے گر اس جموث کو سچا دکھا دیتا مشکل ہے ایک دو اعتراض کونقل کرکے اس کا جواب نقل کیا ہوتا " تا کہ نمونہ دیکھتے اور جواب کی حالت دکھاتے یا بوں لکھا ہوتا کہ مثلاً البامات مرزا میں جو اعتراضات کے جی ان کے جوابات فلاں رسالہ میں ہیں اور پیرمبرعلی شاہ صاحب نے جو اعتراضات کے جیں ان کے جوابات فلاں رسالہ میں ہی رسالہ اعجاز اُس پر بر بویو میں جو اعتراضات کے جی ہیں ان کا جواب فلاں رسالہ میں ہے رسالہ اعجاز اُس کی کھنٹ کیونکہ کی اور قائل توجہ بات کہنے ہیں ان کا جواب کامل فلاں رسالہ میں ہے ہینہیں لکھت کی دیا ہو ہو ہو اس کی وقت کی رسالہ میں ہے تک بیت اس کہ دی یا میں ہو کھنے خیران مت کی گذری ہوئی باتوں کو میں بات کہہ دی یا میں چھیڑتا ' یہ کہنا ہوں کہ تین برس ہو کے ابطال اعجاز مرزا کا پہلا حصہ ۱۰ اصفی اس وقت نہیں چھیڑتا ' یہ کہنا ہوں کہ تین برس ہو کے ابطال اعجاز مرزا کا پہلا حصہ ۱۰ اصفی اس وقت نہیں چھیڑتا ' یہ کہنا ہوں کہ تین برس ہوئے ابطال اعجاز مرزا کا پہلا حصہ ۱۰ اصفی بر چھیا ہے جس میں قصیدہ اعجاز ہیں برس ہوئے ابطال اعجاز مرزا کا پہلا حصہ ۱۰ اصفی بر چھیا ہے جس میں قصیدہ اعجاز ہیں برس ہوئے ابطال اعجاز مرزا کا پہلا حصہ ۱۰ اصفی بر چھیا ہے جس میں قصیدہ اعجاز ہیں برس می اعتراضات کئے گئے جیں اور بہت شرمناک

احتراضات میں اور قادیان بھیجا گیا ہے مگر اس وقت تک تو اس کے دو جار اعتراض کا جواب بھی وے کر مارے پاس نہیں جیجا گیا تاکہ ہم نمونہ و کیھتے اب تو تجربہ ہو گیا اور آ فاب کی طرح روش ہوگیا کہ آپ کیا آپ کی ساری جماعت ان اعتراضوں کے جواب ے عاج بے اب فرمایے کہ بالکل جموثی بات کس کی ہے چونکہ آپ کو ادب میں دخل فہیں ہے اور بے جاشغف محبت نے عمل کوسلب کر دیا ہے اس لیے ایکی باتیں کہتے ہیں اور حق کو تبول نہیں کرتے ایو فرمایے کہ اس کے علاوہ آپ کے اس قول کے بعد کتنے رسالے مرزا قادیانی کے کاذب ہونے کے ثبوت میں لکھے گئے ایک کا بھی جواب آپ نے یا آپ کی جماعت نے دیا؟ اس تجربہ کے بعد بھی تو آپ نے امر حق کو تبول نہیں کیا اور اعلانیے کاؤب کی ویروی سے علیحدہ نہیں ہوئے مولوی صاحب نے اینے مرشد سے صرف الزام اُٹھانے بی کے لیے راستازی سے کنارہ کشی نہیں فرمائی بلک قرآن مجید پر بھی ابیا ی الزام لگانا جاہتے ہیں جیہا الزام انسانی تصنیف یعنی مرزا قادیانی کے رسالہ اعجاز احمدي واعجاز أسي برلكائ مح بين چنانچەس ١٦ مى لكھتے بيں كيا ابواحمر صاحب كابيا غلط دعویٰ مجمی محیح ہوسکتا ہے کہ مخالفین کے ) اعتراضات صرف معنی ہی کے لحاظ س ہیں اور فصاحت اور بلاغت اور قواعد کے لحاظ سے مخالفین اسلام چپ ہیں کیا غرائب القرآن اور مقالید وغیرہ الفاظ لے کر ان ہما ان اساحران کو پیش کرے تناقض اور اختلاف آیات بینات کود یکھا کر سورۃ اقترب الساعة بعض فقرات دیوان امراء القیس کے ایک تعبیدہ کا اقتباس بتا کر فصاحت اور بلاغت اور قواعد کی غلطی کا اعتراض سرقه کا الزام مخالفین کی کتابوں میں نہیں ہے۔" اس لیے چوڑے فقرہ کا اہمال اردو کے ادیب بخوبی جان سکتے میں مطلب صرف اس قدر ہے کہ خاففین اسلام نے فصاحت و بلاغت اور قواعد صرفیہ ونحوید کے لحاظ سے قرآن مجید یر احتراض کے بیں اور اس کی سند میں تین لفظ لکھے ہیں ۔(۱) غرائب القرآن مرکسی لفظ غُریب کا حوالہ نہیں ویا۔ (۲) مقالید ' (۳) ان خان لساحران۔ اب ہم مؤلف القاء سے دریافت کرتے ہیں کہ جو اعتراض آپ نے نقل کئے ہے محقیق طلب علائے اسلام کے شبہات میں جو محقیق کی غرض سے انہوں نے کئے اور ان کے جواب ویے گئے یاکی خاص خالف اسلام کے اعتراضات بیں؟ اگر آپ کا خیال ہے کہ قرآن مجيد من اقتربت الساعة بمرمولف القائے اقترب الساعة لكما ب-

یہ اعتراضات مخالفین اسلام کے بیں تو اس کو تابت کیجے کہ س مخالف اسلام نے سب سے اول یہ اعتراض کیا ہے گرآپ ٹابت نہیں کر سکتے کہ اعتراض کا بانی خالف اسلام ب بلك اصل بات يد ب ك بعض علائ اسلام في جو بغرض تحقيق شبهات ك تق اور ان کے جوابات دیئے گئے خالف نے بنظر تعصب عبد نقل کر دیا اور جواب أڑا دیا غرضيكه خالف كو اعتراض كرنے كاشعورتيس موا كلك دوسرول سے معلوم كرے ايك بات کہدری اس سے ظاہر ہے کہ ابواحمر نے جولکھا ہے وہ سچے ہے اس کے علاوہ یہ بتاہے کہ جواعتراضات لفظی قرآن مجید بر کئے گئے اور ان کے جوابات جارے علاء نے دیے ہیں یا نہیں اگر آپ کے علم میں جوابات دیئے گئے ہیں تو وہ جواب میچ ہیں اور آپ کے زدیک قرآن مجید ان اغلاط سے پاک ہے یانہیں اگرآپ کے نزدیک قرآن مجید ان اغلاط سے پاک ہے تو اس بات میں جارا اور آپ کا انقاق ہوا اب انھیں جارے مقابلہ میں پیش کرنا کس قدرعوام کو دھوکا دیتا ہے کیونکہ جس کتاب الہی برمخالفین نے اعتراضات کے ہیں اس کو اعتراضوں سے منزہ آپ بھی ای طرح مانتے ہیں جس طرح ہم مانتے ہیں اور ان اعتراضوں كو غلط مجصة بين جس طرح بهم غلط مجعة بين كجراس كتاب البي كا منزه مونا تومنق عليه موكيا مرجوكاب آب بيش كرتے بين اسے تو صرف آپ عى مانتے بين اس پر جو اعتراضات ہوں ان کا جواب دیتا آپ ہر فرض ہے اور اس کے جواب میں علفین کے اعتراضات آپ پیش نہیں کر سکتے البتہ اگر در پردہ آپ کے دل میں قرآن مجيد يرخود شبه باورمرزا قاديانى كرسالول يرشبهنيس بوقوجواب ماحظه مو جواب پہلا لفظ آپ نے غرائب القرآن لکھا ہے محراس کی ایک مثال بھی نہیں لکسی کھر ہم كس كا جواب دين اتا كہتے ہيں كه قرآن مجيد ميں كوكى لفظ اييا نہيں ہے جو لاكل اعتراض مؤ اگر آپ کو دعویٰ ہے تو کوئی لفظ بیش کیجے اور پھر ہم سے جواب لیجے اگر کوئی رسالہ آپ نے ویکھا ہے تو اس کے بچھنے میں آپ نے غلطی کی جس زمانہ میں قرآن مجید نازل ہوا وہ وقت زبان عربی کے کمال عروج کا تھا' اس وقت اس زبان کے ماہرین نے کسی لفظ کوغریب نہیں لکھا اور بہت سے اہل زبان صرف قرآن مجیدین کرا ہمان لے آئے اس بیان میں رسالہ لکھا گیا ہے و کیھنے والے دیکھیں مے ان شاء اللہ۔

دوسرا لفظ آپ نے مقالید لکھا ہے گر اس کی نسبت کیا اعتراض ہے اسے نہیں

اور یہ لفظ مختلف معنوں میں مختلف طور سے شائع ہے لیان العرب جلام س ۳۱۷ ملاحظہ اور یہ لفظ مختلف معنوں میں مختلف طور سے شائع ہے لیان العرب جلام س ۳۱۷ ملاحظہ سے عرب میں جو مشہور شاعر اللّٰ تی ہے اس کا شعر بھی اس لفظ کی سند میں لکھا ہے گیر جس کی نے اس کو فاری لفظ سمجھا ہے یہ اس کی ناواقلی ہے اور یہ بھی معلوم کر لیجئے کہ جس کتاب میں اس کے فاری ہونے کا هجہ بیان کیا گیا ہے ای میں اس کے جواب بھی لکھے ہیں' ایک جواب بھی اس خویو ماور د عن ابن عباس وغیرہ من تفسیر بین' ایک جواب یہ "فال ابن جویو ماور د عن ابن عباس وغیرہ من تفسیر الفاظ من القران انہا بالفارسية او الحبشية او النبطية او نحو ذلک انما اتفق فيها تو ار داللغات فيتكلم بها العرب و الفرس و الحبشة بلفظ و احد۔'' (انقان) فيها تو ار داللغات فيتكلم بها العرب و الفرس و الحبشة بلفظ و احد۔'' (انقان) باس كا حاصل یہ ہے کہ قرآن مجید کے جس لفظ کو فاری وغیرہ کا لفظ کہہ دیا گیا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ لفظ عربی کے سوا فاری وغیرہ میں بھی ہے اب فرما ہے کہ یہ اعتراض موا اور یہ فرما ہے کہ یہ اعتراض مقالید کو اگر کی نے فاری کھا ہوتو قرآن پر کیا اعتراض ہوا اور یہ فرما ہے کہ یہ اعتراض مقالید کو اگر کی نے فاری کھا ہوتو قرآن پر کیا اعتراض ہوا اور یہ فرما ہے کہ یہ اعتراض مقالید کو اگر کی نے فاری کھا ہوتو قرآن پر کیا اعتراض ہوا اور یہ فرما ہے کہ یہ اعتراض مقالید کو اگر کی نے فاری کھا ہوتو قرآن پر کیا اعتراض ہوا اور یہ فرما ہے کہ یہ اعتراض

کس خالف اسلام نے کیا ہے؟ آپ تو خالف اسلام کے اعتراض دیکھنا چاہتے ہیں۔
تیرا جملہ اِن هذان لَسَاحِوَان ہے جملہ آپ نے لکھا گر اس پر آپ کا کیا
اعتراض ہے اے آپ نے کچھ تو بیان کیا ہوتا اب ہم آپ ہے کہتے ہیں کہ شاید قرآن
مجید آپ کی طاوت میں نہیں رہتا ہے آپ کو جدید نبی کی تصانیف کے دیکھنے سے فرصت
نہیں لمتی ہوگی اور جو ان پر اعتراضات کئے گئے ہیں ان کے جواب سوچنے میں غلطان
بیجان رہتے ہوں کے یا متاسبت طبی کی وجہ سے کاذب کے تصانیف زیادہ پند ہیں قرآن
مجید جو ہندوستان میں مشہور ہے اس میں تو ذکورہ جملہ کا لفظ ان مخفف ہے مشدونہیں ہے بید قرآن جید میں جو الفاظ ہیں وہ بالکل قاعدہ کے موافق ہیں اگر علم سے ممارست
ہوتو آپ کو انکارنہیں ہوسکا۔

غرضيكه قرآن مجيد پر بچه اعتراض نبيل ب اور جس في ان پرتشديد كيا ب اس كے متعلق متعدد جواب بھى ديئے بين تفاسير اور رساله شرح شذور الذهب فى معرفته كلام العرب كاس ١٢ ملاحظه كيجئے۔

مؤلف صاحب کے لفظی اعتراضات کا تو خاتمہ ہولیا' ابس ۱۷ میں ان لفظی اعتراضات کی مثال میں یادری فنڈر کے اعتراضات نسل کرتے ہیں وہ چند اعتراض ہیں

ایک بیدکہ بینانی وغیرہ زبانوں جی ایک کتابیں تکسی گئی ہیں جن کی عبارت قرآن مجید سے عمدہ ہے اب مولوی صاحب سے دریافت کیا جائے کہ بیم معترض عربی اور بینانی کا بیدا ادیب ہے جو دونوں کا مقابلہ کرکے فیصلہ کرتا ہے؟ ہرگز نہیں گھراس جائل متحصب کے قول کو پیش کرنا جہالت کے سوا اور کیا ہے؟ اس کے علاوہ اب آپ تو لفظی اغلاط کا ثبوت دے دہ ہیں گھر کیا پادری کا بی قول کوئی لفظی اعتراض ہے؟ ہوش کرکے جواب دیجے کو بغرض محال اگر دوسری زبان میں کوئی کتاب عمدہ ہوتو اس سے قرآن شریف کے کی لفظ یا جملہ پر اعتراض نہیں ہوسکتا ، دوسری کتاب کی عبارت عمدہ ہونے سے قرآن کی فصاحت و بلاغت پر کوئی حرف نہیں ہوسکتا ہے گھر اس کو فیصاحت و بلاغت پر کوئی حرف خواص کے مثال میں پیش کرنا ان کے علم وعقل کے سلب ہو فیصاحت و بلاغت اور قواعد کی غلطی کے مثال میں پیش کرنا ان کے علم وعقل کے سلب ہو جانے کی دلیل ہے۔

دوسرا یہ کہ بعض عیسائیوں نے مقامات حریری اور مقامات ہدائی کی عبارت کو قرآن مجید کے برابر بلکہ افضل کہا ہے اس اعتراض ہے بھی قرآن کی کوئی لفظی غلطی ثابت نہیں ہو گئی۔ باتی رہا مقامات کی عبارت قرآن مجید ہے افضل کہنا ان کی جہالت ہے صرف کچھ عربی پڑھ لینے سے عبارت کی کمال فصاحت و بلاغت ہرگز معلوم نہیں کر سکنا نہایت ظاہر بات ہے کہ ان مقامات کے لکھنے والے ایسے بڑے ادیب اور عربی زبان کے ماہر سے کہ ان کی تباب الی قصیح و بلیغ ہے کہ عیسائی پاوری اسے قرآن کے شل سجھ گئے کہ یہ خیال نہ کیا کہ ان کا ایس کی مصنف باوجود اس قدر ماہر ہونے کے اس پر ان کا ایران ہے کہ قرآن مجید کے مثل کوئی کتاب عربی میں نکھ سکنا اور اپنی کتابوں کی معاف باوجود اس قدر ماہر ہونے کے اس پر ان کا ایران میں محمد کا تبان کی عمدگی ہے تا کہ جا تا کہ واقف جین مگر پھر بھی ایکوں کی حدالت اور ان کی عمدگی سے ان عیسائیوں سے بدرجہا زائد واقف جین مگر پھر بھی آئیں کتابوں کو ایک کتابوں کو اس کے مقابلہ میں کچھ نہیں سیجھے۔

تیسرا اعتراض یہ ہے کہ مزدار معترلی نے بید کہا ہے کہ انسان اس پر قادر ہے کہ جیسانصیح و بلیغ قرآن مجید ہے اس طرح کافصیح و بلیغ وہ کلام لکھے۔''

یہاں مولوی صاحب سے ہم دریافت کرتے ہیں کہ آب تو اس کے مدی ہیں کہ افاقت کرتے ہیں کہ آب تو اس کے مدی ہیں کہ مخالفین اسلام نے قرآن مجید کے الفاظ میں غلطیاں دکھائی ہیں اور فصاحت و بلاخت میں کلام کیا ہے اسکے جوت میں فنڈر کا بیر قول نقل کیا ہے اب آپ کو بیر تانا چاہیے کہ اس

قول سے قرآن مجید کے کسی لفظ یا جملہ کا غلط ہونا ثابت ہو گیا یا یہ معلوم ہوا کہ اس کی عبارت نصیح وبلیغ نہیں ہے ہرگزنہیں بلکہ اس قول کا تو صاف مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نہایت نصیح و بلیغ ہے محریہ فصاحت وبلاخت الی نہیں ہے کہ انسانی قوت سے باہر ہو جب بمطلب ہے تو مولوی صاحب کے علم پر افسوں ہے کہ لفظی غلطی کی مثال میں مزدار کے قول کو سیحتے ہیں اور مارے سامنے پیش کرتے ہیں سیمی معلوم کر لینا جاہے کہ اس قول ے یہ بھی فابت نہیں ہوتا کہ مردار معزلی قرآن کے اعجاز کا مکر ہے کوئکہ تمام معزلی اعجاز قرآنی کو مانتے ہیں محرچونکہ قرآن مجید کا دعویٰ اعجاز عام الفاظ میں ہے اور یہ کہا گیا ہے كه اس ك مثل لي آو اس كا ذكر نيس ب كدس بات من مثل موليني مرزا غلام احمد تو بار بار کہتے ہیں کہ ایسافسی و بلیغ ہوجیہا جارا رسالہ ہے اس سے ظاہر ہے کہ فصاحت وبلاغت میں اس کے مثل ہو قرآن مجید میں ایبا ارشاد نہیں ہے اس وجہ سے اس کے مانے والول میں اختلاف ہے کہ قرآن مجید کس بات میں بے مثل ہے بعض کہتے ہیں کہ اس میں متعدد باتیں ہیں مثلا کمال درجہ کافعیع و بلیغ ہے افلق کی ہدایت کے لیے اس میں نہایت مفید احکام و مدایات بین اس مین گذشته اور آئنده کی الیی خبرین بین که کسی کی عقل وقهم انھیں معلوم نہیں کرسکتی اور کسی علم کے ذریعہ سے وہ باتیں معلوم نہیں ہوسکتیں مثلا قیامت کے حالات اور جنت و ووزخ کی خبرین ان باتوں میں وہ بے نظیر ہے انسان کی طاقت نہیں ہے کہ ایک کتاب بنائے جس میں یہ باتیں ہوں کجھن صرف احکام و ہدایات کی وجہ م مجزه كت بن فعادت و بلاغت كى وجد فيس يعنى أكر جداس كى فصاحت و بلاغت اعلی مرتبہ کی ہے محر مینہیں ہے کہ اس کے مثل کوئی نہ لا سکے میا کیک طویل بحث ہے جس کو بعض تفییروں اور عقائد کی بری کتابوں میں لکھا ہے یادری فنڈر تو جارے علوم سے جالل ہے اس نے اپنی جہالت سے اس قول کو پیش کر دیا اور سجھ لیا کہ اس قول سے قرآن کا اعجاز غلط ہو گیا' افسوں یہ ہے کہ مولف القا قادیانی اس کی اس جہالت میں شریک ہو گئے میں اہل حق سے پھر کہتا ہوں کہ کسی مخالف ماہر زبان عرب نے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر اعتراض نبیس کیا اور اس میں صرف ونحو اور محاورات کی غلطیال نبیس بتا کیں جس کو دعویٰ ہو وہ مخالف عربی کے ادیب کا کلام پیش کرے اور جبلانے جو اعتراض کئے اس کے جواب دیے گئے ہیں مولف القا (عبدالماجد قادیانی) نے جو اعتراض پیش کئے تھے ان

کے جواب دیئے گئے اور مرزا قادیانی پر جو اعتراضات کئے گئے ہیں اور خاص رسالے اس میں کھے گئے ہیں ان کا جواب نہیں دیا گیا اگر کسی نے دیا ہوتو ہمارے سامنے پیش کرے پہلے بہت غل مچاتے تھے اب سامنے نہیں آتے جن کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے انھیں ہمارے اعتراضوں کے جواب نہیں ہیں۔

ناظرین! مولف القاکی علمی کالت طاحظہ کیجئے کہ ایک صفحہ میں آٹھ غلطیاں کی جین بالمنجمہ بہت بری قابلیت کا دعویٰ ہے اہل حق کے اعتراضوں کا جواب دینے کا دعویٰ کرتے جی گر اہل انساف غور فرما کیں کہ جو اپنی تحریر میں اس قدر غلطیاں کرے وہ کسی قابل کے اعتراضوں کا جواب وے سکتا ہے؟ جرگز نہیں۔

مہلی علطی ووی تو یہ ہے کہ خالفین اسلام نے الفاظ قرآن پر اعتراض کے ہیں اور اس کے جور اور اس کے جور اور اس کے جوت کے جوت میں صرف دو لفظ اپنی طرف سے پیش کئے اور کسی مخالف کا قول نقل نہیں کیا کہ اس مخالف نے یہ اعتراض کیا ہے۔

ووسرى غلطى يدى كه جن كتابول سے انہوں نے يدود لفظ نقل كئے ان كے مصنفين كے مطلب كونہيں سمجے يعنی ان كا مقصد تو ان الفاظ كی تحقیق ہے اور جس ناواقف كو شہد ہواس شبه كا دور كرنا ہے ' مگر مولف القا اسے اعتراض سمجھ كر ہمارے روبرو پیش كرتے ہیں المحدللہ ہم نے جواب وے دیا اب ان اعتراضوں كا جواب و بيخ جو آپ كے نى پر كئے ہيں۔

چوتھی غلطی دعویٰ تو صرف الفاظ کی غلطی کا ہے اور اسمیں تناقض و اختلاف کو بھی پیش کرتے ہیں مولف صاحب کو شاید ہیہ بھی خبر نہیں کہ تناقض معانی میں ہوتا ہے الفاظ میں نہیں ہوتا۔

ا انہیں مولوی صاحب کے رسالہ القائے ایک ورق میں ۳۱ غلطیاں دکھائی گئی ہیں رسالہ اغلاط ماجدید (محائف رہائی نبر۱۰۱۰-۱۱۱۱ اشباب قادیانیت جلد پنجم طاحقہ ہو) طاحقہ کیا جائے اس کے سوا متعدد رسالے ان کے اغلاط میں لکھے مجھے ہیں۔

یا نیچ ین غلطی پاوری فنڈر کے تین اعتراض نقل کئے ان تینوں اعتراضوں کو لفظی غلطی یا فصاحت و بلاغت کے نقص میں کچھ دخل نہیں ہے کیونکہ پاوری کی جموئی بات کواگر مان لیا جائے کہ بونانی زبان میں کوئی عمدہ کتاب ہے تو اس سے قرآن جید کے الفاظ پر اور ان کی فصاحت و بلاغت پر کیا اعتراض ہوا قرآن مجید عربی زبان میں ہے عربیت کے قواعد سے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور پاوری کا جمونا ہونا اس لیے ظاہر ہے کہ ان کی آسانی کتاب انجیل بونانی میں ہے وہ بھی قرآن مجید سے افضل نہیں ہے گھر دوسری انسانی تالیف اس سے افضل کیا ہوگی ہے یا نجویں غلطی ہوئی۔

چھٹی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے فنڈر کا یہ اعتراض لفظی غلطی کے جوت میں پیش کیا کہ مقامات کی عبارت مثل قرآن مجید کے ہے یا اس سے افضل ہے اب ظاہر ہے کہ معترض مقامات کی عبارت کو اغلاط سے پاک اور کامل فصیح و بلیغ سمجھتا ہے اور اس کتاب کوقرآن مجید کے مثل قرار دیتا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن مجید کو بھی وہ اغلاط سے پاک سمجھتا ہے گھر اس اعتراض کو لفظی غلطیوں کے جوت میں پیش کرنا کیسی صریح غلطی ہے اور یا گیا۔

یادری کے اعتراض کا جواب دیا گیا۔

سانوی غلطی یہ ہے کہ مزدار کے قول کو پیش کر کے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں اور اس کے الفاظ پر اعتراض کرتے ہیں اس غلط فہی پر افسوں ہے مزدار نہ قرآن کی فصاحت و بلاغت پر کوئی شہہ کرتا ہے نہ اس کے الفاظ پر بلکہ اس فہایت فصیح و بلیغ مانا ہے گر یہ کہتا ہے کہ فصاحت و بلاغت الی نہیں ہے کہ انسانی قوت ہا ہر ہو گھر اس سے مولف القا کا مماء کیونکر ثابت ہوا مزدار کو قرآن مجید کے اعجاز سے انکار ہرگز نہیں ہے گر اعجاز کی وجہ مولف القا کے قول کے بموجب وہ دوسری بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فصاحت و بلاغت زبان کی اہل زبان کی وجہ سے ہوتی ہے اس میں وہ کیا عاجز ہوں گے گر قرآن مجید کا مجزہ یہ ہے کہ باوجود اہل زبان کے قادر ہونے کے پھر کیا عاجز ہوں گے گر قرآن مجید کا مجزہ یہ ہے کہ باوجود اہل زبان کے قادر ہونے کے پھر وہ اس کے مثل نہ لا سکے لیعن اللہ تعالی نے ان کی قدرت کوسلب کر لیا اور قرآن کے مثل نہ لا سکے لیعن اللہ تعالی نے ان کی قدرت کوسلب کر لیا اور قرآن کے مثل نہ لا سکے نیا عائیہ مجرہ ہے جو انسانی طاقت سے باہر ہے نیدان کی آٹھویں غلطی ہے کہ نہ لا سکے نید اعلانیہ مجرہ ہے جو انسانی طاقت سے باہر ہے نیدان کی آٹھوی غلطی ہے کہ نہ لا سکے نید اعلانے مجرہ ہے جو انسانی طاقت سے باہر ہے نیدان کی آٹھوی غلطی ہے کہ نہ لا سکے نید اعلانے مجرہ ہو جو انسانی طاقت سے باہر ہے نیدان کی آٹھوی غلطی ہے کہ نہ لا سکے نید اعلیت میں مقالیت ہے دور انسانی طاقت سے باہر ہے نیدان کی آٹھوی غلطی ہے کہ نہ لا سکے نید اعلیٰ نید اسے نہ اس کے مقالی نے انسانی طاقت سے باہر ہے نیدان کی آٹھوی غلطی ہے کہ اعاد نہ کو نہ نہ کی انہ نہ کی ہو مولف کیا کہ کو نہ کی انہ نہ کو نہ نہ کی انہ نہ کی انہ نہ کی کہ نواز کی کو نواز کیا کی کا نواز کی کو نواز کی کی کو نواز کو نواز کی کو نواز کی کر نواز کی کو نواز کی کو نواز کیور کیا کو نواز کی کو نواز کی کی کو نواز کر کو نواز کی کو نواز کی کو نواز کی کو نواز کی کو نواز کو نواز کی کو نواز کی کو نواز کو نواز کو نواز کی کو نواز کو نواز کو نواز کو نواز کی کو نواز کو

حردار کے اصل مدعاء کوئیں سمجے اور اس کے مدعاء کے خلاف اے اثرام دینے لگئے بایوں کہا جائے کہ ایک ٹاواقف اثرام دینے والے کے ہم زبان ہو گئے۔

اب مولف القا معود ہوں کہ یہ جوآپ نے اور آپ کے ہم مشریوں نے عوام مرزائیوں سے کہ دیا ہے کہ مرزا قادیانی کے اعجازید رسائل پر اعتراضات ایسے ہی ہیں جسے قرآن مجد پر حافقین اسلام نے کئے ہیں یہ بالکل فریب ہے قرآن مجد پر کوئی ایسا اعتراض ہیں ہے جس کا جواب نہ دیا گیا ہؤاس وقت مونداس کا آپ نے مادظہ کر لیا کہ جوام اض آپ نے کے تھے ان کا کائی جواب دیا گیا مرزا قادیائی کے رسالوں پر جو اعتراض آپ نے کئے جاتے ہیں ان کے جواب ہیں دیئے گئے میں ان کا نمونہ ہیں امتراضات کئے گئے اور کئے جاتے ہیں ان کے جواب ہیں دیئے گئے میں ان کا نمونہ ہیں کرتا ہوں اس کا جواب دیگئے۔

مرزائي قصيده كى بعض لاجواب غلطيال

بہلی فلطی سوادی شعر کا معرم اور اس کا ترجمہ یہ ہے تحو ولهذا البحث اوضا شعیرة اور بحث کے لیے ایک زمین اختیار کی کی جس میں ایک ورحت تھا۔"

یہاں ہجر ہ کے معنے ایک درخت کھتے ہیں اور بیرموضع مدکی زمین کا بیان ہے اے ان کے مریدین معائد کرکے آئے تھے انہوں نے آ کر بیان کیا ہوگا کہ وہاں ایک درخت سے اس کو مرزا قادیانی ہجرہ و کہتے ہیں مگر بیا تفظ اس معنی میں فلط ہے ججرہ و اس زمین کو کہتے ہیں جہان بہت ورخت ہوں (لسان العرب طاحظہ ہو) اس شعر میں اور بھی فلطیاں ہیں۔

(دیکموابطال اعازش ما)

ہیں جو بدلتی نہیں۔' آیات کو مقطوعہ کہنا تھی غلط ہے آیات قاطعہ عرب ہولتے ہیں۔
رسالہ ابطال اعجاز مرزا میں قصیدہ مرزائیہ کی کی سوغلطیاں دیکھائی ہیں اور اس کی تمہید میں بینکڑوں ان کے جموت صراحت اور کنایۃ بتائے ہیں ہیں نے بغرض نمونہ تین لفظی غلطیاں پیش کی ہیں' مولف القاء اس کا جواب دیں یا اس کتاب کا نام اورصفہ بتا ئیں جس مین ان کا جواب دیا ہو اگر کر مرزا قادیائی کے ساتھ جا ملیں گر بجہ نہیں کر سکتے اور ہم انھیں طف دیتے ہیں کہ قرآن مجید پرکوئی ایسا اعتراض وہ اپنا یا کی خافی اور ہم نہ دے ساتھ جا ملیں گر بہ قطبی اور بیتی طور سے کہتے ہیں کہ کوئی ایسا اعتراض جماعت مرزائیہ پیش نہیں کریں۔ جس کا جواب نہ دیا گیا ہواور ہم نہ دے سکیں' گر ہم قطبی اور بیتی طور سے کہتے ہیں کہ کوئی ایسا اعتراض جماعت مرزائیہ پیش نہیں کرسی کر بحق کی ایسا اعتراض جماعت مرزائیہ پیش نہیں کرسی کر بحق کی ایسا اعتراض کا معامت مرزائیہ پیش نہیں کرسی کہ کر جوٹ اور اعلانیہ فریب ہے اے ناواقفو! اے فریب دینے والو! تو ارخ شاہد ہیں کہ کہ سے وار جھوٹ اور اعلانیہ فریب ہے اے ناواقفو! اے فریب دینے والو! تو ارخ شاہد ہیں کہ کہ جو اور جھوٹے ہرقتم کے معیوں پر اعتراضات کئے گئے ہیں پھر کیا اس لفظی استراک سے جموٹے سے ہو جا کیں گیں گھر کیا اس لفظی اعتراض کا ہونا صدافت کا معیار ہو استراک سے جموٹے سے ہو جا کیں گی میں گو کونا صدافت کا معیار ہو

جائے گا اور یہ اعلانیہ سی حدیثوں کے خلاف ہے یہ ہر گرنہیں ہوسکا۔
مسلیمہ کذاب پر اعتراضات کے گئے گردوہ اور اس کی جماعت ان اعتراضوں
کے جواب سے عاجز رہ کرو اصل جہنم ہوئے اور حضرت سرور انبیاء علیہ الصلوۃ والثاء پر
اعتراض کرنے والے اپنے اعتراضوں کا جواب س کر ہمیشہ کی ندامت اور تکلیف میں پنچے
اور ان کے ماننے والے ان اعتراضوں کے جواب سے عاجز رہے یہی مرزا کی حالت ہے اور ان کے بیروؤں کی ہوئی۔
اب ان کے بیروؤں کی بھی وی حالت ہوئی جا ہے جومسیلمہ وغیرہ کے بیروؤن کی ہوئی۔
مینمنی بیان درمیان میں آ عمیا اصل مقصود رسائل اعجازیہ کے جموٹے ہوئے کے دلئل چیش کرنا ہے وی دلیس۔

جائے گا' جیسا مرزائی کہدرہے ہیں' اگر ایا ہوتو کوئی جموٹا مدی کس وقت دنیا میں نہ پایا

گيار ہويں دليل

یہ ہے کہ اعجاز اُسیح دو تین جز کا رسالہ ہے اور اے فریب سے ساڑھے بارہ جز کہتے ہیں' پھر ایسے فخص سے معجزہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں' اگر ایسے فریجی فخص سے معجزہ ہو تو انبیائے صادقین سے اعتبار اُٹھ جائے۔

بارہویں دلیل

ا جاز آسے کے شان نزول میں بیان کیا گیا ہے کہ مرزا قادیانی بادجود سخت وعدے کے پیر مہر علی شاہ صاحب کے مقابلہ پر نہیں آئے اس شرم مثانے کو مرزا قادیانی نے اپنی تغییر ان کے پاس بھیجی پیر صاحب چونکہ جلسہ عام میں عہد کر چکے تھے کہ اب مرزا قادیانی سے خطاب نہ کریں گے اس لیے سکوت کیا اور مرزا قادیانی کو فریب دینے کا موقع ملا اور منعہ مانع من السماء کا الہام بنا کر مریدوں کو خوش کر دیا کی اعلانیہ فریب ان کے جھونے ہونے کو آفاب کی طرح چکا رہا ہے۔

تيرہویں دلیل

جواب کھنے کی میعاد اکی کم مقرر کی کہ اس میں لکھنا اور چھیوا کر بھیجنا غیر ممکن تھا۔ خصوصاً علاء کی حالت کے لحاظ سے اس لیے نہایت ظاہر ہے کہ بید دعوی اعلانیہ مرزا قادیانی کا فریب ہے اول تو مدت معین کرنا ہی اعجاز کے خلاف ہے اس کے علاوہ ایسی کم مدت مقرر کر کے اس کا جواب طلب کرنا عوام کوفریب دیتا ہے۔

#### چود ہویں دلیل

میں نے شاہدوں کی شہادت سے ثابت کر دیا کہ یہ دونوں رسالے معجزہ کیا ہونے فصیح و بلغ بھی نہیں ہیں اور متعدو رسالوں سے اس کا ثبوت بھی ہوگیا۔

الحاصل مرزا قادیانی کا بہ عجب طرح کا اعجاز تھا جس کی وجہ سے ہم نے چودہ دلیلیں ان کے جموٹے ہونے کی قائم کر دیں اور ایک آئندہ میان کی جائے گا۔

#### جماعت مرزائی کا عاجز ہونا

ان سب باتوں کے قطع نظر اگر اب بھی خلیفہ صاحب کو ادر اس جماعت کے دوسرے ذی علموں کو اس کے اعجاز کا دعویٰ ہے ادر بچھتے ہیں کہ دو ایسے فصیح و بلیغ ہیں کہ دوسرا کوئی نہیں لکھ سکتا تو اس کا اعلان ویں کہ اگر کوئی عالم ایسا قصیدہ یا ایک تغییر سورہ فاتحہ لکھ دے گا تو ہم مرزا قادیانی کو کاذب جھیں گے اس کے بعد دہ دیکھیں کہ ان کا جواب کس زور وعمدگی ہے ہوتا ہے اگر اس کے لیے میعاد معین کریں تو اوّل اس بات کو ثابت

کرویں کہ اعجاز میں ایسی قیدیں ہوسکتی ہے؟ اس کے بعد ایسی معیاد مقرر کریں جے چند اللی علم تجربہ کار مجیب کی حالت پر نظر کر کے کہدویں کہ استے دنوں میں تالیف اور طبع ہو کر ظلیفہ صاحب تک پہنچ سکتا ہے مرزا قادیانی کی طرح قید نہ لگائی جائے جس میں لکھا جاتا اور حجیب کر ان کے پاس بھیجنا غیر ممکن ہواس کے سوایہ بھی بتا کیں کہ اس کا فیصلہ کون ذی علم ادیب منصف مزاح کرے گا کہ مرزا قادیانی کا قصیدہ اور تغییر عمدہ ہے یا ان کا جواب ہر طرح فائق اور بدر جہا زائد عمدہ ہے اگر ایسا اعلان آیک ماہ کے اندر نہ دیا جائے گا تو معلوم ہوگا کہ اعجاز کا دعوی غلط ہے۔

سے آبابی اعلان اسلام میں جیپ کرمشتہر ہوا ہے اور اب سلام آخر ہے اس وقت کی مرزائی کی مجال نہ ہوئی کہ اس مضمون کا اعلان دے اس سے بخوبی ثابت ہوگیا کہ چجاب اور بنگال اور حیدر آباد وغیرہ ہر جگہ کے مرزائی دل میں جان گئے ہیں کہ مرزا کا دعویٰ غلط ہے اور مرزا جھوٹا ہے مگر کچھ تو حرام خوری کی وجہ سے خاموش ہیں جس طرح بعض پادر ہول نے رسالہ پیغام محمدی کا مطالعہ کرکے کہا کہ لاجواب رسالہ ہے ہمارے تمام شبہات کا جواب اس نے دے دیا اس کے جواب میں ہمارے ایک براور نے کہا کہ پھر اب تو بہ کرنے میں کیوں دیر ہے جواب دیا کہ سورو ہے ماہوار کون دے گا لڑکے بالوں کی پرورش کرنے میں طرح ہوگی بعض کو اپنی بات کی پاس واری ہے افسوس اس فہم وعقل پر مرزا قادیاتی کی عربی دائی کا نمونہ

مرزا قادیائی کے اعجاز کا تو خاتمہ ہولیا اور ان کے رسالوں کی غلطیاں چھپ کر مشتہر ہو چکی ہیں عیس اس کی تائید میں مرزا قادیائی کی ایک عبارت نقل کرکے ان کی عربی دانی کا نمونہ ان حضرات کو دکھاؤں جنہیں زبان عربی میں کچھ دخل ہے یا انگریزی میں پورے قابل ہیں اور قرآن و صدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اعجاز اسلح کی لوح پر مرزا قادیائی نے عربی عبارت تکمی ہے جس میں اس رسالہ کی نسبت تکھا ہے ھذا رد علی المذین یعجھلوننا لیخی ہیاں لوگوں کار ردلے جوہمیں جائل بتاتے ہیں اس کے بعد تکھتے ہیں۔

اصل رسائے کی غلطیاں تو اس کے ربو ہو جے چھے ہوئے بیس ہوگئی میں اور اعجاز احمدی کے اغلاط الہامات مرزا اور ابطال اعجاز مرزا میں نمونہ کے طور پر شائع ہو چکے ہیں یہاں ٹائش کی دوسطر عبارت نقل کرکے اس کی حالت دکھائی گئی ہے۔

وانی سمیته اعجاز المسیح و قد طبع فی مطبع ضیاء الاسلام فی سبعین یوما من شهر الصیام و کان من الهجرة السلام فی سبعین یوما من شهر النصاری ۲۰ فروری الم ۱۹۰۹ مقام الطبع قادیان

(اعجاز المسيح لا كميل ص-خزائن ج ١٨مي الاكتفل)

جن کوعلم وقہم سے اللہ تعالی نے کچھ حصہ دیا ہے وہ غور فرما کیں کہ کیسی لچر عبارت ہے اور جو نہایت معمولی مضمون مرزا قادیانی ادا کرتا چاہتے تنے وہ عربی عبارت میں ادا نہ کر سکے اور بہت غلطیاں کیس اس عبارت سے مقصود تو مرزا قادیانی کا یہ ہے کہ اس رسالہ کا نام میں نے اعجاز اس کہ اور مطبع ضیاء الاسلام قادیان میں یہ رسالہ سر دن میں چھاپا می اور اس کی ابتدا ماہ رمضان سے ہوئی اور جری ۱۳۸۸ء تھا اور عیسوی ۲۰ فروری میں جھاپا می اور اس کی ابتدا ماہ رمضان سے ہوئی اور جری ۱۳۹۸ء تھا اور عیسوی ۲۰ فروری اور اس بادی مطلق کی رہنمائی کا یہ عجب نمونہ ہے کہ وہ رسالہ جس کی فصاحت و بلاغت کو مرزا قادیانی اعجاز جمحتے جیں اس کی لورح کی ووسطر عبارت صحیح نہ کہو سکے اور جومضمون لکھتا چاہتے تنے وہ عربی عبارت میں ادانہ ہو سکا ایسا مختص چار پانچ جزیا بارہ جر مجرزنماع بی عبارت کیا لکھے گا۔

اگرچہ اس مضمون کو سی طور سے اوا کر دینا بڑی قابلیت کی دلیل نہ تھی مگر اس قادر کریم کی قدرت کا نمونہ ہے کہ جس مدی نے اپنے متکبرانہ خیال میں اپنے آپ کو عملی کمال کی نظر سے الیا بلند پایئے سمجھ لیا ہو کہ ایک مضمون میرا لکھا ہوا مجرہ ہوسکتا ہے اور اس کے اول صغے میں دوسطر معمولی مضمون کی عبارت صحح نہ خیال سے اس نے رسالہ لکھا ہوا اس کے اول صغے میں دوسطر معمولی مضمون کی عبارت صحح نہ لکھے اور الی غلطی کرے جو کم فہم بھی بیٹنی طور سے معلوم کرسکیں جن کوعربی صرف ونحو سے واقعیت ہے اور جنتریاں دکھے لیا کرتے ہیں وہ ملاحظہ کریں۔ مرزا قادیائی کا مطلب تو یہ کہ اعجاز اس نے ستر دن میں لکھی اور انھیں دنوں میں وہ طبع بھی ہوئی اور ستر دن کی ابتداء و انتہاء بھی بیان کرتا چاہے ہیں مگرمنقولہ عبارت کا یہ مطلب کی طرح نہیں ہوئی ایر ستر دن کی ابتداء و انتہاء بھی بیان کرتا چاہے ہیں مگرمنقولہ عبارت کا یہ مطلب کی طرح نہیں ہوئی استا۔

#### غلطيال ملاحظه مول:

(۱) نہایت ظاہر ہے قد طبع فی سبعین یوما کے کی معنی ہو سکتے ہیں کرسر

دن میں جہانی گی اس عبارت سے بیکی طرح نہیں سمجما جاتا کدان ایام میں تصنیف اور طبع دونوں کام ہوئے اس مطلب کے لیے ضرور تھا کہ صنف کا لفظ زیادہ کیا جاتا۔

(٢) سياق عبارت به جابتا ہے كه من شهو الصيام بيان مؤسيعين كا اس كا عاصل بي موقع كه ماس علاميانى كو دكيد ليس ، ماس كا اس كا عامل بياتى كو دكيد ليس ، من منظى سے چھم ہوتى كركے دوسرے بہاو سے ترجمد كيا ہے۔

(۳) اگرسوق مبارت سے من شهر الصبام کے من کو ابتدائیہ کہا جائے اور بید مطلب قرار دیا جائے کہ اس کے اور بید مطلب قرار دیا جائے کہ مار میں مطلب قرار دیا جائے کہ مار میں ہی لکھنے کی ابتدا کی گئے ہوگئے ہو اس بات کو ظاہر کرنا مقصود ہے کہ ستر دن میں ہم نے لکھا کہ یا ہی وقت ہو مسکلا ہے کہ بیان میننے کے ساتھ تاریخ مجم لکھی جائے۔

فرهنکہ یہ تین غلطیاں ہوئیں اب اگر تیسری غلطی سے چٹم پوٹی کی جائے اور مرزا قادیانی کی دوسری عبارت سے تاریخ معین کرنے کی لوبت آئے تو بھی کوئی تاریخ متعین نہیں ہوتی سارے احمالات غلط بیں اس کی وجہ طاحظہ ہو۔

اس مبارت سے معلوم ہوا کہ جس ماہ میام سے رسالہ لکھنے کی ابتداء ہوئی وہ ماہ میام کے رسالہ لکھنے کی ابتداء ہوئی وہ ماہ میام ۱۳۱۸ کے کا تھا کہ ساتھ کے ساتھ کہاں تاریخ کا معین کرنا ضرور تھا تا کہ ستر دن کی ابتداء معلوم ہوتی مگر ایسانہیں ہوا' یہ چتی فلطی ہے۔ چتی فلطی ہے۔

(۵) رسالے کے ص ۱۵ سے ۱۷ تک دیکھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس تغیر کے لکھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس تغیر کے لکھنے کی ابتداء ۲۳ رمضان کے قبل نہیں ہوئی بلکہ بعد ہوئی ہے گر بعد کی کوئی تاریخ کیاں بھی بیان نہیں کی اور اس رمضان کی ۲۳ مطابق ہے 81 جنوری 101ء کے اس لیے لکھنے کی ابتداء 10 جنوری یا اس کے بعد ہے من همر الکھنے کی ابتداء 10 جنوری یا اس کے بعد ہے من همر المصاری ۲۰ فروری 101ء عربی کی طرز تحریر کا متعنا ہے ہے کہ جس طرح پہلے جملہ میں لکھنے کی ابتداء نبوی ماہ اور سند کا بیان کی گئی ہے اس جملہ میں عیسوی ماہ اور سند کا بیان ہوئید

طرز بالكل مطابق ب اردوطرز ك كداكم جرى سدكوبيان كركے عيسوى مهيداور سدكى مطابقت تكما كرتے عيسوى مهيداور سدكى مطابقت تكما كرتے بين محرسوق عبارت اور عرف عام كے خلاف مرزا قادياتى اس جمله على انتها ك تحريكا زماند بتاتے بين جيسا كدلون كے دومرے ملحے سے ظاہر ہے۔

یہ پانچوی فلطی ہے قاعدہ عربیت کے لحاظ سے مرافسوں ہے اس پر بھی بس

مہیں ہے۔

(۲) بلکہ افھیں کے بیان سے فروری کے مہینے علی رسالے کی نہ ابتداء ہوئی نہ انتہا اس لیے یہ بیان بالکل غلط ہے کونکہ پہلے بیان سے معلوم ہوا کہ ۱۳ الیو کے ماہ صیام سے رسالہ کی ابتداء ہے اور یہ ماہ صیام ۱۳ دمبر ووا اور دو شغیہ سے شروع ہے اور ۲۱ جنوری اور اور دو شغیہ کوئم ہوگیا اس لیے فروری کی کسی تاریخ سے ابتداء فیل ہوئی اور اگر ختم کی تاریخ سے نبتداء فیل ہوئی اور اگر ختم کی تاریخ سے نبیل ہوسکتی کے تکہ اگر بہلی تاریخ سے فرص کریں تو آ خری دن فروری کے بعد کم ماری کو ہوگا ۲۰ فروری نبیل ہو سکتی اور اگر ابتداء ۱۳ یا ۲۲ ماریخ مطابق سے ماریخ کی ۱۹۵ مراس اور دو شغیہ سے ارشخ کی ۱۹۵ مراس کی سوری کو اوری اور اگر ابتداء سے کہ اور دو شغیہ سے ارشخ کی ۱۹۵ مراس کی ۱۹۵ مراس کی دور دو شغیہ سے ارشخ کی ۱۹۵ مراس کی ۱۹۵ مراس کی دور دو شغیہ سے ارشخ کی ۱۹۵ مراس کی سے کو اس کا انتقام ماریخ کی ۱۹۵ مراس کی دور دو شغیہ سے ارشخ کی ۱۹۵ مراس کی کی طرب کیل ہوگا فرمنک ۱۹ فروری کو انتها بھی کسی طرب کیل ہوگا ۔

یے چیشی فلطی ہے اور الی فلطی ہے جس سے بخوبی عیاں ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی عشل سلب کر دی ہے تا کہ ان کے وعوے کی فلطی اونی ذی علم بھی معلوم کر سکے سامر بھی لحاظ کے لائق ہے کہ ۲۰ فروری ۱۹۰۱ء کورسالیہ کا ختم ہونا کی مقام پر کیستے ہیں۔

(۱) تاکش کے دوسرے صفحہ پر اطلاع تکھی ہے اس کی پہلی اور دوسری سطر میں ہے فال نے سر دوسری سطر میں ہے فال نے سر دن کے اندر ۲۰ فروری ۱۹۹۱ء کو اس رسالہ کو اپنے فضل و کرم سے اپنیا کردیا۔ کر دیا۔

(۲) اس اطلاع کے آخر بی یمی بی تاریخ آسی ہے (۳) اس رسالہ کے آخر بی ہی تاریخ آسی ہے (۳) اس رسالہ کے آخر بی اعلام اعتبار دیا ہے اس بی بی اس بی بی بی بی بی بی اور ٹائٹل کے پہلے سفر پر بھی بی بی تاریخ ہے اور اس رسالہ کے آخر ص ۲۰۰ بی آسے ہیں۔ قد طبع بفصلک فی مدة عدة العیدین فی یوم الجمعة وفی شهر مبارک بین العیدین.

(اعاد اکتے ص ۲۰۱ ترائن ج ۱۸ص ۲۰۱)

تیرے فضل سے بیہ کتاب عین کے عدد کی مدت میں جعد کے دن اور مبارک میینے میں دہ عیدوں کے درمیان چھائی گئی۔اس سے تین باتیں ظاہر ہیں۔

اول بیر کہ اس رسالہ کا اختام جمعہ کے دن ہوا۔ دوسرے بیر کہ ماہ مبارک ہیں ہوا تیسرے بیر کہ وہ ماہ مبارک دوعیدول کے درمیان ہیں ہے۔

اب دیکھا جائے کہ ۲۰ فروری ۱۰۱۱ء کورسالہ کا افتقام ہے تو روز جعنہیں ہوسکتا کوئلہ بیتاریخ روز چہارم شنبہ ۳۰ شوال الاالعے کو ہے۔

اب کہتے کہ ۱۰ فروری کو سیح مانا جائے یا روز جعہ کو فرصکہ ای طرح اس عبارت میں اور بھی اغلاط ہیں سب کے بیان میں بے کار تقریر کو طول دیتا ہے جن کو حق طبی ہے ان کے لیے اتنا بی کافی ہے کہ وہ رسالہ جس کی نسبت بید دعویٰ بڑے زور سے ہور ہا ہے کہ اس کی عبارت الی قصیح و بلیغ ہے کہ اس کے لوح کی عبارت الی قصیح و بلیغ ہے کہ اس کے لوح کی دوسطر عبرت نہایت خبط اور محض غلط ہے پھر ایسا فخص قصیح و بلیغ عبارت کیا لکھے گا؟ اور اگر کی سکتا تھا گر یہاں الی غلطیاں ہو گئیں تو بید روشن دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایسے مدگ کے دعوے کے غلط کرنے کو اس عبارت کے لکھنے کے وقت اس کے حواس سلب کر دیئے کہ الی مہمل عبارت کعمی کہ اوئی طالب علم اوب پڑھنے والا نہ لکھے گا سے بین دہویں ولیل ہے مرزا قادیانی کے جموٹے ہونے پر اب افسوس بیر ہے کہ کذب کے ایسے بین فہوت موجود ہیں مرزا قادیانی کے اس دعوے کی نسبت ایک عظیم الثان بات کہنا جاہتا ہوں' جو حضرات علم و وائش سے حصہ رکھتے ہیں اور خوف خدا عظیم الثان بات کہنا جاہتا ہوں' جو حضرات علم و وائش سے حصہ رکھتے ہیں اور خوف خدا سے کئی وقت ان کے ول کرزنے گئتے ہیں وہ متوجہ ہو کر غور فرمائیں۔

اعجاز المسيح اور اعباز احمدي كمعجزه كهني يركهري نظر

### اور مرزا کی اندرونی حالت کا اظهار:

جھزت سرور انبیاء محم مصطفی المسلی سے بہت معرات ظاہر ہوئے اور کثرت سے پیشیں کوئیاں آپ نے کیں اور جن کے پررا ہونے کے وقت گذر چکا وہ پوری ہوئیں اور کی کے پررا ہونے کے وقت گذر چکا وہ پوری ہوئیں اور کی کے پررا ہونے میں سرموفرق نہیں ہوا کم حضور انور اللہ کے پررا ہونے میں سرموفرق نہیں ہوا کم حضور انور اللہ کے پررا ہونے میں سرموفرق نہیں ہوا کم حضور انور اللہ کے بیر قرآن مجید کے

کسی کو اینے دعویٰ نبوت کے فبوت میں پیش نہیں کیا اور کفار کے معجزہ طلب کرنے کے وقت آپ نے بینہیں فرمایا کہ میں نے فلال فلال معجزہ دکھایا ہے اس پر نظر کرؤ صرف قرآن مجيد بى كو پَيْ كركے كها فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّنُ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَآءَ كُمْ مِنُ دُوْن اللَّهِ إِنْ كُنْتُمُ صَادِقِيْنِ ٥ فَإِنُ لَّمُ تَفَعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْمِعِجَارَةَ ﴿ (بقره ٢٣٢ ٢٣٣) لِعِن أكرتم (مجھ پر الزام دینے میں) سچے ہوتو قرآن مجید کی ایک سورت کے مثل لے آؤ اور اللہ کے سوا اینے معین اور مدوگاروں کو بلاؤ اور اگر نہ لا سکو اور ہرگز نہ لاسکو کے تو جہنم کی آگ سے ڈرو۔ (اس فرمانے کے ساتھ یہ پیشین کوئی بھی کر دی کہتم اس کے مثل ہرگز نہ لاسکو گے یہ وعویٰ قرآن مجید سے مخصوص ہے کسی آسانی کتاب کے واسطے ایسانہیں کہا گیا) مرزا قادیانی اینے زبانی معجزوں کو ہرجگہ پیش كرتے ہیں اور انھیں تین لا كھ سے زیاوہ بتاتے ہیں اب جناب رسول اللہ عظیہ كى عاقلانہ روش پر نظر کی جائے اور مرزا کی لن ترانیوں کو دیکھا جائے اس کے علاوہ اینے رسالوں کو اپنی تصنیف کہتے ہیں مگر بعینہ وہی وعویٰ اپنے دونوں رسالوں کی نسبت کرتے بن جوقرآن مجيد بن كلام اللي كي نسبت كيا كيا أكر چه قيد لكا كركها محرعوام كوقيد كا خيال کب رہتا ہے اب میں اہل ول حقانی حضرات سے سے ملتجی ہوں کداس بیان میں محققاند طور سے غور فرمائیں اور ملاحظہ کریں کہ جب مرزا قادیانی نے اینے رسالوں کی نسبت بے مثل ہونے کا ویبا ہی دعویٰ کیا جیبا کہ قرآن مجید میں کیا گیا تھا اور اس کے مل نہ لانے پر اسی طرح پیشین کوئی کر دی جس طرح قرآن مجید کے مثل نہ لانے بر کی کئی تقی اور جماعت مرزائیہ اس پر ایمان لے آئی اور اسے مرزا قادیانی کا معجزہ مجمی تو نہایت صفائی سے ثابت ہوا کہ مرزا کے رسالے ان کے خیال کے بموجب ویسے بی بیششل ہیں جیسے قرآن مجید ہےمشل ہے ای وجہ سے مرزاک صداقت میں قرآن مجید کی وہی آیت پیش كرتے بيں جو كلام البى نے حضرت سرور انبياء عليه السلام كى صداقت ميں پيش كى ہے جب اس خاص صفت میں یعنی مصل ہونے میں وہ رسالے اور قرآن مجید کیسال ہوئے اور قرآن مجید کی خصوصیت ندر بی تو اس کا لازی نتیجہ یہ ہے کہ یہ رسالے قرآن مجید کے مثل ہیں اس لیے قرآن مجید کا ہیہ دعویٰ کہ اس کے مثل کوئی نہیں لا سکے گا۔ غلط مضمرا اور جناب رسول الله عليه كا ووعظيم الشان معجزه جي حضور انور عليه في أب وعوى نبوت

میں پیش کیا تھا مرزا قادیانی کے قول کے بموجب باطل ہوا (نعوذ باللہ) اب اس کا فیصلہ ناظرین الل علم پر چھوڑ تا ہول کہ جس دعویٰ کا انجام یہ ہے جو ابھی بیان کیا گیا' کس غرض ہے کیا گیا' ایسے دعوے کرنے والے کا دلی خشاء کیا معلوم ہوتا ہے آپ ہی فرما کیں میں ابنی زبان سے کچھوٹیس کہتا۔

اس کے علاوہ اس پر مجمی نظر کی جائے کہ رسول اللہ علی کے ضرف قرآن مجید اپنے دوئی کے جبوت میں پیش کیا جوعربی نثر میں ہے مرزا قادیاتی اس طرح کے دو رسالے پیش کرتے ہیں ایک نظم اور دوسرا نثر ہے اس کا نتیجہ بالصرور یہ ہے کہ جناب رسول اللہ علی کے قرآن مجید یعنی صرف نثر دونوں طرح کے رسالے لکھ کر مخالفوں کے سامنے پیش کے اور تمام مخالفین عاجز رہے اس لئے جارا اعجاز بڑھ گیا۔

اے اسلام کے سے بہی خواہو! مرزا قادیانی کی باتوں پر خوب غور کرو میں نہایت خیر خواہی ہے جہ بہی خواہو! مرزا قادیانی کی باتوں پر خوب غور کرو میں نہایت خیر خواہی ہے اور بھی چند باتیں آپ کے روبرو پیش کرتا ہوں' انصاف دلی سے ان پر آپ نظر کریں' تاکہ آپ کو سطینی طور سے معلوم ہو جائے کہ مرزا اور اصل خد جب اسلام کی بے قعتی ثابت کرنا چاہتا ہے' مگر ایسے طریقے سے کہ مسلمان مانے والے برہم نہ ہو جائیں اس کے جوت میں فرکورہ بیان کے علاوہ امور ذیل ملاحظہ کئے جائیں۔

(۱) رسول الله علی کے قرق العینین حطرات حسنین رضی الله عنها کی کیسی فرمت کی الله عنها کی کیسی فرمت کی سے اور اس پر طرہ یہ کیا ہے کہ اس فدمت کو البهام اللی بتایا ہے یعنی یہ فدمت میں نے نہیں کی بلکہ الله تعالی نے کی ہے۔ (اعجاز احمدی ص ۲۸ فزائن ج ۱۹ ص ۱۳۹) اس فرمت کا نمونہ میں نے هفت اسے اور وی نبوت مرزا میں دکھایا ہے اور ان

اس فدمت کا تمونہ میں نے تھیتہ اس اور دعوی نبوت مرزا میں دکھایا ہے اور ان کے اقوال اعجاز احمدی سے نقل کئے ہیں گھر کیا عاشق رسول اللہ علیہ است محمدی ہو کر ایسا کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں اس جو سے ان کی ولی حالت معلوم ہوتی ہے کہ انھیں جناب رسول اللہ علیہ سکتا ہے کہ انھیں جناب رسول اللہ علیہ سے کیما اعتقاد تھا۔ حضرت سرور انبیاء کی اولاد کی تو بری شان ہے کوئی سے اس کے مرشد کی اولاد سے ایما بدگمان نہیں ہوتا اور ان کی جونہیں کرتا۔ اس کے جواب میں بعض مرزائی حضرت امام کی مدح میں ان کے اشعار پڑھ کرعوام کوفریب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی پر بیالزام غلط ہے کہ دہ امام صاحب کی خدمت کرتے ہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی پر بیالزام غلط ہے کہ دہ امام صاحب کی خدمت کرتے ہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ خدمت کرتے ہیں ا

بلکہ ان کے یہ اشعار ہیں جن میں حضرت امام کی مدر ہے ہم کہتے ہیں کہ بھی تو تمہارے جموٹے امام کی ابلہ فربی ہے کہ ایک جگہ اپنا دلی خیال ظاہر کرکے دوسری جگہ اس پر روغن قاز طلتے ہیں اور مسلمانوں کو فریب دیتے ہیں مگر احمق و تادان بھی اس چال کو سمجھ گا کہ ایک جگہ نہایت برے طور سے فدمت کرکے اور اس فدمت کو الہامی بتا کر دوسری جگہ ان کی تعریف کرنا تاواقفوں کو فریب دینا ہے کیونکہ فدمت کو تو انہوں نے الہامی بیان کیا ہے اب ان اشعار کی نسبت یہ کہا جائے گا کہ الہامی نہیں ہیں اس لیے الہام کے مقابلہ ہیں ان کا بھی امتنار نہیں ہوسکا ، غرضکہ اس سے بھی ہر ایک فہیدہ ان کا ایک فریب سمجھ سکتا ہے اور اس کی تائید ہیں مرزا قادیانی کے وہ نفتیہ اشعار وقصیدے طاحظہ کیجئ جو براہین احمد یہ کی ابتداء میں لکھے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے عاش رسول ہیں اور دوسری جگہ کی ابتداء میں لکھے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے عاش رسول ہیں اور دوسری جگہ طاحظہ ہو۔

(۲) کیا جناب رسول الله علی کے کوسید المرسلین اور خاتم النہین مان کرکوئی بید کھی کہ سکتا ہے کہ میرے نشانات و معجزات جناب سید المرسلین علیہ الصلو ، والعسلیم سے سو حصد زیادہ ہیں؟ ہرگز نہیں بی تو فضیلت کلی کا دعویٰ ہے۔ اس دعوے کا ہموت ملاحظہ ہو۔

اپنے باب میں ایک فیصلہ شائع کیا ہے جو لائق طاحظہ ہے اس کی تمہید میں لکھتے ہیں جو میرے لئے نشانات ظاہر ہوئے وہ تین لاکھ سے زیادہ ہیں۔

(حقیقت الوحی ص ۱۷ خرائن ج ۲۲ ص ۷۰)

اور کوئی مہینہ نشانوں اسے خالی نہیں گذرتا الخے (اخبار بدر ۱۹ جولائی ۱۹۰۲)

تعجب ہے کدائی تو یدووی تھا کہ تین لاکھ سے زیادہ میر سے نشانات ہوئے جس کا حاصل یہ ہے کہ پیدائش کے روز سے مرنے کے دن تک بارہ تیرہ نشان روز صادر ہوتے تھے۔ نشانات اور عمر کے ایام حساب کرکے دیکھ لو پھر اب ایک مجینہ میں چند نشانوں کا دیوی کرنا اپنے آپ کو مرتبہ سے گرا دیتا ہے ان نشانوں میں نہایت عظیم الشان نشان یہ ہوں گے کہ مرزا قادیاتی (۱) مرد سے عورت بنے بین غلام احمد سے مریم ہوگئے (۲) اور بغیر مرد کی محبت کے حالمہ ہو مجے اور دیں مہینے حالمہ رہے (۳) پھر وضع حمل اس طرح ہوا کہ گھر کے کی عورت و مرد نے نہیں دیکھا بلکہ فاہر میں ای مرزائی صورت میں نظر آتے رہے اور اس سے عورت و مرد نے نہیں دیکھا بلکہ فاہر میں ای مرزائی صورت میں نظر آتے رہے اور اس سے

اس تعداد بیان کرنے سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی اپ نشانات کے شار کا رجم کہتے تھے اور وہ تعداد اپنی صدافت کے جوش کے وقت مشتمر کی جاتی تھی اب ہم دریافت کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو اور مرزائیوں کو یہ دعویٰ ہے کہ جناب رسول اللہ علی کے اتباع و پیروی سے یہ رشبہ انھیں ملا اور ظلی اور بروزی اور اصلی نبی ہو گئے کم وہ یہ بتا کتے ہیں کہ جناب رسول اللہ علی کے این تمام عمر میں ایک مرتبہ بھی ایسا دعویٰ کیا کہ میرے اس فدر نشانات و معجزات ہوئے؟ کوئی فابت نہیں کر سکتا ، پھر بھی اتباع سنت اور رسول اللہ علی پیروی ہے؟ ہاں مرزا قادیانی حضورانور علی کے معجزات شار کرکے کلمتے ہیں کہ تین بزار معجزے مارے نبی علی حظہور میں آئے۔''

(تخذ كولزوييص ٣٩ خزائن ج ١٥ص١٥٦)

یہاں تین بزار سے زیادہ ایک کا بھی اضافہ مرزا قادیانی بیان نہیں کرتے مگر اپنے تین لاکھ نشانوں سے بھی بے تعداد اضافہ بیان کرتے ہیں اب اس پرغور سیجے کہ معجزہ خاص خدا کی طرف سے رسول کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے اب جس قدر نشانات اور معجزات زیادہ فاہر ہوں مے اس قدر اس رسول کی عظمت اور مرتبت زیادہ ہوگا۔

اب مرزا قادیانی اپ تین لاکھ سے زیادہ معجزات بیان کرتے ہیں اور جناب رسول اللہ علی کے تین بزار اس سے نہایت ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی اپی عظمت اور معبور اللہ علی کے تین بزار اس سے نہایت طاہر ہے کہ مرزا قادیانی اپی عظمت اور معبور الور علی سے سوجھے زیادہ بلکہ سوا سوجھے سے بھی زیادہ بتاتے ہیں اور ان کے بیرواس پرامنا کہ رہے ہیں اس ایمان پرغور سے نظر کی جائے۔

(گذشتہ ہے پیست) سے پیدا ہوئے (۳) پھر جَب نشان بیہ ہوا کہ مرزائی مریم کا پیٹ ایبا وسیع ہوا کہ جو ان

لڑکا داڑھی مونچھ والانگل آیا اس کے بعد (۵) پانچوال نشان بجیب و غریب ہوا کہ بیسب

پھھ ہوا گر عادت اللہ اورسنت اللہ کے خلاف پھھ نہ ہوا کیونکہ مرزا قادیائی تو سنت اللہ کے

خلاف کو غیر ممکن بچھتے ہیں ای وجہ ہے کہلی تاریخ کے چاند کہن کو غیر ممکن خیال کرتے ہیں

(۲) چھٹا نشان بیہ ہوا کہ صرف لفظ استعارہ کہد دینے سے واقعی عالم میں مرزا قادیائی مجسم

ائین مریم ہو گئے اور حدیث کے مصدات بن گئے ایسے نشانات کا کیا ٹھکانا ہے کہی وجہ ہے کہ

مرزائی حضرات اس وقت کو روثن ضمیری کا زمانہ کہتے ہیں ایسے وقت میں مرزا قادیائی کے ان

خرافات برائیان لانا بڑی روثن ضمیری کا زمانہ کہتے ہیں ایسے وقت میں مرزا قادیائی کے ان

خرافات برائیان لانا بڑی روثن ضمیری ہے۔

بھائیو! اس پرغور کرہ جو رسول اللہ سید الاولین والآخرین ہو جس پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا ہو خدا تعالی نے قطعی طور سے جے آخر الانبیاء قرار :یا ہواور اسے عالم کے لیے رحمت فرمایا ہو اس کے بعد اس کی امت میں کوئی نبی آئے ، وہ سرور انبیاء علیہ الصلوة والسلام سے سو جھے زیادہ عظمت رکھتا ہو یہ ہوسکتا ہے کسی مسلمان کا دل اسے باور کرسکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہرگز نہیں اس کا حاصل تو یہ ہے کہ آخضرت علیقہ انصل الانبیاء نہیں جین بیک ہرگر نہیں اس کا حاصل تو یہ ہے کہ آخضرت علیقہ انصل الانبیاء نہیں جین بیک ہم مرزا جیں (استعفراللہ)

اب غور کرو کہ مرزا قادیانی کا خیال جناب رسول اللہ عظی ہے کیا ہے اور ان کی مدح کرنے کا کیا مشاء ہے اس کی تائید میں ان کا الہام ملاحظہ کیجئے۔

(٣) هیقت الوق م ٩٩ فزائن ج ٢٢ ص ١٠١ مين ان كا الهام ب لولاک لما خلقت الافلاک يعنى مرزا قاديانی کيت بين که الله تعالی في ميری مدح مين مجھ سے خطاب کر کے فرمايا که اگر ميں مجھے پيدا نہ کرتا تو آسان زمين کچھ پيدا نہ کرتا اس كا حاصل بيہ ہوا که دنيا ميں جس قدر مخلوقات پيدا کی گئی وہ سب مرزا قاديانی كاطفیل ہے۔ اگر مرزا قاديانی كا وجود شريف نہ ہوتا تو اس عالم كا وجود نہ ہوتا دنيا كے تمام اولياء انبياء اور ان كے كمالات نبوت وغيرہ سب مرزا قاديانی کے طفیل ہيں آھيں کے طفیل سے تمام انبيا كے كرام اور حضرت سيد الانام كا وجود شريف ظهور مين آيا اور آھيں كی ذله ربانی سے آئيں كمالات نبوت ملئ اب بي فريب ديا جاتا ہے كه رسول الله عليات كی پيروی سے مرزا قاديانی كو نبوت ملئ اور ان کے اس اعلانيد دعویٰ پر نظر نبيس كی جاتی۔ جس ميں وہ حضور انور عليات كو اينا كھيں بنا رہے ہيں۔ (استغفر الله نعوذ بالله)

بھائیو! اس تعلیٰ کی کچھ انتہا ہے سیچ مسلمان کے لیے یہ تعلیان کیسی صدمہ رسال جیں اب ان دعووں کو دیکھ کر ان کے نعتیہ اشعار کو جو ذی فہم دیکھے گا وہ قطعی فیصلہ کر بگا کہ مرزا قادیانی نے سادہ لوح مسلمانوں کوفریب دیا ہے۔

(۳) ای طرح ان کا بیشعر تکدرماء السابقین و عیننا. الی احو الایام لا تتکدر (ایجاز احمی ص ۵۸ فزائن ج ۱۹ ص ۱۷۰)

اس شعر میں سابقین جمع ہے اور اس پر الف اور لام استغراق یا جنس کا آیا ہے اس لیے اس کے معنی یہ ہوئے کہ جتنے اولیاء اور انبیاء پہلے گذر مسئے ان کے فیض کا پانی میلا اور مكدر ہو كيا اور ميرا چشمه بھى ميلا نہ ہوگا، يہ نہايت بديكى دعوى ہے تمام انبيائ كرام پر فضيلت كا جس ميں جناب رسول الله عليات كي شامل جيںا ور اپنے خاتم الانبياء ہونے كا اور اپنى نبوت قيامت تك باقى رہنے كا دعوى ہے چنانچہ مرزا قاديانى كے مريدين مرزا كو خاتم الانبياء اپنے اخباروں ميں لكھتے ہيں۔ اى طرح اور بھى فضيلتيں مرزا قاديانى نے اپنى جان كى ديل راز الل وائش معلوم كر كتے ہيں۔

(۵) کیا ممکن ہے کہ جناب رسول اللہ عظیہ کو مان کر اور آپ کا پیرو ہو کر حضرت منع عليه السلام كى نسبت ايے به موده اور سخت كلمات زبان سے نكالے جيم مرزا نے ضمیمہ انجام ا تھم وغیرہ میں لکالے جیں ور ایک الوالعزم نبی کی بے حرمتی کی ہے برگز نہیں سی مسلمان کی زبان یا قلم سے ایسے الفاظ نہیں لکل سکتے الکہ قوی الاسلام ان الفاظ کو س نہیں سکنا' اس کا دل لرز جاتا ہے اگر کوئی دہر پیر خدا کے ساتھ گتا فی کرے یا کوئی مردود حضرت سرور انبیاء علی کی نسبت زبان سے بے اوبانہ کلمات نکالے تو کسی مسلمان سے بہنیں ہوسکتا کہ اس کے جواب میں خدا تعالی پاکسی برگزیدہ خدا تعالی کو گالیاں دینے لگے ضمر انجام آتم كا حاشيم ٢٠ عص ٩ تك (خزائن ج ١١ص ٢٨٨ تا ٢٩٣) ديكها جائ كه کیے بخت اور فخش کلمات لکھے ہیں جب یہ حاشیہ پیش کیا جاتا ہے تو ناد تفول سے کہہ دیتے ہیں کہ بیکلت بیوع کو کیے ہیں۔ جب ان کے رسالہ توضیح المرام (ص حزائن ج سم ۵۲) ے دکھا دیا جاتا ہے کہ خود مزا قادیانی حضرت عین اور یسوع کو ایک بتاتے ہیں تو اور بے مودہ باتیں کہنے لگتے میں مجھی کہتے میں کہ الزاما ایسا کہا ہے بھی کہتے میں کہ تومین کی نیت ندھی' محربیرسب فریب ہے الزام دینا ہم بھی جانے میں اور ہم نے بھی الزام دیے ہیں۔ محرجس طرز سے مرزا قادیانی نے حطرت مستح علیہ السلام کی بے حرمتی کی ہے کوئی مسلمان کسی طرح نہیں کرسک اور نہ شریعت محمدیہ سے اسے اس طرح کہنا جائز ہے اس واقعہ کو یاد کرنا جاہے جے امام بخاری ج ۲ ص ۹۲۵ نے روایت کیا ہے کہ ایک صحافی اور بیبودی سے لڑائی ہوئی تھی اور یبودی نے حضرت موی علیہ السلام کوسارے جبال پر ترجی دی اور صحابی نے جناب رسول الله علی کو اور اس یہودی کو ایک طمانح یہ مارا اور یہودی جناب رسول اللہ علیہ کے یاس فریاد لے <sup>ح</sup>میا ادر حضور سیکان نے اس بہودی کے سامنے فرمایا کہ لا تعدید و نبی علمی موسی یعنی موی علیہ السلام ہر مجھے برهاؤ نہیں غور کیا جائے کہ محالی نے کوئی لفظ بے ادلی

یہ باتی نہایت صفائی سے ثابت کر رہی ہیں کدمرزا قادیانی کے قلب میں حضرات انبیاء کی کوئی عظمت نہیں ہے وہ دہر یوں کی طرح کی نبی کونہیں مانتے اسے مطلب کے لیے کسی وقت کی کی تعریف کر وی مینهایت ظاہر باتیں ہیں اگر صاف ول ہو کر میرے بیان میں غور کیجے گا تو خدا کے فضل سے بوری امید ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس کی تعدیق آپ کے دل میں ہو جائے گئ اب جتاب رسول اللہ عظمی کی مرح سرائی اور ان کی اتباع اور فلیت کا وعوی اس غرض سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ان کی طرف متوجہ ہول کیونکہ باد جود بے انتہا کوشش کے کوئی مروہ ، ہندؤ عیسائی یا دوسرے ندہب کا ان کی طرف متوجہ نہیں موا اب اگر حضرت سرور انبیاء علیہ الصلوة والسلام کی مدح نہ کرتے اور ان کے ا تباع وظلیت کا دعوی مسلمانوں پر ظاہر نہ کرتے تو کوئی مسلمان بھی ان کی طرف متوجہ نہ ہوتا' اس لیے اول انہوں نے دین اسلام کی مجم تائید کی اور رسول اللہ عظی کی مدح سرائی کی پھر اپنی مدح سرائی اور ضمناً اینے بیان اور الہامات میں ابنا تفوق جا بجا ظاہر کیا' پحر حضرت سرور انبیاء علیہ الصلوة والسلام کے نہایت عظیم الشان معجزہ کا اس انداز سے ( گذشته ماشیه ) كا حفرت موی علیه السلام كی شان مین نبین كها تها. مرف جناب رسول الله علی كو نضیلت وی تقی اور وہ بھی بہودی کے مقابلہ میں الزام کہا تھا اور سی بات تھی، مرحضور علیہ نے اس کو بھی جائز نہ رکھا اور فرمایا کہ مجھے مویٰ پر نہ برحاؤ اس کو هیلتہ اس عمل و کھنا جائے۔ جب رسول اللہ علیہ نے صرف یہود کے مقابلہ میں اپنی فضیلت کومنع فرمایا تو الی بے ہودہ گوئی اور بے صدھنیحتی یادری کے مقابلہ میں کیوکر جائز ہوسکتی ہے جیسے مرزا قادیانی نے حصرت مسح علیہ السلام کی کی ہے کی رسول اللہ علیہ کی پیروی کا دعویٰ ہے ای کی وجہ سے نبوت کا مرتبہ ل کمیا ہد کہتے ہوئے شرم نہیں آتی اس کے علاوہ دافع البلاك آخريس توكى يادرى كے مقابلہ من نيس لكست بلكة آن ميد كا حوالہ دےكر مسلمانوں سے خطاب کرکے حضرت مسج علیہ السلام کوشرمناک الزام دیا ہے اب خلیفہ صاحب فرہائیں کہ جن کی عظمت وشان قرآن مجید میں بار بار بیان کی گئی ہے جن کواللہ تعالی نے اپنا برگزیدہ رسول فرمایا ہے ان کی نسبت کوئی مسلمان ایسے خیالات کرسکتا ہے جیسے مرزا قادیانی نے دافع البلاء کے آخر میں کئے ہیں؟ ہرگزنہیں' یہ وہ ماغیں ہیں۔ جن سے ان کی وہریت ٹابت ہوتی ہے۔

ابطال کیا کہ مسلمان برہم نہ ہوں ہے سب تمہیدہ آئدہ اپنے مقصود کے اظہار کے لیے گئ جس طرح عبداللہ چکڑا لوی پہلے مقلد خفی تھا' اس وقت اس نے لوگوں کو اپنا معتقد اور پیرو بتایا اور اپنے معتقد ین بتا ' پھر وہ غیر مقلد ہوکر اہل حدیث بتا ' اور اپنے تعین حدیث کا پیرو بتایا اور اپنے معتقد ین کوغیر مقلد بتایا ' پھر پھر کو عرصہ کے بعد احادیث نوبی صاحب الصلوۃ والسلام سے بالکل منہ پھیر نیا اور تمام حدیثوں کو قلط اور جھوٹی کہنے لگا' جب اس کے معتقدین نے اس سے کہا کہ پہلے آپ مقلد سے اور ہم سے آپ نے تقلید کی ضرورت اور تعریف کی تھی پھر آپ نے غیر مقلد ہوکڑی بالدیث کی طرف ہمیں متوجہ کیا' اب آپ اس کی خمت کرتے ہیں اور حدیثوں کو جھوٹی اور موضوع بتاتے ہیں اور صرف قرآن پھل کرنے کو کہتے ہیں ہی کیا بات ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اگر میں آہتہ آہتہ تستہ تعیس بتدری راہ پر نہ لاتا تو تم ہرگز میری بات کو نہ مانے' میرا شروع سے بہی خیال تھا جو میں اب کہ رہا ہوں' چونکہ اس کے معتقدین کا اعتقاد رائخ ہو چکا تھا اس لیے وہ اس کے پیرو رہ اس کہ رہا ہوں' چونکہ اس کے معتقدین کا اعتقاد رائخ ہو چکا تھا اس لیے وہ اس کے پیرو رہ اور طالیوں خن کہا انہوں نے اس کی طرح مرزا قادیانی کی حالت کو دکھا رہا ہے' مرزا قادیانی نے پہلے مجدد اور محدث آقاب کی طرح مرزا قادیانی کی حالت کو دکھا رہا ہے' مرزا قادیانی نے پہلے مجدد اور محدث آقاب کی طرح مرزا قادیانی کی حالت کو دکھا رہا ہے' مرزا قادیانی نے پہلے مجدد اور محدث افاد کیا۔ اور نہایت صفائی سے موجود ہونے سے انکار کیا۔ اور نہایت صفائی سے محود ہونے سے انکار کیا۔ اور نہان نہ سے ۱۱ کار کیا۔ (ازالة الادہام ص ۱۹۰ نزائن نہ سے ۱۱۹ کار کیا۔

پر برے زور سے مع موجود ہونے کا دعویٰ کیا اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اہل اسلام حضرت میں گئے کے منظر سے اور اس تازک وقت میں ان کا بہت زیادہ انظار تھا اس لیے بعض نیک ول مولوی بھی ان کے معتقد ہو گئے۔ پھر افضل الانبیاء ہونے کا بھی دعویٰ کیا اور خدائی افتیارات طفے کے بھی مدی ہوئے (صحیفہ رحمانیہ نمبر کے ملاحظہ ہو) اور کشفی طور سے خدا ہو گئے اور آسان و زمین بنایا گر وہ ابھی تک اپنے اصلی مدعا پر کامیاب نہ ہوئے سے اور مصلحت اعلانیہ دعویٰ خدائی سے مانع تھی کہ یکبارگی اس جہان فانی سے رطات کر محے گئر اپنے اصلی مقصد یعنی نما اہب کی نئے کئی کے لیے جم پائی کرتے رہے اور بہت سادہ دل حضرات اس سے بے خبر رہے جب ان کے بعض مقلدین نے ان کے بعث مقادین نے ان کے اختمان قال کی نبیت مادہ دل حضرات اس سے بے خبر رہے جب ان کے بعض مقلدین نے ان کے اختمان آقوال کی نبیت دریافت کیا تو جب کوئی بات نہ بنی تو کہہ دیا کہ جس طرح جمے پر خدا کی طرف سے ظاہر کیا گیا ویسا ہی میں نے کہا اب یہاں تک نوبت پینی کہ انہوں نے خدا کی طرف سے ظاہر کیا گیا ویسا ہی میں نے کہا اب یہاں تک نوبت پینی کہ انہوں نے خدا کی طرف سے خاہر کیا گیا ویسا ہی میں نے کہا اب یہاں تک نوبت پینی کہ انہوں نے خدا کی طرف سے خاہر کیا گیا ویسا ہی میں نے کہا اب یہاں تک نوبت پینی کہ دانہوں نے خدا کی طرف سے خاہر کیا گیا ویسا ہی میں نے کہا اب یہاں تک نوبت پینی کی کہ انہوں نے خدا کی طرف سے خاہر کیا گیا ویسا ہی میں نے کہا اب یہاں تک نوبت پینی کی کہ انہوں نے

خدا تعالیٰ پرجھوٹ اور وعدہ خلافی کا الزام اور خدا کے رسولوں پر نا مجی اور غلافہی کی تہت لگا کر اپنے آپ کو الزاموں سے بچایا اور شریعت اللی اور قرآن مجید کو غیر معتر تھہ ایا کیونکہ جب خدا تعالیٰ جھوٹ بواتا ہے تو اس کے کسی کلام پر اعتبار نہیں ہوسکنا' جب وہ وعدہ خلافی کرتا ہے تو قرآن مجید میں جس قدر وعدے مسلمانوں کے لیے ہیں اور منکروں کے لیے وعیدیں ہیں سب بے کار ہیں کوئی لائق اعتبار نہیں' اس طرح جب انبیاء کسی وقت وہی کو نہیں تعجمتے ہیں اور وہی غلظ مطلب تلوق سے بیان کرتے ہیں تو تمام وی قرآنی لائق اعتبار نہیں اور رسول اور اس کا کوئی کلام لائق توجہ اور قابل اعتبار نہیں ہے گر مرزا قادیانی کا مدعا اور راز دلی لین خدا اور رسول اور اس کا کوئی کلام لائق توجہ اور قابل اعتبار نہیں ہے گر مرزا قادیانی کے خیال میں ابھی تک مریدین کی وہ حالت نہ پہنی تھی کہ ان کے اعلانہ کہنے سے بیالوگ حضرت سرور انبیاء علیہ والصلو ق والسلام سے انکار کرکے میرے پیرو ہوجا کمیں گئاس لیے در پردہ الی با تیں کہیں تا کہ آئندہ کسی وقت اصلی خشاء کے اظہار کا موقع رہے اور جب در پردہ الی باتیں کہی تھی' مگر چونکہ در پردہ الی باتیں کہی تھی' مگر چونکہ تہاری طرف سے بیدا اطور سے نہد دیں کہ فلاں فلاں بات اس لیے کہی تھی' مگر چونکہ تہباری طرف سے بیدا اطمینان نہ تھا اس لیے صاف طور سے نہیں کہا۔

برادران اسلام! اس رسالے کو کرر طاحقہ کریں اور ویکھیں کہ مرزا قادیائی نے کیے کیے جھوٹ ہولے جی اور فریب دیتے جی گر الحمدللد انہی کے بیان سے ان کے جھوٹے ہونے کی پندرہ دلیلیں بیان کی گئیں اور آخر میں ان کا در پردہ مشکر اسلام اور دہریہ ہوتا نہایت روثن کرکے دکھا دیا گیا' اب تو مسلمانوں کو ضرور ہے کہ ان سے پر ہیز کریں اور ان بندہ درہم و دینار کی باتوں کو نہ سنیں جو ایسے جھوٹے اور فریبی کوظلی نمی یا ضدا کا رسول کہتے جیں اور دوسروں سے منوانا چاہتے جی مرتبہ نبوت تو بہت بری چیز ہے میں نے تو قابت کر دیا کہ ایسافخض تو مسلمان بھی نہیں ہوسکتا وہ تو درحقیقت مشکر خدا اور رسول ہے والله الموقق والمعین واحد دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.

(خاکسار ابو احمد رحمانی)

## شيز ان کی مصنوعات کابائيکا ہے بيجئے!

شیزان کی مشروبات ایک قادیانی طا کفه کی ملکیت ہیں۔افسوس که ہزار ہا سلمان اس کے خریدار ہیں۔اسی طرح شیز ان ریستوران جو لا ہور' راولپنڈی اور کراچی میں برے زور سے جلائے جارہے ہیں۔ای طائفے کے سربراہ شاہ نواز قادیانی کی ملکیت ہیں۔ قادیانی شیزان کی سریرستی کرنا اینے عقیدہ کا جزو سمجھتا ہے۔ کیونکہ اس کی آمدنی کا سولہ فیصد حصہ چناب تگر (سابقہ ربوہ) میں جاتا ہے۔ جس سے مسلمانوں کو مرتد بنایا جاتا ہے۔مسلمانوں کی ایک خاصی تعداد ان ریستوران کی منتقل گایک ہے۔اسے بیہ احساس ہی نہیں کہ وہ ایک مر تد ادارہ کی گابک ہے اور جو چیز کسی مرتد کے ہاں بکتی ہے وہ حلال نہیں ہوتی۔ شیز ان کے مسلمان گاہوں سے التماس ہے کہ وہ اپنے بھول بن بر نظر ٹانی کریں۔ جس ادارے کا مالک ختم نبوت سے متعلق قادیانی چو چلول کامعتقد ہو مر زاغلام احمد قادیانی کو نبی مانے اور سواد اعظم اس کے نزدیک کا فر ہو اور جمال ننانوے فصد ملازم قادیانی ہول ایک روایت کے مطابق شیران کی مصنوعات میں چناب نگر کے بہشتہی مقبرہ کی مٹی ملائی جاتی ہے۔

### اے فرزندان اسلام!

آج فیصلہ کرلو کہ شیز ان اور ای طرح کی دوسری قادیانی مصنوعات کے مشروبات نہیں پیوکے گاور شیز ان اور ای طرح کی دوسری قادیانی مصنوعات کے مشروبات نہیں پیوکے گاور شیز ان کے کھانے نہیں کھاؤ گے۔اگرتم نے اس سے اعراض کیا اور خور دونوش کے ان اداروں سے بازنہ آئے تو قیامت کے دن حضور علی کہ تم اس طرح دن حضور علی کے کیا جواب دو گے ؟۔ کیا تمہیں احساس نہیں کہ تم اس طرح مرتدوں کی پشت یائی کر رہے ہو۔

مرتدوں کی پشت یائی کر رہے ہو۔

(آغاشورش کا شمیری )

# حکیم العصر مولانا **محدی**وسف لید هیانویؓ کے ارشادات

🖈 ..... 🏠 سیکسی مر زائی کو د اماد بهانا ایسا ہے جیسے کسی ہندو 'سکھ'

چوہڑے کوداماد مالیاجائے۔

🌣 ..... اجس شخص نے کہا کہ قادیانی مسلمانوں سے اجھے

میں وہ خور قاریا نیول سے بدتر کا فرہو گیا۔

کے ۔۔۔۔۔ کے ۔۔۔۔۔ مرزائیوں کی حیثیت ذمیوں کی نہیں بلعہ محارب کا فروں کی ہے اور محاربین سے کسی قشم کا تعلق رکھنا شرعاً جائز نہیں۔

☆.....☆.....☆

## حکیم العصر مولانا محمہ ایوسف لد هیانویؓ کے ارشادات

کے ۔۔۔۔۔ کے ۔۔۔۔۔ اگر آپ قیامت کے دن محمد عربی علیہ کی شفاعت چاہتے ہیں اور آپ علیہ کے جھنڈے کے جیندے جگہ چاہتے ہیں تو آپ کو ختم نبوت کا کام کر تا پڑے گا۔ اور مرزاغلام احمد قادیانی کی امت اور جماعت کے مقابلے میں آنا پڑے گا۔ کیا آپ اس کے لئے تیار ہیں ؟۔

☆.....☆.....☆

# حکیم العصر مولانا محمد یوسف لد هیانویؓ کے ارشادات

کے طور پر بھی کسی کو نبی بیانا تھا تو نقل مطابق اصل تو ہوتی۔ شکل دیکھو 'فہم دیکھو 'فراست دیکھو مرزا قادیانی نبیوں

كامقابله كرتام ؟\_

ایک ہے۔۔۔۔۔۔۔ہاری غیرت کا اصل نقاضا تو یہ ہے کہ دنیا میں ایک

قادیانی بھی زندہ نہ ہے۔ پکڑ پکڑ کر خبیثوں کو مار دیں۔

🕁 ..... عقيده نزول عيسى عليه السلام پر ايمان لانا فرض ہے۔

اس کاا نکار کفر ہے۔اور اس کی تاویل کرنازیعے وضلال اور کفروالحاد ہے۔

## حكيم العصر مولانا محمد يوسف لد هيانوي كارشادات

🖈 اسسمر ذا قادياني سب دېريول سے يوه كر ايخ دېريد

مونے كاعلان كرتاہ۔

🖈 🏠 ..... قادیانی کا ذبیحه کسی حال میں بھی حلال نہیں بلحہ

ر دار ہے۔

☆☆ ......مرزائیومیرے اس سوال کا جواب دو کہ 52 سال جھوٹ بینے والا مسیح مو عود کیسے بن گیا؟۔

☆.....☆.....☆

### خوشخبري

#### ایک تحریک…ونت کا تقاضه

حمدہ تعالی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اپنے اکار کے مجموعہ رسائل پر مشمل احتساب قادیانیت کے نام ہے اس وقت تک سات جلدیں شائع کی ہیں۔

- (۱).....اختساب قادیانیت جلداول مجموعه رسائل ..... حضرت مولانالال حسین اختر م
- (٢).....ا ختساب قاديانيت جلد دوم مجموعه رسائل ...... مولانا محمد ادريس كاند هلويٌّ
- (٣) .....اختساب قادیانیت جلد سوم مجموعه رسائل ...... مولانا حبیب الله امر تسریٌ
- (٧)....ا حتساب قاديانيت جلد جهارم مجموعه رسائل .... مولاناسيد محمه انورشاه تشميريّ
- تحكيم الامت مولانا اشرف على تعانويٌ
- حضرت مولاناسيد محميد رعالم مير تمقيّ
- ... حفرت مولاناعلامه شبيراحمه عثاني
- (۵).....ا حتساب قادیانیت جلد پنجم مجموعه رسائل ٔ محا نف رحمانیه ۲۲ عدد خانقاه مونگیر
- (٢)....اختساب قاديانيت جلد ششم مجموعه رسائل .....علامه سيد سلمان منفتو يوريٌ
- ...... پروفیسر پوسف سلیم چشتی"
- (٤)....اخساب قاديانية جلد مفتم مجموعه رسائل .... حضرت مولانامحمه على مو نگير يُّ

(به سات جلدی شائع مو چکی میں)الله تعالی کومنظور ہے تو جلد مشتم و تنم حضرت

مولانا ثناء الله امر تسری کے مجموعہ رسائل پر مشمل ہوگی۔ جلد دہم میں مرزا قادیانی کے نام نماد قصیدہ اعجازیہ کے جولیات میں امت کے جن فاضل علاء نے عربی قصائد تحریر کئے وہ

سار سیدہ ہوریہ ہے ہو ہوئیں۔ شامل اشاعت ہوں گے۔اس ہے آگے جواللہ تعالیٰ کومنظور ہوا۔

> طالب دعا! عزیزالر حمٰن جالند هری مرکزی دفتر ملتان